



.

4

1 7

4

7

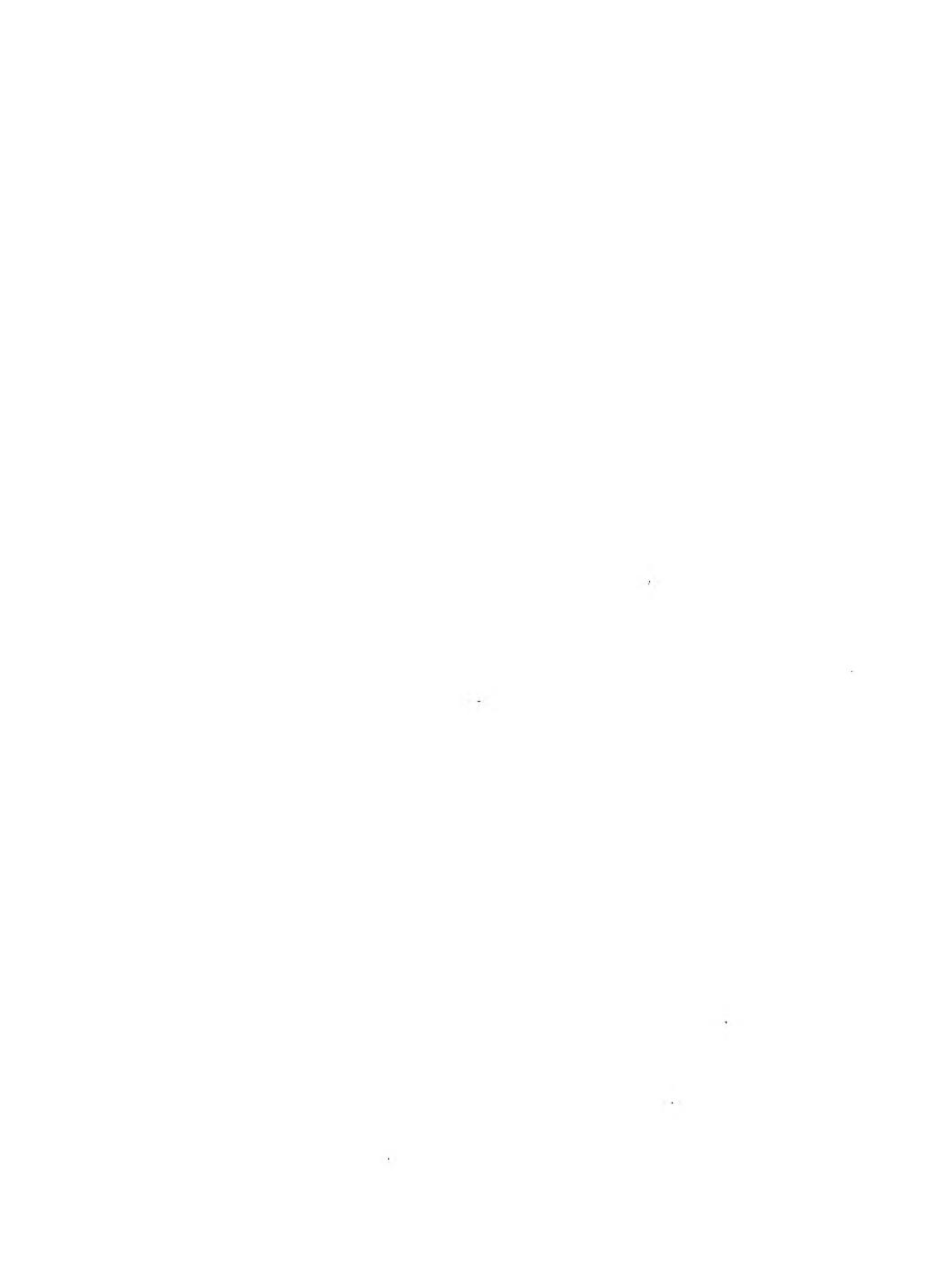

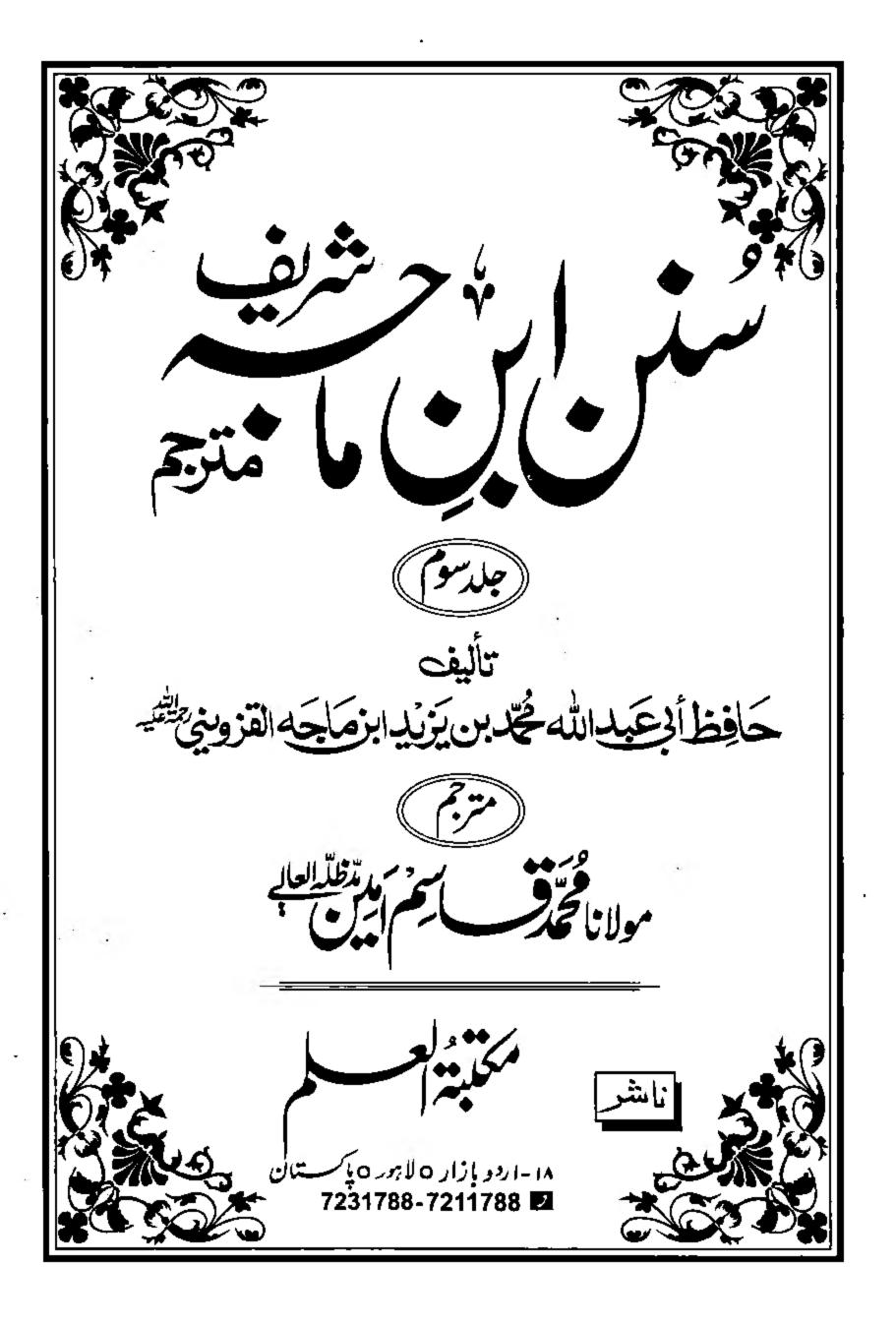



# ﴿ فهرسن

| صغى          | محنوات                                                               | صفحه | محنو ک                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44           | سس چیز ہے ذبح کیا جائے؟                                              | 14   | رسول الله مسلى المتدعليه وسلم كى قربا نيول كا ذكر                                              |
| ra           | كهال اتارنا                                                          | ſΛ   | قربانی کرناواجب ہے مانہیں؟                                                                     |
| P.S.         | دود ھوالے جانورکوذ نج کرنے کی ممانعت                                 | 19   | قربانی کا تواب                                                                                 |
|              | عورت كا ذبيمه                                                        | 14   | کیسے جانو رکی قربانی مستحب ہے؟                                                                 |
|              | بدکے ہوئے جانورکو ذبح کرنے کا طریقہ                                  | rı   | اونٹ اور گائے کتنے آ دمیوں کی طرف سے کافی ہے؟                                                  |
| 72           | چو پایوں کو باندھ کرنشانہ لگانا اور مثلہ کرنامنع ہے                  | tt   | تعنی بکریاں ایک اونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟                                                        |
| ۳۸           | نجاست کھانے والے جانور کے گوشت سے ممانعت<br>ا                        |      | کون ساجانور قربانی کے لئے جائز ہے؟                                                             |
|              | کھوڑ وں کے گوشت کا بیان                                              | ۲۳   | کس جانوری قربانی مکروہ ہے؟<br>مه                                                               |
| ۳٩           | پالتو گدھوں کا گوشت<br>ا                                             | ra   | تصحیح سالم جانور قربانی کے لئے خریدا پھر خریدار کے                                             |
| ۴۰)          | خچر کے گوش <b>ت کا بیا</b> ن                                         |      | پی آئے کے بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا<br>پی سے بیدا ہو گیا                              |
| 4.1          | پیٹ کے بچہ کوذ نکے کرنا 'اس کی ماں کا ذیح کرنا ( ہی )                |      | ایک گھرانے کی طرف ہے ایک بکری کی قربائی                                                        |
|              | N 100                                                                | ۲٦   | جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے<br>. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
|              | كتاب (لعبير                                                          |      | دس دن اور ناخن نه کتر وائے<br>قب میں میں میں                                                   |
| ۳۳           | شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باقی کتوں کو<br>مرجعہ                 | 72   | نمازعیدے قبل قربانی و بح کرناممنوع ہے<br>پر                                                    |
|              | مارنے کا حکم<br>ست اور میز اندیس میروی میروی                         | řΛ   | ا بن قربانی اپنے ہاتھ ہے ذرج کرنا<br>ور بار سرب                                                |
| ۳۳           | کتا پالنے ہے ممانعت'الا میہ کہ شکار' کھیت یار پوڑ کی ا<br>مند سے ایم |      | قربانی کی کھالوں کا بیان                                                                       |
|              | حفاظت کے لئے ہو                                                      | 44   | قر با نیون کا گوشت' عیدگاه میں فرجح کرنا<br>میں ۱۸۰۰                                           |
| r5           | کتے کے شکار کا بیان<br>میسر سے سے درور                               |      | كتاب اللزماني                                                                                  |
| ""           | مجوی کے کتے کاشکار<br>میں میں میں میں                                | ۳•   | عقیقه کا بیان                                                                                  |
| <u>~</u> _ ا | تیار کمان ہے شکار                                                    | rı   | فرنداورعتیر ه کابیان<br>که حصر است سرگ                                                         |
|              | شکارزات بھرغائب رہے<br>مند دست میں میں میں                           | ٣٢   | ذ <sup>ب</sup> ح الحچی طرح اور عمد گی ہے کرنا<br>پریہ میں اور ایر                              |
| <b>ሶ</b> ለ   | معراض (بے پراور بے پرکان کے تیر ) کے شکار کا                         | ۳۳   | ذ نکے کے وقت بسم اللہ کہنا<br>                                                                 |

ا:ن مهر اجلد سوم)\_\_\_\_\_ فهرست

| حيفحه    | حنوك                                           | صفحه | عنو(ة                                                                               |
|----------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | ثرید کے درمیان سے کھا نامنع ہے                 | ۳۸   | جانور کی زندگی میں ہی اس کا جوحصہ کا ٹ لیا جائے                                     |
|          | ا نوالہ نیچے گر جائے تو؟                       | 79   | المحصل اور ٹڈی کا شکار                                                              |
| 19       | ثرید ہاقی کھانوں سے افضل ہے                    | ۵۰   | جن جانوروں کو مار نامنع ہے                                                          |
| 2.       | کھانے کے ہاتھ بونچھنا                          | اد   | حصونی کنگری مارنے کی ممانعت                                                         |
|          | کھانے کے بعد کی دعا                            | ۵۲   | گر گٹ ( اور چھک <b>ک</b> ی ) کو مار ڈ النا                                          |
| 41       | مل كركھا نا                                    | ۵۳   | ہر دانت والا در ندہ حرام ہے                                                         |
| 41       | کھانے میں پھوٹک مارنا                          | مره  | بھیز نے اور اومزی کا بیان                                                           |
|          | جب خادم کھانا(تیار کر کے )لائے تو کچھ کھانا اے |      | بجوكاتخكم                                                                           |
|          | تجمی دینا حیا ہے                               | ۵۵   | گوه کا بیان                                                                         |
| 290      | خوان اور دستر کا بیان بیا                      | ۲۵   | خرگوش کا بیان                                                                       |
|          | کھانا اٹھانے جانے سے قبل اٹھنا اور لوگوں کے    | ۵۷   | جومچھلی مرکز سطح آب پر آجائے؟                                                       |
|          | فارغ ہونے ہے تیل ہاتھ روک لینامنع ہے           | ۵٩   | کو ہے کا بیان                                                                       |
| 44       | جس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ ای حالت میں     |      | بلی کا بیان                                                                         |
|          | رات گزارد ہے                                   |      | ا كناب الله طعمة                                                                    |
| 23       | اکسی کے سامنے کھا نا چیش کیا جائے تو ؟         | 4•   | ا کھا نا کھلانے کے فضیلت<br>اور میں میں میں اور |
|          | منجد میں کھا نا                                | 71   | ب شخصیت کا کھا نا دو کے لئنے کا فی ہوجا تا ہے<br>۔                                  |
| 21       | کھڑے گھڑے گھا نا                               | 44   | سی ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں                                          |
|          | كدوكا بيان                                     |      | ا شر<br>                                                                            |
| 44       | گوشت ( کھانے ) کا بیان                         | 44   | ۔ نے میں عیب نکالنامنع ہے ۔ ا                                                       |
| ۷۸       | ( جانور کے ) کون ہے جھے کا گوشت عمدہ ہے<br>''  |      | ا ہے ہے تبل ہاتھ دوھونا (اور کلی کرنا)<br>سانے سے ب                                 |
|          | بھنا ہوا گوشت                                  | 4 PY | یه به کرکھانا<br>• قاروندین                                                         |
| <u> </u> | دهوپ میں خشک کیا ہوا گوشت<br>کام تا            |      | نے ہے تبل' جسم اللّٰد' پڑھنا                                                        |
|          | کلیجی اور تلی کا بیان<br>بریر                  | ۵۲   | ' بن ہاتھ ہے کھانا<br>نہ سے مطانا                                                   |
|          | نمک کابیان                                     | 77   | ۔ نے کے بعدانگلیاں جا ٹما' پیالہ صاف کرنا                                           |
| ۸٠.      | سركه بطورسالن                                  | 44   | ا نیا سے سے کھانا                                                                   |

| صنعر | معنوك                                                                                    | صنح      | حنول                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90   | د بی اور گھی کا استعال                                                                   | Αį       | روغن زيتون كابيان                                                                                                                          |
|      | کچل کا نے کابیان<br>ا                                                                    |          | دود ها میان                                                                                                                                |
| 44   | اوند ھے ہوکر کھا نامنع ہے                                                                | ۸۲       | میٹھی چیزوں کا بیان                                                                                                                        |
|      | كاب اللاترية                                                                             |          | تکنزی ا در تر تھجور ملا کر گھا نا                                                                                                          |
| ۹∠   | خمر ہر برائی کی گنجی ہے                                                                  | ۸۳       | مستمجور کابیان                                                                                                                             |
| 9.0  | جو دنیا میں شراب ہے گا وہ آخرت میں شراب ہے                                               |          | جب موسم کا پہلا پھل آئے                                                                                                                    |
|      | محروم رہے گا                                                                             |          | ترتھجورخشک تھجور کے ساتھ کھانا                                                                                                             |
|      | اشرا <b>ب کارسیا</b><br>د د د سر بر بر د د د                                             |          | دو دو' تمین تمین تھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے<br>حبہ سم                                                                                     |
| 9,9  | شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں<br>شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں |          | المجھی تھجور ڈھونڈ کر کھانا<br>کھ کے سیاست                                                                                                 |
|      | شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟<br>شہر سا                                                     |          | تحجور مکھن کے ساتھ کھانا                                                                                                                   |
| 100  | شراب میں دس جہت ہے نعنت ہے<br>شب کر ہوں                                                  | ۸۵       | ا مید و کابیان<br>سر مید و کرد.                                                                                                            |
| 1+1  | شراب کی تجارت<br>نگ شد سے در میری در                                                     |          | باریک چپاتیوں کا بیان<br>در سر                                                                                                             |
| 1+1  | لوگ شراب کے نام بدلیں گے(اور پھراس کوحلال<br>سمجی دیت راک میں گے ہ                       |          | فالوده کابیان<br>گھر جدی کی ڈ                                                                                                              |
|      | سمجھ کراستعال کریں گے )<br>مذہبیں جوجے اور                                               | <u>^</u> | ا تھی میں چپڑی ہوئی روٹی<br>عند کی شاہ دی شاہ                                                                                              |
|      | ہرنشہ آور چیزحرام ہے<br>جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار بھی                  | 1        | گندم کی رونی 'جو کی رونی<br>مراه مری میری کیزان میری میری کی از ایری میری کیزان میری میری کردان میری میری کردان میری میری کردان میری کردان |
| 1.4  |                                                                                          | A9       | میانہ روی ہے کھانا اور سیر ہو کر کھانے کی کر اہت<br>ہروہ چیز جس کو جی جا ہے کھالینا اسراف میں داخل ہے                                      |
|      | حرام ہے<br>دو چیزیں ( تھجوراورائگور )ا کھٹے بھگو کرشراب بنانے                            | 90       | ا ہردہ پیر بس و بی حالیہ استراک میں وال ہے  <br>کھانا بھینکنے ہے ممانعت                                                                    |
| 1•3  | رو پایر یار اور اور اور اور کا سے اور سراب بات<br>کی مما نعت                             |          | کا ، بیے ہے ماس<br>بھوک ہے پناہ مانگنا                                                                                                     |
| 1•4  | نبیذ بنا نا اور پینا                                                                     |          | رات کا کھانا حجھوڑ دینا<br>ارات کا کھانا حجھوڑ دینا                                                                                        |
| 1.7  |                                                                                          | L        | دعوت د ضافت<br>دعوت د ضافت                                                                                                                 |
|      | ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان                                                | 1        | اً مِهمان کوئی خلاف شرع بات دیجھے تو واپس اوٹ جائے                                                                                         |
| 1.9  | منظي مين نبيذ بنانا                                                                      | 1        | مع اور گوشت ملا کر کھانا<br>تھی اور گوشت ملا کر کھانا                                                                                      |
| 110  | برتن کوؤ ھانپ دینا جا ہے' جا ندی کے برتن ہیں پینا                                        |          | جب گوشت یکا ئیں تو شور بدزیا د ہ رکھیں                                                                                                     |
| "    | تم البريد ا                                                                              | 1        | ر<br>لېسن پيازاور گندنا کھانا                                                                                                              |
|      | 1                                                                                        | 1        |                                                                                                                                            |

| صفعر  | محنون                                       | صفع  | محنوق                                                      |
|-------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 154   | گلے بڑنے یا گھنڈی بڑنے کا علاج اور دبانے کی | 111  | مشكينرول كاممنه ألث كربينا                                 |
|       | ممانعت                                      |      | مشكيزه كومنه لگاكر پينا                                    |
|       | عرق النساء كاعلاج                           |      | کھڑے ہوکر پینا                                             |
| 11/2  | زخم كاعلاج                                  | 111" | جب مجلس میں کوئی چیز ہے تو اپنے بعد دا کمی طرف             |
|       | جوطب ہے نا واقف ہوا ورعلاج کرے              |      | والے کودے اور و ہمجھی بعد میں دائیں والے کودے              |
| IPA   | ذ ات الجحب کی دوا                           | ١١١٣ | برتن میں سانس لینا                                         |
|       | بخار کا بیان                                |      | مشروب میں پھونکنا                                          |
| ırq   | بخار دوزخ کی بھاپ سے ہاس لئے اے پانی        | 110  | چلو ہے منہ لگا کر پینا                                     |
|       | ہے خفنڈا کرلیا کر د                         | 117  | میز بان( ساق) آخر میں ہے                                   |
| 15.   | تچھنے لگانے کا بیان                         |      | شیشہ کے برتن میں پینا                                      |
| IFF   | تچھنے لگانے کی جگہ                          |      | كاب العلب                                                  |
| IFF   | تچھنے کن دنوں میں لگائے جا نمیں؟            | 114  | الله تعالی نے جو بیاری بھی اتاری اس کا علاج بھی            |
| IFF   | داغ دے کرعلاج کرنا                          |      | نازل فرمايا                                                |
| 150   | داغ لينے كاجواز                             | HA   | يمار كى طبيعت مسى چيز كو حايا ہے تو (حتىٰ المقدور) مهيا كر |
|       | ا ثر کا سرمه لگانا                          |      | وین حیا ہے                                                 |
| 184   | طاق مرتبه سرمه لگانا                        | 119  | پر میز کا بیان<br>- میز کا بیان                            |
|       | شراب ہے علاج کرنامنع ہے                     | 180  | مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و                             |
| IFA   | قرآن ہے علاج ( کرکے شفاء حاصل ) کرنا        |      | برر <u>ر</u> ه کابیان<br>ری                                |
|       | مہندی کا استعمال                            | Iri  | کلونجی کا بیان                                             |
|       | اونٹوں کے پیشاب کا بیان                     | 177  | شہد کا بیان<br>کون                                         |
|       | برتن میں مھی گر جائے تو کیا کریں؟           | ırm  | تھنی اور عجوہ تھجور کا بیان                                |
| 1179  | نظر کا بیان                                 | Itr  | سنااورسنوت كابيان                                          |
| 1,7*• | نظر کا دم کرنا                              |      | نمازشفاء ہے                                                |
|       | وہ دم جن کی اجازت ہے                        | دده  | نا پاک اورخبیث دوا ہے ممانعت<br>م                          |
| ICI   | سانپ اور بچھو کا دم                         |      | مسهل دوا                                                   |

| صفحه | محنو ( <i>6</i>                                         | صفعر         | معنو (۵                                                |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 141  | عورت آنچل کتنا لمبار کھے؟                               | 144          | جو دم رسول النّه صلى النّه عليه وسلم نے دوسرول كو كئے  |
|      | سياه عمامه                                              |              | اور جودم رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كئے گئے       |
| .mr  | ورميان لشكانا                                           | ۳۳           | بخار کا تعویذ                                          |
|      | ریشم پہننے کی ممانعت                                    | 166          | دم کر کے پھونکنا                                       |
| 144  | جس کوریشم پہننے کی ا جازت ہے                            | ۱۳۵          | تعويذ لشكانا                                           |
|      | ریشم کی گوٹ لگا تا جائز ہے                              | IL.A         | آ سيب كابيان                                           |
| 141  | عورتوں کے لئے ریشم اورسونا پہننا                        |              | قرآن کریم ہے(علاج کرکے)شفاء حاصل کرنا                  |
|      | مردوں کا سرخ لباس پہننا                                 | ነ <b>ኖ</b> ፈ | دودهاري والاسانپ مارژ النا                             |
| 170  | تسم کارنگا ہوا کپڑ ایہننا مردوں کے لئے سیجے نہیں        |              | نیک فال لینا پیندیدہ ہے اور بد فالی لینا نا پیندیدہ ہے |
| 144  | مردوں کے لئے زردلباس                                    | IMA          | جذام                                                   |
|      | جو چا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف یا تنگبر نہ ہو               |              | م دو                                                   |
|      | شہرت کی خاطر کپڑے پہننا                                 | 101          | گھبراہٹ اور نیندا جاٹ ہونے کے وقت کی دعا               |
| 142  | مردار کاچٹراد باغت کے بعد پہننا                         | 100          | كتاب اللباس                                            |
| IYA  | بعض کا قول که مردار کی کھال اور پٹھے نفع نہیں اٹھایا جا |              | آ تخضرت کے لباس کا بیان                                |
|      | اسكتا                                                   | ۵۵۱          | نیا کپڑا ہیننے کی دعا                                  |
|      | ( نبی صلی الله علیه وسلم کے ) جوتوں کی کیفیت            |              | ممنوع لباس                                             |
| 149  | جوتے پہننااورا تارنا                                    | 107          | بالوں کا کیٹر ایہننا                                   |
|      | ا یک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت                        | 102          | سفید کیڑے                                              |
|      | کھڑے کھڑے جوتا بہننا                                    | 101          | تحمیر کی وجہ ہے کپڑ الٹکا نا                           |
|      | سیاه موز ہے                                             |              | يا ئجامه كهال تك ركهنا جائج؟                           |
| 12.  | مهندی کا خضاب                                           | 109          | قميص پېننا                                             |
|      | سياه خضاب كابيان                                        |              | قیص کی لمبائی کی حد                                    |
| 121  | زروخضاب                                                 | 14.          | تمیص کی آستین کی حد                                    |
|      | خضاب ترک کرنا                                           |              | گھنڈ میاں کھلی رکھنا                                   |
| 124  | جوڑے اور چوٹیاں بنانا                                   |              | يا شجامه يهننا                                         |

| فهرست |                                                    |          |                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| حنج   | محنو (ھ                                            | صعحه     | محوره                                                                              |
| 1/4   | ا مص فحہ                                           | 144      | زیدوہ ( ہے ) بال کھنا مکروہ ہے ہیں ہے بال کمتا نا                                  |
|       | کیپ مردوو سرے مرد کا ہاتھ چوہے                     |          | اور نبین ہے جیموڑ وین 'انگمشتری کائتش                                              |
| 194   | ( داخل ہونے ہے قبل ) اجازت بیز                     | ۱∠۳      | (مردوں کے ٹ ) سونے ک تکشتری                                                        |
| 191   | مردے کہنا کہ شکیسی ئی؟                             | الا      | گنشته ی پہننے میں تکبینه خلیبی کی طرف کی رکھن <sup>ا</sup>                         |
| ıar   | جب تمہارے پاس کی قوم کامعزز تفخص آئے تواس کا       |          | و میں ہاتھ میں انگشتری پہنن                                                        |
|       | كرام كرو                                           |          | لَّهُو شِحْے مِیں انگشۃ کی پہنن                                                    |
|       | حچینکنے والے کو جواب دینا                          |          | ا کُھر میں تصاویر( رکھنے ہے مما نعت )                                              |
| 195   | مرِداپے جمنشین کا عز زَرے                          |          | تصاوریا مال جُند میں ہوں                                                           |
|       | جو سی نشست سے اٹھے پھر وابس آئے تو وہ اس           | 1        | س ٹے زین پوش ( کی ممہ نعت )                                                        |
|       | نشت کازیاد وحقدار ہے                               |          | چیپتوں کھال پرسواری<br>کیسید سال کھال پرسواری                                      |
|       | سزركرن                                             |          | <u> </u>                                                                           |
| 197   | مزاح کر:                                           | 1        |                                                                                    |
| 193   | سفيد بال الهيرنا                                   | 1/4      | ان لوگوں ہے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن<br>۔                                   |
|       | ملیکھ سامیرا ور کیکھ دھوپ میں بدیٹھنا              |          | ت تمباری واید کے تعلقات تھے                                                        |
| -     | اوند ہے منہ لیٹنے ہے می نعت                        | 1        | واید کواو ، د کے ساتھ دسن سلوک کر نا خصوصہ بیٹیوں<br>مقد سارتہ میں                 |
| 197   | علم نجوم سیکھن کیں ہے؟                             |          | ے اچھ برتا ؤ کرنا<br>میں برجہ                                                      |
|       | ہوا کو ہر کہنے کی ممہ نعت                          | [        |                                                                                    |
| 94    | کون ہے نام اللہ تعالی کو پسندین؟                   |          | مہمان کاحق<br>میتر برجة                                                            |
|       | ن پندیده نام                                       |          | اليتيم كاحق<br>تابع التيان حديد                                                    |
| 194   | نام بدينا<br>نستروا                                | 1        | رستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹا دین<br>نے کے میں تاک فیز                                  |
| 199   | نبی سریم صلی املام عدیه وسلم کا اسم مبارک اور کنیت | 1        | 3 - (2)                                                                            |
|       | دونو ں کا بیک وفت اختیار کرنا<br>• ق               | <b>h</b> |                                                                                    |
|       | اویا دہونے ہے قبل ہی مرد کنیت اختیا رکر ن          | 1        | نلاموں کی باندیوں کے ساتھ اچھ برتا ؤ کرنا<br>مرکب جمہ جمہ مرکبر این کا             |
| ***   | القابات كابين                                      | 142      |                                                                                    |
|       | خوش مد کابیان                                      | (44      | سد م کا جواب ٔ ذی کا فروں کوسوں م کا جواب کیسے دیں؟<br>بچور اور مورتوں کوسوام کرنا |
|       |                                                    | <u> </u> | بچو <sub>س</sub> اور بورو په وسمام کرنا                                            |

| صعر   | محولاه                                                               | صعحه         | محواه                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كة من (لدماء                                                         | r•1          | جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بمنزلہ اوانت دار                                             |
| rra   | رعا کی فضیدت<br>عالی فضیدت                                           |              | <u>-</u>                                                                                 |
| rry   | رسول امتد سلی امتدعدییه وسهم کی د عا کا بیان                         | 7+7          | حمام میں جانا                                                                            |
| rr.   | ان چیزوں کا بیان جن ہے رسول التدصلی التدعلیہ وسلم                    | Y+1"         | بال صفايا ؤ ڈراستعمال کرنا                                                               |
|       | نے پناہ ما تکی                                                       |              | وعظ کہنا اور قصے بیان کر نا                                                              |
| 777   | ٔ جامع دعا نی <u>ں</u><br>م                                          |              | شعر کا بیان                                                                              |
| ۲۳۳   | عفو( درگزر )اورعا فیت ( تندرتی ) کی دعا ما نگنا<br>-                 | l            | نا پیندید ه اشعار<br>-                                                                   |
| rra   | جبتم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے آپ ہے                               |              | پوسر کھین<br>ب                                                                           |
|       | ابتداءکرے(پہلےاپنے لئے ، نگے )<br>تابتداء کرے (پہلے اپنے لئے ، نگے ) | <b>7</b> + Y | کبوتر یا زی<br>: سر                                                                      |
|       | د عا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی نہ کرے<br>سے کہ شخفہ سے سے سے سے      |              | تنهانی کی کراہت                                                                          |
|       | کوئی شخص یوں نہ کہے کہ اے اللہ! اگر آپ جا ہیں تو<br>م                | <b>*•</b> ∠  | سوتے وقت آگ بجھا وینا<br>ریس                                                             |
|       | مجھے دیں<br>یہ عظ                                                    |              | راسته میں پڑاؤڈا لنے کی ممانعت<br>سے منت سے سے                                           |
| 1 724 | اسم اعظیم<br>روی معرف سر می روی در این                               | ì            | ایک جانور پرتنین کی سواری<br>ناس مراسی بهرستان                                           |
| 774   | التدعز وجل کے اساء کا بیان<br>والدا ورمظلوم کی د عا                  | 1            | لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا<br>تمریب میں ہے جہ میں ساتھ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| אייוז | والداور حصوم بی دعا<br>دعایس حدی بر هنامنع ہے                        |              | تین آ دمی ہوں تو دو ( آپس میں ) سر گوشی نہ کریں<br>حساس میں تاریخ                        |
| rra   | دعا میں ہاتھ اٹھا نا<br>دعامیں ہاتھ اٹھا نا                          | <br>  r+9    | جس کے پاس تیر ہوتو اے پرکان ہے بکڑے<br>قرآن کا ثواب                                      |
| ן אין | دعا ين م كل دعا<br>صبح شرم كي دعا                                    |              | سر ان 6 تواب<br>ی دالهی کی فضیلت<br>پ                                                    |
| rm    | ں من ہن دعا<br>سونے کے لئے بستریر آئے تو کیاد عامائگے ؟              | rir          | یادا بن کی حصیات<br>لا انبه الا ایند کی فضیات                                            |
| ra.   | وے ہے۔ ہر پر اے و عیارہ ہوتا۔<br>رات میں بیدارہوتو کیا پڑھے؟         | 111          | ں اربہ ان اللہ کی حسیبت<br>اللہ کی حمد و ثناء کرنے والوں کی فضیلت                        |
| roi   | عنی میں بید میں ہے ۔<br>سختی اور مصیبت کے وقت کی دعا                 | _            | مبدل مروحه و رق و مان مسیت<br>سطان املا کہنے کی فضیدت                                    |
| ror   | کوئی شخص گھر ہے نکلے تو یہ دے والے                                   | 1            | ، مان ملہ ہے ہوں<br>ابلہ تعالی ہے ہخشش طلب کرنا                                          |
|       | گھر داخل ہوتے وقت کی دی                                              | l .          | ئىيى كى فضيلت<br>ئىيى كى فضيلت                                                           |
|       | سفر کرتے وقت کی دعا                                                  | Į.           | ں میں ہیں۔<br>لاحول ولاقو ۃ الا ہالتد کی فضیلت                                           |
|       | با دو بارال کا منظر دیکھتے وقت بیرد عا پڑھے                          |              |                                                                                          |

ارن دیه (جد سه) \_\_\_\_\_\_ فیرست

| صنحر        | محموره                                                      | صنحه                     | محوره                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 724         | سودااعظم (کے ساتھ رہنا) ہونے والے فتنوں کاؤ کر              | ram                      | معربت ز٠٠ کود تجھے تو بیدون پڑھے                          |
|             | فتنه میں حق پر عابت قدم رہن                                 |                          | <u>کتاب نعیر (ارژه) ،</u>                                 |
| PAT         | جب دو( مااس سے زیاد ہ) مسلمان اپنی تنواریں کے               | 733                      | مسمان اچھا خواب دیکھے یا اس کے بارے میں ک                 |
| የሊ በ"       | - َرآ <u>منے</u> س منے ہوں                                  |                          | اور کو تواب کمائی اے                                      |
| PAS         | فتنه میں زبان رو کے رکھنا                                   | <b>134</b>               | ا نموا ب میں نبی تعلق العدما پیہ وسلم کی زیارت<br>- بند   |
| PA 9        | مسر مین است.<br>مسر مین | 124                      |                                                           |
| <b>79</b> 1 | مشتبهامورت رک جا نا                                         | ۹ ۵٦                     | بونا پينديد ه خواب دي <u>گھ</u>                           |
| PAP         | ابتداء میں اسلام برگانه تقا                                 | l                        | فواب میں جس کے ساتھ شیطان تھیے تو وہ خواب                 |
|             | فتنول سے سلامتی کی مید س کے متعمل کی جاستی ب                | l                        | اوٌ و يَ و نه بتائيهُ                                     |
| ram         | امتوں کا فرقوں میں بٹ جا ن                                  | 171                      | نواب کی تعبیر جیسے بتانی جائے (ویسے ہی) ان ج              |
| 193         | مال کا فتنه                                                 |                          | جاتی ہے ہندا دوست(خیرخواہ)کے ماروہ ک اور                  |
| F97         | عوروں کا فتنہ                                               |                          | نواب ندسنائ<br>سات                                        |
| raa         | نیک کام کروان برا کام حجیئروا تا                            |                          | خوا ب کی تعبیر کیسے دی جائے ؟                             |
| ٣٠٣         | الله تغالی کاارشادا ہے ایمان والوائم پنی فکر کرو ''         | ۲۲۲                      | ا حجموت موث خواب ذکر کرنا<br>دند.                         |
|             | ک تنسیر                                                     |                          | جو مہم گفتار میں ہیا ہوا ہے خواب بھی ہے بن آت             |
| ۳۰۴         | سزاؤ ب کابیان                                               |                          | <u>ا ب</u> ير ا                                           |
| F+4         | مصیبت پرصبر کر نا                                           |                          | خواب ک تعبیر                                              |
| PHI         | ز ما نه کی سختی                                             | AFT                      | ' _ ·                                                     |
| P-17        | علامات قيامت                                                | <b>r</b> ∠1              | ابل ایمان کے خون اور مال کی حرمت<br>م                     |
| دا۳         | قر آن اورهم کاانھ جانا                                      | <b>†</b> ∠†              | لوث مارکی ممه نعت<br>سری نیست                             |
| ۳۱۷         | ا، نت (ایمانداری) کااٹھ جانا                                | <b>12</b> 1              | مسلمان ہے گالی گلوج ' فسق اوراس ہے قبال کفر ہے            |
| MIA         | تیامت کی نشانیاں                                            | <b>r</b> ∠ <sup>pr</sup> | رسول الله تعنی الله ملیه وسلم کا فرمان که میریب بعد کا فر |
| ۳۲۰         | ز مین کا دهنسنا                                             | į                        | ند ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑا ناشرو ع کردو        |
| 271         | بيدا وكالشكر                                                |                          | تم م اہل اسلام اللہ تعالی کے ذرمہ (پناہ) میں ہیں          |
|             | دابة اله رض كابيون                                          | <b>1</b> 40              | تعصب َرنے کا بیان                                         |

| 22.5            |                                     |              | ·                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                 | معنو (پ                             | صعحه         | محبوران                                               |
| r19             | شرم کا بیان                         | mrm          | آ فآب کامغرب سے طلوع ہونا                             |
| r_•             | حهم اور برد باری کا بیا ن           | l            | فتنه و بال حضرت عیسی بن مریم خروج یا جوج م جوج        |
| 121             | غم اوررونے کا بیان                  | rra          | حضرت ۱، م مهدی کی تشریف آوری                          |
| r2r             | عمل کے قبول نہ ہوئے کا ڈررکھنا      | ויאים        | بری ب <b>ری لز</b> ائیاں                              |
| r2r             | ریا اورشهرت کا بیان                 |              | ترک کا بیان                                           |
| 720             | حسد کا بیان                         | 1            | ک <i>ب (ار هر</i>                                     |
| 1 72 Y          | بغاوت اورمرکشی کا بیان              | <b>27</b> 74 | د نیا ہے بے رغبتی کا بیان<br>۔                        |
| ل کی تعریف کرنا | تقوی اور پر بیز گاری کا بیان' موگور | ۳۳۸          | ونیا کی فکر کر ما کیب ہے؟                             |
| r29             | نیت کے بیان میں                     | 444          | و نیا کی مثال                                         |
| PAI             | انسان کی آرز واور عمر کابیان        | اچ۳          | جس کو وگ کم هیثیت جانمیں                              |
| MAT             | نیک کام کو ہمیشہ کرنا               | rar          | فقیری کی فضیلت                                        |
| P10             | <sup>®</sup> ننا ہول کا بیا ن       | ۳۵۳          | فقيروں كامرتبہ                                        |
| ras             | تو به کا پیوان                      | ror          | فقیر وں کے ساتھ جیٹھنے کی فضیلت                       |
| رينا لام        | موت کا بیان اوراس کے واسطے تیو،     | roy          | جو بهت مالدار میں ان کا بیان                          |
| کابیان ۱۳۹۱     | قبر کا بیان اور مرد سے گل جائے      |              | قناعت كابيان                                          |
| rar             | حشر کا بیان                         | ٣4٠          | آ تخضرت صلی امتد مدیدوسلم کی آل کی زندگ کے متعلق بیان |
| اكاحال ١٣٩٤     | حضرت محمصلی القد مدییه وسلم کی امت  | الاح         | آنخضرت کی آل کا نیند کے لئے بستر کیساتھا؟             |
| ~••             | روز قیامت رحمت البی کی امید         |              | آ تخضرت صلی الله ملیہ وسلم کے اصحاب کی زندگ کیسے      |
|                 | تقوی اور پر بیزگاری کابیون          | ۳۲۲          | ٿزري؟                                                 |
| r.r             | حوض کا ذکر                          | F-417        | ی رت تغمیر َرنا                                       |
| L.+ 4           | شفاعت کا ذکر                        | mya          | تو کل اوریقین کا بیان                                 |
| mit.            | دوزخ كاييان                         | ۲۲۳          | تحكمت كابيان                                          |
| ריו היו היו היי | جنت کا بیان                         | ۲۲۷          | تو اضع کا بیان اور کبر کے چھوڑ وینے کا بیان           |





|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | - |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

#### السالخالي

## كِثَابُ الْآحَيْلِ شِي

## قربانيوں كابيان

## ا بَابُ اَضَاحِی رَسُولِ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ

الله على المجهندي حدثنا الله على المجهندي حدثنى الى ح وحدثنا محمد من الشار ثنا محمد بن حغفر قالا ثنا شُعَبَةً

سىمغت قتائة يُحدَّثُ عن الله به مالك الدرسول الله الله الله عليه وسَلَّم كان يُصحَى بكلشيل الملحيل القريس و يُسمَى و يُحبِّرُ ولقد رأيته يدُمح بيده واضعًا

قدمهٔ على صفاحهما.

سا محتمد أن السحاق عن يويد بن ابئ حبيب عن ابئ السامعيل نن عياش السام محتمد أن السحاق عن يويد بن ابئ حبيب عن ابئ عياش عياش الروقي عن حاسر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكنشين فقال جين وجههما اتى وجهت وجهى للدى فطر التسموات وألارص حيفا و ما اما مس المشركين ال صلايي و نسكى و مخياى و مماتى المشرك المرث و المالك أمرث و المالك أله المشلمين اللهم ملك و لك عن محمد و المالك أله المشلمين اللهم ملك و لك عن محمد و المالك المشلمين اللهم المكالك و لك عن محمد و المالك المشلمين اللهم المكالك المشلمين اللهم المكالك المشلمين اللهم المكالك المؤلف و المالك عن المحمد و المالك عن المحمد و المالك المشلمين اللهم المكالك المؤلف و المالك المشلمين اللهم المكالك المؤلف و المحمد و الكالك المؤلف و المالك المؤلف و المالك عن المحمد و المالك المؤلف و المالك عن المحمد و المالك عن المحمد و المالك و المحمد و المالك عن المحمد و المالك و المالك عن المحمد و المالك و المالك عن المحمد و المالك عن المحمد و المالك و المالك عن المحمد و المالك و المال

### بِابِ:رسول الله عَلَيْكَ مَى قربانيوں كاذكر

۳۱۲۰ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول علی ہوئے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور ذرج کے وقت بسم مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور ذرج کے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر پاؤں رکھ کرا ہے ہاتھ سے ذرج کرر ہے تھے۔

۳۱۲۱: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول نے عید کے روز دومین دھوں کی قربانی دی۔ جب آپ نے الن کو قبدہ زوکیا تو بید کلمات ارشاد فرمائی دی۔ دمین فرمین نے کی طرف کر لیا دمین نے کیسو ہوکر اپنا چبرہ آس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلاشہ میری نماز فربانی 'زندگی اور موت تم م جہانوں کے پروردگاراللہ قربانی 'زندگی اور موت تم م جہانوں کے پروردگاراللہ کی نیائی ناز کی کو کے تھے تھم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اللہ بی عطا ہے ہاور آپ بی کی رضا اللہ ایر بی کی رضا

کے لیے ہے محد (ﷺ ) کی طرف سے اور ان (محرصلی الله علیه وسلم ) کی اُمت کی طرف ہے۔

۳۱۲۲ - حضرت ابو بریرہ سے روایت ہے کہ امتہ کے رسول ( علی ایک ایک کارادہ فرہ تے تو دو بڑے موٹے سینگ دار سفید و سیاہ رنگ کے خصی مینڈ ھے خرید تے۔ ان میں سے ایک ابی ابنی امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جوالتہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ علی کے حکامت بہنچانے کی شہرہ ت دیں اور دو سری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دو سری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دو سری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دو سری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ایک کی شرف سے اور دو سری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دو سے کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کی کرتے ہو کہ کرتے ہو کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کرتے ہو کہ کرتے ہو کرتے ہو

٣٠ ٢٠ مَ دَتَ الْمُحَمَّدُ اللّه الله عَلَى اعْدُ الرّرَاق الْيَالِى الْمُعْمِدُ اللّه عَلَى عَلَى اللّه اللّه الله عَلَى الله صلّى الله سلمة على عائشة وعن ابنى هُرايُرة الله رائد الله صلّى الله عليه وسلّم كان الذا اراد الله يُضحى استرى كنشيس عطيه ميس سميّنيس أقريين الملحيل مؤخؤ عين فدبح احدهما عن أمّته لمن شهد لله بالتَوْحيد و شهد لله بالبلاع و ذاح الآحر عن مُحمّد و عن آل مُحمّد صلّى الله عليه وسلّم

خلاصة الهاب الملاح المراح المفوّلة كوزن برب اصل مين أصُحُوية تقد واؤاوريا وجمع بوت اوريك سابق باسهون باسون المناسبة المناسبة عن المناسبة

#### ٢ : بَابُ الْإَضَاحِيُ وَاجِبَةٌ هِي امْ لا؟

٣١٢٣ حدثنا ابو بكر بل الى شيئة تنا ريد بل الحمات ثنا عبد الله بن عينا عن عند الرخس الاغرج على الى فننا عبد الله بن عينا عند الرخس الاغرج على الى فريرة ان رسول الله عين قال من كال له سعة ولنه يضح فلا يَقُونُن مُصلانًا

بانی : قریاتی کرنا وا جب ہے یا تہیں؟

سا ۱۳۳ : حفرت ابو ہریرہ تا ہے روایت ہے کہ اللہ کے

رسول سین فیلے نے فر ، یا . جس کو وسعت ہو بھر بھی وہ

قربانی نہ کرے تو وہ ہماری میدگاہ کے قریب بھی نہ

آئے۔

۳۱۲۳ حذننا هشامُ بَنُ عمَّادِ ثما السماعبُلُ اننُ عيَّاشِ ثنا به ۳۱۲۳: حضرت محمد بن سيرين رحمة الله عليه فرمات بين الله عليه فرمات بين عمر الله عليه فرمات بين عمر من الله عنهما سے قربانی کے الله عنون عن مستحدیا اواجه هی قال طبخی دسون الله صلی الله متعلق دریافت کیا کہ کیا بیرواجب ہے؟ فرمایا الله کے اللہ علی الله کے اللہ علی الله علی ا

عليُه وسلَّم والْسَمُسْلِمُون منْ بغده وَجوتْ به السُّنَّةُ حدَّثنا ﴿ رسولُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نِينَ قرباني كي اور آب سِصلَى الله هشام لن عبقاد شا انسماعیل ائن عیاش شا الحی اخ بن علیه وسلم کے بعد اہل اسلام قربانی کرتے رہے اور یمی ارطاة ش جيلة الل شحيم قال سالتُ الل عُمر فذكر مثلة

> ٣١٣٥ حددثها ابُو بكر بن الى شيبة تما مُعادُ بن مُعادٍ عن ائن عنون قال البانا الورملة على منحب لل شنيه قال كنا وُقُوفا عند البِّي عُنِينَة بعرفة فقال يايُّها النَّاسُ أَنْ على كُلِّ اهُل بَيْتِ فِي كُلِّ عَامَ أُصْحِيَّةً وَعَتَيْرَةً

اللُّرُون مِا الْعَلَيْرِةُ هِي الْتِي يُسمِّيهِا النَّاسُ

طریقه جاری بوا به

دومری سند ہے بھی ہیجی مضمون مروی ہے۔ ۱۱۲۵ حضرت مخنف بن سیمٌ فر مات بین که جم ف ک ون ہی سکی فقہ ہے قریب ہی وقوف کیے ہونے تھے۔ آ پ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے بو کو! ہر گھر والوں یر ہرسال ایک قربانی اور اید میرہ واجب ہے۔ حمہیں معلوم ہے عتیرہ کیا ہے؟ وہی جسے لوگ رحبیہ کہتے

خ*لاصة الياب 🌣 وجوب وسنت قرباني كي مشروميت كے بارے ميں مذاہب كي تفصيل يہ ہے كه* (۱) اوم ابوحنيفه اور صحبین امام ، لک اور امام احمد کی ایک روایت میں واجب ہے۔ (۲) امام شافعی اور امام احمد اور امام ما مک کی مشہور روایت میں سنت سے جوقر بائی کے وجوب کے قائل ہیں وہ قرآن مجید ﴿ فیصل لیومک والمحر ﴾ سےاستدلال کرتے ہیں کیونکہ وانح امر ہے اور امر وجو ب کے لئے ہوتا ہے اور بہت می احادیث بھی وجو برپر ولالت کرتی ہیں ۔عیتر ہ کے ا بارے میں جوا حادیث وارد ہوئی ہیں بعض تو اس کے وجوب پر دال ہیں اور بعض صرف ا جازت پر دال ہیں اور بعض اس کی م نعت بردال ہیں۔ جیسے حدیث ابو ہر ہر ہولا فسرع و لا عنیسرہ بقول قاضی عیاض کے جمہورا ہل علم کے نز دیک جواز والی ا جاویٹ منسوٹے ہیں۔ متیر و کی تفسیر کے بارے میں حدیث باب میں ہے کہ وہ رجبیہ ہے' رحبیہ وہ بکری ہے جو ماہ رجب میں ذیج کرئے کھائی اور کھلائی جاتی تھی ا مامنو وی نے رحبیہ اور عتیر ہ کوایک ہی کہا ہے اور اس برا ہماع کا دعوی کیا ہے۔

#### باب :قربانی کا تواب

٣١٣٦ سيده عائشه صديقة سے روايت ہے كه ني عَلِينَةً نِے فرمایا: وس ذی الحجہ کو ابن آ وم کوئی ایساعمل نہیں کرتا جوالتد کوخون بہانے ہے زیادہ پسندیدہ ہواور روزِ قیامت قربانی کا جانورسینگوں کھروں اور بالوں سمیت چیش ہوگا اور خون زمین برگرنے ہے قبل اللہ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خوش

#### ٣: بَابُ ثُوَابِ الْأَصْحِيَةِ

٣١٢٦ حدَّثا عبُّدُ الرَّحُمن بُنُ الرهيم الدَّمشْقيُّ ثَنَا عبُدُ الله بْلُ نافع حدَّثنيُ ابُوُ الْمُثنَى عَلْ هشام بْل غُرُوةَ عَنُ ابِيِّهِ عنُ عائشة أنَّ النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ما عمل أبنُ آدم يـؤم الـنّحر غملًا احَبّ الى اللّه عزّوحلّ منْ هِراقة ذم والُّـهُ ليـاتــيُ يؤم الْقيامة بقُرُونها واطْلافها و اشُعارها و انَّ الدّم ليقعُ من اللّه عزّو حلُّ ممكان قبُل انُ يقع على ألارُض فطيبوا بها نفسا

٣١٢٥ حدَّثها مُعجمَدُ بُنُ خَلَف العسُقلانيُّ ثنا آدمُ بُن ابني اياس ثنا سلّام بُنّ مسْكيّن ثنا عائدُ اللّه عنْ ابيُ داؤد عن ريد نن ادُقم قسال قبال اضحاب رسولُ اللّه سَيْجَة يارسُول اللَّه ما هذه الإضاحيُّ \* قال سُنَّة اللُّكُمُ الرهيم قَالُوْا فِمَا لِنَا فِيُهَا يَارِسُوْلَ اللَّهِ قَالَ بَكُلَّ شَعْرَةَ حَسَنَةٌ قَالُوُا فالصُّوف ؟ يا رسُول اللَّهِ قال بكُل شعُرةٍ من الصّوف

٣: باب ما يستجب من الإضاحي

٣١٢٨: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهُ نِي نُميُرِ ثِنَا حَفَّصُ بُنُ غياث عل جغفر بن محمّد عن الله عل الى سعيد قال صحى رسُولُ الله عَنْ سواد ویمشی فی سواد و بنظر سواد

٣١٢٩ حدّتها على الرّخيس لنّ الرهيّم تنا لمحمّدُ بُلّ شُعيْب الحبرني سعيدُ بن عَبْد الْعريْر ثنا يُولْسُ بن ميسرة بُس حليس قبال خبر جُنتُ مَع ابي سعيد الزُّوقيّ صاحب رسول الله عليه الى شراء الصّحايا

قال يُؤنِّسُ فاشار ابُو سعيَّدِ الى كبش ادُغم ليُس بالمُرْتفع ولا المُتضع في جسمه فقال لي اشترلي هدا كانَّهُ شبُّههُ بكبش رسُول اللَّه عَيْثُهُ

٣١٣٠: حددَثنا الُعبَاسُ بُنْ عُثَمان الدَمشَقيُّ ثِنا الْوليُدُ بُنُ مُسُلِم ثِنا أَبُوْ عَالَدُ اللَّهُ سَمِع سُلِيم اللَّ عَامَر يُحَدَّثُ عَنَّ ابئي أمامة الساهلي انَ رسُولُ اللَّه عَنْكُ قَالَ حَيْـرُ الْكَفَن الْحُلَّةُ وَ حَيْرُ الصَّحَايَا الْكُبُشُ الْاقْرِلُ

ولی ہے قربانی کیا کرو۔

٣١٢٧ حضرت زيد بن ارتم فرماتے بيں كه اللہ ك رسول صلی الله ملیه وسلم کے صحابیّہ نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! میر قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہورے والد ا براہیم کی سنت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ان میں ہمیں کیا ملے گا؟ فر ہایا ہر بال کے بدرہ نیکی ۔عرض کیا اوراُون میں؟ فرمایا: اُون کے ہر بال کے بدلہ ( بھی )

باب : کیے جانور کی قربائی مستحب ہے؟ ۳۱۲۸: حضرت ا بوسعید خدری رضی الله عنه فر مات بین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈ ھے کی قربانی دی جس کائنہ' یا وُں اور آ گھیں سیاہ

٣١٢٩: حضرت يونس بن ميسر ٱفريات بين كه مين صي ليُ رسول حضرت ابوسعید زرتی رضی الله عند کے ساتھ قربانی خریدئے گیا تو ابوسعیدٌ نے ایک چتکبر ہمینڈھے کی طرف اشاره کیا' جوجسم میں نه بہت أو نیجا تھا' نه پست اور فرمایا کہ میرے سے پیخرید ہو۔ شاید انہوں نے ا ہے رسول النُدصلی النُد علیہ وسلم کے مینڈ ھے کے مث بہ مستمجھا ۔

٣١٣٠ : حضرت ابوامامه بابليٌّ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علی کے فرمایا: بہترین کفن سے کہ جوڑ (ازار اور حادر) ہو اور بہترین قربانی سینگوں وا۔ مینڈ ھا ہے۔

تعلاصية الراب الله الماسية الرام كان تقى كد بر بات مين حضور صلى القد عليه وسلم كى اتباع كرت يتي حتى كد قرباني ٥ ے نورجیسا حضورصلی اللہ ہیے وسلم نے خرید او یہ ہی صی بہ کرام نے خرید اے۔

## ۵: بَابُ عَنَ كُمُ تُجُزِئُ الْبَدُنَةُ وَ الْبَقَرَةُ

٣١٣١ حدّثنا هديّة بن غبد الوهاب انبأنا الفضل بن مؤسى انسأن الخصيف بن واقد عن عِلَىاء سُ احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنامع رسُول الله عَنْ فى سعر محمد الاضحى فاشتر كبا فى الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة

٣١٣٢ حدثسا مُحمَدُ لِسُ يَسَحِي ثنا عَدُ الرِّزَاقَ عَنْ مَالكِ لِسَ اسسِ عَنْ السِي النَّرِيسِ عَنْ حَالِمِ قال يحرُّنا مِالكِ لِسَ اسسِ عَنْ اللَّي النَّرِيسِ عَنْ حَالِمِ قال يحرُّنا مالكِ لِيَهِ مَع النِّي عَنِي اللَّهِ الْمِدُنة عَنْ سَبْعة والْبَقرة عَنْ سَبُعة والْبَقرة عَنْ سَبُعة

٣١٣٣ حدّ شدا عبد الرخس بن الرهيم شا الوليد ال مسلمة مسلم شا الاؤزاعي عن يخى بن ابني كثير عن ابني سلمة عن ابني هريرة قال ذبح رسؤل الله عليه عمس اغتمر من نسانه في حجة الوذاع بقرة بيهن.

٣١٣٣ حدّثنا هناد بن الشرى ثنا ابُو بكر ابن عيّاشِ عن عن عن عن عن عن عن عن مرو بن ميْمُون عن ابئ حاصر الاردى عن الن عبّاسِ قال قلّت الابلُ على عهد رسُول الله عيَّة فامرهُمُ ان ينحرُو الْبقر

٣١٣٥ حدَثنا الحمدُ بَنْ عَمْرِهِ بَنِ السَّرِّحِ الْمَصْرِيُّ ابُوْ طاهر البانا ابْسُ وهُب الْبانا يُؤنسُ عَنِ ابْن شهابٍ عَنُ عُـمُرة عَنْ عائشة الَّ رَسُولُ اللَّهِ سَيْنَةٍ نحر عَنَ آل مُحمَدِ سَيَنَةٍ فَى حَجَة الوداع بقرة واحدةً

### ہاہ : اُونٹ اور گائے کتنے آ دمیوں کی طرف سے کافی ہے؟

۳۱۳۱ · حضرت ابن عبس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ عید قربان (عید الاضحی) آگئ تو ہم اور گائے میں سات افراد شریک ہوئے۔

۳۱۳۲. حضرت جایزٌ فرماتے بیں: ہم نے حدیبیہ بیں انہ کی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ اُونٹ سات افراد کی طرف سے کی طرف سے قراد کی طرف سے قربان کی ۔ قربان کی ۔ قربان کی ۔

٣١٣٣: حضرت ابو ہر بری قفر ماتے ہیں کہ جن از واج مطہرات (رضی الله عنهن) نے جمت الوداع بیں عمرہ کی (پھر حج کیا یعنی حج تمتع کیا) اُن کی طرف سے ایک گائے ذیح کی۔

٣١٣٣٠ حضرت ابن عبس رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله مليه وسلم کے زمانه ہیں اونٹ کم ہو گئے تو آپ علیقت نے سی ہ " کوگائے ذریح کرنے کا تھی ویا۔

۳۱۳۵ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمت الوداع میں آل محمد (عَلَقَ ) کی طرف ہے ایک گائے ذریح کی۔

## 

الرّحنية عن سفيان التّؤرى عن سعبد اس مسروق و ثنا المخسيس بن على عن التّؤرى عن سعبد اس مسروق و ثنا المخسيس بن على عن زائدة عن سعيد نس مسروق عن على عن زائدة عن سعيد نس مسروق عن علية بنس رفاعة عن رافع بن حديج رصى الله تعالى عنه قال كمّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و نحن بذى الله عنيفة من تهامة فاصبًا ابلا و عنما فعجل القوم فاغنينا الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم عامريها فأكفنت ثم عدل الخرور بعشرة من العد

### ہاہ : کتنی بکریاں ایک أونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟

استعال کرنا درست نہیں کے دوایت ہے کہ نی کی میر سے فدمت میں ایک مرد ہ ضربوا اور عرض کی کہ میر سے ذمتہ ایک اونٹ ہے اور میں مالی اعتبار سے خرید پر وسعت رکھا ہوں لیکن اُونٹ ملنا ہی نہیں کہ خرید و سے نی نے اُس سے فرمایا است بھریاں خرید کرذو سے اس سے فرمایا است بھریاں خرید کرذی کردو سول اللہ کے ساتھ سے سے دوائے اور سول اللہ کے ساتھ سے دوائے اور سول اللہ کے ساتھ سے دوائے اور کھی کہریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی سے کام لیا اور تقسیم کمریاں میں بہنے تو ہمیں ( ننیمت میں ) بہت سے اوائے اور کھی اللہ کہریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی سے کام لیا اور تقسیم کے قبل ہی ہانٹہ یاں چڑھا ویں ۔ اس کے بعد رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے ۔ آپ کے تکم پر ہانٹہ یاں اُس کی بعد رسول ہنٹہ یاں اُس دی گئیں ( کیونکہ تقسیم سے قبل ننیمت کا مال استعال کرنا درست نہیں ) پھر آپ نے ( مال ننیمت کا مال استعال کرنا درست نہیں ) پھر آپ نے ( مال ننیمت کا مال ستعال کرنا درست نہیں ) پھر آپ نے ( مال ننیمت ن

ضلاصة الهوب الأون احن ف كنزوك كه كيد كيد كمرى الكه آوى كاطرف من تهيك بها كيد من زياده كي طرف من بالأ نبيس جن احاديث مين آيا به كداكيد كير والول كي طرف سے اليك بَعرى كافى به اس كن توجيديد به كه د تواب الل ايت كے بيئے ہے۔

#### 2: بَابُ مَا تُجُزئُ مِن الْآضاحِيُ

٣١٣٨ حدّننا لمحمّد بنُ رُمْحِ الله الدّن بنُ سغدٍ عَلَى يويُد نَسَ ابنى حبيب عن الني النحير عن غفّه بن عامر رصى الله تعالى عنه الله عنى الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى عنه الله عليه وسلم اغطاه غند منا فقسمها على اضحابه صحايا فبقى عبود فد كرة لرسُول الله صلى الله عليه وسدّه فقال ضح به فد كرة لرسُول الله صلى الله عليه وسدّه فقال ضح به

#### دِابِ : كونسا جانورقر بانى كيلية كافى بع؟

۳۱۳۸: حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ال کو بحریاں ویں۔
انہوں نے قربانی کے لیے اپنے ساتھیوں میں تقشیم کر ویں۔ ایک کیسالہ بچہ ہوتی رہا تو انہوں نے رسول اللہ علیقے ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ علیقے نے فر مایا: اس کی

قربانی تم کرلو۔

٣١٣٩ حدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَى بَنِ ابْرِهِيْمِ الدَّمَشُقَىُّ ثِنَا انسُ نَسُ عَنِياصِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ ابنَ يخيى مؤلى الاسْمَبَيْن عَسُ أَمَّهُ قَالَتُ حَدَّثُشَنَى أُمَّ بِلالٍ بِنَثُ هلالٍ عن ابنِها انُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ يَجُوزُ الْجَرِعُ مِن الضَّانِ اُضُحِيَةً.

٣١٣٠ حدَّث المُحمَّدُ بُنُ يحيى ثنا عَدُ الرَّوْاقِ الْمَالا التَّوُرِيُ عَنْ عَاصِم مِن كُلِيْبِ عَنْ اللهِ قال كُنَا مع رخل من الشَّوْرِيُ عن عاصم من كُلِيْبِ عَنْ اللهِ قال كُنَا مع رخل من الصحاب وسُول الله عَيْنَ فَي يُقالُ له مُجاشعٌ من بسى سُليم فعزَت الْعممُ فامر مُناديًا فنادى انْ رسُول الله عَيْنَ كال فعزَت الْعممُ فامر مُناديًا فنادى انْ رسُول الله عَيْنَ كال فعزَت الْعممُ فامر مُناديًا فنادى انْ رسُول الله عَيْنَ كال فعزَلُ انْ البُحدع يُوفى ممّا تُوفى منه النّية

۳۱۳۹ حضرت بلال رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: چچه ماہ کے بھیٹر کی قربانی جائز ہے۔ (بشرطیکہ اتناموٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو)۔

۳۱۳۰: حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ ہم ہوسلیم کے ایک سی فی کر سول جن کا نام می شع نھا 'کے ساتھ تھے کہ کریاں کم ہو گئیں تو ان کے حکم ہے ایک صاحب نے املان کیا کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا کرتے تھے کہ بچھ ماہ کا بھیزایک سال کے بکرے کی جگہ کا فی ہوجا تا ہے۔ اس اسال کے بکرے کی جگہ کا فی ہوجا تا ہے۔ اس اس است جا بر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عند فرمایے و برس کا جانور اللہ سید وسلم نے ارشاد فرمایا ، دو برس کا جانور فرن کی کرون اللہ یہ کہ میں گئی ہوتو چھ ماہ کا بھیڑ ذرج کر

خلاصة الراب به اون گائے بمری میں هنی یا اس نے زائد کی قربانی درست ہوائے ضائ لین بھیزیا دنیہ کا اور جذی ہی جائن ہے بناز ہے فقہا ، کے ند بہ میں بھیڑ ہے جذع وہ ہے کہ جس کی عمر کے جے وہ پورے ہو چکے بموں۔ امام والک اور امام احد بھی اس کے قائل میں ابعتہ امام شفی فر ماتے میں کہ بھیڑ بکری میں بھی وہی جائز ہے جود وسرے سال میں مگ گیا ہے۔ ثنی کی تعریف ہے کہ دنیہ اور بھیڑ بکری ہے تی وہ بچہ ہوا یک سال کا بوکر دوسرے سال میں لگ جائے اور گائے ہے۔ ثنی کی تعریف ہے جود وسال کا بوکر چھے سال میں لگ جائے اور گائے ہے۔ ثنی وہ ہے جود وسال کا بوکر تیسرے سال میں لگ جائے اور اونٹ سے ٹنی وہ ہے جود وسال کا بوکر چھے سال میں لگ جائے اور اونٹ سے ٹنی وہ ہے جو پانچ سال کا بوکر چھے سال میں لگ جائے۔ ور اونٹ سے ٹنی وہ ہے جو پانچ سال کا بوکر چھے سال میں لگ جائے۔ ور اونٹ سے ٹنی وہ ہے جو پانچ سال کا بوکر چھے سال میں لگ جائے۔ ور اونٹ سے ٹنی وہ ہے جو پانچ سال کا بوکر چھے سال میں لگ

#### ٨: بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يُّضَحَى به

٣١٣٢ حدّثنا مُحَمَّدُ مُنْ الصَّبَاحِ ثَمَّا ابُوْ بِكُرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنُ عَنْ الله عَنْ عَلِيَ رَضَى الله تعالى عنه قال بهى رسُولُ اللّه صلّى الله عليّه وسلّمَ الْ يُنصَحَى به خفابيلة اؤم مُدابرةٍ أوُ شرَقاء اوُ حرَقاء اوْ

#### باب : کِس جانور کی قربانی مکروہ ہے؟

٣١٣٢. سيّد نا حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين كه رسول الله في اليه جانوركي قرباني سيمنع فرمايا جس كا كان آگ سے يا بيجھے سے بھٹا ہوا ہو يا أس كے كان ميں سوراخ ہويا اس كاكوئي ايك عضويا سب اعضاء كئے

بوئے ہوں۔

مع محمد الله حدمة الله المستخدة المواقع المواقع المحتمد الله المحتمد المرافع المواقع المحتمد المرافع المواقع المواقع المواقع المعتمد المرافع المواقع المواقع المستخدة عبيد المواقع المنافعة المرافع ا

٣١٣٥. حدثنا حُميْدُ بُنُ مسُعدة ثنا حالدُ بُنُ الْحارِث ثنا سعيْدٌ عن قتادة انَّهُ ذكرانَهُ سمع جُرى بُن كُليب يُحدَثُ انَّهُ سمع عَميًّا يُحدَثُ انْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ نهى الْ يُضحَى باغضب الْقرُن و الْأَذُن.

٣٣ ا٣٠: حضرت على كرم القدو جهد فرمات بي كه القدك رسول صلى القد مليه وسلم في بميس ( قرباني كي ) آ نكهاور كان غورسه و يكيف كانتكم ديا۔ ( تاكه اطمينان بهوكه بيه اعضاء سلامت بيل )۔

سالالا عفرت مبید بن فیروز کیتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب ہے حرض کیا کہ جوقر بانی رسوں اللہ علی کے جوقر بانی رسوں اللہ علی ہے اس کے متعلق بتا ہے ۔ فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے اس کی متعلق بتا ہے ۔ فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے اس کی طرح اپنے ہاتھ سے اش رہ کر کے فرمایا اور میرا ہاتھ آپ علی ہے وست مبارک سے چھوٹا ہے کہ جارہ بانوروں کی قربانی درست نہیں . ایک کانا 'جس کا کانا کہ س کا کانا کہ اس کی بیان ظاہر ہو۔ دوسرا بیمار ہم ہو۔ چوق کا تنا ذیلا کہ اس کی لنگڑ این فل ہر ہو۔ چوق کا تنا ذیلا کہ اس کی بیر ہوں میں گودا نہ رہا ہو۔ مبید نے کہا کہ میں کان میں میں کوجی پہند نہ ہو چھوڑ دوسرا ول پرحرام مت کرو۔

۳۱۳۵ · حضرت علی کرم الله و جهه بیان فرماتے بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے سینگ نو نے اور کن کئے جو نور کی قربانی سے منع فرہ یا۔ (بیٹی قربانی کمل اعضاء والے جانور کی کیجائے)۔

<u>ظارصة الهاب</u> جلاحاصل ان ارشادات كابيب كه صحت منداور مكمل اعضاء والے جانور كى قربانى درست ہادر معیوب جانور مشلا اندھے كانے اور ایب لنگڑ جو قربان گاہ تک زیائے سکے اور بہت دیجے جانور كى قربانى جائز نہيں۔ اك طرح جس جانور كا كان يا دم كى ہووہ بھى جائز نہيں اور جس جانور كے كان يا دم كا زيادہ حصہ ندہ ووہ بھى جائز نہيں اور الركان يا دم كا قبيل حصہ كمنا ہواور باتى مائدہ «صدزيادہ ہوتو جائز ہے صاحبین رحمہم التدعیہم كے نزوكي نصف سے زيادہ كا شركان يا دم كا قبيل حصہ كمنا ہواور باتى مائدہ «صدزيادہ بوتو جائز ہے صاحبین رحمہم التدعیہم كے نزوكي نصف سے زيادہ كرئے ہے۔

### 9: بَالُ مَن اشْتَرَى أَصْحِيَّةً صَحِيُحَةً فَأَصَابَهَا عِنُدَهُ شَيْءٌ

٣١٣٦ حدَّثنا مُحَمَّدُ نُنُ يَحْيى و مُحمَّدُ بْنُ عَبُد المملك الوُ لكر قال تناعبُدُ الرَّزَّاق عن التَّوْرِيِّ عن حالرٍ سُ يريُد عن مُحمَّد بن قرطة الانصاري عن الى سعيَّد المحدري قال المتعاكبة الضحى به فاصاب الدّنُبُ من عليه وسم عدريافت كيارا ي عليه في اي كي اليته او أُدُنه فسألًا السِّي صَلِيلَة فامريا ان نُضحَى به

باك : صحيح سالم جانورقر باني كيليَّ خريدا پهر خریدارکے پاس آنے کے بعد جانور میں کوئی عيب پيدا ہوگيا

٣١٣٦: حضرت ابوسعيد خدريٌ فرمات بين كه بهم نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا خریدا۔ پھر بھیٹریا اس کے کان اورسرین میں ہے کھا گیا تو ہم نے نبی صلی امتد قریانی کاحکم دید۔

خ*طاصیۃ ال*ماب 🖈 ائمہ ثلاثۂ کے نز دیک اگرخرید نے بعد کوئی ایساعیب پیدا ہوجائے جوقر ہانی سے مانع ہوتو وہی عیب دار جانور کا فی ہے۔حنف کے نز دیک اس کی ہابت قدر ہے تفصیل ہے اور وہ بیہ ہے کہا گر قربانی کنندہ صخص مالدار ہو تو اس یر دوسرا جا نورخر بدکر قربانی کرنا واجب ہےا دراگر وہ فقیر و تنگدست ہوتو اس کے لئے وہی عیب دار کافی ہے۔

#### باب: ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری • ١: بَابُ مَنُ صَبِحْى بِشَاةٍ ک قریاتی عَنُ اَهْلِهِ

٣١٣٠ حدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمِن بُسُ ابُرهِيُم ثنا بُن ابي فُديُكِ حَدَّثِني الصَّحاكُ بن عُثْمان عن عُمارةً بن عَد المله بُن صيادٍ عن عطاء بن يسار قال سالت ابا أيون الانصاري كيف كالت الضحايا فِيْكُمُ على عهد رسُول اللَّه عَيْنَكُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِي عَيْنَكُ يُضَجِّي بالشَّاة عَمْهُ وَعَنْ أَهُلَ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَ يُطْعَمُونَ ثُمَّ تَبَاهِي ا البَّاسُ فصار كما ترى.

٣٨ ٣١٠ حدَثْنَا اِسُحاقَ بُنُ مَنْصُور انْبأَمَا عِبُدُ الرَّحُمن بُنُ مهُدي و مُحمَّدُ بُنُ يُؤسُف حِ و حدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنا عَبْدُ الرَزَاقِ جِهِيُعَساعِنُ شُفُيّانِ الثَّوُرِيّ عَنُ بِيانِ عَنِ السَّعْسَى عن ابني سريْحة قال حملني أهلي غبي الجهاء

mirz . حضرت عطاء بن بیبارٌ فره تے ہیں کہ میں حضرت ابوایوب انصاری کے عہد میارک میں قریانی کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا، نبی علی کے عہدِ مبارک میں مرد ایک بمری اپنی طرف ہے اور اینے گھر وا بوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ پھر وہ خود بھی کھاتے اور روسروں کو بھی کھل تے بھرلوگ فخر کرنے لگے اور اب کی حالت توتم د مکھ ہی رہے ہو۔

۳۱۳۸ حضرت ابوسر بحد کہتے ہیں کہ میرے اہلِ خانہ نے مجھے شفقت پر أبھارا جبكه میں سنت ( نبوی صلی الله علیہ وسلم ) پر عامل تھا۔ پہلے گھر والے ایک دو بکر بول کی قربانی کرتے تھے اور اب ہمیں ہورے پڑوی جھیل

سعدما عملَتْ من السُّمة كان الهل البيت مصخون بالشَّاة ﴿ كُتِّ مِينِ ( اسْ بات بِرِكَ بهم صرف ايك و بكريال قربان کریں)۔

خ*طامعیة البا* ہے 🎋 ان احادیث ہے تکہ اور فخر کی مذمت کی گئی ہے کہ ریا ، ونمود کے بئے قربائی نہ کی جائیں ور ندایقہ تعال ک رضا جوئی کے لئے تنی قربانی کر ; خدا ف سنت نہیں ور نہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔حضورصلی اللہ یہ وسم نے توسو اونٹ بھی فی کئے تھے۔ جمہورائمہ کرام ئے نز دیک ایک بکری ایک آ ومی ہی کی طرف سے قربان کی جانتی ہے جمن ا حادیث میں یورے گھرانے کی طرف ہے رہے کا ذکر ہے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ قیم اور منتظم اہل ہیٹ برمحمول ہے۔ يونكه مالداري اس بوحاصل بين أصل مررت مديث كالسطرح تحي على كل فيم اهل بيت في كل عام اضحاة عيوه ہیں مضاف کو حذف کر کے مضاف ایڈو س نے قائمقام کر دیا گیا اب مطلب حدیث کا بدیے کہ ہر گھر کے منتظم پر قربانی واجب ہے اس سے بدلاز منہیں آتا کہ سب ک سے ایک قربائی کافی ہو۔

ا ١: بابُ مَنُ اراد انْ يُضحَى فلا ذی الحجہ کے پہلے دس دن بال اور ناخن نہ يأخُذُ فِي الْعَشُرِ منْ شغره سنتر وائے و اظَفَاره

> ٣١٣٩ حدثنا هارؤن بُنُ عبُد الله المحمّال نما سفيانُ بن غييسة عن عبد الرَّحْسن بُن حُميُد بن عبد الرَّحْس نن عوف عن سعيد بن المسيّب عن أمّ سلمه رصى الله تعالى عُلُها أنَّ اللَّنيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال أَدَا دَحَلَ الْعَشُرُ و اراد احدُكُمُ أنَّ يُصحّى فلا يمسّ من شعره و لا بشره

والشاتين وألأن يبخك حيرائا

• ٣٠٥ حــدَثـا حاتمُ بَلُ بِكُرِ الضَّبِيُّ الوعمرو ثبا مُحمَدُ بُسُ بِكُرِ الْبُرُسانِي حِ و حَدَتِنا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بُن يَرِيْدُ بُن الدهيم ثسا الدؤ قتيبة ويخيى لل كثير قالوا تنا شغبة عل مالک پُس اسس عن عہد و پُس مُسلم عَلَ سعيَّد بُن المسيّب على أمّ سدمة قالتُ قال رسولُ اللّه ﷺ من راي أتار بـ رايعني مَم ذي احجه بي بوقت قرباني تك ان منكهٔ هلال دى الحجّة فاراد ان يُضحَى فلا يقُرسَ لهُ شعُرَ ﴿ چَيْرُولَ ﴾ اجتناب كرے۔ قربانی كے بعد بال كؤا و لاطْفُرا

بِإَبِ: جس كا قرباني َسرنے كااراوہ بوتووہ

۳۱۳۹: حضرت الم سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرہ یا، جب وی احجہ ک یملے دس دن ہوں اورتم میں ہے شی کا قربانی کا ارادہ ہوتو وہ اینے بال اور بدن میں ہے کچھ بھی نہ لے۔ (اییا کرنامتحب ہےاور قربانی کے بعد ناخن اور بال اُ تاریب)۔

• ۳۱۵ حضرت الم سلمه رضى الله تعالى عنبه بيان فر ما تي میں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا:تم میں ہے جو بھی ذی الحجہ کا حیاند دیکھے اور اس کا قرمائی کرنے کا اراوہ ہوتو وہ اپنے بال اور ناخن نہ لےاور ناخن کتر والے )۔ خطاصة الراب يه المناه على و كين و يك ريحكم استحبا في بيعن قر باني كرئ تك بال ناخن وغيره نه كتر انا باعث اجر وثو اب ہے افسوس ہے کہ لوگوں نے اس سنت کوہڑ ک کر دیا اور بعض علاء کے نز دیک تو ہال کتر نا یا ناخن تر اشنہ قربانی ہے میں ونول میں حرام ہے۔

#### ١ : باب النَّهِي عَنْ ذَبْحِ الْأَضْحِيةِ قَبُلَ الصّلاة

٢١٥ حد أنا عُثْمان بن ابي شيبة ثنا اسماعيل بن عُليّة عَنْ ايُّولَ عَنْ مُحَمَّد بُنِ سِيْرِيْنِ عَنَّ انس سُ مَالَكِ انَّ رجُلا دسح يوم النَّحر يغنِي قَبُل الصَّلاة فامرة اللَّبِيُّ عَلَيْكُمْ

٣١٥٢ حدد تُساهِ شامُ ننُ عَمَارِ ثنا سُفَيانُ ابْنُ عُيينة عن الاسودنن قيس عن جُندب السحلِي انه سمعة يقُولُ شهدُتُ الاضحى مع رَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلنبح أناس قَبُل الصَّلاةِ فقال اللَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصَّلاة فلُيْعدُ أَصَحِيتُهُ و من لا فليذُبَحُ على اسْم اللَّه

٣١٥٣: حدَّثنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا أَبُو حالد الاحْمرُ على يخيى بُل سعيدٍ عَنْ عبَّادِ بُن تميم عَلْ عُوَيْمر بُل أَشْقر انَّهُ ذَبِحَ قَبُلِ الصَّلاةِ فَدَكُرهُ لَسِّبَي اللَّهِ فَقَالَ اعْد أضحيتك

٣١٥٨. حدد ثنا الو بكر بن ابي شيبة تناعبذ الاعلى عن حالدِ الحدَّاء عن ابئ قلابَة عَنَ ابِي ريدِ قال ابُو بكرِ و قال غيُـرُ عـُـد ألاعُمي عنْ عَمْرو بْن لِحُدان عن ابي زيد ح و حدَّثها مُحمَّدُ ابْنُ الْمُثنِّي \* ابْوُ مُؤسى ثنا عِبُدُ الصَّمد بْنُ عبُد البوارثِ ثَمَا ابي عنْ خالِدِ اللحذَّاءِ عن ابي قلابة عن عمرو بُن بُحُدَان عَنَّ ابي زَيْدِ الْانْصاري قال مرَّ رسُولُ

## چاہ : نمازعید ہے قبل قربانی ذیح کرنا ممنوع ہے

۳۱۵۱. حضرت الّس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ے کہ ایک مرد نے نح کے و ن نما زعید سے قبل قربانی کا جانور ذبح کر دیو تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے أ ہے ووہارہ قرباتی کرنے کا اُمرفر مایا۔

٣١٥٢. حضرت جندب بحليَّ فرمات ميں كه ميں نے عيد قربان نبی ﷺ کے ساتھ اداکی اور کچھلوگوں نے نماز عید ہے قبل بی جانور ذیح کر دیا تو نبی عیک نے فرہ یا بتم میں ہے جس نے بھی نماز ہے قبل جانور ذیج کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ذیجے نہیں کیا تو وہ امتد کا نام ہے کر ذبح کر ہے۔

miam. حضرت عویمر بن اشقر " سے رویات ہے کہ انہوں نے نما زعید ہے قبل جانور ذبح کر دیا پھرنی صلی التدعليه وسلم عاس كاذكركياتو آب في فرمايا ووباره قربانی کرو۔

۳۱۵۴: حضرت ابو زید انصاریٔ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی انصار کے ایک گھر کے قریب ہے گز رہے تو آپ علی کو گوشت بھنے کی خوشبومحسوس ہوئی۔ فرمایا: کس نے قربانی ذیج کرلی؟ تو ایک انصاری ہاہر آئے اورعرض کیا · میں نے اے ایٹد کے رسول! اور نماز ہے قبل اس لیے ذبح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو

هذا الَّذِي ذبح فخرح الله رجُلُ منَّا فقال أبا ما رسُول اللَّهِ؛ ذَبَخَتُ قَنُنَ أَنْ أَصَلِّي لِأَطْعَمُ اهْلَيُ وَ خُرَانِيَ قَامِرَهُ أَنْ يُعَيِّدُ فيقال لا واللَّه الَّمَديُ لا الله الَّا هُو ما عَلَمَيُ الْاحديُّ اوْ حملً من الصَّان قال اذبعُها و لن تُخرى حدعةُ عن احدٍ

کھلاؤں۔آپ ﷺ نے ان کودوبارہ قربانی کرنے کا امر فرمایا تو اس نے عرض کیا ای اللہ کی قسم! جس کے علاوہ کوئی معبور تبیں میرے یا س صرف بھیڑ کا بچہ ہے۔آپ صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بتم اسے ہی ذیح کرلواور تمہارے بعد بیسی اور کے لیے کافی نہ

خلاصة الهاب الله اس حديث سے ثابت موتا ہے كہ شبرى كے لئے عيد كى نماز سے قبل قربائى جائز قبيس بال ديباتى طلوت فجرئے بعد ہی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ س پرنماز عیدواجب نہیں ہے اس سے قربانی میں مشغول ہونے ہے وٹی خطرہ نہیں

٣١٥٥ حـ قشها مسحمَدُ بُنُ بشَارِ ثنا مُحمَدُ نُنُ حَفَعَرِ ثنا شُغِيةُ سِمِعْتُ قِتادة لِحِدَثُ عِنْ السِ سِ مِالكِ قال لقد رأيتُ رسُول الله عَلِيَّةَ يدُخُ أَصحَيتهُ بيده و صعاقدمهُ على صفاحها

الرُّقاق طريُق سي زُريْق بيده مشفرة

#### ١١ : باب مَنُ ذَبَحَ أَصْحِيتَهُ بيده

٣ ٥٦ حددثنا هشام بن عمّار شاعبُدُ الرَّحْمَلِ انْ سعْدِ نَن عَمَّارِ بُنِ سَعْدِ مُؤَذِّن رَسُولَ اللَّهُ عَيْثَ حَدَثْنَيُّ ابني عَنْ ابيه عن حده ال رسُؤل الله عيالية ذبح أصحبته عند طرف

ووسرے آ دمی کے ذریعے قربانی کرے۔

#### ١٢٠ : بَابُ جُلُوُدِ الْاضاحيُ

ے۔ ۳۱۵٪ حدثسا مُنحمَدُ بُنُ معَمر ثنا مُحمَدُ سُ بِكُر الْمُرْسَاسِيُّ انْسَأَمَا بْنُ خُرِيْجِ احْسَرِينَ الْحَسَنُ الْنُ مُسْلِمِ انْ مُرجاهدُا انْحبرهُ انْ عبُد الرّحُمنِ امُن ابني ليلي احرهُ انَ على بُن الله علله الخبرة انَّ دسُؤل الله علي المرة ال

باب : اپی قرب فی اینے ہاتھ سے ذیح کرنا ۳۱۵۵ حضرت انس بن ، لک رضی اللہ تعالی عنہ

فرماتے ہیں کہ بلاشبہ میں نے رسول القد سلی اللہ ملیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی قربانی اینے ہاتھوں ہے ذبح کر رہے ہیں۔ اُس (جانور) کے پہنو پریاؤں رکھ کر۔

٣١٥٦ . مؤ ذ نِ رسولٌ حضرت سعد رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول التد صنی اللہ نے بی زریق کے راستہ میں گلی کے کمنار ہے اپنی قربانی 'اپنے ہاتھوں ہے حپری ہے ذبح کی۔

خلاصیة الهاب ۲۶ افغل یمی ہے كه قربانی اپنے باتھ سے ذبح كرنا چاہنے اً مراحچى طرح سے قربان كرنا جانتا ہو ورشہ

#### باب: قربانی کی کھالوں کا بیان

ے۱۱۵۷ حضرت علی کرم اللہ و جہد فریا تے ہیں کہ رسول التد صلى الله عليه وسلم نے ان كو اپني قرباني كا كوشت ' کھالیں اور جھولیں (وغیرہ) سب کے سب مساکیین · میں تقسیم کرنے کا اُمرفرہ یا۔ يقُسمَ بدَّنةً كُلُّها لحُومها و جُلُوُدها و جلالها لنَّمُساكيُّن

#### ۵ : بابُ الْآكُلِ مِنُ لُحُوم الضَّحايَا

٣٠٥٨ حدّ تساهشامُ بَنُ عمَّادٍ ثمَّا سُفَيانُ ابْنُ عُييْنة علْ حعْفرِ بْن مُحمَّدٍ عنُ ابنيه عنْ حامر مُن عَبْدِ اللهُ ان رسُول الله عَبْدِ الله ان رسُول الله عَبْدِ الله عن ابنيه عن حامر مُن عَبْدِ الله ان رسُول المنه عَبِيْنَةُ امر من كُنَ جرُور بسضعةٍ فجُعلتُ في قدْرٍ فاكُلُوا من اللّخم و حسوًا من الممرُق

#### ٢ ١ : بَابُ ادِّخَارِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيُ

٣١٥٩. حدَّثنا ابُو نَكُرِ مَنُ ابِي شَيْبةَ ثَنَا وكَيْعٌ عَلُ سُفُيان عَلَى عَلَى شَيْبةَ ثَنَا وكيْعٌ عَلُ سُفُيان عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه

#### ١ : بَابُ الذَّبُحِ بِالْمُصَلِّي

٣ ٦ حدثنا مُحمَد بَنْ بشارِ ثنا ابُوْ بكُرِ بَنُ الْحقِي ثنا أسامة بُنُ زيْدِ عن نافعِ عن ابن عُمر عن السَي عَنْ الله انَهُ كان يدبُحُ بالمُصلَى.

#### بِأَبِ: قربانيون كا كوشت كهانا

۳۱۵۸ - حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے تھم دیا تو قرب نی کے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک پارچہ لے کر ہنڈیا میں ڈال دیا گیا۔ سب نے گوشت کھا یا اورشور یہ ہیا۔

#### چاہ : قربانیوں کا گوشت جمع کرنا

۳۱۹۰ حضرت نمیشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نیٹ نیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرہ یا: میں نے تمہیں تین یوم سے زیادہ قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا۔سواب کھا لیا کرواور جمع بھی کر سکتے ہو۔

#### باپ: عیدگاه میں ذیح کرنا

٣١٦١: حضرت ابن عمر رضى القد تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صعی القد علیہ وسلم قربانی عبیدگاہ میں ذرج کرتے تھے' ( مبیدگاہ شہرے با ہرتھی )۔

#### المراجاتي

## كِثُابُ النَّابُ

## ذبيحول كابيان

#### ا: بَابُ الْعَقِيْقَةِ

٣١٦٢ حدَثَما الله بكر بن ابنى شيبة و هشامُ الله عمّارِ قال ثنا سُفيال بن غيينة عن عُيد الله الله الله ابنى بزيد عن ابيه على سناع من ثابت عن أم كُرْزِ قالتُ سنغت الله عن المنى على الله يقول عن العلام شاتان تكافئتان و عن الحاربة شاة

٣١ ٦٣ حدَّثنا النو بكر بل ابني شيبة ثنا عفال تنا حمادُ لل سلمة النائا عبدُ الله لل عُثمان ابن حُثيم عل بوسف بن ما فك عن حفصة بنت عبد الرِّحْمس عن عائشة قالت امريا رسول الله عن الله عن الله المربية الله عن الله عن

٣١٦٣. حدَثنا ابُوُ بِكُرِ بِنُ ابِيُ شَيْبة ثِنَا عَلَدُ اللّه ابْلُ نُمَيْرٍ ثِنَا هِشَامٌ بُنُ حَشَّانِ عَنُ حَفَّصة بُست سِبُرِيُ عَلْ سَلْمَان لَن عَناه شَامٌ بُنُ حَشَّانِ عَنْ حَفَّصة بُست سِبُرِيُ عَلْ سَلْمَان لَن عَناه اللهُ عَلَيْه عَلَم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وسَلَم اللّهِ عَلَيْه وسَلَم يقُولُ انَ مَع الْعُلام عَقَيْقة فاهريقُوا عَنْهُ دَمًا وامينطُوا عَنْهُ الاَذِي عَنْهُ اللهُ عَلَيْه فاهريقُوا عَنْهُ دَمًا وامينطُوا عَنْهُ الله عَلَيْه فاهريقُوا عَنْهُ دَمًا وامينطُوا عَنْهُ الاَذِي

٣١٦٥ صدَّت هشامُ بُلُ عمَّارٍ ثَمَا شُعِيْتُ النُّ اسْحاق ثما سعيْدُ بُنُ ابني عرُوبة عن قتادة عن الْحس عن سمُرة

#### باب : عقیقه کا بیان

۳۱۶۲. حضرت الله عليه وسم كوية فرماتى بين كه مين نے نبی صلی الله عليه وسم كوية فرماتے سنا كه لاك كى طرف سے دو بكرياں كافی ميں اورلاكى كی طرف سے ایک بكرى كافی ہے۔

۳۱۹۳ سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه بیان فرماتی بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمین لا کے کی طرف سے (بالتر تیب) دو بکر بور اور لاکی کی طرف سے ایک بکرے کے عقیقه کا امر فرمایا۔

۳۱۱۳: حضرت سلیمان بن عامر رضی الله عنه که روایت بے کہ انہوں نے نبی علی کے کہ انہوں نے نبی علی کے کہ انہوں نے نبی علی کے کہ ساتھ عقیقہ ہے بہذا اس کی طرف سے خون بہاؤا وراس ہے نبی ست کو دُور کرو۔ (یعنی ساتویں روز اسکو پاک کرنا چاہیے اورا سکے بال منذ وادیے چاہئیں)۔ اسکو پاک کرنا چاہیے اورا سکے بال منذ وادیے چاہئیں)۔ ۱۳۱۲۵ حضرت سمرہ رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا برلڑکا اینے عقیقہ (کے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا برلڑکا اینے عقیقہ (کے

رضى الله تعالى عنه عن اللبي صلى الله عليه وسلم قال كُلُّ عُلام مُرْتهِن بعقيقة تُذْبِحُ عنه يؤم السّابع و يُحُلقُ واشه ويسمى

٢١ ٣١ حدث ا يغفّون أن خميد أن كاسب أما عند الله بن وهب حدثنى عمرو بأن الحارث عن ايُوب لل مؤسى الله حدثه ان البي عَلَيْتُهُ قال الله حدثه ان البي عَلَيْتُهُ قال يغقُ عن الْفلام و لا يُمشُ رأسه بدم

طرف سے عقیقہ ذیح کیا جائے اور سرمونڈ ا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔
اُس کا نام رکھا جائے۔
۳۱۲۲ حضرت بزید بن عبدالمز نی رضی اللہ عند فرہ تے۔
میں نے میتونیقی زف ارالا سرکا طرف سرعیق ہیں۔

عوض) میں گر دی رکھا ہوا ہے اور ساتویں روز اس کی

<u> تخااصیۃ البیب</u> ہے ابارکے ذبیح کی جمع ہے۔ ذبیحہ اور ذبی وراصل مذبوع جانور کہتے جیں جونومولو و بیکی طرف سے جانور ذبیح کیا جاتا ہے اس کو مقیقہ کہتے جیں میں مستحب ہے از کے کی طرف سے دو بھریاں اور لڑک کی طرف سے ایک میں تویں دن کرنا اور اس دن اس کا نام رکھنا جا ہے۔ اور اسکے بال منڈ اکر ان کے وزن کے برابر جاندی صدقہ کرنی جاہیئے۔

#### ٢: بَابُ الْفَرُعَةِ وَالْعَتَيُرَة

الذيع عن حالد الحدّاء عن ابى الله عن نيشة رضى الله تعالى عله قال بادى رخل رشول الله صلى الله عليه وسلم فقال بادى رخل رشول الله صلى الله عليه وسلم انا عليه وسلم فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم انا كسّا سغتر عنيرة في الجاهليّة في رحب فما تامُر الله الدين خوا لله عروحل في اى شهر كان و برو الله واطعموا قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا واطعموا قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا في كل في عنفوة في الحاهليّة فما تامُر با به قال في كل سانمة فرع تعذوه ما شيئك حتى ادا استخمل في خيرة المحته فتطدقت بلخمه (أراه قال) على السيل فإن ذالك هو حيرة.

٣١ ٦٨. حدث ابو بكر بن الى شيبة و هشام ابن عمار
 قال ثنا شفيان بن عيئة عن الزُّهرى عن سعيد نب المسيّب

#### باب: فرعه اورعتیر ه کابیان

 (rr)

ہے نہ عمتر و۔

٣١ ٢٩ حدثها مُحمَدُ مُنْ ابني عُمر الْعديِّي ته سُفيانُ بُنَ عُينِية عَنْ رَيْد بُنِ السُفيانُ بُنَ عُينِية عَنْ رَيْد بُنِ السُلم عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْر أَنَّ السَبَى عَلِيلَةً قَالَ لا فرعة ولا عتيرة

عن السي همريرة عن السي عين قسال لا صوعة و لا عتبرة

قال ائن ماجة هذا من فرائد العدسي.

ہشام کہتے ہیں کہ فرعہ پہلو ٹنا بچہ ہاور عتیرہ کہری ہے ہے۔ گھروا لے ( ہ ہ ) رجب میں ذیخ کریں۔ ہے۔ گھروا لے ( ہ ہ ) رجب میں ذیخ کریں۔ ۳۱۹۹ حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنہم بیان فرہ ت میں کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو فرعہ بچھ ہے اور نہ ہی عمیر ہ ۔ ابن ماجہ نے کہا ہے صدیث محمد بین الی عمر عدنی کی نا در صدیثوں ہیں ہے ہے۔

ضاصة المباب به المراح عمير اوه يكرا بجس وابل جابليت الا رجب بيل فيرالقد كے نام بر ذرج كرتے ہے اس كورجيه بهى كتے ہے۔ الا محد فرا ماتے بيل كدوور جابليت بيل بكھ قربانياں تھيں جن بيل عقيقة رجبية اور عمير ہ بھى ہا اور فرع بھى جا جابليت بيل مرون تھى يعنى افتى كا پہلا بجر جس وشرك ذرج كرتے تھے۔ عمير ہ كے متعلق مختلف احاد يث وار دبونى بين بعض قواس كے وجو ب پر دال بيل بيسے حديث محصل بن سليم رضى القد عنداور حديث ، كشة بيدونوں ابوداؤ ديل بيل اور بعض صديث ابلى صرف اجازت پر دال بيل جيسے صديث ابلى صرف اجازت پر دال بيل جيسے صديث ميشو بن ميري ہوا جادو ميں ہا اور بعض اس كى نى لفت پر دال بيل جيسے صديث ابلى مرضى القد عند جواحاد بيث باب بيل ۔ اب امام شافع و بيلى وغيرہ و نے تو بيا ہے كہ برير درضى القد عنداور حديث ابن عمرضى القد عند جواحاد بيث باب بيل ۔ اب امام شافع و بيلى وغيرہ و ني تو بيا ہے كہ احداد ن جواحاد بيث بيلى عدم وجو ب پر ۔ پس الا عمر عدة و الا عنيس و قريب بيلى اور احاد بيث بيلى عدم وجو ب پر ۔ پس الا عمر عدة و الا عنيس و قريب بيلى الله عند و واجب و الا عنيس و قريب بيلى عند و واجب و الا عنيس و واجب و الا عنيس و واجب و الا عنيس و واجب و الله عند و واجب و الا عنيس و تيلى بيلى مياض جمہور ابلى مم كنز د يك جواز والى احاد بيث منسون بيلى شين بيلى الله عند و واجب و الله عند و واجب و الا عنيس و واجب و المجب و الا عنيس و تيلى بيلى الله عند و واجب و الا عنيس و واجب و المعتبر و واجب و الا عنيس و المجب و المجب و المجب و الله عند و واجب و الله عند و واجب و المحتبر و واجب و الا عنيس و المجب و المحتبر و المحتبر

#### ٣: بَابُ إِذَا ذَبَحُتُمُ فَاحْسِنُوْا الدَّبُحَ

912 حدثنا مُحمَدُ ابنُ الْمُثَى ثَاعَدُ الْوهَا لَا اللهِ عَلَى الْمُثَلَى ثَاعَدُ الْوهَا لِ ثَالُهُ عَلَى اللهُ الْمُثَلِّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

ا ١ - ١ ٣ حدَثنا ابُو بكر مُنُ ابي شيبة ثنا عَفْدة بَنْ خالدِ عَنُ مُوسى بُس مُحمَّد بُن ابُرهِيم التَّيْميُّ الحُردي الي عَنْ ابي

#### بِإِبِ : ذِبْحُ الْحِيمِي طرحَ اورعمد كَى ہے َر ما

۳۱۷۰: حضرت شداد بن اوئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرہ یا اللہ تعالی نے ہر چیز میں احسان (حم وانصاف اورعمد گی کو) فرض فر مایا ۔ لہٰذا جب ہم قتل کروتو عمد گی ہے قتل کرواور جب ہم ذرج کروتو عمد گی ہے فرخ کروتو عمد گی کے فرخ کروتو عمد گی کے فرخ کرواور جب تیز کر واور ہم میں سے ایک اپنی چھری کوخوب تیز کر ہے اور (اس طرح) اپنے فر بیج کوراحت پہنچائے ۔ کر ہے اور (اس طرح) اپنے فر بیج کوراحت پہنچائے ۔ اے ایک مرد کے قریب سے ایک مرد کے قریب سے کہ نبی کر بیم صلی اللہ ملیہ وسلم ایک مرد کے قریب سے کہ نبی کر بیم صلی اللہ ملیہ وسلم ایک مرد کے قریب سے

سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بسرخُلِ وَ هُو يَجُرُّ شَاةً بِاُذُبِهَا فَقَالَ دَعُ اُذُنهَا وَ خُدُ بسالفتها

حدَّثْمَا جَعُفرُ مُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابُوُ الْاسْوَدِ ثَمَا ابُنُ لهيُعة عنْ يويُد بُنِ الِي حبيب عن سالم عَن آبِيهِ عَنِ النّبِي عَيْنَةً \* مِثْلَهُ.

#### ٣: بَابُ التَّسْمِيةِ عِنْدَ الذِّبُح

٣٠ ١ - ٣٠ حَدَّثُنَا عَمْرُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ ثَمَا وَكِيُعٌ عَنَ إِسُوائِيلَ عَنْ سِماكِ عَنْ عَكْرَمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّيَاطِيُن لِيُوحُونَ الى اَوْلِيَائِهِمُ ) قَالَ كَانُو يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السُمُ لِيُوحُونَ الى اَوْلِيَائِهِمُ ) قَالَ كَانُو يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَلْهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

٣١٧٪ حدّ أن ابو نكر بن ابي شيئة ثنا عَبُدُ الرَحِيْمِ بن سلينه الرَحِيْمِ بن سلينه الرَحِيْمِ بن مُروّة عن آبيه عن عائشة أمّ السلينه الله عن عائشة أمّ السفو الله أن عنها ان قومًا قالوا يا رسول الله صلّى الله عنه الله تعالى عنها ان قومًا قالوا يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إل قومًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لا ندرى دُكِرَ السّمُ الله عنيه الله لا؟ قال سسمً وا آنتُم و كُلُو او كانوا حديث عهد بالكفر

گزرے۔وہ ایک بمری کا کان پکڑ کراُ ہے گھییٹ رہا تھا۔ آپ عظی نے فرمایا اس کا کان جھوڑ دواور گردن پکڑلو۔

۳۱۷۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حچیریاں تیز کرنے اور دوسرے جانوروں سے جھیا کرؤنج کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: جبتم میں سے کوئی ؤنج کرے تو جلدی سے فنج کرڈالے۔

د وسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

#### ولي : فرنج كے وقت بسم الله كهنا

٣١٤٣. حفرت ابن عباسٌ آيت. "شياطين اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہيں" کی تفيير ميں فرماتے ہيں کہ شياطين کہا کرتے ہيں کہ شياطين کہا کرتے ہيں کہ جس جانور پر اللہ کا نام ليا جائے اسے مت کھا کو اور جس پر اللہ کا نام نہ ليا جائے أے مت کھا کو اور جس پر اللہ کا نام نہ ليا جائے أے کھا ليا کرو۔اس پر اللہ عز وجل نے ارش دفر مایا:
"جس پر اللہ کا نام نہ ليا گيا ہوا ہے مت کھا ؤ۔"

سم ١٣١٤: الله المؤمنين سيّده عائشٌ فرماتى بين كه بچھ لوگ لوگ الوگوں نے عرض كي: اے الله كے رسول! بچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہيں (فروخت كرنے كيلئے) ہميں معلوم نہيں كه اس پر (فرخ كرتے وفت ) الله كانام ليا كيا يانہيں؟ فرمايا: تم الله كانام لے تھے۔ لوگ قريب ہى ميں اسلام لائے تھے۔

خلاصیة الهاب ﷺ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذائح کیا ہوا جا نور حرام ہے اور اس کا کھانا بھی حمرام ے۔ ذبح اختیاری کی شراکط میں سے ایک بیکھی ہے کہ ذبح کرنے وال ملت تو حیدوالا ہوا عقاداً جیسے مسلمان باازراہ دعوی جیسے کتابی وربیر کہ وہ مخض حلال ہوا در حرم ہے باہر ہوا ورتشمیہ ہے حلال ہوگا اوم ابوحنیفہ کے نز دیک اگر عمدا (اراد تا) تسمیہ ترک کردیا تو ذبیح حرام ہوگا اورا گربھولے ہے رہ جائے تو حلال ہے امام شافعی کے نز دیک مسممان کا ذبیحہ حلال ہے جائے اراد تااس نے شمیہ ترک کردیا ہو۔ مام مالک کے نز دیک دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہوگا مام ابو صنیفہ کا مذہب بین بين اوروسط ہے۔ خير الامور اوسطها (سبكاموں ميں بہترين وہ ہے جودرميا شهو)۔

#### ۵: بَابُ مَا يُذَكِّي به

٣١٧٥ حـدَّثَنا ابُوُ لَكُر بُنُ ابني شيبة ابُو الاحُوَصِ عَنْ عاصم عن الشَّعْسِيُّ عن مُحمَّد بن صيُفِيٍّ قَال دَبِحُتُ ارْسيس بمرُوةٍ فَاتَيْتُ بهمَا النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليُّه وسلَّم فامربي باكلهما

٣١٧٠ حــدَّثنا انُوَ بشُرِ مكْرُ بَنُ حلفِ ثَمَا غُنُدرٌ ثَنا شُغَبَةً سمعُتُ حاضر بُن مُهاجر يُحَدّثُ عَنْ سُليْمَان بُن يسار عَنُ زَيْد بُن تَابِتِ انَ ذَنُبًا نَيْبِ في شاةٍ فدبحُوْها بِمَرُوةٍ فرخص لهُمُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَيُ اكْلُهَا.

٧٤ ٣ . حدَّث مُ حَدَّث الْمُحَدَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَاعِبُدُ الرَّحُمنِ ابُنُ مهدى تساسفيان عن سماك نن حزب عن مُرّى بن قَـطُرِيّ عَنْ عِدِيَ بُنِ حاتِم قَالِ قُنْتُ يارسُولِ اللَّهِ انَّا نصيُّذُ الصَّيْد فلا محدُ سِكِّينًا إلَّا الظِّرارة و شقَّة الْعصا قَالَ أَمْرِرِ الدّم بما شِئْت واذْكُر اسْم اللّهِ عَيْهِ

٣١٧٨: حَدَّقَتَا مُرحمَّدُ بُنُ عَبُدِ النَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرَ بُنُ عُبِيدٍ الطَّنَافِسيُّ عَنْ سعيدٍ بُنِ مَسُرُوقٍ عنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةً ' عَسُ حَـدِّهِ وَافِعِ النَّ حَدِيثِجِ وَضِي اللهُ تَعالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعِ رسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانًا نَكُونُ فِي الْمَعَازِيُ فَلَا يَكُونُ مَعْسَا مُدّى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّم وذُكر اللَّهِ عَلَيْه ﴿ قَرَمَا إِنَّ وَاثْتَ أُور نَاخَنَ كَ عَلَاوه جو چِيرٌ بَهِي خُون بهِ

#### باب البس چیزے ذبح کیاجائے؟

٣١٧٥ حضرت محمد بن صفي فره تے بیں كه میں نے تیز دھار'سفید پھر ہے دوخرگوش ذیج کیے اور نبی عیصے کی خدمت میں لایا۔ آپ سیس نے مجھے ن کو کھانے کا

۳۱۷۲: حفزت زیدبن ثابتً ہے روایت ہے کہ ایک بھیٹر ئے نے بکری کو دانت لگائے تو لوگوں نے اے سفید تیز دھار پھر ہے ذبح کر دیا۔ نبی ﷺ نے اُن کو وہ بکری کھانے کی اجازت دی۔

ا کے اس : حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا. اے اللہ کے رسول! ہم شکار کرتے ہیں' بھی حجری نہیں ملتی ابت تیز دھار پھر یا لائقی کی ایک جانب (تیز دھار)میسر ہوتی ہے۔فرہ یا' خون بہاؤ جس ہے جا ہوا وراس پر اللہ کا نام لو۔

٣١٧٨: حضرت رافع بن خديج " فرمات بي كه بم رسول الله علي كمراه ايك سفريس تصرين نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ہم جنگوں ميں ہوتے ہیں' اُس وقت بھی ہارے یاس خھری نہیں ہوتی۔

فكل غير السَّرِ واظُّفُر فَانَّ السَّ عظمٌ والطُّفُر مُذَى و اوراس پراللدكانام لياجائ أسكا عظمٌ والطُّفُر مُذَى و اوراس پرالله كانام لياجائ أسكا عظمٌ والطُّفُر مُذَى و كاوران بي اورناخن عبشول كي چهرى ب- الحدشة

ضاصة الهن ہے۔ جہ ابت ہوا كہ ہر دھار دارتيز چيز ہے ذيح كرن درست ہے۔ حنفيہ كے نزد يك دانت اور ناخن جو اكفر ہوئے ہوئے ہوں ہے ذيح كرنا كروہ ہے تا ہم اس ذيح كا كوشت كھانے ميں كوئى مضا كقة نبيل امام ما لك ہے ہى ايك روايت اس كے مطابق ہے۔ امام شافعی اور امام احمد كے نزد كيد ان ہے ذيح كيا ہوا جا نور حلال نہيں مردار ہے حديث ہو ب ان كی دليل ہے احناف فر ماتے ہيں كہ حديث باب ميں دانت اور ناخن ہے مرادوہ ہيں جوا كھڑ ہوئے نہ ہول كيونكه حيث ہو الله يہي طريقة تھا چنا نجے وہ اپنی توت كے اظہار كی غرض ہے ناخن بڑھاتے ۔ دانتوں كوريت ہے تيز كرتے اور لڑا لَى كے موقع پرناخن ہے نوچ ہوئے تو اور ہڑا ہے جا نوروں كو منتوں ہوئے تا ور دانتوں ہے كائے كھانے حدیث میں فر مایا كہ ناخن حبشیوں كی چھری ہے مطلب ہے ہے كہ دانتوں ہے ذريعہ ہے جانوروں كو تي ہم تائوروں كو جي ہوئے ہے اور دائتوں ہوئے ہے كہ دہ نير مسلم ہيں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلم ہيں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلم ہيں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلم ميں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلم ميں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلم ہيں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلموں كے طور وطر بي كو اختيار نہ كر كھانا تو حبشيوں كاكام ہے جو نير مسلم ہيں ھالانكہ مسلمانوں كو بيتكم ہے كہ دہ نير مسلموں كے طور وطر بي كو اختيار نہ كر كھانات كے خلاف كريں۔

#### ٢: بابُ السَّلُخِ

٣١٤٩ حدث المؤ كريب شا مزوال بن معاوية ثنا هلال بن مين مين من المجهد عن عطاء بن يزيد الديني قال عطاء بن مين مين الديني قال عطاء لا اعلى من ابني سعيد الخدري رضى الدينيالي عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلح شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عر بغلام يسلح شي فقال له رسول الله صلى الله عسلى الله عليه وسلم تسخ حتى أريك ها دحل رسول الله عسلى الله عسلى الله عليه وسلم يده بيس الحلدو اللحم فلحس بها حتى توارث الى الإبط وقال يا غلام اهكذا فاسلخ ثم مضى و صلى للناس و لم يوضأ.

#### بإب: كهال أتارنا

۳ ا ۱۳۱۷ - حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک لڑے کے قریب سے گزرے۔ وہ بحری کی کھال اُ تار رہا تھا۔ رسول اللہ علی کھال اُ تار رہا تھا۔ رسول اللہ علی تہیں اُس سے فرمایا: تم ذرا الگ ہو جاؤ تا کہ میں تہیں دکھ وُل ( کھال کیسے اُ تارتے ہیں) پھر رسول اللہ علی شہیں ورمیان ڈالا۔ یہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور گوشت کے درمیان ڈالا۔ یہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور فرمایا: ارسال کے اس طرح کھال اتاراکرو۔ پھر آ پ چلے ارسال کورفھونہ فرمایا۔

<u>خلاصة الراب</u> جئا هم سب قربان ہوں ایسے نبی'روُف و رحیم (عَلَیْنَ کَا ) پر جو ایسے معمولی کاموں کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔

## النَّهٰى عَنُ ذَبُحِ النَّهٰى عَنُ ذَبُحِ ذُوات الدَّرّ

٣١٨٠ حددُثما ابُوُ بِكُر بُنُ ابِي شَيْسَة ثنا حِلْفُ ابْنُ خَلَيْفَة ح و حدَّثنا عبُدُ الرَّحْمن بُن إبْرِهيْم انبأنا مزوانُ بنُ مُعاوية جمينعًا عن يُزيد بن كيسان عن ابي حارم عن ابي هُريرة انَّ رَسُولُ اللّهِ عَيْضَةُ اللّهِ رَجُلًا مِن الْانصار فاحد الشَّفُرة لِيَذُبِعِ لِرَسُولِ اللَّهِ سَيْحَتُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَيْحَتُّ إِيَّاكَ والحلؤب

١٨١٣. حدَّقسا عبلسيُّ بنُ مُحمَّدٍ ثنا عبُدُ الرَّحُمنِ المُسحاربي عن يحي بن عبد الله عن الله عر الي هريرة قَالَ حَدَثُنَى الْمُوْ نَكُرَ بُنُ ابِي قُحَافَةَ انَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قال له ولعمر الطلقا بنا الى الواقِفي قال فالطلق في القمر حتى اتينا الحائط فقال مرحاً و الهلا ثُمّ احد الشَّفُرة ثُمّ جال في النعنم فقال رسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ ايّناك والْحلُوب اوُقَالِ ذاتِ الدُّرِّ

# باب: دود هوالے جانو رکوذیج کرنے کی ممانعت

• ۱۳۱۸. حضرت ابو ہر مرہ وضی اللّٰہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک انصاری مخص (رضی اللہ عنه) آن اور حچری لی تا که رسول الله صلی الله بلایه وسلم ( کی خدمت میں پیش کرنے ) کیلئے جا نورذ بح کریں تو رسول التدسکی التدعليه وسلم نے أن ہے ارش دفر مایا: دود حدوالا جانور ذیخ نه کرنا به

ا ۱۳۱۸ : حضرت ابو ہر مرہؓ فر ماتے میں کہ مجھے حضرت ابو بكرٌ بن ابوقحا فَه نے بتایا كه رسول الله عَلَيْظَةُ نے ال ے اور حضرت عمرؓ ہے کہا کہ ہمارے ساتھ واقفی کے یاس چلو۔ ہم جاندنی رات میں جلتے ہوئے واقفی کے یاس پہنچے تو وہ کہنے لگا سرحبا! خوش آیہ ید! پھر فیھری ل اور بكريوں ميں گھو مے تو رسول الله عليہ في فرمايا. وودھوالی بکری ہے بچنا۔ (اُسے ذیج نہ کرنا)۔

خ*لاصیة الهایب ۴*۶۰ ثابت بموا که دود هوالے جانو رکوبغیرعذر کے ذائح کرنا مکروہ ہے۔

#### ٨: بَابُ دَبِيْحَةِ الْمَرُأَةِ

٣١٨٢ حدثنا هنادُ لنُ السّرى ثنا عبُدةً بن سليمان عن غُيِّد اللَّه عَنُ نافع عن ابُنِ كَعُبِ بُن مالكِ عن الله الَّ امُرأةً ذَبَحَتُ شاةً بححرِ فَدُكرَ ذالك لرسُول الله عَيْثُهُ فلم يرنه باسًا

#### 9: بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ

#### البهائم

#### باب : عورت کاذبیحه

٣١٨٢ : حضرت كعب بن ما لك رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے تیز دھار پھر سے بمری ذبح کی۔ على خاس مى كھرج نائىم ا

> باب: بدكے ہوئے جانوركوذ نخ كرنے كاطريقه

٣١٨٣. حدَّث أَخْمَدُ بْنُ عَبُد اللّه بْن نُميُون عُموْ بْنُ ١٩٨٣. حفرت رافع بن فديج رضى الله عنه فرمات

عيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن حدة رافع ابن حديم قال كُنّا مَع النّبي عَلِيَّة في سعر فنذ بعير فرماه رجُل بسهم فقال النّبي صنّى الله عليه وسلّم ان لها او الد ( احسبه قال) كاوابد الوحش فما علبكم منها فاصغوا به هكذا

٣١٨٣ حدّث ا ابُو بَكُر بَنُ ابنَ شيبة ثنا وكين عن حَمَاد نس سلمة عن ابنى العُشراء عن الله قال قُلْتُ يا رسُولَ الله السلمة عن الرسول الله الما تكون الركاة الا في الحق واللّبة قال لو طعنت في عندها لا جُز أك.

بیں کہ ہم ایک سفر میں تبی عظیمہ کے ہمراہ تھے۔ ایک اونٹ بدک گی تو سی خص نے اسے تیر مارا۔ اس پر نبی علیمہ نے نے فرہ یا. (مجھی) اونٹ بھی بدک جاتے ہیں وحشی جانوروں کی طرح۔ سوجو تمہارے ہاتھ نہ آئے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔

۳۱۸۴. حضرت ابوالعشر اء کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرہ یا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ذرج صرف طلق اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے؟ فرمایا اگرتم اسکی ران میں بھی نیز ہ ماردوتو کافی ہے۔

خواصة الهاب به اس حدیث میں ذبح اضطراری کا ذکر ہوا ہے اس کا تھم مثل ذبح اختیاری کے ہے بینی جس طرح وہ حلال ہے اس طرح ہوں جا اس طرح ہوں جا اس طرح ہے۔ بعد وق اور حلال ہے اس طرح ہے۔ بندوق اور تو پہنے کہ بندوق اور تو پہنے کہ بندوق اور تو پہنے کہ بندوق اور تو پہنا کا مارا ہوا حلال نہ ہوگا۔

# ا: بَابُ النَّهُي عَنُ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَ عَن الْمُثُلَة

٣١٨٥ حدثنا ابُو بِكُو بِلُ ابِي شَيْبة و عَبُدُ اللّه النّ سعيد قالا ثنا عُقَبة بُنُ حَالدِ عَلْ مُؤسى الْ مُحمَّدِ بُنِ ابْرهِيمَ اللّه عَقْبة بُنُ حَالدِ عَلْ مُؤسى الْ مُحمَّدِ بُنِ ابْرهِيمَ التَّيْم عَلَى ابْدُ عَنْ ابِي سعيدِ النَّحُدُرِي قال نهى رُسُولُ اللّه عَنْ ابْدُ عَنْ ابِي سعيدِ النَّحُدُرِي قال نهى رُسُولُ اللّه عَنْ ابْدُ عَنْ ابْدُ عَنْ ابْدُ اللّه عَنْ ابْدُ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلْمَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣١٨٧. حدَّث على يُنْ مُحمَّدِثنا وكَيْعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ هشام بُن ريُدِ بُن انسِ ئي مالكِ عَنْ انس بُي مالكِ قال نهى رسُؤلُ الله عَنْ عَنْ صَبُر الْبِهَائِم

٣١٨٧: حَدَّثَنا عَلِيُّ بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكَيُعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثنا عَبُدُ الرُّحُمن ابْنُ مهدِي قَالَا ثَنَا سُكُر بْنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثنا عَبُدُ الرُّحُمن ابْنُ مهدِي قَالَا ثَنَا سُكُر مَهُ عن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ سُفَيالُ عَلُ سَمَاكِ عَنْ عَكُر مَهُ عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَا فَي الرَّوْحُ عرضًا.

دا ہے: جو پایوں کو ہا تدھ کرنشانہ لگا نا اور مثلہ کرنامنع ہے

٣١٨٥ - حضرت ابوسعيد خدرى رضى التدتعالى عنه بيان فرمات جي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے جانوروں كے اعضاء (يعنی) ناك كان وغيره كاشنے سے منع فره يا -

۳۱۸۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے بیں که رسول الله عنوان کو باندھ کر نشانه لگانے ہے کا نوروں کو باندھ کر نشانہ لگانے ہے منع فر مایا۔

٣١٨٤: حضرت ابن عباس رضى التدعنهما بيان فرمات بين كه رسول التدصلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا: کسی فری روح چیز کو (باندھ کر) نشانه مت بناؤ۔ (لیعنی تخته مشق نه بناؤ۔ (لیعنی تخته مشق نه بناؤ)۔

۳۱۸۸ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر مات میں کہرسول اللہ علی نے سی بھی جانو رکو بائدھ کر مار ڈالنے ہے منع فر مایا۔

بهى رسُولُ الله عَلِينَ أَنْ يُقُتلُ شيئٌ مِن الدُوابِ صِبُرًا خلاصیة الهاب الله کیونکدان کو با نده کرنش نه بنانے سے ان کوعذاب دینا ہے اور بیفعل حرام ہے۔

باب : نجاست کھانے والے جانور کے

9 ٣١٨: حضرت ابن عمر رضي القد تعالى عنهر بيان فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ ( دونوں چیزوں ) ہے منع فر مایا۔

#### ا ١: بَابُ النَّهِي عَنْ لُحُوْم گوشت ہےممانعت الُجَلَالَةِ

٣١٨٩ حددتنا شويد بن سعيد ثدان الى داندة عَنُ مُعجمة بُن اسْحاق عن ابُن ابئ نجيْح عن مُحاهدِ عن ابْن عُمر قال نهى رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ عَلَ لَحُوم الْحَلَالَةِ والبانها

٣١٨٨ حدثها هشام بن عمار شاسفيال ال غيشة اكنانا

بْسُ خُريبِ ثِمَا ابْوُ الزُّبِيْرِ اللهُ سمع حابر بْنِ عَنْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَ

تخلاصیة الراب على حنفید کے نزویک جداله جا ورکوکنی روز تک بندر کھاً کر ذاخ کرنا جا نزیج اور اس کا گوشت کھا نا درست ہے اوربعض ووسرے ائمکہ کے نز دیک ظاہرا جا دیث کی بناء پراس کا گوشت حرام ہے۔

باب : گھوڑوں کے گوشت کا بیان

• ۱۹۹۰ حضرت اسا ، بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتی میں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ک ز مانہ مبارک میں ایک گھوڑ ا ذیح کر کے اُس کا گوشت

۳۱۹۱: حضرت جابر بن عبداللّد رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دنول میں ہم نے گھوڑوں اور گورخروں کا گوشت کھایا۔

#### ١٢: بَابُ لُحُومِ الْحَيْلِ

• ١٩ ٩ حــ قَدَمًا ابُوْ بِكُر ابُلُ ابني شَيْبَة تِمَا وَكَيْعٌ عَنُ هِشَامِ بْس غُرُوة عن فاطمة بنت المندر عن اسماء ست ابني بكر قالت بحرنا فرشافا كلامن لخمه على عهد رسؤل

٣١٩١ حدَّثها بِكُرُ بُلُ خَلَفِ ابُوُ بَشْرِ ثِنَا ابُوُ عَاصِمِ ثَنَا الن حُريْت انْحُرِينَ ابُوَ الرُّبيْرِ اللهُ سمع حابر بن عبد اللَّه يقُوْلُ اكْلُمَا رَمْنَ حَيْبُرُ الْحَيْلُ وَ خُمُرَ الُوخَشَ

خ*لاصیة الباب 🌣 کھوڑے کے گوشت کے بارے میں* امام ابوصیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اس کا گوشت مکر وہ ے حضرت ابن عباسٌ ابومبیداوز اعلی کا بھی یہی نہ بب ہے۔ان حضرات کی دلیل قر آن کی آیت و السحیال و المسعسال والمحمير لتوكبوها وزينة القدتعالى كافرمان إورهوزك ببيراكة اورخجرين اورلده كدان برسوار بواورزينت ك کئے وجہاستد مال پیہ ہے کہ آیت میں ان چیز وں کی ضقت کی علت سواری اور زینت قرار دی ہے اور ًوشت کا کھا نا ذکر نہیں لانکہ کھانے کی منفعت سواری اور زینت کی منفعت سے اقوی واعلی ہے جبکہ آیت احسان جند نے کے موقع پر ہے۔

پس اً سران کا کھا نا جائز ہوتا ہے تو اعلی منفعت ضرور بیان ہوتی کیونکہ تھم کی شن سے بعید ہے کہ اعلی نعمت سے احسان چھوڑ و ۔۔ اوراوٹی منفعت کو جتائے دوسری دلیل صاحب ہدایہ نے بیز کر کی ہے کہ گھوڑ اوشمن ( کفار ) کومرعوب کرنے کا ڈربیہ ہے چنا نچہ عبد نبوی میں گھوڑ ہے کی سواری' شمشیرزنی اور تیرا ندازی وغیرہ کی مشل کرنا سا، ان جہادتھ ۔ پس اس کے احتر ام کی خاطراس کا کھانا مکروہ ہوگا کیونکہ جو دشمن کومرعوب کرنے کا سبب ہودہ مستحق اکرام ہے اور ذرج کرنے میں اس کی تذلیل وامانت ہے۔

#### ١٣: بابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّة

٣١٩٢ حدثنا طويد بن سعيد ثنا على بن مسهر عن ابى السحاق المنياني قال سألت عند الله بن الى اؤهى رضى الله تعالى عدة عن لخوم المحمر الاهلية فقال اصابتنا محاعة يؤم حيير و محن مع الني صلى الله عليه وسلم وقد اصاب المقوم حمرًا حارجًا من المدينة فنحزناها و الله فحدونا لتعلى اذا نادى منادى البي صلى الله عليه وسلم ان اكف فوا المفاف المناها و الله على الله على الله عليه وسلم ان اكف فوا المفاف المناها و المناها المفاف المناها المن

فَقُلْتُ لَعَلَد اللّه بْنَ أَبِي اوْفِي حرّمها تَحْرِيْمَا قَالَ تُحدَّثُما اللّم حرّمها رسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ الْتُه مِنْ احُلَ آمَها تَاكُلُ الْعَذَرة.

٣١٩٣ حدّث الو بكر بن الى شيبة ثنا زيد بن النحباب عن المعاوية بن صالح حدّثنى الحسن بن جابوعى المقدام نس مغديكوب الكندى ال رسول الله عليه عليه عرم الشياء حتى دكر المخفر الانسية.

٣١٩٣ حدثما سُويَد بن سعيد ثنا على بن مُسهرِ عَنَ عاصبِ على الشَّعَي عن البراء بن عادبٍ قال امرا رسُولُ الله عَنِيَةَ ان مُلُقى لَحُوم الحُمُر الاهليّة نبّنة و نضيجة ثمَّ لمُ يامُرُوا به بغدُ

#### بإب : يالتو گدهون كا گوشت

۳۱۹۳: حضرت ابواتحق شیبانی فراتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الی اوفی سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہمیں جنگ نیبر کے روز بھوک گئی۔ہم نبی کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو فنیمت میں گدھے سے جو شہر سے باہر تھے۔ہم نے ان کونح کیا اور ہماری ہنڈیاں جوش ، ربی تھیں کہ نبی کے منادی نے پکار کر کہا۔ ہانڈیاں النے واور پالتوں گدھوں کا تھوڑا سا گوشت بھی مت کھاؤ۔تو ہم نے ہانڈیوں اُلٹ ویں۔ گوشت بھی مت کھاؤ۔تو ہم نے ہانڈیوں اُلٹ ویں۔ ابوالحق کہتے ہیں ہیں نے عبداللہ بن الی اوئی سے کہا کہ آپ نے گدھا بالکل حرام فرمایا؟ کہنے گئے رسول اللہ نے اسلئے حرام فرمایا کہ بینجاست کھا تا ہے۔ کہا کہ آپ نے گدھا بالکل حرام فرمایا؟ کہنے گئے منافرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کئی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پانتو گدھوں کا بھی ذکر اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پانتو گدھوں کا بھی ذکر کیا۔

۳۱۹۳: حفرت براء بن عازب رضی القد عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے ہمیں پالتو گدھوں کا گوشت بھینک دینے کا تھم فر مایا' کچا ہوخواہ لیکا۔ پھر اس کے بعد اس کی اجازت نہیں دی۔

٣١٩٥: حدَّثها يَغَقُونُ بُلُ خَمِيدُ بَلَ كَاسِبَ ثِنَا الْمُعَيْرِةُ بْنُ عَبُد الْرَحْمِن عِنْ يَزِيْدَ ابْنِ ابنَ عَبِيْدِ عَنْ صَلْمَة بُنِ الْانْحُوع رصى اللهُ تعالى عسنه قال عزوْما مع رسُوْلِ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم عزُوة حيبر فامْسي النَّاسُ قَدُ اوُقَــٰذُو السَّيُوان فَقَالَ النَّهِيُّ صَــنَّـى اللَّهُ عَــٰلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تُـوُقـدُوُں ؟ قـالُوْا على لَحُوم الْحُمُر الانسيّة فقال اهُريْقُوْا ما فيها واكسروها فقال رجُلٌ من القوم او نهريَقُ ما فِيُها و نَغْسَلُها فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم اوَّ

٣١٩٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى بُنُ يخيى ثنا عبُدُ الرَّزَاق الْبَاكِ مَعْمَرٌ عَنُ اللَّوْبِ عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنِ عَنُ السَّ بُنِ مَالَكِ انَّ مُنادى النَّبِي عَلِينَا لَهُ مِهَاللَّهُ مِهَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بِنُهِيالُكُمْ عَنُ لُحُوم الْحُمُر ٱلإهْلِيَّة فانَّها رجُسٌ.

۳۱۹۵ حضرت سلمه بن اکوع مح فر ماتے ہیں ۔ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک ہوئے ۔شام ہو کی تو لوگوں نے آ گ روشن کی (چو کہے جلائے )۔ نبی علی نے یو جھا، کی یکا رہے ہو؟ لوگول نے عرض كيا: يالتو كدهور كا كوشت - فرهايا، ان ( بانذ يو ب ) میں جو کچھ ہے' اُنٹریل دواوران کوتو ڑ ڈ الو۔ایک شخص نے عرض کیا کیا جو کچھان میں ہے أے أنذيل كر ( ہانڈیاں ) وهونه لیس؟ نبی عَنْ اللہ نے فرمایا: جلو! ایسا ( ہی ) کربو۔

۳۱۹۲ : حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول الله عظی کے مناوی نے لکار کر کہا بلاشیہ اللہ اور اس کے رسول و ونو ل مہیں یا لتو گدھوں کے گوشت ہے منت فرماتے ہیں کیونکہ مینا پاک ہے۔

خلاصیة الها ہے 🖈 حمرُ حمار کی جمع ہے اس کی دونتمیں ہیں ·(۱) حمارا بلی یعنی گھربلوگدھا (۲) حمار وحثی یعنی گورخر ( جنٹلی گدھا ) ان کے علاوہ ایک جنگلی سفید گدھا ہوتا ہے جس پر سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔حمارا ہلی بیعنی گھربیو گدھا حرام ہے از روئے احادیث لیکن حمار وحشی یعنی جنگلی گدھا حلال ہے گھریلو گدھے کی حرمت کی دیمل احادیث باب کے ماہ وہ دوسری کتب حدیث میں ہیں جن کا خلاصہ میہ ہے کہ سی بہ سمرامؓ نے خیبر کے موقع پر گھر بیو گدھوں کا گوشت بیکا یا کہ اپنے میں نبی کریم صلی التدملیہ وسلم کے منا دی نے آ واز دی کہ ہانڈیوں کوالٹ دواور گدھوں کے ًوشت میں ہے مت کھاؤ آ خرہم نے ان کواُ لٹ دیا۔

#### ٣ ١ : بَابُ لُحُوْم الْبغال

٩٥ ٣: حدِّثنا عمُرُو بنُ عبد اللَّه ثنا وكيعٌ عن سُفيان ح مغمرٌ حمِيْعًا عنْ عبَّد الْكوِيْم الْجزُرِيّ عنْ عطاءِ عنْ جاهر ﴿ جَم ﴿ زَمَانَهُ نَبُوكُ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم بيس ﴾ گھوڑے كا بُن عبُدِ اللَّه قال كُنَّا مَا كُلُّ لُحُوم الْحَيْلِ قُلْتُ قالَ فاالْبِعَالَ ﴿ كُوشَتَ كُمَا لِيَا كَرَبَّ يَصَدُ بِينَ لِنْ عَرْضَ كِيا اور ٤ قال! لا

#### باب: خچرکے گوشت کا بیان

۳۱۹۷ : حضرت عطاء رحمة الله مليد سے روايت ہے كه حضرت جابر ( رضى الله تعالى عنه ) في بيان فرمايا فچروں کا ؟ فرمایا نہیں ۔ ٣١٩٨ حدَّثنا مُحمَدُ بُنُ الْمُصفَى ثنا بقيَّةُ حدَّثنَى تؤرُّ بُنُ يَزِيدُ عَنْ صَالِحٍ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمَقُدَامِ ابْنِ مَعْدَيكُوبِ عَنْ الْمَقُدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعُدُومُ الْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعُدُومُ وَالْمُعُدُومُ الْمُعْدُدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُومُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعُدُومُ وَالْمُعُمُومُ ول

۳۱۹۸: حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محصور نے نجراور گدھے کا گوشت ( کھانے) ہے منع فرمایا۔

<u>خلاصیة الیاب جنی</u> اس حدیث ہے بھی خچر کے گوشت کاحرام ہونا معلوم و ثابت ہوا۔

# ١٥ : بابُ ذَكَاةُ اللجنِينَ ذَكَاةُ أمّه

٩٩ ٣١٩ حدث الوكريب ثنا عبد الله بن المبارك و الو حالب الاحمر و عند في بن سليمان عن محالب عن ابن الموداك عن ابن الموداك عن ابن سعيد قال سالنا رسول الله عليه على المحين فقال كُورة ان شئتم فإنّ ذكاتُهُ دكاة أمّه

قَالَ الْمُوْعَدُ الله سمعَتُ الْكُوْسِجِ اسحاقَ ابُنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فَى قَوْلَهُمْ فَى الدَّكَاةُ لا يُقْضَى بها مَدْعَةٌ قَالَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فَى قَوْلَهُمْ فَى الدَّكَاةُ لا يُقْضَى بها مَدْعَةٌ قَالَ مَنْ عَدْمَةً بكُسُر الذَّالَ مِنَ الدِّمَامُ و يَفْتُحِ الدَّالَ مِنَ الدَّمَ.

د اب : پیٹ کے بچہ کو ذیح کرنا 'اس کی ماں کا ذیح کرنا (بی) ہے

۳۱۹۹: حضرت ابوسعید خدری رضی القدتعی لی عند بیان فرماتے بیں کہ بم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پیٹ کے بچہ کے بارے میں دریا فت کیا تو فرمایا: اگر چاہوتو اسے کھا کتے ہو کیونکہ اسکا ذیح کرنا 'اسکی مال کا

ذیج کرنا ہی ہے۔

خالصة الهاب ہے اللہ اس حدیث بین شمکی بچے نے ذبید کا تھم بیان ہوا ہے۔ جنین اس بچ کو کہتے ہیں جوا بھی رہم اور میں ہو۔
مسکہ تر ت کے ہے کہ کمری وغیرہ کو ذبح کی گیا اس کے پیٹ ہے اندہ بچ نکا تو با نقاق انمہ اس کو ذبح کرنا واجب ہے
اس کے بغیر طال نہ ہوگا اور اگر وہ مروہ نکا تو اس کی بہت اختا ہ ف ہے۔ انام ابوصنیفہ زفرحسن بن زیاد میا واور ابراہیم ختی
کے نزد یک وہ کسی مال میں بھی طال شیس ۔ عد مدا بن حزنم طاہری نے اس کو اختیا رکیا ہے صحبین انمہ ثل شاسفیان توری اور
بہت ہے ماہ ء کے نزد کی اگر اس کی خلقت پوری اور جسمانی ساخت کی بوتو فرخ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے
بغیری کھانا طال ہے ۔ حدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے جو تقریبا گیارہ وسحا ہے کرائم سے مروی ہے۔ وجہ استدمال یہ
ہے کہ حدیث کی روایت رفع (پیش) کے ساتھ ہے لیس زکوۃ الجنین مبتداء ہے اورزکوۃ اسخبر ہے اور محق سے بیس دکھال ہونے
نافیہ عن زکاب البحیین کہ ماں کو ذبح کرنا اس بچکو بھی فرخ کرنا ہے یعنی ماں کا فرخ جو جو نا اس کے بچے کے طال ہونے
نافیہ عن زکان ہے۔ اس طرح وصی کا فروخت کرنا ہے یعنی دونوں کا آیک تھم ہے۔ اس استدلال کا پہلہ جواب یہ
ناب ہے۔ اس طرح وصی کا فروخت کرنا ہے یعنی دونوں کا آیک تھم ہے۔ اس استدلال کا پہلہ جواب یہ
کے کا وال تو حدیث نہ کورگومتعدوطر ت سے مروی ہے تا ہم اس کے طرق ضعیف ہیں۔ چینا نے شیخ عبدالحق نے الاحکام میں کہا

ہے کہ پیوحہ بیٹ اپنی تم ماس نید کے ساتھ تا تو ہل جمت ہا ورا ہن القطان نے بھی ای کو ٹا بت رکھا ہے۔ شیخ بی می گئی سیس کہ بھر سے استال اس بارے میں ایس اس وہ بیٹ میں لگ گئے ہیں جو نہ سی ہے ۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث میں نیا بت مراد خدیث سے ناخوش ہیں ای لئے انہوں نے اس ابو صنیفہ کا قول اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث میں نیا بت مراد نہیں جیسا کہ انکہ ٹال شوص حین فرستے ہیں بکداس سے مراد شیبہ ہے یعنی زکا قاجم کے مانند ہے مطلب بیہ ہے کہ جنین کو بھی ای طرح وزخ کی جائے گا جیسے سل کہ بار کو ان کی مال کو ذکر کیا ہے اور دیس بیہ ہے کہ حدیث میں پہلے جینین کو ذکر کیا ہے جو منوب عنہ ہے اگر نیا بت مراد ہوتی تو پہلے نائب کو ذکر کیا جاتا ہے تو منوب عنہ ہے اگر نیا بت مراد ہوتی تو پہلے نائب کو ذکر کیا جاتا ہی ہی ہوں کہ زکا قال مزکا قال مزکا قاجنین ۔ جیسے سان وزیر اس نا الم مراور بچا وصی بچا ایتیم میں ہے۔ بہر کیف حدیث میں شیبہ مراد ہے بغیر حرف شیبہ کو ذکر کرے۔ مام ابو طنیفہ اور مام زفر وحسن کن تھی جیس جن میں جو محمد میں ہی حیات نائدگی نہیں جن وہ حکم آ بیت کے جو صت عدید کھم المیت والمام حرام ہواتم پر مردہ جا نور ور بہت ہوا خون ۔ میں ابر وہ بختی کو کہ کی ایر ابر ایر خفی کا اثر بھی میں نہ ہو بھی خیاں نہ کو رہیں بھی حیات زندگی نہیں جن وہ حکم آ بیت کے مورف میں اور خون کر اور کا ذرئے کرنا دو کا درخوب سے میں گیں گے۔

### المالحالي

# كثاب الطَّبْب

# شكار كابيان

## ا: بابُ قَتُلِ الْكِلابِ إِلَّا كُلُبَ صَيُدِ

#### اؤ زُرُع

٣٢٠٠ حدثنا الو بكر نن الى شيبة ثنا شبابة ثنا شغبة عن السنى التياح قبال سلم لحث مُطرقا يُحدث عن عبد الله بن مُعقل الرسول الله عَرَاتُهُ المو بِقتل الكلاب ثُمّ قال ما لهم و لِلكلاب ثُمّ قال ما لهم و لِلكلاب ثُمّ وحص لهم فى كلب الصيد

# باب: شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باقی کتوں کو مارنے کا حکم

۳۲۰۰: حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول الله علی سے کو مار ڈالنے کا تھم دیا پھر فرمایا، لوگوں کو مار ڈالنے کا تھم دیا پھر فرمایا، لوگوں کو کتوں ہے کیا غرض: پھران کوشکاری کتا دیا۔ درکھنے کی اجازت فرمادی۔

۱۳۲۰: حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے کو ل کو ، ر ڈالنے کا تھم دیا۔ پھر ارش دفر مایا: لوگوں کو کو ل سے کیا غرض؟ پھر ان کو کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کما رکھنے کی اجازت فر ، دی۔

موائے شکاریار پوڑ کے کتے کے۔

تُفتلُ اللا كلب صيد او ماشية

خلاصة الهوب المرابي المراء مطلب حديث كابيت كه تها ايك نجس جانور بهاس كو پاما بي فائده به و گوں كواس سے مياغوض -، بهته شكارى كتاباغ اور كھيت كى حفاظت كے لئے ركھن جائز ہے -

۲: باب النّهى عن اقتناء الكلب الا كلب
 صيد او حوث او ماشية

٣٢٠٥٠ حدثسا هشام نسن عمّارِ ثنا الوليّد ابل مُسُلم ثنا الاؤزاعيُ حدثسي ينحي سُ الي كثير عن الى سلمة عن الى هريرة قال قال رسولُ الله سَيَنْ مَسَلَم أَلَا فالله يُنْقَيْل من عمله كلّ يؤم قيراط الا كلّب حزت او ماشية

٣٢٠٦ حدتسا الو بكر بن ابئ سينة شاحالة الل مخلد شدا مالك بن انس على يريد بن حصيفه عن السائب بن يريد عن سفيان الس ابئ وهير قال سمغت البئ عليه يقول من اقتبى كلها لا يعنى عنه روغا ولا صرغا بقص من عمله كل يؤم قيراط

فقيل له الت سمعت من اللي سية " قال اي و ربّ هذا المشجد ا

رِابِ: کما پالنے ہے ممانعت الآیہ کہ شکار' کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے لیے ہو

س سرول الند علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الند علی ہے کہ روز الند علی ہے کہ اللہ علی کہ اللہ علی کا پالا تو ہر روز اسکی مل سے ایک قیراط اجرکی کمی کی جاتی ہے۔ اللہ یہ کھیت یار یوڑکی حفاظت کے لیے یا ہے۔

۳۲۰۵ حضرت عبدالقد بن مغفل رضی القد عندفر ، ت بین که رسول الله علی نیس سب کے تل کا محلوق ند ہوتی تو میں سب کے تل کا محکم ، ب دیتا۔ تا ہم بالکل سیاہ کتے کو مار دیا کرواور جواوگ بھی کتا بالیس 'ان کے اُجرول میں سے ہرروز دو قیراط م کرد نیے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کرد نے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔

۳۲۰۱ حضرت سفیان بن الی زبیررضی الله عند قرمات میں کہ میں نے نبی علی کے یہ فرمات سنا جو (کآ) کی میں کہ میں نے نبی علی کے اس کے کام بھی نہ آتا ہوائی کے کھیت یار یوڑ کی حفاظت کے کام بھی نہ آتا ہوائی کے (مالک کے )عمل سے ہرروز ایک قیراط کم کر دیا جاتا

کی نے ان ہے عرض کیا کہ آپ نے خود نمی ہے نہ ؟ فرمایا: جی ہاں!اس مسجدِ ( نبوی ) کے ربّ کی تتم ۔

<u>خلاصہۃ الیاب</u> ﷺ ان احادیث میں آبا پالنے پر وعید سائی گئی ہے کہ پالنے والے کے نیک عمل ہے ایک قیراط روزانہ آم 'یا جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق ووقیر اطابومیہ کم ہوتے ہیں اور قیراط احدیب ڑے بھی بڑا ہے۔

#### ٣: بَابُ صَيْدِ الْكُلُب

٣٢٠٤. حدَّث أَسَامُ حمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى ثَنَا الصَّحاكِ انْنُ منحدد ثنا حيوةً من شاريح حدَثني رئعة ابن يريد احُسرىنى اللو افريس الحولاني عن الى تعلمة الخشي رضى اللهُ تعالى عنهُ قال انيتُ رسُول الله صلَى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسُول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْهُ وسدَّم اللَّهُ بارض اهل كتماب نَاكُلُ في آنيتِهِمْ و بارض صيد أصيبذ بقوسي واصيد بكلبي المعلم واصيد بكلبي الدى ليس بمعلم قال فقال رسول الله صلى الله عيه وسيَّم امّا ما دكرُت الكُّم في ارْض اهل كتاب فلا تَاكُلُوْا فِي آنِيتِهِمُ اللَّانَ لا تَنجِدُوْا مِنْهَائِدًا فَانْ لَمُ تسجذوا منها بُدّا فاغسلُؤها و كُلُوا فيها وامّا ما دكرت من المر الصّيد فما اصنت بقوسك فاذَّكُر الله الله وتحل وماصدت بكلبك المعلم فاذكر اشم الله و كُلُ و ما صدت بكلبك الدي ليس بمُعلَم فاذركت دكاته فكر

٣٢٠٨ حدثنا على بن المندر قدا مُحمَدُ بن فصيل ثنا يسانُ لن بشرِ عن الشّغبي عن عدى بن حاتم رصى الله تعالى عله قال سالت رسول الله صلى الله عبيه وسلم فقلت انسا قوم بصيد بهذه الكلاب قال ادا ارسلت كلابك السمعلمة و ذكرت اللم الله عليها فقل ما المسكن عليك ان قتل إلا ان ياكل الكلك فان اكل الكلك فان احاف ان يكون الما المسكن عليك وان حالطتها كلاب أحر افلا المسكن على مهسه و ان حالطتها كلاب أحر فلا الكل

#### باب: کتے کے شکار کا بیان

٣٢٠٤. حضرت ابوثغلبهٌ فرمات بي كه ميں رسول الله ً کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا. اے اللہ کے رسول! ہم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے میں۔ ان کے برتنوں میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور شکاروں کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ میں اپنے کمان اور ا نے سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکارکرتا ہوں اور اینے اس کتے کے ذریعہ بھی شکار کر لیتا ہوں جوسدھایا ہوائبیں ۔ رسول اللہ کے فرمایا تم نے جو کہا کہتم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہوتو تم ایکے برتنوں میں نہ کھایا کرو' الا بیہ کہ بخت مجبوری ہوتو ان کے برتنوں کو دھو لو۔ پھران میں کھا نا کھاؤ اور جوتم نے شکار کا ذکر کیا تو جوتم تیر کمان ہے شکار کرو' اللہ کا نام لے کر کھا بواور جو سدھائے ہونے کتے سے شکار کروتو اسے بھی اللہ کا نام کے کھالوا ورجو بے سدھائے کتے سے شکار کر واور تمہیں ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو ( ذبح کر کے ) کھالو۔ ٣٢٠٨ حضرت عدى بن حاتم " فرمات ين كه ميس في رسول الله کے دریافت کیا جم لوگ کوں کے ذریعہ شکار كرتے بيں۔ فرمايا، جبتم اپنے سدھائے ہوئے كتے حچوڑ واوران پرالند کا نام ہو ۔ تو جو شکار وہ تمہار ۔ لیے پکڑلائیں' اے کھا ہواگر جہوہ اسکوجان ہے مارڈ الیں۔ الآیہ کہ کتا خود بھی اس شکار میں ہے کچھ کھا لے۔لہذا اگر کتااس شکار میں ہے کھالے تو تم اس شکار کومت کھاؤ کیونکہ اس صورت میں مجھے خدشہ ہے کہ اس شکار کو کتے نے اپنے لیے پکڑ رکھا ہواور اگرتمہارے کتے کے ساتھ دومر \_ كتے بھى شامل ہو جا ئيں تو پھر بھى تم نە كھاؤ \_

قال ابُسنُ ماحة سمعته بغسى على الن المُسُدريقُولُ حجختُ تماية وحمسين ححة اكترها راجُلا

امام ابن ماجة فره تے بیں کہ میں نے اپنے استاذ علی بن منذر (راوی حدیث) کو فرماتے ساکہ میں استاذ علی بن منذر (راوی حدیث) کو فرماتے ساکہ میں اکثر پیدل تھے۔

ضاصة الناب بيئة مطلب يد به كربس طرح كن شكار وتير - تنوار سه مارن جائز به الك طرح جانور كذر يعد أمنا بينا المحقاب باز وغيره سه شكار كرن بهى جائز ب بشر هيكه أو فيره اور بازعقاب معلم (سكما ك بوئ بور) اوراس ك معاوه اوركی شرا لظ بین (۱) شكاری مسلمان ب یا كتابی بور (۲) تق یاز کوچبوزنا - (۳) اس كے جبور نه بین فيه مسلم یا فیه كتابی كاكن شریك نه بور (۳) تشهيه كوارا وا تا نه جبورتا اور شكار بكر نه كورمیان دوسر كام بین مشخول نه بونا - (۲) شكاری جافورتا نه بون اور در اور الم بین نه بونا اور در این شكاری جافور تا بونا بونا - (۲) فیه معلم كاش یك نه بون اور اور الم بین موجود به این کاری در فرش نیشد ار دانت و در این شرط هدیث با به بین موجود به این کارگوز فر گران - (۱۰) شكار كونه كھانا - (۱۱) شكار كی خورش نیشد ار دانت و در چنگل سے نه بو - (۱۲) حشرات الارض سے نه بو - (۱۳) مجبی که ملاوه دریانی (۱ بی) جانور نه بو - (۱۳) این برون یو کی سه به بین که ب

#### ٣: بَابُ صَيُدِ كُلُب الْمَجُوْس

٣٢٠٩ حدثما عمرُ و بن عند الله ثما وكنعٌ عن شريك عن حدة عن سليمان عن حجاج بن الطاة عن القاسم ابن الى برة عن سليمان اليشكري عن حابر ابن عبد الله قال بهيا عن صيد كليهم و طانوهم يعنى المخوس

ابن المعيرة عن خميد ابن هلال عن عند الله بن الصامت ابن المعيرة عن خميد ابن هلال عن عند الله بن الصامت عن المعيرة عن ألكلت رسول النبه عن المكلت الاسود المهيم فقال شيطان.

#### بِأْبِ: مجوى كے كتے كاشكار

۳۲۰۹: حضرت جابر بن عبدالقدرضی القدتع کی عند بیان فرماتے ہیں کہ جمعیں مجوسیوں کی شکار پر چھوڑ ۔ ہوئے ) کتوں اور پرندوں کے شکار سے منع کیا گیا ہوئے۔

۳۲۱۰: حضرت ابوذررضی الله تعالی عنه بیان فره ته بین که میں نے الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فاتص سیاہ کتے کی بابت دریافت کیا تو فره یو، وه شیطان ہے۔

خلاصة الراب المجرى كأذبيجرام بالاسكا شكار بهى طلال ند بهواكا -

ل پرندے یا کئے کا مالک خواہ مسمان ہوئین ہے جموی چھوڑے تو س کا شکار حلال نہیں اور مالک مجوی ہوا ورچھوڑنے و ،مسمان ہو۔ ندہ تا م نے مرچھوڑے تو اس کا شکار حلال ہے۔ ار میدائی تیسید )

ع شہد، مامان ماجہ رحمۃ القدعلیہ کا مقصد ہے ہے ۔ خاص ساو کی شیطان ہے اور شیطان کا فر ہے اور کا فرکا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس لیے خاص ساو کتے کا شکار حلال نہیں ۔ لیکن اکثر الل ملم س کے قائل ہیں کہ خاص ساہ کتے کا شکار بھی حلال ہے اور'' شیطان'' کینے کا مصلب سے ہے کہ شریر ورایڈ اءر ساں ہے۔ (عبدالر شید)

#### ۵: بَابُ صَيْدِ الْقَوُس

٣٢١١ حدّثنا الوغسي عيسى بُلُ مُحمّد النّحَاسُ و عيْسى تُلُ يُونُس الرّمَلَى قالا ثا ضمْرة بُلُ ربيعة عل الاوراعي عن يخى بن سعيّد عن سعيد بن المُسيّب عن ابنى تغيبة المُحشنى أنْ النّبِي عَيْشَة قال كُلُ ما ردّتُ عليك قوسك

٣٢٠٢٠ حدثسا على لن المنذر محمد بن فطيل ثنا محالله بن سعيد عن عامر عل عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله اماً قوم مزمى قال ادا رميت و حرقت فكل ما حرقت.

#### باب: تياركمان سے شكار

۳۲۱۱ حضرت ابو تقلبہ پھٹنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارش د فرمایا جوشکار تو اپنی کمان (اور تیر) سے کرے وہ کھ سکتا ہے۔

۳۲۱۲. حضرت عدی بن حاتم رضی امتدعنه فرمات بیل که بیس نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! ہم تیرانداز اوگ بیس فرمایا، جب تم تیر چھینکواور جانو رکوزخی کر دوتو جو جانو رزخی کر دوتو جو جانو رزخی کر دیا وہ کھا سکتے ہو۔

ضایصة الهاب ﷺ الهابی الله عند الله به بشرهیکه تیره رت وقت تسمیه کهه ایر بواوراس شکار کومجروح ( زخمی ) کردیا ہو اور وہ مرسی ہواوراگراس کوزندہ پالیا ہوتو اب وہ صید ( شکار ) نہیں لبنداز کو ۃ اضطراری کافی نہیں ہوگی بلکہ اختیاری ذ ضروری ہوگا۔

#### ٣: بابُ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيُلةً

٣٢ ٣٢ حدث المحمد بن يخيى ثنا عبد الرّزاق أنبأنا مغمرٌ على عاصم عن الشّغيّ على غدى ابن حاتم قال قُلْتُ يا رسُول الله صلى الله عليه وسلّم! ارْمني الصَيْد فيعيُبُ عنى ليُله قال اذا وجدت فيه سهمك ولم تحد فيه عيرة فكله عيرة فكله

#### باب : شکاررات بھرغائب رہے

۳۲۱۳: حضرت عدی رضی القد عند بن حاتم فره تے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں شکار کو تیر ، رتا ہوں۔ پھر وہ رات بھر میری نگاہ ہے او جس رہتا ہے۔ فر مایا. جب تمہیں اس میں اپنا تیر ملے اور اس کی روح نگلے کا اور کوئی سبب معلوم نہ ہوتو آ سے کھالو۔

ضاصة الماب الله الله شكارك تيركا اوروه كريز الجمروه بمشقت تمام برداشت كرك اثمه بها كا اورصيدكي نظرے غائب موگي شكارى اس كو برا بر تلاش كرتار باتا آ نكداس كو پاليا گراس وقت وه مرده ہوكي تھا تواس كا كھا نا حدال ہے يا حرام اس كى بابت بہت اختلاف ہے كئى فدا بہت بن دخفيد كا فد بہت بہت كدا كر شكارى اس كى تلاش ميں رہا تو كھا نا استحد نا جائز ہے اور اگراس كى تلاش ميں رہا تو كھا نا استحد نا جائز ہے اور اگراس كى تلاش سے بيٹھ رہا بھراس كو پايا تو نہيں تھا يا جائے گا پھر نبى كريم صلى القد عليه وسلم نے فر مايا كدش بيداس كود وام ال رض نے بارا ڈاما ہو۔ صاحب عين البدايد كي تحقيق بيد ہے كہ بهد سے بہاں جو بيتھ ہے كدشكار فدكوركو نہ كھا يا جائے اس سے مراد بيہ كديرك كرنا احتيا طا ہے بيمراد نہيں كہ حرام ہاس لئے كدد يگرا جاد بيث صحاح حلال ہونے كا فائدہ و بي تي تيں بوفى ۔ چن نج صحح مسلم كى حديث ابونگابى بخرطيك اس كو يقين ہوكہ شكاركى موت تير كے علاوہ كى اور سبب سے واقع نہيں ہوئى ۔ چن نج صحح مسلم كى حديث ابونگابى

مستنی میں اس شخص کی بابت جس نے تمین روز کے بعدا پناشکار پایارش د ''اس کو کھا جب تک کہ وہ بد بودار نہ ہو۔اس ط<sub>س</sub>ت حدیث باب ہےاور بخاری کی روایت میں "او بیوھ او یوھین" ۔ بہر کیف ندکور مبنی براحتیاط ہےاوروجہ احتیاط وہی حدیث ہے جوصاحب مدابیہ نے ذکر کی ہے جومند اور مرسل دونوں طرح مروی ہے پس یہ حدیثیں مقید ترک میں اور مذورہ ا حادیث مفید جواز ہیں اً سرچے بنظرات دان کہ رمیان میں وات نہیں ہے تا ہم ترجی محرم کے بیبو ہے احتیاط ہونی جا ہے۔

باب : معراض (بے پراور بے پیکان کے تیر ) کے شکار کا بیان

الميغواض عبلتي بُلُ الْمُدرِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ فُضيُلِ قالِ ثنا ركريًا بُنُ ابيُ رائسة عنَّ عامرٍ عنُ عدى رضى اللهُ تعالى عنهُ بْل حاتم

۳۲۱۳ حضرت عدی رضی التدعنه بن حاتم فر مات <u>بی</u>ل کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے معراض سے شکار کی ہا بت دریا فت کیا تو فرمایا. جواس کی دھارا ورنوک ہے مرے وہ کھالواور جواس کا عرض لگنے ہے مرے تو وہ مردار ہے۔ (لیعنی وہ چوٹ اورصد مہ سے مرا ہے' اس

قال سألُتُ رَسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم عن الصّيد بالمعراض قال ما اصبت بحده فكُلُ ما اصبت بعرصه فهُو وقيذٌ

ے: بابِ صَیْدِ

۳۲۱۵ · حضرت عدی رضی التدعنه بن حاتم فر ماتے ہیں كه مين نے رسول اللہ عليہ سے معراض (ك شكار) كى بابت دريافت كيا تو فرمايا ممت كھاؤ' الآييكه وہ زخم کردے( دھارے ) تو کھا سکتے ہو۔ ٣٢١٥ حدد شاعمًرُ و بُنُ عبد اللّه شا وكنيعٌ عن ابيّه عن منتضور عن السرهيم عن همَّام ابن الحارث النَّحعي عن عدى بن حاتم قال سالُتُ رسُول الله عَيْثُ عن المُعُراض فقال لا تَأْكُلُ الَّا انْ يَخْرِقَ

خ*لاصیة الباب ﷺ خلیل نے ذکر کیا ہے ک*ہ معراض ہے پر کے تیر کو کہتے ہیں جس کا درمیانی حصہ مونا ہوتا ہے۔ ابن درید اورا بن سیدہ کا بیان ہے کہ بیا یک لمبا تیر ہوتا ہے جس میں باریک باریک جار پر ہوتے ہیں جب اس کو پھیئنتے میں تو بیسیدھا تهبیں جاتا بلکہ چوڑا ہو جاتا ہے علامہ خطا بی فر ، ت میں کہ معراض چوڑ ہے پیکان کو کہتے میں جو بھاری اور بوجیل ہوتا ہے۔ ا بن النین کا قول ہے کہ معراض ایک قشم کی اٹھی ہوتی ہے جس کی ایک جانب میں لو ہالگا ہوتا ہے اور بعض نے پیجھی کہا ہے کہ ا یک مکڑی ہوتی ہے جس کی دونوں جانب ہار بیک اور درمیانی حصدموٹا ہوتا ہے ان احادیث کی بناء پرائمہ اربعہ مفیان توری اوراہ م اسحال کا بھی یہی ندہب ہے۔

ليےمت كھاؤ)۔

بـاب : جانورکي زندگي ميں بي اس کا جوحتيه كاشالياجائية

٨: بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمةِ وَ هِيَ خَيَّةً

٣٢١٦ حدَّثنا يعُفُون خميد من كاسب شامع بن ٢١٦٠ : حرت ابن عر فرمات بي عين علي كا

عيسسى عن هشام نن سغدٍ عن زند بن اسلم عن ابن عمر ﴿ قرمايا: جانورا بهي زنده بمواوراي حالت مين اس كاكوئي ان اللَّبِي عَيْنَ قَالَ مَا قُطع مِن اللَّهِيمَة وهي حيَّةُ فما قُطع صحر (مثلًا ياوَل يأسي عَنْد كا كوشت ) كاث لياجائة مُنها فَهُو مَيْتَةٌ.

> - ٣٢ حدَّثنا هشامُ بْنُ عَمَارِ ثنا اسْماعيْل ابْنُ عَيَّاشِ ثنا المؤ سكر الهذلي عن شهر بن حؤشب عن تميم الداري قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَكُ يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمُ يبخيون استمة الابل و يقطعون اذناب الغنم الا فما قطع من حيّ فهُو ميّتُ

#### ٩: بَابُ صيد الْجِيْتَان والْجَوادِ

٣٢١٨ حدَّثَما ابْوُ مُضعب ثنا عبُدُ الرَّحْمَ انْنُ زَيْد نُنِ اسسه عن الله عل عبد الله بن غمر الرسول الله عليه قال أحلَّتُ لنا ميُتتان الُحُوِّثُ والُجرادُ

٣٢١٩ حدَّثنا ابُوْ مشر بكُرُ بُنُ حَلَقٍ و مضرُ ابنُ عَلَيّ قال ثما زكريًّا بنُ يخيى بن عُمَارة ثما ابُو الْعوَّام عَنُ أبي عُشْمار اللهُ حَنْ سلمان قال سُئل رسُول الله عَلِيَّةٌ عَن الحراد فقال اكثرُ جُمُود اللّه لا آكُلُهُ و لا أحرَمُهُ

٣٢٢٠ حدد شدا احدمد بن منيع ثنا سفيان ابن غييدة عن ابى سعيد (سغد) البقال سمع انسُ بُنْ مالكِ يفُولُ كُلّ ارُواحُ البَي عَلِيلَةُ بيسها دين الجراد على الإطباق

٣٢٢١. حدَّثها هرُوْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثنا هاشمُ بُنُ الْقاسم ثبا رياد نن عند الله ابن عُلاثة عن مُوسى بن مُحَمَّد بُنِ ابْرِهِيْم عَنْ ابيّه عَنْ جانرُوًا انس بُنِ مالكِ انْ النبئي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا على الجراد قال اللَّهُمَّ اهْلَكَ كَبَارَةٌ وَاقْتُلُ صِعَارَةٌ وَ افْسَدُ بِيُضَهُ وَاقْطَعُ دارة و خُدُ بافواهها عن معايشنا و ارْزَاقنا إنك سميعُ ١٠ روزيول عدوك ويجيّ (كمفلّه واناح تمكما سلين) الذعاء

وہ مکڑانم دار ہے۔

۳۲۱۷ · حضرت تمیم داری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله عَيْثَةُ نِي فرمايا: آخر زمانه مِن يَحد لوك اوتوں کی کو ہائیں اور بکریوں کی ؤییں کاٹ لیا کریں گے۔غور ہے سنو! زندہ جانور کا جو حصہ بھی کاٹ میا جائے وہ مردار ہے۔

#### باب: تچهلی اور ندی کا شکار

۳۲۱۸. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا وو مردار ہمارے لیے حلال کئے گئے ، مچھلی اور ٹڈی۔ ۳۲۱۹: حضرت سلمان رضی الله عنه فر مات میں که رسول الله صلى القد مليه وسلم سے ثلا می کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا اللہ کے لشکروں میں سب سے زیادہ میں ہے۔ نه میں اسے کھا تا ہوں' نہرام کہتا ہوں۔ ۳۲۲۰: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين

که نبی صلی الله ملیه وسلم کی از واج مطهرات تفالوں میں ر کھ کرنڈیاں ایک دوسرے کو مدید بھیجا کرتی تھیں۔ ۳۲۲۱ حضرت جابرٌ وائسٌ ہے روایت ہے کہ نبی جب ثذیوں کے لیے بدؤعا کرتے تو فرماتے: اے ابتد! بڑی ٹڈیوں کو ہلاک کر دیکئے اوران کے انڈے خراب کر دیجئے ( کدمزید پیدانہ ہوں)اوران کوجڑ ہے ختم کرویجئے ( کہسل ہی نہ رہے ) اور ان کے مُنہ ہماری بلاشبہ آی بی و ما سننے والے میں۔ ایک شخص نے عرض

خسد من الجنباد الله بقطع دابره ؟ قال ال المحراد فترُةُ الخؤت في البخر

#### قال هاشم قَال زيادٌ فحدّثني من راى الْحُوت بىئر د

سلمة عن الني المهرّم عن ابني هُريْرة قال حرجُنا مع النَّمَى عَنِينَ فَي حجَّةِ اوْ عُمُرةٍ فاسْتَفُسُ رحلٌ من حرادٍ اوْ صورتِ من حوادٍ فجعلُنا بضُوبُهُنَ باسواطنا و بعالنا فقال السَى عَيْنَ كُلُوهُ فَانَّهُ مِنْ صِيْدِ الْمُحْرِ

فقال رجُلْ يا رسُول الله اكنِف تذغو اعلى ﴿ كَيَا : السَّاللُّهُ كَارِسُولَ ! آ بُّ اللَّهُ كَانُولَ كو يَسِي بدو ، و ہے رہے ہیں کدالقداس کی سل ہی فتم کرویں؟ آپ عَلَيْتُ نِے فرمایا منڈی سمندر میں مجھل کی چھینک ہے پیدا ہولی ہے۔

ا ہاشم کہتے ہیں کہ زیاد نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہاں نے دیکھامچھلی بھینک رہی تھی ٹڈی کو۔ ۳۲۲۲ حضرت ابو ہررہ وضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صعبی الله ملیه وسلم کی معیت میں حج یا عمرہ ک لیے نکلے۔ ہمارے سامنے ٹڈیول کا ایک ً مروہ آیا۔ ہم انہیں جوتوں اور کوڑوں ہے مارنے کی تو نبی سیجھے نے فر مایا 'انہیں کھالو کیونکہ بیسمندر کا شکار ہیں ۔

خ*لاصیة الباب ﷺ تابت ہوا کہ کلیجی* اور تلی اور مردار مجھلی اور نذی حال تیں۔ ً وہ کے بارے میں مختف روایات تیں جمنس ے حلال ہونامعلوم ہوتا ہے اوربعض ہے حرام ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ اس سئے ائنہ کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ امام طحاء بی فر ، تے بیں کہ ہورے اسحاب کے نزویک صحیب ہے کہ گوہ کا تھا نا مکروہ تحریمی نبیس بلکہ تنزیبی ہے۔ ا، ممحمر نے مؤط میں حضرت ملی رضی الله عنه کا اثر نقل کر کے کہا ہے کہ ہی رے نز دیک اس کا ترک زیادہ پیندیدہ ہےاور یہی ایا م ابو منیفہ کا قول ے۔ بنا ہے کہ احناف احتیاط کرنے والے بن جیسے اپنے آتا جناب محمصلی ابتد ملیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور سائے۔ آپ ئے گوہ نہیں کھائی۔

#### ا : بَابُ مَا يُنهى عَنْ قَتُله

٣٢٢٣: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعِبُد الوهاب قالا ثنا ابُو عامر العقدي ثنا الرهيم بن الفضل عن سعيد المفرَى عن ابى هُريُرة قال بهى دسُؤلُ اللّه عَيْسَةُ عن قَتُل الصُّرد والصَّفُدع والدَّمُلة والْهُدُهُد

٣٢٢٣ حدّثنا مُحمّدُ بُنُ يحيى ثبا عندُ الرَّرَاقِ الْسَأْمَا معُمرٌ عن الزُّهُرِي عنْ عُبَيْد اللَّهِ بن عند اللَّه بن عُتُبة عن الدرعبَّاس قَال نهدى وسُولُ اللَّه سَيْحَتُ عَنْ قَتُل ارْبع من

#### باب: جن جانوروں کو ، رنامنع ہے

٣٢٢٣ . حضرت ابو برريه رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے میں کہ چڑیا مینڈک چیونی اور ند ندو مارنے ہے (اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ) منع قرمایا به

۳۲۲۴: حضرت این عباس رضی التدعنهما فریاتے ہیں کہ رسول التد صلى الله عليه وسلم نے جار جانوروں كو ١٠ ڈالنے سے منع فرہ ما: (۱) چیونی' (۲) شہد کی تکھی'

الذواب المُملة والمُخل والْهُدْهُدِ والصُّرد.

(٣) نِه بُداور(٣) لِيَايا\_

بیان کرتی تھ**ی**۔

٣٢٢٥ حدَّثها احْمَدُ بُلُ عَمْرُ و بُن السَّرْحِ واحْمَدُ ابُّنْ عَيْسِي المَصْرِيَانِ قَالَا ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهِبِ الْحِيرِينِي يُؤْنِسُ عن أبُن شهاب عن سعيُد بُن المُسيِّب و ابي سلمة بُن عند الله الرُّحُمَ عن ابي هُريْرَة عن نبيّ الله عَيْنَهُ قال ان سَيًّا مِن الْانْسِاءِ قرصَتُهُ نَمُلَةٌ فَامِر بَقَرُيةَ النَّمُلِ فَأَحُوفَتُ فاؤحى الله عروحل الله في ان قرصتك مملة الهلكت أمّة من الأمم تُسبّح ؟

ا یک د وسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی

۳۲۲۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ

اللہ کے نبی ایک نے فرویا کسی نبی کو چیونتی نے کا ث

ا په تو انہوں نے تھم دیا کہ چیونٹیوں کا سارا بل جلا دی

جائے ۔ چنانچہ وہ جلا دیا گیا۔ اس پر القد تعالیٰ نے ان

( پیغمبر ) کی طرف وحی جمیجی که ایک چیونش کے کا نے پر

آ بے نے ایک بوری اُمت کو تباہ کر دیا جو اللہ کی یا کی

حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يخيي ثَمَا انْوُ صالح حَدَّثييُ اللَّيْتُ عَنْ يُولُس عَن ابْن شهابِ باسْنَاده بحُوهُ و قال قرصتُ.

*ظالصة الهاب المياب النجيزون كو مارنے ہے منع فر مايا۔ شايد اس لئے كه مد مد نے تو حضرت سليم* ن عبيه السل م كو پي<u>غ</u>ام پہنچا یا تھا اور بہت چھوٹا جانور ہے اس طرح صرد بھی حچھوٹی چزی ہے بہت کم گوشت اس سے نکلتا ہے۔ چیونی گھرے بڑا ا ناج اٹھا کرنے جاتی ہے خلاصہ یہ کہ مذکورہ جاتور بے ضرر ہوتے ہیں۔

#### ١ ١: بابُ النَّهِي عن الْحَذَفِ

٣٢٢٧ حدَّثسا أَبُوَ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثِنَا اسْمَاعِيْلُ ائلُ عُلَيْةَ عَنْ ايُولِبِ عَلْ سَعِيدٌ لَنَ جُبِيْرِ رَضِي اللهُ تعالَى انَ قَرَبُهَا لِعِنْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلِ حَذَفَ فِنهَاهُ وَ قَالَ انَّ اللَّبِيِّ صلَّى اللهُ عنيُه وسلَّم بهي عن الْحندُف و قال اللها لا تُعيدًا ولا تسكا عُدُوا و لكنها تكسر السن وتـهُـقـا الْعنِس قال فعاد فقال أحدَثُك انَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم لهي عنه فيم غذت لا اكلُّمُك

٣٢٢٤: حدَّثنا ابُو بكر بُنُ أَنَّى شيبة ثنا عُبيَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح و حدثنا مُحمَّدُ بَنُ بِشَارِ ثنا مُحمَّدُ بَنُ جَعُفرِ قالا ثنا شُغبة ﴿ بِي كَه نِي صَلَّى اللَّه عليه وسلم في كُلَّرى أَنْكُل ير ركه كر

#### باب : حیموئی تنگری مار نے کی ممانعت

۳۲۲۶ حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک عزیز نے جھوٹی کنکری اُنگلی ہر رکھ کر ، ری تو انہوں نے اے روکا اور فر مایا · نبی نے اس ہے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے نہ وتمن کونقصان بہنچتا ہے البتہ کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے آ نکھ پھوٹ علی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اُس عزیز نے ووبارہ ایہا ہی کیا تو عبداللہ بن مغفل یے فرمایا: میں نے متمہیں مدہتایا کہ نبی نے اس منع فرمایا پھرتم نے دوبارہ و بی حرکت کی ۔اب میں تم سے بھی ہوت نہ کروں گا۔

٣٢٢٥ : حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه فر ات

عس قتادة عنْ عُقُبة بْن صُهْبان عن عبْد الله نن مُعَقَّلِ قال مهى النَّمِيُّ عَلَيْكُ عَلَى الْحَدُف و قال انَّهَا لا تَقُلُ الصَّيْد و لا تُلكى العذو و لكنها تفقاً العين وتكبر السن

مارنے ہے منع کیا اور فرمایا. اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے ' نہ ذشتمن کو نقصان پہنچتا ہے البیتہ آئکھ پھوٹ سکتی ہے اور دانت نوٹ سکتا ہے۔

خلاصة الهاب الهجرات كھيل كافائدونو كوئى نبير ابية اس كانقصان ہے كوكس كى آتكھ ياسر ميں چوٹ لگ سَتى ہے جيسے آ ن کل گل ڈیڈ ااورغلیل ہے شکریز ہے پھینکنا وغیر ہ۔

#### ٢ ا : بَانَبُ قَتُلِ الْوَزُغِ

٣٢٢٨ حدَّث النُّو يَكُرِينُ ابِي شَيْبَة ثِمَا شَفْيالُ الْنُ عُييْمة عَنْ غَبُد الْحَمِيُد بْن جُبَيْرِ عَنْ سَعِيْد اللَّ الْمُسَيَّب عَنْ أُمَّ شريُكِ أَنَّ السَّيِّ عَلَيْتُهُ أَمْرُهَا بِقَتْلِ ٱلْأُوْرَاعِ

٣٢٢٩ حــ قتنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدالملك بُن ابني الشُّوارِب تَاعِبُدُ الْعَرِيْرِ مُنُ الْمُحْتَارِ ثَنَا شَهِيْلٌ عَنَ اللهِ عَلَ اللهُ هُويُرة عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغُا فِنَى اوَلَ صَرْبَةٍ فَلَهُ كدا حسنةً و من قتلها في الثَّانية فلهُ كذا و كدا ادِّني من الْأُولِي، و من قتلها في الضّربة الثّالثة فله كدا حسةٌ (ادنى من الذي ذكرة في المرة الثانية

٣٢٣٠ حدّته الحمدُ بُلُ عَمْرُو بُلِ السرَّحِ ثَا عَنْدُ اللَّهِ لس وهب انجيرنني ليؤنّيسُ عن ابن شهاب عن غرّوة بل الزُّبير عن عانشة انّ رسُؤل اللّه قال للورّ ع الفويسقة ا ٣٢٣: حدَّثْمَا الَّوْ مَكُورُ بِلُّ ابِيُّ شَيْبَةَ ثِنَا يُولُّسُ الْمُنْ مُحمَدِ عِنْ جِرِيُر بُن حازم عن بافع عن سائبة مؤلاة المعاكه بن المُغِيْرة انّها دخلتُ على عانشة فراتُ في بَيْتِهَا رُمُحَا مُؤْضُوعًا فَقَالَتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِيْنِ رَصَى اللَّهُ تعالى عَنْهَا! مِا تَصْنَعِيْنَ بِهِذَا قَالَتُ نَفْتُلُ بِهِ هَدَهُ الاؤزاع قبانَ سيّ الله صلّى الله عليه وسلّم الحبرا لي كه الله ك في في تمين بمايا كم سيّد، ابرابيم كو انَ الرهبُ الما ألَقي في النَّادِ لَمْ تَكُنُّ في الأرْض دابَّةً جب آك مين والاكيا توزمين كے برجانور نے آگ

#### باب: گرَّٹ (اورچھکِل) کو ، رڈالنا

٣٢٢٨ حضرت الم شريك رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گر گٹ مار نے كأحكم ديا\_

۳۲۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے ک نبی علی کے فرمایا: جس نے گر گٹ کو پہلی ضرب میں مار ڈالا أے اتنی نیکیاں ملیں گی اور جس نے دوسری ضرب میں مار ڈالا أے اتنی (پہلی مرتبہ ہے تعظم ) نکیاں میں گی اور جس نے تیسری سرب میں ہار ڈالاأے اتن ( دوسری مرتبہ ہے کم ) نیکیاں میں گی۔ ٣٢٣٠ : سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ ملیہ وسلم نے گر گٹ کو بدمعاش وبدكا رفرهايابه

mrm : فا که بن مغیره کی آ زاد کرده با ندی حضرت سائيه فرما تي مين كه ميں سيّدہ عائشة كے گھر گني ۔ ويكھا كه گھر میں ایک ہر جھا رکھا ہوا ہے۔تو عرض کیا: اے ام المؤمنين ! آب اس سے كيا كرتى بيں ؟ فرمانے مكيس : ہم اس ہے گر گٹ (اور چھپکلیاں) مارتی ہیں۔ اس

الا اطَفَاتِ النَّارِ غَيْرِ الُوزَغِ فَانَهَا كَانَتُ تَنْفُخُ ﴿ بَجِمَا نَ كَاكُوشُ كَلِ سُوا يَ كُرَّكُ كَ يَهَاسُ مِينَ عنیہ فامر رسُولُ اللَّه صَدَّى اللهٔ غلیه وستَّمَ ﴿ يَهُونَكُ مَارَمًا ثَمَّا ﴿ تَاكُهُ اوْرَبَهُمْ كَے ﴾ اس ليے رسول

الله علي ني اے مارڈ اپنے کا حکم فر مایا۔

خ*لاصہۃ الباب ﷺ بیرجا نور ہوتے تو بے ضرر ہیں سیکن بعض نے فر* مایا ہے کہ ان میں زہر ہوتا ہے اور دل کو ان سے غرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کوتو قیق دے کہ جن چیزوں کو ، رہے کا بی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم مسمان بھی اس کو ہ ریں چھکل کے متعلق تو بیجھی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ کی دیمن تھی' ہم مسلمہ نو ں کوبھی اس ہے وشمنی رکھنی جا ہئے۔

> ٣ : بابُ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ٣٢٣٢ حدِّث المُحمَّدُ بُلُ الصَّبَّاحِ ٱنْمَأْنَا سُفُيانُ بُلُ عُيَيُّنَة عَى الزُّهُويَ انحيرني ابُوُ اذريُس عَنْ ابيُ تَعْلَبَةِ الْخُشْنَيُ انَّ المَسَى اللَّهُ عَنَّ اكُل كُلَّ ذَى نابٍ من السَّباع.

قال الرُّهُرِيُّ وَ لَمُ اسْمِعُ بِهِذَا حَتَّى دَحَلُتُ

٣٢٣٣. حــدُثــا ابُو بَكُر بْنُ ابني شيبة ثنا مُعاوية بْنُ هِشَامِ ح و حدَّثسا احمدُ بُنُ سيان و إسْحاقُ ابْنُ مَنْصُورِ قالا ثَمَا عندُ الرَّحْمِن لِسُ مَهَدِيَّ قَالًا ثِنَا مَالِكُ لِنُ اسْسِ عَن اسمعيل بن ابئ حكيم عل عُليدة بن سُفيان عن ابي هُريرة عن النُّبِيُّ عَيْثُ قَالَ اكُلُّ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّباع حرامٌ ٣٢٣٣ حدَّثها بكُرُ بُنُ حَلَّفٍ ثَنَا ابْنُ ابِي عَدِي عَنْ سَعِيْدِ عَنْ عَلِيّ ابْنِ الْحَكَمَ عَنْ مِيْمُونِ بْنِ مِهْرِانِ عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبير عن ابن عبّاس قال نهي رسولُ اللّه سَيْكَ يوم حير عنُ اكْلُ كُلِّ دِي مَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَحْلَبِ

و الله ورنده حرام ہے ۳۲۳۴ - حضرت ابو نغلبه محنی ہے روایت ہے کہ نبی علی کے ہر دانت والے درندے کو کھانے سے منع قرمایا۔

ا مام زہریؓ فرماتے ہیں' جب تک میں شام نہیں گیا تب تک میں نے بیصد بیث نہیں تی ہی

٣٢٣٣ : حضرت ابو بربره رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہردانت واے درندے کا کھانا حرام ہے۔

سسم سرت این عباس رضی الله عنهما فره تے بیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہر دانت والے درندہ اور پنجے والے پرندہ کو کھانے ہے منع فره یا ـ

*خلاصة الراب الله على صاحب بدايد نياسيع كي تعريف يول كي بو* السبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ عادةً یعنی سبع ہروہ جانور ہے جوعاد ۃُ ا کیئے لینے والا غارت گرزخمی کرنے والا۔ قاتل اور ناحق حملہ کرنے والا ہو۔ کچلیوں والے ورندے جو دانتوں سے شکار کرے صابتے ہیں جیسے شیر' بھیٹریا' چیت' سیاہ گوش' بجو' لومڑی' جنگلی بلی وغیرہ ان کا گوشت

کھا نا احناف ابرائیم تخفی ٰ امام احمد ٰ او و را اسی ب حدیث اورا کشر ابل علم کے نزویک جا کزنہیں۔ پنجہ ٹیم پر ند جوابیخ چنگل سے شکار کرتے ہیں جیسے شکر ہ ٰ عقاب ٰ ہازاش بین گدھ کواوغیر والن کا کھا نا بھی احناف نخفی ٰ ام م شافعی ٰ ام م احمد ٰ ابوثوراورا کنٹر اہل علم کے نزویک جہ نزنہیں۔ امام ما مک سیٹ ہن سعد ٰ اوزائی بیجی بن سعید کے نزویک پر ندول میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ یہی ابن عب س اور حصنہ ت ابوالدروا ، رضی القدعنہ کا قول ہے۔

#### ٣ ا : بابُ الذِّئب وَ التَّعُلب

٣٢٣٥ حدَّث ابُو بكر مَنُ ابئ شيئة ثما يخيى بُنُ واضح عن مُحَمد بُن السحق على علد الكريم الله المُحارق على حبًال بُن جوع عن أجيه لحويه مة بن جوع قال قُلْتُ يا رسُول الله عَيْنَة حمنتك الاسالك على اخماش الارص ما تقول هي القعمب قال و من بأكل المقلم، قُلْتُ يا رسُول الله! ما تقول في الذّن الدّن الدّن احدً فيه حيْرٌ؟

#### ۵ ا : بَابُ الصَّعِع

٣٢٣٦ حدثنا هشام بن عمّار و مُحمدُ بن الصّناح قالا شداعند الله بن رحاء المكلى عن اسمعنل ان أمية عن عند الله بن غبيد بن غمير عن ابن ابئ عمار (وهو عند الرّخمس) قال سالت حابر بن عبد الله عن الصّبُع اصيد هو قال معم قالت آكمها قال معم قُلت الله عن الصّبُع من من رسُول الله عن المنت من المنت من الله عن المنت من المنت من الله عن المنت من الله عنه قال نعم قال نعم قال نعم قال نعم قال نعم المنت من الله عنه قال نعم قال نعم قال الله عنه قال نعم قال نعم قال الله عنه قال نعم قال الله عنه قال نعم قال الله عنه قال نعم قال نعم قال الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ال

٣٢٣٠ حدثه الؤبكر بل الى شيئة ثما بخيى الل واصح عس ابن السحق عن عبد الكريم الل الى المُحارق عنَ حبّال بل حزَّةٍ عن خُزيْمة ابن حزَّةٍ قال قُلْتُ يا رسُؤل اللّها ما تقُولُ فى الضّلع قال وَ منْ ياكُلُ الصّلع

#### بِأْبِ: بِهِيرْ نِيِّهِ اورلومزى كابيان

۳۲۳۵ - حضرت خزیمہ بن جزئہ فرماتے ہیں۔ ہیں ۔ میں اعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اسلئے حاضر ہوا کہ آپ سے زمین کے پچھ جانوروں کی ہابت دریافت کروں۔ آپ مومزی کی ہابت کیافرماتے ہیں؟ فرمایا اومزی کون کھ تا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بھیڑ نے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دسول! آپ بھیڑ نے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس میں بھل کی اور خیر بھووہ بھل لومزی کھائے گا؟

#### بِإِبِ : بِجِّو كَافَكُم

۳۳۳۲ حضرت عبدالرحمن بن الى عمار فرماتے بير، كه ميں نے حضرت جاہر بن عبدالله ہے بجو كے متعلق دريافت كيا كه به شكار ہے؟ قرمايد، جى ہاں! ميں نے عرض كيا: ميں اے كھا سكتا ہوں؟ فرمايد جى ہاں - ميں نے عرض كيا: ميں اے كھا سكتا ہوں؟ فرمايد جي ہاں - ميں نے عرض كيا، بيہ بات آپ نے رسول اللہ علي ہے سے عرض كيا، بيہ بات آپ نے رسول اللہ علي ہے سے سے عرض كيا، بيہ بات آپ نے رسول اللہ علي ہے ہاں ۔

٣٢٣٧: حضرت تزيمه بن جزء رضى الله عنه فرمات بي كه ميس نے عرض كيا: اے الله كے رسول! آپ سلى الله عليه وسلم بجو كى بابت كيا فرماتے بيں؟ فرمايا كون ہے جو بجو كھائے۔

خ<u>ااصة الرب</u> ہیں بعض حضرات کا بین مذہب ہے کہ بچوطال ہے حنفیہ کے نز دیک بید رندہ ہے اور درندوں کی طرح آت کا کھانا بھی حرام ہے حضرات حنفیہ کی دیل حدیث ۳۲۳۷ ہے اس کے علاوہ حدیث ابوالدرداء ہے جس کی تخ سن اسلامہ احمد ا اسحاق بن راہویہ اور ابویعلی موسلی نے اپ اسانید میں عبدالقد بن بزید سعدی سے کی ہے۔ اور حدیث خزیمہ بن جزمہ ہے جس کی تخریخ امام ترندی رحمة القدملیہ نے کی ہے۔ نیز حدیث ابن عباس رضی الله عنبما ہے جس کی تخریج امام مسلم اور امام ابو داؤ در حمیم القدنے کی ہے۔

#### ١١: بَابُ الضَّبَ

٣٢٦٨ حدثنا ابو بكر بن ابئ شيبة أنا مُحمَّد ابن فصيل عن خسين عن ريد بن وهب عن ثابت بن يريد الانصارى رصى الله تعالى عنه قال كنا مع البي صلى الله عديه وسنه فاصاب الناس صبابا فاشتوؤها فاكلُوا منها فاصبت منها ضبًا فشويته أنم اتبت به النبي صلى الله منها فاجد حريده فجعل يُعدُ بها اصابعه فقال الله أمّة من بني اسرائيل مسخت دوات في الآرض و اتى لا اذرى لعلها هي فقلت ال الناس قد اشتوؤها فاكلُؤها فلم بأخلُ ولم ينه

٣٢٣٩ حدثنا انو استحق الهروى ابرهبه نل عبد الله بن حرات بن اسماعيل ابل غلية عن سعيد بن ابني عروبة عن قدادة عن سليمان اليشكرى عن جاس بن عبد الله ال السي عن شيخ له المهمان اليشكرى عن جاس بن عبد الله ال السي عن له يحرم الضت و لكن قدرة و الله لطعام عامة المرعاء و ال الله عروحل ليطع به غير واحد و لؤكان عدى لاكلته

- حدثنا الوسلمة يخى لل حلف ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد بل ابنى عرودة عن قتادة عن سليمان عن حابر عن غمر بن الحطاب عن النبى عن الترامي عن محوة

٣٢٣٠ حدثنا ابو تحريب ثنا عبد الرحيم بن سليمان على داؤد لن السي هند عن ابي سعيد الخدرى داؤد لن السي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدرى قال مادى وسؤل الله صلى الله عليه وسلم وحل من الهل

#### باب: گوه کابیان

۳۲۳۸ حضرت تا بن بزید انصاری فرماتے بیل کہ بم نی کے ساتھ ہتھے۔ ہوگوں نے بہت ک گوہ پکڑ کر بھونیں اور کھانے گئے۔ بیل نے بھی ایک گوہ پکڑی اور بھون کر نی کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک شرخ لی اور اس سے اپنی آگلیوں پرشار کرنے گئے۔ پیر فرمایا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں مسنح کی گئیں اور زمین کے جانوروں کی صور تیں ان کو دی گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یہی ہو۔ میں گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یہی ہو۔ میں نے عرض کیا: لوگوں نے تو بھون بھون کرخوب کھا گیں۔ نے زعرض کیا: لوگوں نے تو بھون بھون کرخوب کھا گیں۔ نے نہ خود کھائی نہ منع فرمایا۔

۳۲۳۹ حضرت جابر بن عبدالقدرض القد تعی کا عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی حرمت بیان نبیں فرمائی' البتہ اسے ناپیند فرمایا اور بیا عام چروا ہوں کی خوراک ہے اور اللہ نے اس سے بہت لوگوں کو نفع بخشا اور اگر میر سے باس گوہ ہوتی تو میں ضرور کھا تا۔

حضرت عمر فا روق رضی التدتعہ لی عنہ ہے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔

۳۲۳۰ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تماز سے فارغ ہوئے تو اہل صفہ میں سے ایک شخص نے پکار کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! الصُّفَة حين الصرف من الضلاة فقال ما رسول الله صلَّى ﴿ هَارَ بِمَا قَدْ مِينَ لُّوهُ بَهِتَ بَوْتَى بِيرَا لُوه كَ مُتَّعَلَّ اللهُ عليه وسنَّم أنَّ ارْضيها أرْضٌ مضنَّهُ فيما ترى في الصَّمَابِ قِبَالَ بِمُغْنِيُ أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسحِتُ فِيهِ يَامُوْ بِهِ وَ لَمْ يِمُهُ عية

> ا ٣٢٣٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الحمْصيُّ ثنا مُحَمَّدُ بُلُ حِرْبِ حِدَثنا مُحِمَدُ بُلُ الْوليْدِ الرُّبيْدِي عِلَى الرُّهُوي عن الله أمامة بن سهل بن حيف على عبد الله بن عباس عل حالد بُن الوليد ان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلَّم اتى بضبَ مشوى فقرَب اليه فاهوى بيده نياكل منه فقال له من حصرة يا رسُول الله صلى الله عليه وسلم الله لخم صب فرفع يده عنه فقال له حالد رصى الله تعالى عنه يا رسُول اللَّه صلَّى اللهُ عليُّه وسلَّم اخرامُ الصَّتْ قال لا و لكمَّهُ لَمْ يَكُنُّ بِارْضِي فَاحِدُ نِي اعَاقِهُ قَالَ فَاهُوى حَالَدُ الَّي الصّبَ فاكل منه و رسولُ الله صلّى الله عنيه وسلّم ينظرُ

> ٣٢٣٢ حدَّث المُحمَّدُ بُلُ الْمُصفِّى ثِمَا سفيانَ الزُّ عُيلِية عَنْ عَبُد اللَّهِ بُس دَيْسَارِ عَنَ انْسَ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لا أحرَمُ يعنى الضَّت

#### ١١: بَابُ الْأَرْنب

٣٢٣٣ حددثسا محمشد بس بشار تبا مُحمُّد ابل حعفر و عَبْدُ الرَّحْمَى بُنَّ مَهْدَى قَالَ ثَنَا شَعْبُهُ عَنْ هِشَامَ بُنَّ ريد عن انسس بن مسالك رضى الله تعالى عنه قال مرزب بمرالطهران فأنفجنا ازنا فسغؤا عليها فلغَبُوا فسعيَتْ حتى ادُركَتُها فاتيَتْ بها ابا طلحة فذبحها فبعث بعجزها وورکھا الی النّبيّ صلّی اللهٔ عليّه وسلّم ۔ اور اس کی ران اور سريّن کا حقمہ تي عَلَيْنَة كے ياس

آپ کیا علم دیتے میں ؟ فر مایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مروه کی شکلیں مسنح کر دی گئی تھیں<sup>، می</sup>وه کی صورت میں ۔ نیز آپ نے کھانے کا حکم بھی ندریا اور منع بھی ندفر ، یا۔ ۳۲۴۱ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ خامد بن وليدَّ نے فر مايا كه رسول الله كى خدمت ميں بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی جب آ پ کے قریب کی گئی تو آ یا نے کھانے کیلئے ہاتھ برھایا۔ عاضرین میں سے ایک محض نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ ًوہ کا گوشت ہے۔ اس پر آپ نے اس سے ہتھ اُٹھ لیا تو حضرت خالدٌ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا "وہ حرام ہے؟ فرمایہ نہیں! حرام تو نہیں کیکن ہمارے ملاقہ میں ہوتی مبیں' اس لیے مجھے پیند نہیں تو حضرت خالدٌ نے ہاتھ گوہ کی طرف بڑھایا اور گوہ کھائی حالا نکہ رسول الله علي أن كاطرف و كيور ب تحيد

۳۲۳۲: حضرت ابن عمر رضي الند تعالى عنهما فر مات بير که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں گو ہ کوحرام تنبيل كہتا۔

#### بِأَبِ : خَرِّ كُوشِ كَابِيان

mrem . حضرت انس بن ما لك فرمات بير ك بم مرالظبر ان نامی جگہ ہے گزرے۔ ہم نے ایک خرگوش کو چھیٹرااور ا ہے بکڑنے کے لیے دوڑے کیکن بالآخر تھک گئے۔ پھر میں دوڑ ااور میں نے اسے بکڑ لیا او حضرت ابوطعة کے ماس لایا۔ انہوں نے اٹے ذیح کیا بهيجا-آب عصف نے تبول فرماليا۔

٣٢٣٣ حدثما الو مكر بل ابني شيبة ت يريد ابن هارو السنام داود بن ابني هارو ملوال السنام داود بن ابني هارو على الشغبي عن محمد بن صفوال رضى الله تعالى عشه الله مر على النبي عَيْقَة بارتبين معلقهما فقال يا رسول الله الله الله الله عديم الارتبين فلم احد حديدة ادكيهما بها فذكيتهما بمروة افآكل قال

۳۲۲۳ حضرت محمد بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ ملیہ وسلم کے باس سے گزرے دوخر گوش لاکائے ہوئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے یہ دوخر گوش کیا اے اللہ کے رسول! میں نے یہ دوخر گوش کیا ہے کہ کوئی چیز نہ ملی کہ ذکح کے محمد او ہے کی کوئی چیز نہ ملی کہ ذکح کروں ۔ تو میں نے سفید تیز وھار پھر سے ان کو ذکح کیا۔ کیا میں کھا ہوں؟ فر مایا کھا لو۔

۲۳۳۵ حضرت خزیمہ بن جزء فرہ تے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ کی خدمت میں زمین کے کیڑ وں کے متعلق یو چھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ میں آپ میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہوں۔ آپ میں نہیں ووسروں کے لیے حرام نہیں بتاتا۔ میں نے عرض کیا: خود کھا تانہیں ووسروں کے لیے حرام نہیں بتاتا۔ میں نے عرض کیا: جس کی حرمت آپ نہ بیان فرما نمیں میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسوں! آپ خوو میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسوں! آپ خوو میں نے اس کی ضفت الی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ میں نے اس کی ضفت الی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ میں نے عرض میں نے عرض کے شدہ صورت ہے) میں نے عرض میں نے عرض کے شاید گوہ اس تی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ میں نے عرض کے شاید گوہ اس تی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ میں نے عرض کے شاید گوہ اس تی میں نے عرض میں نے عرض کے میں نے میں نے عرض کے میں نے عرض کے میں نے میں نے

کیا اے القد کے رسول! آپ سلی القد ملیہ وسلم خرگوش کے متعلق کیا ارشاد فرہ تے ہیں؟ فرمایا: خود کھا تانہیں اور دوسروں کیلئے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس چیز کی حرمت آپ بیان نہ فرما کیں میں اُسے کھا وُں گا اور آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے حیض آتا ہے۔

ضلاصة الهاب الهابي المه المناف اورائمه فلا، فد كے نزد يك خرگوش طلال ب-ان احاديث كى بناء پر-صاحب بدايه نے منظل ديل بيدى ہے كہ خقلی ديل بيدى ہے كہ خرگوش طلال بيدى ہے كہ خرگوش اور مناب المادى اللہ كے مشابہ ہوگيا اور بيل بيدى ہے كہ خرگوش ورندول بيل سے بيتو ہرن كے مشابہ ہوگيا اور بيل بيدى كا بالا تفاق جائز ہے۔

١١: بَابُ الطافيُ منْ صيْدِ بِإِبْ : جومِ على مركر سطح آب پر

تو آجائے؟

٣٢٣٦: حدَّثنا هشام بُنُ عبمارِ ثنا مالِک ابْنُ انس ٣٢٣٦. حضرت ابوَ بريره رضى الله تعالى عند بيان

حدّنه عنى صبقوالُ بُيلُ مُسلبُ مسعيْد بن سعمة من آل بن فرمات مين كدرسول التدصلي التدعيم أسارشاد الإزرق أن السمعيدة بن ابئ بردة وهو من سي عبد الدّار حدَثهُ الله سمع الما هُويُرة بِقُولَ قال وسُولَ الله سُنِينَةُ الْبِحُوا ﴿ مُر وَارْطَالَ ہے۔ الطُّهُورُ مَاءُ أَ الْحَلُّ مَيْنَتُهُ.

> قال ابُوْ عَنْد اللَّه بِلَعِنِي عَنْ ابني غَبَيْدة الْجُوادِ انَّهُ قال هذا نضف الُعلُم لانَ الدُّنيا برُّ و بخرَ فقدُ افتاك في البخر و نفي النوُّ

> ٣٢٨٥ حدثها الحمد بل عبدة تنا بخيى لل سبيم الطابقي ثما اسماعيل بن أمية عن ابئ الرُّبير عن حامر نس عند لله رصى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صبى الله عليه وسنم ما اللهي البحر اوحرر عله فكلوا و مات فيه قطفا فلا تاكلوه

فرمایا سمندر کا یائی باک کرنے والا ہے اور یائی کا

ا ، ما بن محبّه فر ، تے میں که حضرت ابوعبید ہ جواد نے فرہ یا بیرجدیث نصف علم ہے کیونکہ ڈیا بحروبر ہے تو بحر کا حکم اس میں بیان ہو گیااور بر کا باتی رہ گیا۔ ۳۲۳۷. حضرت جابر بن عبدالله فر « تے بیل که رسول الله ﷺ نے قرمایا، جو دریا کنارہ پر ڈال دے یویا کی تکم ہونے ہے مرجائے وہ تم کھا شکتے ہوا ورجو دریا میں مرکراُ ویر تیرنے گئے(اوراُ س کا پیٹ اویر کی طرف ہو يعني طا في ہو ) تو أے مت كھاؤ \_

ن*حاد ہے۔ انہ* ہے بھی امام مالک اور اہل ملم کی ایب جماعت اور ایک قول میں امام شافعی بھی قائل ہیں کے دریا تی جانور ہی الا طاء ق حلال نبيس البينة امام شافعي كيتي أنه منه ورانسان كالشفناء كيا ہے كه بيرهال نبيس -ان حضرات كي وليل احاديث وب بن اورآ بت احل لكم صيد ال ١٠٠٠ ني مندرة في رحلال بيدا حناف كنز و يك مندراوروريه ۔ وئی یہ نو رحلال نہیں سوائے مچھلی کے وجوں یا ہے۔احناف فریات میں کدانند تعالی کا ارشاد ہے ویسھوم علیہم المحسائت كدوه بغم ان برخبيث چيز و ركوتر امكرتا ب-اور تجهل كهداوه سب خبيث بين اورغام ك كتجهل كرووه دیگر چانوروں کوطبالع سلیم مکروہ جانتی اوران ہے گھن کرتی ہیں نیز بہت ہے دریالی جانوروں کی مما نعت حدیث ہے ثابت ہے۔ چنانجے حضرت عبدالرحمن بنء من ق شی کی حدیث ہے جس کی تخ تن اہام ابود و د'احمد'اسی قی بن راہو یا' حاکم اور صیاں نے کی ہے۔ آیت کرید کا جواب میں ہے کہ اس میں لفظ صیدے مراداتم میں جوذات شکارے بلکداس ہم اومصد تات بعنی اصطبیا و ۔ شکارکھین اور پیصرف حل ل جانو رو ں کے ساتھ خانس نہیں بکد کھائے ئے ملاوہ دیگرمنا فع کے سے شیر وغیر وہ شکار کرنامجھی جا نز ہے۔اور جو چھلی بغیر آفت پٹی موت مرکز پانی کی سطح پر آئنی ہواوراس کا پایٹ آسان کی حرف ہو چنی وہ حیت ہوگئی ہوجس کومک طافی کتے ہیں ہمارے احماف ئے نز ویک اس کا نصانا نکروہ ہے۔ ممد عما ثدیک نز ویک حافی سیمل کے کھانے میں کوئی حریج تنہیں۔احن ف کی الیس ۳۲۴۷ حدیث باب ہے اور اس حدیث کی تخ سنج امام ابو داو دیے بھی ق یعنی جس مجھلی کو در پیر مجھینک و ہے یا پونی ٹوٹ دیائے تو اس کو کھا ذاور جواس میں مرجائے اور یانی کی سطح پر آجائے اس ُو مت کھا ؤ ۔

#### ١ : بَابُ الْغُوَابِ

٣٢٣٨ حدَّثَمَا أَحُمدُ بُنُ ٱلْأَرُهر النَّيْسابُورِيُّ ثَمَا الْهَيْشَمُ بُنُ حميل ثما شَريْكُ عَنْ هشام ابْنِ عُرُوة عَنْ ابيّهِ عَنِ ابْس غَمر قال من يَاكُلُ الْغُراب وقَدُ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّه فَاسقًا واللَّهِ مَا هُوَ مِن الطُّيِّبَاتِ

٣٢٣٩ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بشَارِ ثَنَا ٱلْأَلْصَارِيُّ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِي تُنُ الْقَاسِمِ ابُنِ مُحَمَّدِ تُنِ اَبِيُ حَكُر الصَّدَيْقِ عِنُ ابِيهِ عَنْ عَائِشَةِ الَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَال المحيّة فاسقة والعقرب فاسقة والقارة فاسقة والغراب

بعُد قُول رسُول اللَّه عَلَيْكُ فاسقًا

#### باب: كوت كابيان

که ب انصید

۳۲۳۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما فر ماتے ہیں كه كون ب جوكوا كهائ حالا نكه رسول الله علي في اس کو فاسل بتایا۔ بخدا! بیہ یا کیزہ جانوروں میں سے

٣٢٣٩ سيده عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: سانب فاس بے اور بچھو فاسق ہے۔ چو ہان سق ہےاور کوّا فاسق ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت قاسم سے یو جھا كيا كه كيا كوا كھا، ج سكتا ہے؟ فره يا: رسول اللہ ﷺ مقیس لِلْقاسم ابُو كُلُ الْغُرابُ ؟ قال من يأكلُه ﴿ كَ اس كُو فَسَلْ قَرَمانَ كَ يَعِد كُونَ بِ جَو ا ب کھائے۔

خلاصیة الها ب 🏗 اس صدیث میں کؤے ہے مراد دلیک کواہے جومر داراور نایا کی تھا تا ہے جس کی گر دن کا رنگ پیروں کی بنسبت سفید ہوتا ہے'اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیدحیوانات حبثیہ فاسقہ کے ساتھ کمحق ہے سیکن غراب زرع (تھیتی کا کوا) حلال ہے کیونکہ بیددا نہ کھاتا ہے نایا کی نہیں کھاتا اور نہ سباع طیور میں ہے ہیں بینہ خبائث میں سے ہے اور نہ حدیث مذکور کی نہی میں داخل ہے۔ ائمہ تلا شہ کا اصح قول یہی ہے۔

#### ٠٠: بابُ الُهرَّةِ

• ٣٢٥. حددٌ ثنا المُحسينُ سُ مهُديِّ الْبأنا عبُدُالرَّرَاقِ ٱنْيَأْلَا عُـمـرُ بُسُ زِيْـدِ عَـنُ ابـيُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ الله عَلَيْكُ عَنُ اكُلِ الْهَرَّةَ وَتُمَنِهَا

### و آپ : بلی کا بیان

• ۳۲۵: حضرت جا ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ہاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بلی اور اس کی قیمت کھانے ہے منع فر مایا۔

کا بیچنا مکروہ ہے طبی فر ماتے ہیں بیٹکم اس وفت ہے کہ جب بلی میں نفع نہ ہولیکن اگروہ نا فع ہوتو اکیلی بیچ سیجے ہےاوراس کا تمن حدال ہے جمہورائمہ کا یہی **ندنہب** ہے۔

# كِثَابُ الْاطْكِمَةِ

# کھانوں کے ابواب

ديا ہے۔

#### ا: بابُ إطعام الطَّعام

ا ٣٢٥ حددُثما ابُو بكر بُنْ أبي شبُبة ثما ابُو أسامة عن عنوف عن زرارة الس اؤفي حدّثني عند الله نن سلام رصى اللهُ تعالى عنه قال لمّا قدم السَّى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْمَدَيْنَة اللَّحِفِ النَّاسُ قَلْلَهُ وَ قَيْنِ قَدُ فَدُمُ رَسُوْلُ ا الله صلى الله عليه وسلم قلد فده رسول الله قد قدم رسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلَّم ثلا ثَا فحنْتُ في النّاس لأنظر فعما تبينت وخهة عرفت أزوخهة ليس بوخه كذَّاب فكان اوَّل شيءٍ سمعُنَّهُ تكلُّم به أنْ قال (يا أيُّهما السَّاسُ افْشُو السَّلَامُ وَ اطُّعَمُو الطَّعَامُ وَصَلُّوا الازحام وصنبوا بالليل والناش بياة تذخلوا الحنة ىسلام }

٣٢٥٢ حدَّثها مُحمَدُ بُنُ يحيى الارديُّ نا حجَاجُ بُلَّ مُحمَدِ عن الله خريج قال شيهالُ للله مُؤسى حدَثْنا علُ نافع أنَّ عبُدا لله أن عُمر كان يقُولُ أن رسول الله عَيْكُمُ قال " اقْشُو السّلام واطّعهُ والطّعام و كُوْلُوا الْحُوالُ كما امركُمُ اللَّهُ عزَوجِلَ "

#### باب: کھانا کھلانے کی فضیلت

۱۳۲۵۱ حضرت عبدالله بن سلامٌ فرماتے بیں کہ جب نی مدینه منور ہ تشریف ما ئے تو ہوگ آ پ کی طرف جیے اور تین باراعلان ہوا کہ املہ کے رسول تشریف لہ چکے۔ و گول میں میں بھی حاضر ہوا تا کہ آ پ کو دیمھوں۔ جب میں نےغور ہے آ ہے کا چبرۂ انورد یکھ تو مجھے یقین ہو گیا كەپەچېرەجھوئے تخص كانېيى ( كيونكەسابقەكتب ميں جو نثانیال پڑھ رکھی تھی سب بعینہ آپ میں موجود تھیں) چن نجے سب سے میں نے آپ کوجو بات فرہ تے سنا' وه ريھي. ايلوگو! سلام کوء م رواح دو' ڪھا يا ڪلا وُ' فرشتو ب کو جوڑ واور رات کو جب لوگ محوخواب ہوں نماز یر هوتو تم سلامتی ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ٣٢٥٢. حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمایا کرتے تھے کہ ابتدے رسول الله صلی ابتدعایہ وسلم نے ارش د فرہ یا سمام کو رواج دو اور کھانا کھلہ ؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ جیسے تہمیں اللہ (عزوجل) نے تھم

٣٢٥٣. حدّ نسا مُحمَّدُ بَلُ رُمُحِ الْمَانِ اللَّيْتُ ابْلُ سَعْدَ عَلْ يَوْلُهُ بِنَ ابْنُ سَعْدَ عَلْ يَوْلُهُ بَلِي حَمْرُو يَوْلُدُ بَنِ ابْنُ حَمْرُ وَ اللَّهُ بَنِ عَلَى حَبْدِ اللَّهُ بَلْ عَمْرُو اللَّهُ ابْنُ حَمْرُ وَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

۳۲۵۳ حفرت عبدالقد بن عمر و رضی القد عنه فر اقع بین کرایک شخص نے نبی علی اللہ کے دریافت کیا۔ اب اللہ کے رسول اسلام (میں) کونسا (عمل) سب سے بہتر (بستدیدہ) ہے؟ فر مایا تو کھانا کھلائے اور سلام کے جان بہی ن والے کواورانی ن کو۔

### ٢: طَعَامُ الْواحد يَكُفِى الْاثْنَيُنِ

۳۲۵۳ حدثنها محمد بن عبد الله الرَقِيَّ تنا يحيى بن رساد الاسدى انسانا ائن خريج انسانا ابوالوَّبيُر عن جابر نس عسد الله قال قال رسُولُ الله عَلَيْهِ (طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى الاثنين و عام الاثنين يكفى الاثنية و طعام الاثنية يكفى

٣٢٥٥ حدّ النحسن بن على المحسن بن المحكل ثما المحسن بن موسى ثنا سعيد بن زيد ثما عمر و بن دينار قهر مان آل الربير قال سمعت سالم ابن عبد الله بن عمر عن اليه عن حده عمر بن المحطّاب قال والله والله عرفية و ال طعام الاربعة و الربعة و الربعة و الربعة يكفى

# ہاب : ایک شخص کا کھا نا دو کے لیے کا فی ہو

#### عاتا ہے

۳۲۵۳ حضرت جابر بن عبداللله فره تے بیل کدرسول التد علیہ وسلم نے فره یا ایک شخص کا کھا تا دو کے لیے اور جار کا آٹھ کے لیے کا فی لیے اور جار کا آٹھ کے لیے کا فی ہوجہ ہوجا تا ہے۔ (یعنی نہ صرف برکت ہوجاتی ہے بلکہ بوجہ ایٹار کھا یہ ہے کہ کہ بوجہ ایٹار کھا یہ بھی کرتا ہے )۔

۳۲۵۵ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه
بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے
ارش دفر و یا بلاشبه ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت
کرتا ہے اور دو کا کھانا تمن و پر (اشخاص) کے لیے
کفایت کرتا ہے اور حیار کا کھانا یا نجی جیھے کے لیے کفایت

رتا ہے۔

الحمسة والستة

خلاصة الهاب الله منووی فرهت إلى اس حديث سے ترغيب دی ہے دوسرول وَ تَصاف مِيں شريَد َ مِن اور کُلا اور مناه اور م کھانے مِيں مساوات کی بھی ترغيب دی ہے تر چه کھانا کم ہواس سے مقصود بھی حاصل ہوتا ہے بھوک کا مٹانا اور تمام حاضرين کو برکت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

# ٣: بَابُ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي معًى واحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعاءٍ

٣٢٥١ حدثه ابُو بِكُرِ مَنْ ابِي شَيْسة ثباعقال ح و حدثنا مُحمَدُ بُسُ بِشَارٍ عدى بُن تابتٍ عن اللَّ حازم عن ابلَ هُ ريرة قالَ قال رسُولُ اللَّه عَيْثَةً (الْسُومُنُ يَاكُلُ فَى معَى واحدٍ و الْكافرُ يَاكُلُ فِي سَبْعة الْمُعاءِ)

٣٢٥٧ حدثنا على نن مُحمّد ثنا عبد الله ان لميرعن غبيد الله عن سافع عن الله عن

٣٢٥٨ حدثها ابنو تحريب ثنا ابنو أسامة عن مُريد بن عبد الله عن حدده ابنى مُرودة عن ابنى مُوسى فال قال رسُول الله عن حدده ابنى مُرودة عن ابنى مُوسى فال قال رسُول الله عن المُرومن ياكُل فى معى واحد والكافر ياكُل فى سنعة امُعاء

# دِلْبِ : مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرسات آنتوں میں

٣٢٥٦ · حضرت ابو بربره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله سلى الله عليه وسلم في ارش و فرمايا: مؤمن أيك آنت بين كها تا باور كافرسات آنول بين -

٣٢٥٤ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے بيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم ن ارش دفر مايا كافر سات آنتوں بيس كھا تا ہے اور مؤمن ايك آنت بيس كھا تا ہے۔

۳۲۵۸ حضرت ابو موئ رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش د فرمایا مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتال میں ۔۔۔

ضائصة النيب به الله عبد الغنى فرمات بي اس حديث مين مومن كوكم هان كة تعليم دى كدوه كم هائ اوربعض أن اس كامطلب بيه بيان كيا ہے كه بيدالفاظ ايك فاش آ دمی كے بارے مين فرمائے جوكھا، بهت كھا تا تھا جب وہ مسمان ہوا قوائ كامطلب بيه بيان كيا ہے كہ بيدالفاظ ايك فائل آ دمی كے بارے مين فرمائے جوكھا، بهت كھا تا تھا جب وہ مسمان ہوا قوائ كامطلب بيه بيان كيا ہے كو بارا كام كو من الله كان كر مان الله كام كر من الله كان من كركھا : شروع كر من الله كام كام كام كي ساتھ شيطان شركي نبيس ہوتا اور كافر كے ساتھ شيطان بھى شركي بيد بو ماتا ہے اس كے ساتھ شيطان شركي نبيس ہوتا اور كافر كے ساتھ شيطان بھى شركي بارا ہے اس كے ساتھ شيطان شركي نبيس ہوتا اور كافر كے ساتھ شيطان بھى شركيا ہو تا ہے۔

#### ٣: بَابُ النَّهِي أَنْ يُّعَابِ الطَّعَامُ

٣٢٥٩ حدَّثنا لمحمَّدُ بُنُّ بِشَارِ ثَنَا عَلَدُ الرَّحْمَى ثنا سُفَّنانُ عنن ألاعُم شعل ابني حارم عن ابني هُريْرة قال ما عاب رَسُولُ اللَّهُ سَيْنَاتُهُ طَعَامًا قَطُّ انْ رَصِبَهُ اكْنَهُ وَ الَّا تَرَكَهُ

حمدَثنا ابُوْ بَكُر بُلُ اللَّي شَيْمة ثنا ابُوْ مُعاوية عن الاعْسمس عس ابسي يخيى "عن أبي هُريُرة عن البِّي عَلِيَّةً

د وسری روایت بھی ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ ہے

بأب: كهان مين عيب نكالنامنع ب

٣٢٥٩ حضرت ابوبراره رضي الله تعالى عنه بيان

فر ، تے بیں کہ رسول القد صلی اللہ حلیہ وسلم نے بھی بھی

کھانے میں عیب نہیں نکال ۔ اگر آپ سکی اللہ علیہ وسلم کو

کھا: پیند ہوتا تو تناول فرہ تے ورنہ ( خاموش ہے )

كتاب الطعمة

قال ابُوْ بَكُر لَمْخَالِفُ فَيْهِ يَقُوْلُوْنَ عَلَّ النِي حَارِمِ الْكِي بَي عَهِ ـ

تح*لاصیة الهاب ﷺ* امام نووی فرماتے ہیں عیب یہ ہے کہ کھا نائمکین ہے یا یہ کئے نمک بہت کم ہے۔ کھا تا ترش ہالبتہ ہی أَنَبِنَ كَهُ مِجْهِ فَهَا مَا يَسِنَدُنْهِمِنَ السَّ وَعِيبُ نَهِينَ كَمَتِّي \_

حچھوڑ دیتے۔

### ۵: بابُ الْوُضُوء عِنْد الطعام

٣٢٦٠ حدّثنا حُيارةً بنُ الْمُعْلَسِ ثنا كَثِيرٌ بْلُ سُنيُم سمغتُ اسس بُن مالكِ رضى اللهُ تعالى عُنهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم ( مَنْ احَتَّ الُ يُنكُثر اللَّهُ حَيْمً بيُّنه فَلَيتوصَّا اذا حصر عداؤُهُ و ادُّ

٣٢٦١ حدّثها حغفر بُنُ مُسافر ثا صاعدُ بَنْ عَبِيدٍ البحرري ثما زُهيرٌ بْسُ مُعاوِية ثما مُحمَّدُ بُنْ حُحارة ثما عَــمْـرُو نُنُ دَيْنَارِ الْمَكِّيُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ ابِّي هُرِيْرة عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمِ أَنَّهُ حَرَّحٍ مِنَ الْغَالَطَ صأتمي سطعام فقال رجُلٌ يا رسُول اللَّه ألا أتيُك بوضُوعٍ قال أريدُ الصّلاة؟).

باب: کھانے ہے بل ہاتھ دھون (اورگلی کرنا)

٣٢٦٠ - حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فر، تے ہیں کہ جو جا ہے کہ اُس کے گھر میں خیر و بر َت (اور دولت) زیادہ ہوتو اُسے جاہیے کہ جب صبح (یا شام) کا کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے (اور کلی کرے) اور جب دسترخوان أنها يا جائے' أس وقت بھی۔

۳۲۶۱ حضرت ابو ہر میرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے كەرسول الله على قضاء حاجت كے بعد تشريف لائے تو کھانا پیش کیا گیا (آپ علی حسب عادت فراغت كے بعد ہاتھ دھو چكے تھے)۔ ايك تخص نے عرض كيا. اے ابتد کے رسول! وضو کا یائی لاؤں؟ فرمایا. کیا میں نمازيڙ هنا جا ہتا ہول ۔

خلاصة الهاب الله صاحب انج حقر وت بين جب كهائ كرتن فهائ جائين تو وضوكا عكم ديا يباس اس مراد ہاتھوں کا دھونا اور کلی کرنا ہے بہرحال کھائے ہے پہلے اور بعد میں وضوَ سرکے یا ہاتھ دھونے کی برست اور ف کدہ فرہ دیا ہے۔ حدیث ۳۲۶۱ عفرض بیاہے کہ نماز کے لئے وضوشرط ہے باقی کھانے و بیم وٹ لئے واجب نہیں ہے۔

#### ٢: بَابُ الْاكُل مُتَكنا

٣٢٦٢ حدثنا محمّد بن الصّناح و سُفَان بن غيينة عن مستعر عن على لن الاقمر عن اللي خجيفة ان رسول الله مُنْفِئُهُ قَالَ لَا أَكُلُّ مُتَّكِّنًا

٣٣٦٣ حدقت عدم رو بل عُثمان لل سعيد س كثير بل ويُسادِ الْحِلْمُصِيُّ ثَنا ابِي انْبأنا مُحمَّدُ بْلُ عَلْد الرَّحْمِسُ سُ عرُق ثباعبُ ذالله ائن بشر رضى الله تعالى عنه قال أهديت لننبي صلى الله عليه وسلم شاة فحثي رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم على رُكُتيْه يأكُلُ فَقَالَ اعْرَابِيُّ ما هذه الحلسةُ فقالِ انَ اللَّه جعليٰ عبد كريْمًا و لمُ يخعلنني جبارًا عليدًا.

#### بإب: تكييلكاً مركهانا

۳۲۶۲. حضرت ابو بخیفه رمنی امند تعایی عندفر مات بیب که رسول القد صلی القد ملیه وسلم نے ارشا دفر ۱۰ یا میں تمیہ لگا کرنبیں کھا تا ۔

۳۲ ۲۳. حضرت عبدالله بن بُسر رضي الله عنه فرمات بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بمری بديكي كن \_ آپ علي اكثروں بينه كر ( دونو ل زانو ل کھڑے کر کے ) کھائے گئے۔ایک دیہاتی نے کہا یہ بیضے کا کیساانداز ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا التدتعالی نے مجھے مہربان بندہ بنایا ہے اور مجھے تکتر وعناد کر نے وارا مغرورتبيں بنايا۔

خ*لاصیة الباب بنز تنگیدیگا کر کھا*نا تنگیری ما، مت ہے اورمسلمانوں کے بئے تواضع کا تنگم ہے تکبر انسان کو ذکیل وخوار کرتا ے اور تو اضل سے عزت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مری پر بیٹھ کر کھانا سنت کے خلاف ہے اور نصاری سے مث بہت ہے۔ حدیث . ۳۲۶۳ کا مطلب میہ ہے کہ دونوں زانوں کھڑ ہے کر کے بیٹھنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے نیز اس طرح بیٹھ کر کھانا کم خوری کی نشانی ہے ویسے سی مذر کی بنا پر چہارزانو بیٹھنے کی بھی ا جازت ہے۔

#### ): بَابُ التَّسُمِيَةِ عِنْدُ الطَّعام

٣٢٦٣ حدَّثما الدُو بكربُنُ ابي شيبة ثنا يريدُ بُنُ هارُوْن عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوانِيُّ عَنْ مُديِّل بُن مِيْسَرِة عَن عَنْد اللَّهُ السن غبيد بس غمير عنْ عائشة قالتُ كان رسُولُ الله عَلَيْتُهُ سِأْكُلُ طَعَامًا في ستَّة نَفر من اصَّحَابه فحاء اغرابيٌّ فاكلهُ مُلْقُمتين فقال رَسُولُ اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: سُمَم الله لكهاكم فاذا اكل احدُكم طعامًا فليقل سنم الله فان سى الله في الله في اوله فليقل سم الله في اوله و آحره

٣٢٧٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصّبَاحِ ثنا سُفيانَ عن هشام نس ٣٢٧٥ - معرّبت عمر بن الي سلمدرضي الله عنه فرمات بي

#### باب: کھانے ہے بل ''بسم اللہ'' پڑھنا

۳۲۶۴ سیده عانشه صدیقه رضی امند تعالی عنها فر ماتی میں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم حیوسی بیڈ کے ساتھ کھا نا کھار ہے تھے۔ایک دیہاتی آیا اور دو ہی نوابوں میں سب کھانا کھا گیا۔اس پررسول اللہ علاق نے فرمایا غور ہے سنور! اگر مہ بسم اللّٰہ کہتا تو کھا ناتم سب کو کا فی ہو جاتا۔ جبتم میں ہے کوئی کھانا کھانے لگے اور''بہم اللهُ " كَبِمَا يَعُولُ جِائِےُ تُو كِي " "مسلم اللّه في اوّله و آحره''۔

غُرُوهَ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُمر بْنِ ابِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُ كُم مِن كَمَانا كَمَا رَبَا تَفَاكَ بَنِي كُرَيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَمَلَّمَ نَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيهُ وَمَلَّمَ لَهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّى ﴾ \_ مُحِيحِ فرمايا اللّذ كانام لي (يعني بهم اللَّد كهـ ) \_ عَلِيجَةً وَ إِنَا آتُكُلُ (سَمَ اللَّهُ عَزُوجِلٌ) .

خلاصة الهاب الله الم الله وى رحمة القدعلية فرمات بين كه يورى بهم القد الرحمن كبنا سنت ب- أر صرف بهم القد كها و بهى كافى ب- اس حديث بين بهم القدى بركت بيان فرمائى كل باور مر شروع بين بهم القد بهول جائے توبسه فى اوله و آخرہ كيد حديث: ٣٢٦٥ به معلوم بهوا كه كھانے كة داب بين سے بهم القد كبنا بھى ايك ادب ب

#### ٨: بَابُ الْآكُلِ بِالْيَمِيْنِ

٣٢٢٦٠ خد ثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ أَنَّا الْهَقُلُ بُنُ رِيَادٍ فَا هَمُ اللهُ فَلُ بُنُ رِيَادٍ فَا هَمُ اللهُ فَاللهُ مَنْ حَسَالِ عَنْ يَحْى بُن اللهَ كثيرٍ عَنَ اللهُ الله الله الله عَلَيْه وسنّم قال إلياكُلُ احدُكُمُ بِيَمِينِه ولْيشُربُ بِيمينِه ولْيشُربُ بيمينِه ولْيشُربُ بيمينِه ولْيشُول بيمينِه ولُ الشّيطان يأكُلُ ولِيا خُدُ بيمينِه فان الشّيطان يأكُلُ بشماله و يشربُ بشماله و يأخذُ بيماله و يأخذُ من المناه و يأخذُ من المناه و يأخذ بيماله و يأخذُ من المناه و يأخذُ مناه

٣٢١٤ حدثنا ابُو نكر بن ابى شينة و مُحَمَدُ بن الصّباح قالا ثنا سُفيَانُ ابن عُينة عن الولِيد بن كثير عن وهب ائن كيسان سمعة من عُمر بن ابى سلمة قال كُنتُ غُلامًا فِى كيسان سمعة من عُمر بن ابى سلمة قال كُنتُ غُلامًا فِى حجر النّبي صلّى الله عليه وسلّم و كَانتُ يدى تطيشُ فِى الصّخفة فقال لي يا علام سمّ الله و كانت يدى تطيشُ فِى الصّخفة فقال لي يا علام سمّ الله و كُل بيمينك و كُل مممّا يليك.

#### بِإِبِ : والنميل ماتھ ہے کھانا

٣٢٩٤: حضرت عمر بن الي سلمة فرماتے ہيں كد !

بچہ تف اور نبی علیہ كی تربیت میں تفا تو میرا

( كھاتے وقت) پيالہ ميں چاروں طرف گھومتا ...

اس ليے رسول الله علیہ کے جھے سے فرمایا ا ...

لڑك! اللہ كا نام ليا كراوردائيں ہاتھ سے كھايا كراور السين ہاتھ سے كھايا كراور

۳۲۶۸: حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کروکیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔

خلاصیة الراب یه شیطان والے کام نصاری کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی بعض مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں ہراچھا کام بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں القد تعالیٰ اپنے نبی یا کے صلی القد مدیبہ وسلم کی اتباع نصیب فر ، و ہے۔

#### ٩: بَابُ لَعُقِ الْأَصَابِعِ

٣٢٩٩ حدَثنا مُحمَدُ لَنُ آلَى عُمر الْعدلَى تَا سُفْيالُ لَنُ عُمْرِ الْعدلَى تَا سُفْيالُ لَنُ عُمْرِ الْعدلَ تَا سُفْيالُ لَنُ عُمْرِ اللهِ عَمْدِهِ لَمُ اللهِ عَمْدِهِ لَمُ اللهُ عَمْدُهُ عَلَاءً عَلَى اللهُ عَمْدُهُ النَّهِ عَمْدُهُ عَلَا يَمُسَعُ يدهُ حَتَى يلُعقها اوْ يُلُعقُهَا.

قال سُفَيانُ سمعتُ عُمر بُن قَيْسِ يسُالُ عَمْر و بُنَ دِيْسَادِ الرايُّتُ حديثُ عَطاءِ ( لا يمُسخُ احدُّكُمُ يدهُ حَثَى يبلعقها أو يُبلُعقُها) عَمَّنُ هُو ؟ قال عن ابُن عَبَاسِ رضى اللهُ تعالى عنهما قال: فَإِنَّهُ حُدَّلُناهُ عَنْ حابدٍ رضى اللهُ تعالى عنه قال حفظناهُ من عطاء عن ابُن عَبَاسِ رضى اللهُ تعالى عنه قال حفظناهُ من عطاء عن ابُن عَبَاسِ رضى اللهُ تعالى عنه علينا و اما لقى عطاءٌ جابرا رصى اللهُ تعالى عنهُ في سية جاورٌ فِيها بمكّة.

٣٢٤٠ : حدّ شسا مُؤسى بنُ عبُد الرّحُم البأنا ابُؤ داؤد الرّحُم البأنا ابُؤ داؤد الرّحفريُ عن سُفيان عن ابئ الرُبيْرعنُ حابرٍ قال قال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسَلّم ( لا يمسئ احدُثُم يده حتى يلعقها فائة لا يدُرى فى اى طعامه البركة).

بِابِ: کھانے کے بعداُ نگلیاں جا ٹا

٣٢٦٩ - حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی میں اللہ علیہ تو ایک کھانا کھا چکے تو علیہ اللہ علیہ کھانا کھا چکے تو این عبال تک کہ خود چات لے یا دوسرے کوچٹ دے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن قیس کود یکھا کہ عمر و بن و بنار سے کہدر ہے ہیں 'بتا ہے عطاء کی مید میٹ کہتم ہیں سے کوئی اپنے ہاتھ صاف ند کر ہے جب تک کہ خود نہ چائ ہے لیا دوسر ہے کو نہ چانا دے 'کس جب تک کہ خود نہ چائ ہے ۔ عمر بن قیس سے مروی ہے 'افر مانے گے: ابن عباس ہے۔ عمر بن قیس نے کہا کہ عطاء نے ہمیں میہ صدیمت جبر '' سے روایت کر کے سائی ۔ عمر بن و بیتار نے کہا مجھے تو عطاء سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ایسے بی یا د ہے۔ اُس وقت جبر '' عباس سے برائے ہیں یا د ہے۔ اُس وقت جبر '' مال سے جس سال وہ کہ میں رہے تھے اور عطاء تو جابر '' سے اس مال وہ کہ میں رہے تھے۔ اُس وقت جبر '' سال طے جس سال وہ کہ میں رہے تھے۔ اُس حقے۔

ضاصة الراب بين خاہر ہے كہ كھانا كھانے ہے سالن وغيرہ انگيوں كولگ جاتا ہے تو كھانے ہے فارغ ہوكر انگيوں و الحجے طرح چاہ التا ہے اور انسان كو يہ معلوم نہيں التجے طرح چاہ التا ہے اور انسان كو يہ معلوم نہيں ہوتا كہ اس كے كھانے كے كہ مصد ميں اللہ نے ہركت ركھ ہے اور ممكن ہے كہ كھانے كا يہى حصد زيادہ بابركت ہوجوانگيوں كے ساتھ لگ كيا ہے ہذان كونين د فعہ چائے كائتم ديا ہے۔

• ١: بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحُفةِ

ا ٣٢٠ حدث البو بكر بن اللي شية ثا يريد بن

باب : پاله صاف كرنا

ا ٣٢٧. حضرت المّ عاصم أر ما تي بين كه بهم بيالد مين كها نا

هازون انبأما ابُو الْيمان الْبَرَّاءُ قال حدَّثتَبِي جدِّتي أمَّ عاصم كما رب شے كه بمارے ياس رسول الله عَلَيْكُ ك قالتُ دخل علينا لُيُشةُ مؤلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَم و سخن سأكلُ في قضعةٍ فقال قال النُّبيُّ صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم (من أكل في قضعةٍ فلحسها اسْتغُفرتُ لهُ

> ٣٣८٢ حدَّثنا ابُوْ بشُرِ بكُرُ بْنُ خلفٍ ونصَرُ بْنُ عليَّ قالا ثنا السُمُعلَى بُنُ راشِدِ ابُو الْيَمَانِ حَدَثَتُمِي جَدَّتِي عَنُ رَجُلِ منُ هَـذَيُـلِ يُـقَـالُ لَهُ نَبَيُشَةُ الْكَيْرِ قَالَتُ دخل عليها بُيئشةُ وَسَحُنُ نَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ : ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُكُمْ قال رمنُ اكل فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لجسها اسْتَغُفرتُ لَهُ القصّعة).

آزاد کردہ غلام نبیشہ آئے اور کہا کہ نبی علیہ نے فرمایا جو بیالہ میں کھانا کھائے پھرا سے جاٹ کرصاف کر لے تو پیالہ اُس کے حق میں شخشش اور مغفرت کی وُ عا کرتا ہے۔

٣٢٧٢ : حضرت الم عاصم رضي التدتعالي عنها بيان فر ما تي میں کہ ہم ایک ہیا نہ میں کھانا کھارے تھے کہ جارے یاس نمپیشہ رضی اللہ عندآ ئے اور کہا کہ رسول التدصلی اللہ عليه وسلم نے ارشا فر مایا: جو پیالہ میں کھائے پھر اُسے عاث کرصاف کرے بیالہ اُس کے لیے استغفار کرتا

خلاصية الهاب جير اس حديث ہے معلوم ہوا كہ جمادات ميں بھى عقل وشعور ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فر مايا كه بياله صاف کرہ آ دی کے لئے مغفرت کا سبب ہے کیونکہ بیاعا جزی پر درالت کرتا ہے۔

#### ا ا : بَابُ الأَكُل مِمَّا يَلِيُكَ

٣٢٥٣ حـدَثــا مُحَمَّدُ بُنُ حِلْفِ الْعَشُقِلانِيُّ ثنا عَنْدُ اللَّه تناعبُ ألاعبلي عن يبخيي ابن ابي كثير عن غروة بن الرُّبير عن ابن عُمر قسال قبال رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ ( اذا وْضعت الْمَائدةُ فَلْيَأْكُلُ مَمَّا يَلِيُّه وَ لَا يَتَناوَلُ مِنْ بِيُنِ يدى

٣٢٧٣ حدَّث المُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّارِ ثَمَا الْعَلاءُ ابْنُ الْعَضْلِ بُن عبد المملكِ ابُن أبِي السُّويَّة حَدَّثنني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَكُواشِ عَنُ ابِيهِ عَكُواشِ بَنِ ذُوْيَبِ قَالَ أَتِي النَّنَّي صَلَّى الله عليه وسلم بحفنة كثيرة الثريد ولودك فأفللنا نأكل منها فخبطت يدى في نواحيها فقال (يا عكراش اكل من مؤصع واحدٍ ' فانَّهُ طَعامٌ واحدٌ ) ثُمَّ أُتيُسا بطبق فيه الُوَانَّ من

#### ولاب: اینے سامنے سے کھانا

٣٢٧٣ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب دسترخوان اُترے تواہیے سامنے سے کھانا و ہے اور اینے ساتھی کے سامنے سے نہ کھانا *چا ہے*۔

٣٢٧ ٢ : حضرت عِكر اش بن ؤُ ويبٌّ فر ماتے ہيں كه نبي الملطة كى خدمت مين ايك پياله چيش كيا گيا جس مين بہت سا ثرید اور خوب روغن تھا۔ ہم سب اے کھانے گھے۔ میں نے اپناہاتھ پیا لے کی سب طرفوں میں گھمایا تو آپ نے فرمایا عکراش! ایک ہی جگہ ہے کھاؤ کیونکہ میسب ایک بی کھانا ہے پھرا کیک طبق آیا حس میں کئی قشم المرَّطب فحالتُ يذرسُول الله صلّى الله عليه وسلّم في كَمْجُور ين تَضِين تو رسول الله عَيْنَا كَمُ المتحطّبق بين البطِّيق و قبال (یها عبرُکواش کُلُ منُ حیثُ شنت فائلُهٔ غیرُ سر گھو منے لگا اور آپ عَیْضَا ہُے نے قرہ یا عکراش جہاں لۇن واحدٍ).

ے جا ہو کھا وُ کیونکہ بیمختلف قشم کی تھجوریں ہیں۔

خ*لاصة الهاب ﷺ کھانے کے آ* داب میں تیدادب میہ کہ ایک قشم کا کھانا اپنی طرف ہے کھا، جا ہے ابعتہ برتن میں مختف قتم کی چیزیں ہوں قو ہاتھ ہرطرف جلاسَتا ہے۔

> ٢ ا : بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنُ ذِرُوةَ الشَّرِيُدِ ٣٢٧٥ حـدُثْمُ عَلَمُ وَ بُنُ عُثُمَان بُن سعيد نَن كَثِيْرِ بُنِ دينار الْجِمُصِيُّ ثَنَا ابِي ثِنَا مُحِمَّدُ بُلُ عَلَد الرَّحْسِ لَنِ عَرُقِ السخطيئ ثنا عَنْدُ اللّه بُنْ بُسُر أَتِي بقضعة فقال رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليُه وسلُّم ( كُلُوا من حوسها ودغوا ذُرُوتها يبارك فيها)

اللَّارِفْس حدَّتني عبد الرَّحُس ابْنُ ابي قُسيْمة عن واللَّه بُن الاسْقع اللَّيْثَيِّ قال اخذ رسُولُ اللَّه ﷺ مراس الثَّريد فقال: كُلُوا بسُم اللَّهِ مِنْ حَوَالِيُّهَا ' وَاغْفُوا رأسها قانَّ البركة تأتِيها من فَوْقها)

٣٢٧٤. حدث اعلى بُنُ المُنْذِرِ ثِنَا مُحمَدُ بُنُ فَضِيُلٍ ثِنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ عَنَّ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَنَاسَ وَضِي اللهُ تعالى عنهُما قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا وُصَبِعَ الطُّعَامُ فَيَخُذُوا مِنْ حَافِتِهِ وَ ذَرُوا وَسَطَّهُ فَإِنَّ الْبَرُكة تَنْرِلْ فِي وسَطه).

باب: شريد كورميان سے كھا نامنع ہے ۳۲۷۵ : حفرت عبدالله بن بُسر رضي الله تعالى عنه فرمات بین که رسول التد صلی الله عدیه وسلم کی خدمت میں ایک پیار چیش کیا گیا تو آپ علی ہے فرہ یا۔ اس کے کناروں ہے کھاؤ اور درمیان کی چوٹی حجبوڑ دو۔ ایبا کرنے ہے اس میں برکت ہوگی۔

٣٢٧ ٢ حضرت واثله بن المقع رضي الله عنه فرمات میں کہ رسول اللہ علیہ نے تربیرے ورمیانی أو یر کے حصہ پر دست ِمیارک رکھا اور فر مایا. اللہ کا نام لے کر اس کے اردگرد ہے کھاؤ اور اس او پر کے حصہ کو جھوڑ رکھواس لیے کہ برکت او پر ہے آتی ہے۔

۳۲۷۷ حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فرماتے ہیں كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارش و فر مايا: جب کھانا رکھا جائے تو اس کے اطراف سے کھاؤ اور درمیان کو جھوڑ رکھو اس لیے کہ برکت کھانے کے ورميون ميں أتر تى ہے۔

خلاصة الراب به مطب يه ب كداس كى بىندى سے ندكھائے بلكه ينج كس طرف سے كھائے تا كداد پر بركت باتى رب

چاب: نوالہ نیچ گرج ئے تو؟ ٣٢٧٨: حضرت معقل بن بيارٌ صبح كا كمانا تناول فره

٣ : بَابُ اللَّقُمَةِ إِذَا سَقَطْتُ ٣٢٧٨. حدَّثسا سُويدُ بُنُ سِعِيْدٍ ثنا يزيَّدُ بْنُ زُرَيْع عن يُولس عن الحسن عن مَعَقُلِ بَن يَسَادِ رَصِى اللهُ تَعَالَى عَدُهُ قَلَمَةُ لَقُمةُ وَيَعَدُى إِذَا سُقَطَتُ مِنهُ لَقُمةٌ وَعَسَاوِلِهَا هَامَاطُ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ أَذًى فَأَكُلها فَتَعَامَر بِهِ فَعَسَاوِلِهَا هَامَاطُ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ أَذًى فَأَكُلها فَتَعَامَر بِهِ السَّمَاقِيْنَ فَقِيْلَ اصلح الله الامِيْرَانُ هُولاءِ السَّعَاقِيْنَ اللهُ الدُّهَ الْامِيْرَانُ هُولاءِ السَّعَاقِيْنَ يَتَعَامَرُونَ مِنُ انْحَذَكَ اللَّقُمَةُ و بَيْنَ يَدَيُكَ هذَا الطَّعَامُ قَالَ انَى لَمُ الحُنُ لِآدَعَ مَا سَمِعَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٢٧٩: حدّثنا عدى بنُ المُنذر ثنا مُحمَّدُ النَّ فَضيْلِ ثَنا المُحمَّدُ النَّ فَضيْلِ ثَنا الاعْمسِينُ عن النَّف الله عن جابِ قال قال رسُولُ الله عَنْ الله

ے صاف کر کے کھالے اور شیطان کیلئے نہ چھوڑ ہے۔

9 ۳۲۷: حفزت جابر رضی القد تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا ، جب تم میں
ہے کس کے ہاتھ سے نوالہ گر جائے تو اس پر جو پچرا وغیرہ لگا ہوصاف کر کے کھالے۔

رہے تھے کہ ایک نوالہ گر گیا۔انہوں نے وہ نوالہ لیا اور جو

کچرا اُس پرلگ گیا تھا' صاف کیا اور کھا لیا۔ اس پر مجمی

دہقانوں نے ایک دوسرے کو آئکھ سے اشارے کیے

( كەامىر ہوكرگرا ہوا نوالەا ٹھايا اور كھاليا) تو كسى نے كہد

دیا ابتدامیر کواصلاح برر کھے۔ بیددھقان ایک دوسرے کو

آ تکھوں سے اشارے کررہے ہیں کہ آپ کے سامنے بیہ

کھانا ہے پھر بھی آ یہ نے نوالہ اٹھالیا۔ فرمانے لگے: ان

مجمیوں کی خاطر میں اس عمل کونبیں جھوڑ سکتا جو میں نے

رسول اللہ ہے من ہے۔ ہم میں سے جب کسی کا نوالہ گر

جاتا تو أے حکم ہوتا کہ اے اٹھا نے اور جو کچرا وغیرہ لگا

ضلاصة اله بي المراح المراح كي يمن من تقى كه حضور صلى القدعد وسلم كى اتباع مين كى پروا فه بيس كرتے تھے لا بدعها للشيطل يعنى الريق بين الله عن كاتو وه شيطان كا بوب نے گااس لئے اس نے ابقد كی خمت كوف نع كيا اس كو حقير جانا بهى چيز متنكبروں كى عادت ميں ہے اور اس عقمه كو كھانے ہے مانع تكبر ہے اور يہ شيط نى عمل ہے اور اس عقمه كو كھانے ہے مانع تكبر ہے اور يہ شيط نى عمل ہے اور يہ حقيقت بھى ہو سكتا ہے كہ شيطان كھانے كى كوشش كرتا ہے جيسا كه شرہ ولى القد صاحب نے واقع نقل فره يہ ہے۔

#### ٣ ١: بَابُ فَضُلِ الشُّريُدِ عَلَى الطُّعَام

٣٢٨٠ حداث المحمّدُ بن بشارِ ثنا مُحمّدُ ابن جعُفرِ ثَنَا مُحمّدُ ابن جعُفرِ ثَنَا مُحمّد ابني عن آبئ مُؤسى شُعِدة عن عمرو بن مُرّة عن مُرّة الهمداني عن آبئ مُؤسى الاشعرى عن البي عَيْنَة قال (كمل من الرّجال كثيرٌ ولهم ينكملُ من السّماء الله مَرْيمُ بلتُ عمران و آسيةُ المرأةُ فيرُعون و آن فضل عَانِشة على النّساء كفض القُريدِ على فيرُعون و آن فضل عَانِشة على النّساء كفضل القُريدِ على

باب : ثرید باتی کھانوں سے افضل ہے ۔ مرید باتی کھانوں سے افضل ہے ۔ ۱۳۲۸ : حضرت اب موک اشعری رضی القدعنہ قرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں بہت سے کامل ہوئے اور عور توں میں کوئی کمال کونہ پیچی

سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے اور عائشہ یاتی عورتوں ہے ایسے ہی افضل ہے۔ جیسے ٹرید

سائر الطّعام)

باقی کھا توں سے افضل ہے۔

٣٢٨١. خَدَثُنا حَرُمَلَةً بُلُ يَحْيَى ثَاعِبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ ٱنْسَأْنَا مُسُلِمٍ مُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٱنَّهُ سَمِع أَنْسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَضُلُ عَانشة على البِّساء كَفَصُّلِ الثُّريُدِ عَلَى سانر الطُّعَامِ

ا ۳۲۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے بیر که رسول التد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عا کشه با ق عورتوں سے ایسے ہی افضل ہے جیسے شرید یاتی کھانوں ے انفل ہے۔

خ*لاصیة الیایب جنا شرید تمام کھانول میں مذیذ مقو*ی اور جلد ہضم ہوج نے والا کھانا ہے اور بہت اعلی ہے۔ اسی طرح ام المؤمنين حضرت عا ئشەصد يقدرضي القدتعالى عنها كوجھي تمام مسلمان عورتوں پرفضيلت ہےاورحضورصلي القدمليه وسلم كى چييق بیوی ہیں۔مسلمانوں کو ام المؤمنین رضی اللہ تھ کی عنہا ہے بہت نفع ہوا ہے ہزار ہا مسائل آپ رضی التد تعالی عنہا ک وساطت ہے ہم تک پینچے۔

#### ١٥: بَابُ مسَح اليَدِ بَعُد الطعام

٣٢٨٢: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ سلمة المضرئُ الو الحارث الْـمُـراديُّ ثنا عَبُدُ اللَّه بُنُّ وهُبِ عَنْ مُحمَّد نَّس ابي يخيي عن الله عن سعيد ابن المحارث عن حابر بن عبد الله قال كُنَّا زمان رسُول اللَّه عَيْنَا فِي قَلْيُلُ مَا يَحَدُ الطَّعَامِ فَاذَا يَخُنُّ وحدُنا لَـمُ يُنكُنا مِناديُلُ الَّا اكْفُنا وسواعدُنا و اقْلَامُنا ثُمَّ تُصَلِّيُ و لا نتوضاً

#### ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

۳۲۸۲ : حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فر ماتے میں کہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں ہمیں کم بی کھانا میسر آتا تھا۔ جب جمیں کھانا ملتا تو ہور ہے رو مال اور تو کئے'ہماری ہتھیلیاں اور باز و اور پاؤں ہی ہوت ہے اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیتے تھے اور ہاتھ بھی نہ دهو<u>تے تھے</u>۔

قال ابُوُ عَبُد اللَّه عَرِيْبٌ ' لَيْسَ الَّهُ عَنْ مُحَمَّد بُنِ سلمة

خلاصیة الباب ﷺ بیخی بھی را بیا بھی ہو جاتا تھا ور نہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے اور ممکن ہے کہ بیرم و ہو کہ کھانے کے بعد نماز والا وضونہ کرتے تھے کیونکہ پہلے سے باوضو ہوتے تھے اور کھانے سے وضو برخ ست نہیں

#### باب: کھنے کے بعد کی دُعا ٢ ا : بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

٣٢٨٣ حـدَّثنا ابُوْ بِكُر بُلُ ابِي شَيْبة ثِمَا ابُوْ حالدِ الاحْمَرُ عسُ حسجًاج عن رياح ابُنِ عبيدة عن مؤلَّى لابي سعيَّدِ عن الى سعيد قال كان النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ ادا اكل طعامًا قال (الحمُّدُ للَّهِ الَّذَيُّ اطْعَمْنا وَ سقانا وجعلنا مُسُلمِينٍ ،

۳۲۸۳ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر مات میں کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو فرماتے '' تمام تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں كحلايا' يلايا اورمسلمان بنايا۔'' ٣٢٨٠ حد ثلث عبد الرخس بن ابرهيم ثنا الولية نن أماخة مسلم ثنا الولية المرخس بن ابرهيم ثنا الولية الم مسلم ثنا الور بن يزيد عن حالد بن مغذان عن ابئ أماخة الساهِلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَنِ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلنَهُ اللهُ عَلمُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وسلَّم اللهُ حَمَدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَازَكًا خَيْرَ مَكُفِي ولا مُودًع السَّمة الله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبَازَكًا خَيْرَ مَكْفِي ولا مُودًع ولا مُودًع ولا مُستغنى عنه ربّنا

٣٢٨٥ حدد المراحر ملة بن يخيى الناعبة الله بن وهب الخيرسي سعيد بن ابئ ايُوب عن ابئ مرْحُوم عبد الرُّحيَّم عن سهل ابن مُعاد بن اس اللحهني عن ابنه عن النبي عَلَيْتُهُ عن سهل ابن مُعاد بن اس اللحهني عن ابنه عن النبي عَلَيْتُهُ قال من اكل طعامًا فقال الحمد لله الذي اطعمى هذا و رزقبه من غير حول منى والا قُوق غفرلة ما تقدَّم من دئيه.

۳۲۸ ۳ ۳۲۸ حضرت ابوا ، مه با بلی رضی القد عنه فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے سے جب کھانا وغیرہ اٹھایا جاتا تو فرماتے: '' الله کی حمد وثناء بہت زیادہ اور پاکیزہ برکت والی حمد دثناء کین میروثناء اللہ کے لیے کافی نہیں 'نہ الله کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی ہے نیاز ہو سکتا ہے۔ اسے مارے دیا نہ اسکتا ہے۔ اور نہ اس سے کوئی ہے نیاز ہو سکتا ہے۔ اسے مارے دیا نہ اسکتا ہے۔ اسے دیا نہ کارے دیا نہ اسکتا ہے۔ اسے دیا نہ کاری و عاسن لے کاری ۔ ''

۳۲۸۵ حضرت معاذین انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله ملیہ وسلم نے فرمایا: جو کھانے کے بعدیہ کے: '' تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جس نے مجھ یہ کھانا کھلایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میری طاقت اور زور کے بغیرا س کے سابقہ گن و بخش دیئے جا کمیں گے۔''

#### ١ : بابُ الإجتماع عَلَى الطَّعَامِ

٣٢٨٦: حدَّ ثنا هشامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ دَاوُدُ ابُنُ رُسْيُدٍ وَ مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوْا فَمَا الْولِيُدُ بُنُ مُسُلَمٍ ثَمَا وحُشَى بُنُ حَرُب بُن الصَّبَاحِ قَالُوْا فَمَا الْولِيُدُ بُنُ مُسُلَمٍ ثَمَا وحُشِي اَنَّهُمُ قَالُوا بُن وحُشِي اللَّهُ مَا اللَّهِ عَنْ جَذِه وحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بِن وحُشَى بُن حرُب عِنْ ابِيهِ عَنْ جَذِه وحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بِن وحُشَى بُن حرُب عِنْ ابِيهِ عَنْ جَذِه وحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بِن اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمُ فِيهُ وَالْمُكُم وَاذْكُرُ اللَّهُ عَلَيْهُ يُبارَكُ لَكُمْ فِيهِ .

٣٢٨٥ حدث النحسن بُن على العلال ثنا التحسن بُن ملى العلال ثنا التحسن بُن مؤسى ثنا سعيد بن ريد ثنا عمر و بن ديناد قهرمان آل الزُبير قال سمعت سالم نس عبد الله نن عمر قال سمعت الى يَقُولُ سمعت عمر بُن التحطاب يقولُ قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ

#### باب: الكركهانا

۳۲۸ ۲۰ مضرت وحشی فره تے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں کیکن سیر نہیں ہوتے ۔فر مایا: تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض نہیں ہوتے ۔فر مایا: تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض کیا: جی ہال! فر مایا: مل کر کھایا کر و اور کھانے ہے قبل اللہ کا نام لیا کرو۔ اِس سے تمہمارے کھانے میں برکت ہوگا۔

۳۲۸۷: حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مل کر کھایا کرو۔ الگ الگ نه ہوا کرو ( یعنی اکشے مل بینے کر کھایا کرو) اس لیے کہ برکت جماعت

شریعت کے احکام ہیں۔

خلاصیة الراب الله اس حدیث میں مل كر هائے كى بركت بيان فرمائى بال كر كھانے كا فائدہ بيہ كه آپس ميں محبت بزهتى ہے کوئی کم کھانے والا ہوتا ہے اور کوئی زیاد و کھا ہے والاسب سیر ہو کر کھا بیتے ہیں غرض بہت فی کدے ہوتے ہیں ال کر کھا ۔

#### ٨ : بَابُ النَّفُخ فِي الطَّغام

٣٢٨٨ حدَّثنا أَبُو كُريُب ثباعَدُ الرَّحيْمِ بُن عِبُد الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ثِمَا شَرِيُكٌ عَنْ عَبِدَ الْكَرِيْمِ عَنْ عكرمة عن ابن عبَّاسِ قال لم يَكُن رسُولُ اللَّه عَنَّاتُ ينفحُ فِيُ طَعَامٍ وَ لَا شَوَابٍ وَ لَا يَتَنَفَّسُ فَي ٱلاَمَاءَ

خ*لاصة الباب 🌣 بعنی برتن کے اندر نہ بھو نئے اور نہ اس میں سائس لے البت*ہ دو تین سانسوں میں ہے ہر مرتبہ برتن کو

#### ٩ ] : بَابُ إِذَا اتَّاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

#### فَلُيْنَاوِلَهُ مِنْهُ

٣٢٨٩ حدَّثسا مُحمَّدُ بُلُ عَبُد اللَّهُ نُس لُمَيْرِ ثنا ابني ثنا اشتماعيُّلُ بُنُ ابى حالدٍ عن ابيُه سمعَتُ ابا هُريُوة رضى الله عنه يقُولُ قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اذا جاء احدكُمُ خادمُهُ بطعامه فلُيْحُلسُهُ فلُيأْكُلُ معهُ فإنَّ ابي فلَيُناولَهُ منهُ.

٣٢٩٠. حدَّثنا عيْسى بُنْ حمَّادِ الْمصْرِيُّ الْمامَا اللَّيْتُ بُنُ سعُدٍ عنُ جعُفُر مُن ربيُعَة عنُ عبدِ الرَّحُمنِ ٱلاغرجِ عنَّ ابيُّ هُريْرة رضى الله تعالى عُنَّهُ قال قال رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم ( إدا احدُكُمْ قرَّبِ الَّيْه مَمْلُوْكُهُ طَعَامًا قَدُ كَفَاهُ عناء ة و حرَّة فللسدُّعَة فليأكل معة قال لم يفعل فليأخذ

#### و این : کھانے میں پھونک مار نا

۳۲۸۸: حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فر ماتے بیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی اشیا ، میں پھونک نہ مارتے تھے اور نہ ہی برتن میں سائس کیتے

اپنے مندے جدا کردے تا کہ منہ یا ناک ہے کوئی چیز برتن میں نہ کرے۔سبحان امتد کیسی یا کیز ہ شریعت ہے اور کیسے ممہ ہ

### باب : جب خادم کھا نا (تیار کرکے ) لائے تو کیچھکھانا اُ ہے بھی دینا حاہیے

٣٢٨٩ : حضرت ايو ہريرةً فرمات بين كه رسول الله عظی نے فرمایا، جبتم میں سے سی کے پاس اُس کا خادم کھانا لائے تو اُسے جا ہے کہ خادم کو بھا کر اینے ساتھ کھانا کھلائے اگر خادم ساتھ نہ کھائے یا ما سک کھلانا نہ جا ہے تو اس کھانے میں سے کچھ خادم کو دے دے۔ ۳۲۹۰ : حضرت ابو ہر برہ ٌ فرماتے میں که رسول الله عَلَيْكَ نِهِ مَايا: جبتم ميں كى كا غلام أس كے سامنے کھانا رکھے تو غلام نے کھانا بکانے کی گرمی اور مشقت خود برداشت کرتے ہوئے مالک کو اس سے بچایا۔اس لیے مالک کو جا ہیے کہ غلام کو بلا لے کہ وہ بھی

لْقُمة فليجُعَلْها في يده.

اِس کے ساتھ کھانا کھائے اگراپیا نہ کرے تو ایک نوالہ

بی غلام کے ہاتھ پررکھ دے۔

اسعورة فره تع بدائلد بن مسعورة فره ت بي كهرسول الله ملائق نے فر مایا: جب تم میں ہے کسی کا خادم اس کے یاس کھانالائے تو أے اپنے ساتھ بٹھالینا جا ہے یا کچھ کھانا دے وینا جا ہیے کیونکہ کھانا بکانے کی مرمی اور مشقت خادم ہی نے برواشت کی ۔

٣٢٩١: حَدَّثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُنْذِرِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ثَمَّا السرهيسة الهسجوي عَنَ ابِي الْآخُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَاءَ خادمُ احَدِكُمُ بطغامه فلَيُقَعِدُهُ مَعَهَاوَلِيُنَاوِلُهُ مِنْهُ فائَّهُ هُو الَّذِي وَلِيَ حرَّهُ وَ

خ*لاصة الباب به المناسب مروت اورا حسان كرنے كاتھم ديا ہے ك*ەايك نوكروخادم جوتنخوا ہ بر كام كرتا ہے اس كوبھى اپنے ساتھ بھی کرمجت پیدا ہوتی ہے جس سے معاشرہ میں نظم وضبط ق ئم رہت ہے اور امند تعالیٰ کی رضا اس پرمستزاد ہے۔

#### ٠٠: بَابُ الْآكُلِ عَلَى الْجِوَانِ والسُّفُرَةِ

٣٢٩٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُشَى ثنا مُعادُ ابْنُ هشَام ثَنَا اسى عن يُوسُس ابُس ابى الْفُرات الإسْكاف عَلْ قَتَادَة عَنْ اسس لس مالك قال مَا أكل النَّيُّ عَلَيْكُ على حوان و لا في سُكُرُ حَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُوُ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ. ٣٣٩٣ حـدَثنا عُبيُدُ اللَّه بُنْ يُوسُف الْحُمِيرِيُّ ثنا ابُوَ بحُرِ لسا سعيدً بُنُ ابي عرُوبة ثنا قتادة عن اس قال ما رأيُت رسول الله على اكل على خوان حتى مات

باب : خوان اور دستر کابیان

۳۲۹۳. حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی علی نے میزیر یا طشتری (حجونے جھوٹے برتنوں ) میں بھی کھانا نہ کھایا۔ یو چھا کہ پھر کس چیزیر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا: دسترخوانوں پر ۔

۳۲۹۳. حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوجھی میز پر کھاتے نہ دیکھا ' یہاں تک کہ آ پ اس ؤنیا ہے تشریف لے گئے۔

خلاصية الهاب المع خوان حجو نے نيمبل كو كہتے ہيں۔ بُسكُوْحة ركا لي ياطشتر ك كو كہتے ہيں۔ مطلب بيہ ہے كہ نبي كريم ساده طرزیر کھانا کھاتے تھے۔ مجمیوں جیسے نکلفات آیا کے بال نہیں تھے اور حضور کی زندگی بھارے لئے اسوہ حنہ ہے۔

کھا تا اُٹھائے جانے سے قبل اُٹھنااور ١٦: بَابُ النَّهِي أَنُ يُقَامَ عَنِ لوگوں کے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ الطَعَام حَتَّى يُرُفَعَ وَ أَنُ يَكُفُ يَدَهُ حَتَّى يَفُو عَ الْقَوْمُ روک لینامنع ہے

٣٢٩٣٠ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الحمد بْن بشِير بْن ذَكُوانَ الدَّمشْقَى ثِنَا الْولِيُدُ \* ابْنُ مُسْلِم \* عَنْ مُسْرِ بْنِ الزُّبِيرِ \* عَنْ

٣٢٩٣: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھا تا ( یعنی

الطّعاد حتّى يُرْفع

٣٢٩٥. حددثاً مُحمَدُ بُنْ حَلَفِ الْعَسْقِلائِي ثَا عُبِيدُ اللَّهِ السأنا عسُدُ الْأَعْمَلِي عَنُ يَحْيِي ابْنِ آبِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الرَّسِرِ عِن ابُن عُمَرِ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ادا وصعت المائسة فلايقوم رحل حتى ترفع السمالة و لا يزفع يدة و أن شبع حتى يفرع الفوم و ليغدر قان الرحل يُحجلُ حليسة فيقُبضُ يده و عسى أن يكُون لهُ في عقعام حاحةً

۳۲۹۵: حضرت ابن عمرٌ فرماتے میں که اللہ کے رسول م نے فرویا؛ جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی بھی نہ اٹھے يهال تك كه دسترخوان أمل الي جائے اوركوكى بھى (خصوصا) میزبان اینا ماتھ ندرو کے اگر چہ سیر ہو چکے۔ یہاں تک کہ باقی ساتھی کھانے ہے فارغ ہوں اور جاہیے کہ بچھ نہ کچھ کھاتا رہے (یا اگر نہ کھا سکے تو عذر ظاہر کر دے کہ مجھے اشتہا نہیں) کیونکہ آ دی (اگر پہلے ہاتھ روک لے تواس) ک وجہ ہے اسکا ساتھی شرمندہ ہو کر اپناہاتھ روک لیتا ہے حالانكه بهت ممكن بي كدائهي اسكومز يدكهاف كى ماجت بو

تنارصیة الهیوب ﷺ اللدتعالی کے رزق کا ادب ای میں ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھرکھانے وا! مٹھے کھانے کا ا کرام بہت ضروری ہے اور شرکائے کھانا کا و ظبھی آ داب میں سے ہے۔

# ٢٢: بَابُ مَنُ بَاتَ وَ فِي يِدِه

#### ريُحُ غَمَر

٣٢٩٦ حدَّثنا جُهارةُ بُنُ المُعْلِس ثنا غَيْدُ بُنُ وسيُّم المجتمال تسي البحسيل ابن الخسن عن أمه فاطمة بنت الْسُحْسِيْس عِي الْحُسِيْنِ بْنِ عَلِيّ عِنْ أُمَّه فاطمة اللهُ وسُولُ اللَّه عَيْثُهُ الالايلُومنَ امْرُو الانفسادينِ وفي يده ريئخ عمر

٣٢٩٤: حدَّثنا مُحمَّدُ مُنُ عَبُد الْمَلكِ بْنِ النَّي الشُّوارِبِ ثنا عَنْدُ الْعَزِيْرِ بْنِ الْمُحْتَارِ ثِنَا سُهِيْلُ بُنُ النَّ صَالَحَ عَنُ ابِيَّهِ عَنَ ابِيُ هُـرِيْرة عِنِ النَّبِي عَلِينَ عَلَيْكُ قَـالِ اذا سام احذُكُم وفيُ يده ريعة غيمر فلم يغسل يَدهُ فاصابَهُ شيءٌ فلا يلُومُ الا

باہ : جس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ

#### ای حالت میں رات گز ارو ہے

۳۲۹۲ ، املد کے رسول شکھیے کی صاحبزادی سیّدہ ف طمعٌ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا، غور ے سنو! جس تخص کے ہاتھ میں چکنا کی گئی ہوا وروہ ای حالت میں رات گزار و ہے ( سوتا رہے ) تو وہ اینے آپ ہی کوملہ مت کرے۔

۳۲۹۵ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی عَلَیْکُ نے ارشاد فر مایا تم میں ہے سنسی کے ہاتھ میں جکنائی کی نو ہواور وہ ہاتھ دھوئے بغیر بی سوجائے تو بھرا ہے تکلیف ہنچے تو اینے آپ ہی کوملامت کر ہے۔

خطاں میں اس بیاب میں اگر کوئی موذی جانوراً ہے نقصان پہنچا جائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ سوتے وقت ہاتھ کیوں ندوھوئے اور شستی اور لا پر واہی کی۔جس کا بیٹمیاز ہے۔

#### ٢٣: بَابُ عَرُّضِ الطَّعَامِ

٣٢٩٨: حدَّثُ البُو بَكْرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعلِى بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ ثَمَا وَكَيْعٌ عَنُ شُعْبَانَ عَنِ ابْنِ ابِى خُسيْنِ عَلَ شَهْرِ ابْنِ حُوشِنِ عَلَ شَهْرِ ابْنِ حُوشِنِ عَلَ شَهْرِ ابْنِ حُوشِبِ عَلَ اسْماء بُيت يزيد قالتُ أتى السَّيِّ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ ( لَا تَحْمَعَلَ جُوْعًا وَكُدنًا)

٣٢٩٩ حدثنا البؤ بكر بن ابئ شية و على من محمد قال شا وكيت عن ابئ حلال عن عبد الله بن سوادة عن الس يس مالك ( رجل من بنى عبد الاشهل) قال اتبت النبي صلى الله عن عبد الاشهل) قال اتبت النبي صلى الله عليه وسلم و هو يتغذى فقال ادن فكل النبي صائم فيا لهف نفسى هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم

الب : کسی کے سامنے کھاٹا پیش کیا جائے تو؟
۳۲۹۸: حضرت اساء رضی اللہ عنہا بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی سلمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھاٹا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھاٹا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اشتہا عہیں ہے۔ فرمایہ: جموث اور بھوک جمع نہ ہمیں اشتہا عہیں ہے۔ فرمایہ: جموث اور بھوک جمع نہ

۳۲۹۹ قبیلہ بنوعبدالاشہل کے ایک شخص حضرت انس بن مالک فر ات بیں کہ میں نبی مقابلت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مقابلت صبح کا کھانا تناول فر مارے مقصہ خصے ۔ فر مایا: قریب آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے عرض کیا کہ میں روزہ دار ہول۔ ہائے افسوس! مجھ ہر کیول نہ میں نے الند کے رسول مقابلت کا باہر کت کھانا کھا لیا۔ میں نے الند کے رسول مقابلت کا باہر کت کھانا کھا لیا۔ (یعنی اب بچھ سے تھے کہ روزہ تو نقلی تھا 'دو ہارہ بھی رکھا جا سکت تھا 'دو ہارہ بھی رکھا جا سکت تھا۔)

خلاصة الهابي الله مطلب يه ب كه تكلف ندكر ب الكر بهوك بهوتو شريك بموجائ ورند جموث بولنے سے بهوك به من بير كا اور جموث بولنے سے بهوك به سي الله عليه وسلم كے ساتھ كھانے كا شرف اور آپ كا جمون كتن اور جمون كتن اور آپ كا جمون كتن ابركت چيز تھى جس سے وہ محروم رہ گئے اس لئے تو پچھتاتے تھے اس میں بهارے سئے تصیحت ہے كه اگر كوئى بزرگ الله كا ول اپنے ساتھ كھانے میں شريك كرنا جا ہے تو روز ہ تو ول اپنے بعد میں قضاء كرے۔

#### ٢٣: بَابُ الْآكُل فِي الْمَسْجِدِ

٣٣٠٠: حدثنا يعَقُونُ بَنُ حُميْدِ بُنِ كَاسبٍ و حَوْمَلَة بُنُ يعتب أَخْبَرنَى عَمْرُ و بَنُ يعتب أَخْبَرنَى عَمْرُ و بَنُ الحَيْدِ بَنِ وَهِبِ أَخْبَرنَى عَمْرُ و بَنُ الْحَارِث حَدْثِنَى سُليَمَانُ بُنُ رياد الْحَضُرمَى انَّهُ سمِع عَبْد الْحَارِث حَدَّثِنَى سُليَمَانُ بُنُ رياد الْحَضُرمَى انَّهُ سمِع عَبْد اللَّمَانُ بَن الْحَارِث بُنِ جزء الرَّبَيْدِي يَقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلى الله بُن الْحارِث بُنِ جزء الرَّبَيْدِي يَقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلى الله بُن الْحارِث بُن جزء الرَّبَيْدِي يَقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلى الله بُن الْحارِث بُن جزء الرَّبَيْدِي يقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلى الله بُن الْحَارِث بُن حَزْ عَلَى الله الله بُن الْحَدَارِث بُن الْحَارِث بُن الْحَدَارِث الْحَدَارِث بُن الْحَدَارِث الْحَدَارُث الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارِث الْحَدَارِث الْحَدَارُ الْحَدَارِث الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارُ الْحَدَارُ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارُ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارُ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارُ الْحَدَارِثِ الْحَدَارُ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِثِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارِ الْحَدَارُ الْحَدَارُ

#### دِابِ: مسجد میں کھانا

• ۳۳۰۰: حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی رسی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ہم مسجد میں گوشت اور رو فی کھالیا کرتے تھے۔

عَهُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ في الْمَسْحَدِ الْخُبْرِ وَاللَّخَمْ

#### ٢٥: بَابُ الْآكُلِ قَائِمًا

بِأْبِ: كُورْ بِكُورْ بِكُمَانَ

٣٣٠٠ حددً ثنا أبُو السَّانَبِ سَلَمُ بُلُ جُادة ثنا حَفُصُ بُلُ عِيابِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ

اس سے صرف جوازمعلوم ہور ہاہے استخباب نہیں۔مستحب تویہ ہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جبیبا کہ آن کل فیشن چل یزائے کھڑے ہوکر نہ کھا وجائے۔ (میدر شید)

#### ٢٢: بَابُ الدُّبَّاء

٣٣٠٢ حدث المحمد بن منيع انبأما عبيدة بن خميد عن الحميد عن السبق عني انبأما عبيدة بن خميد عن الفرع المحميد عن السبق عني الله المن النه على عن الله عنه قال المن المنه المنه الله تعلى عنه قال بعث معى أمَ مسليم سمكتل فيه رُطت الى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم علم الحدة و حرج قريبًا الى مؤلى له دعاة فصنع له طعامًا فاتينه و هو ياكل قال فدعاني لاكل معه قال وصع ثريدة بديم و قرع قال فادا هو يُعجئه القرع قال فحعلت المن مولي له وحميل وصع

#### باف : كدّوكا بيان

۲۳۰۲ حفرت انس رضی القد عند بیان فر ماتے بیل که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدو پہند فر ماتے ہتھے۔
۳۳۰۳ حفرت انس فر ماتے بیل کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر محموروں کا ایک ٹوکرامیر ہے ہاتھ رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ مجھے نہ ملے۔ آپ قریب ہی اپنے ایک آزاو کردہ غلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اُس نے آپ کردہ غلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اُس نے آپ کی وجوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں کی وجوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں بہنچا تو آپ کھانا تناول فر مار ہے تھے۔ آپ نے مجھے بھی

الجمعُهُ فأدُنيُه منهُ فلَمَا طعمُنا منهُ رجع الى منزله و وضعُتُ الين ساتھ كھائے كى دعوت دى۔ ميزيان نے كوشت اور السكتال بن يديه ف حعل يأكل و يفسم حت فرع من كدو من ريرتياركياتها . مجي محسوس مواكرة يكوكروا يح

> ٣٠٠ mm. حدد ثما أبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وكينع اسْمَاعِيل بُس ابي حالد عل حكيم بُن جَابِرِ عَنُ أَبِيُّه قال دخلُتُ عَلَى النِّي صَـلْى اللهُ عَلَيْه وسلُّمَ في بيِّتِه و عِلْده هذه الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءِ هَذَا قَالَ (هَذَا الْقُرْعُ هُو الدُّبَّاءُ لُكُثر به طعاميان

لگ رہے ہیں تو میں کدوجمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو آ ہے اینے گھر تشریف لائے۔ میں نے ٹو کرا آیا کی خدمت میں پیش کردیا آپ کھانے کھے اور تقسیم ( بھی ) فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ختم ہوگیا۔ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی امتد علیہ وسم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی الله مليه وسلم كے ياس كد و تھے۔ ميں نے كہا، به كيا چيز ہے؟ فرہ یا. پیر کد و ہے۔ ہم اس سے اپنا کھانا زیاوہ كرتے ميں (يا ہم اے بكثرت كھاتے ہيں )۔

خلاصية الهاب الله جوچيز رسول التدحلي التدعليه وسلم كو پسند جو وه بهت عمره جو تي بي كدو و يسي بھى سرد تر اورجدى بهضم ہونے والی سبزی ہے اور اس کا روغن اور بہج بہت مفید ہیں۔

#### ٢٠: بَابُ اللَّحْم

٣٣٠٥: حدَّثنا الْعبَّاسُ بْنُ الُولِيْدِ الْحَلَّالُ الدَّمشُقِيُّ ثَمَا يخي بن صالح حَدَّثني سليمان بن عطاء الحرري حدَّثني مسْلمةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهِنِّيُ عَنْ عَمِّهِ ابِي مشجعة عَنْ أَبِي الدُّرُداء قال قال رَسُولُ اللَّه عَنِّينَ ﴿ سَيْدُ طَعَامُ اهْلُ الدُّنَّيَا وَ اهُل الْجَنَّة اللَّحُمُ.

٣٠٠٦. حددُثما الْعَبَّاسُ بُنُ الْوِلِيُدِ الدِّمشُقِيُّ ثنا يحيى بُنُ صالح ثسا سُلَيْمَانُ بُلْ عَطَاءِ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مُسُلَمَةُ بُلُ عَبُدِ اللَّه البُّهيِّي عن عمِّه ابئ مشجعة عَن أبي الدُّرْدَاء قالَ ما دُعی رسُولُ اللَّهِ ﷺ الی لخع قطِّ إلَّا اجاب ولا أهْدی ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ كُوسُتَ مِدِيهِ كَيا كَيا ۖ آ بُ نَے قبول لهُ لَحَمُ قَطُّ الَّهِ قَبِلَهُ.

#### باب: گوشت ( کھانے ) کا بیان

۳۳۰۵ : حضرت ابو درداء رضى التدتعالي عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا<sup>.</sup> اہل ؤنیا اور اہل جنت دونوں کے کھانوں کا سردار محوشت ہے۔

۳۳۰۲. حضرت ابو در داء رضی الندعنه فرمات میں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی محوشت ک دعوت دی گئی' آ پ نے قبول فر مائی اور جب بھی آ پ

خلاصة الباب الله الله الله على اجابت (قبول كرنا) بمراد كهانا ب- يُونَد حضور صلى الله عليه وسلم كو كوشت بهت مرغوب تھا۔ اس لئے بیاتو جیہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرفتم کی دعوت قبول فر ماتے تھے خواہ گوشت کی ہویا کسی اور

کھانے کی وربیکھی ارش دفر مایا جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے ابتداوررسوں کی نافر ، نی کی۔

#### ٢٨: بَابُ اَطَايِبِ اللَّحُم

٣٣٠٠ حدَّثنا ابُو سَكْرِ بَنُ ابِى شَيْبة ثنا مُحمَّد بُنُ فِصْيَلٍ الْعَبْدِيُ ح و حدَّثنَا علِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثنا مُحمَّد بُنْ فُصَيلٍ الْعَبْدِيُ ح و حدَّثنَا علِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثنا مُحمَّد بُنْ فُصَيلٍ قالا ثنا أبُو حيَّان التَّيْمِيُ عَنْ ابِي ذُرْعة عن ابي هُريُوة قال أتى رسُولُ اللهِ عَيْلَتُهُ ذَات يوم بِلِخم هُرُفع اللهِ الدِّراع و كَانَ يوم بِلِخم هُرُفع اللهِ الدِّراع و

٣٣٠٨ خدَّ فَنَا بَكُرُ بَنُ حَلْفِ ابُو بِشَرِ ثَا يَحَى بُنُ سِعِيْدٍ عَنْ مِسْعِرِحدَّ فَنَى شَيْحٌ مِنْ فَهُم (قال واطنه يُسمَّى مُحمّد ابْن عبد الله بالله بن جغفر يُحدَّث ابن المربير وقد نحر لَهُمُ جزُورًا أَوْ يَعِيُوا انَّهُ سمع رسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال وَالْقَوْمُ يُلُقُون لرسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال وَالْقَوْمُ يُلُقُون لرسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الله عَلَيْهِ وسلَّم الله عَمْ يَقُول (اطيب اللَّحم لحمُ صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم اللَّحم يَقُولُ (اطيب اللَّحم لحمُ الطّهُ).

#### ٢ ٩ : بَابُ الشُّواءِ

٣٣٠٩ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى ثَنا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابُنُ مَهُدَى ثَنا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابُنُ مَهُدَى ثَنا عَبُدُ الرَّحُمنِ ابُنُ مَهُدَى ثَنا هَمَامٌ عَنُ قَتادة عَنْ انس نُن مالكِ قال مَا أَعْلَمُ رَسُولُ اللّه عَنْ فَتَادة عَنْ انس شَميُطًا حَتَى لَحِقَ بِاللّهِ عَنْ وَحَلَ لَا اللّه عَنْ وَحَلَ .

ا ٣٣: خدَّ ثن المُعَلِّسِ ثَنا كَثِيرٌ بَنُ سُلَيْمٍ
 عن أسس بُن مَالِكِ قَال مَا رُفع مِنُ نَيْنِ يدى رسُولِ اللهِ
 صد من الله عليه وسلم فيضل شِبواء قط و لا حُملَت معه طُنفسة

بِابِ : (بنور ) کو نسے جھے کا گوشت عمدہ ب ۳۳۰۷ حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ ایک روزاللہ کے رسول صعی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت ہیں کہ ایک روزاللہ گیا۔ کی سے رسول سعی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت اُ تھا کر دیا اور گیا۔ کی سے اللہ کو یہ ایس میں گوشت اُ تھا کر دیا اور آ پ علیہ کو یہ بہند بھی تھا۔ آ پ علیہ کے دانتوں سے کاٹ کرتنا ول فرمایا۔

۳۳۰۸ محضرت زبیر رضی الله تع لی عنه نے لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تع لیہ الله تع رسول رضی الله تع لی عنه نے ان کو بتایا که انہوں نے رسول الله ملیہ وسلم کو بیہ ارشا دفر و تے سا ہے کہ عمد و گوشت ہے۔ اس وقت گوشت ہے۔ اس وقت لوگ رسول الله علیہ وسلم کے لیے گوشت ڈ ال رہے تھے۔

#### بِآپِ : بھنا ہوا گوشت

۱۹۳۰۹ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نہیں جو نتا کہ رسول الدُسلی الدُعلیہ وسم نے سالم بھی بھوئی جوئی جوئی جوئی جرگ کری (جو کھال اتارے بغیر بھوئی جوئی ہے ۔ دیکھی ہو۔ یہاں تک کہ آپ اللہ عز وجل ہے جالے۔ ماسم دعفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماسم سے ہے بھن ہوا گوشت جو کھانے سے فی رہا ہو بھی نہا اللہ یا گوشت مقدار میں کم بی ہوتا تھ اور اللہ یا گوشت مقدار میں کم بی ہوتا تھ اور کھانے والے زیادہ ہوتے تھے اسم بچنانہ تھا) اور نہ آپ کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھی کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھی کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھی اس بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھی کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کہ کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کے سرتھ ماتھ بچھوتا اٹھا یا گی (کہ جہال بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا کھی اس بیٹھنا ہو پہلے بچھوتا اٹھا یا گی الیے نکلف نہ فرہ نے تھے )۔

ا ۳۳۱، حدّث حزملة بُل يحينى ثنا يخيى ابُنُ بُكيُرِ ثنا الله لهيعة اخبرى شائل مليمان الله رياد الحضرمي على عبد الله بُل الحارث بن الحزء الرُّبيدى قال اكلنا مع رسُول الله عَلَيْنَة طعامًا هى المستحد لنحمًا قد شوى همسخا ايدينا بالحصباء ثم قُمًا نُصلِي و لمُ يتوطَّأُ

#### • ٣: بَابُ الْقَدِيُدِ

٣ ١ ٣ ٣ : حدّ ثب السماعيُلُ بن الله ثنا حعَفَرُ بن عون ثنا السماعيُلُ بن الله حَالِم عَن ابي السماعيُلُ بن ابي حالِم عَن ابي مسلمو و رصى الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عَلَيهِ وسلّم رجُلُ فكلّمه وحعل تُرعدُ فرائضه فقال له (هوَن عليك فاني لست سملك انسا ابن المرأة تأكل عليك فاني

قال الله عبد الله اسماعيل و حدة وصلة.

٣٣ ١٣ حدثما مُحمَدُ بُنُ يحيى ثنا مُحمَدُ بُنُ يُوسُفَ ثنا مُحمَدُ بُنُ يُوسُفَ ثنا سُفْيالُ عَنْ عبُد الرَّحُمن بَن عابِسِ احبرى ابى عن عائشة السُفْيالُ عَنْ عبُد الرَّحُمن بَن عابِسِ احبرى ابى عن عائشة عبد قالتُ لقد كُمّا مرُفعُ الكواع فياكُلُهُ رسُولُ اللّه عَيْقَة بعُد حمَس عشرة من الاضاحي

۳۳۱۱ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی رضی اللہ تعالی عند فرمات ہیں کہ ہم نے اللہ کے ،سول مناہوا گوشت قبا۔
عیافتہ کے ساتھ مسجد میں کھانا کھایا ' بھنا ہوا گوشت قبا۔
پھر ہم نے اپنے ہاتھ کنگریوں سے صاف کے اور کھڑے اور کھڑے ہوکرنماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

#### بِإِنْ : وهوب مين خشك كيا بهوا كوشت

۳۳۱۲: حضرت ابومسعو ورضی اللہ تعالی عند فر ، تے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر گفتگو کرنے گئے (خوف سے ) ان کا ً وشت پھڑ کئے لگا تو آ پ علیج نے اُن سے فرمایا ڈرومت (تسلی رکھو) کیونکہ میں بادش ہنہیں۔ میں تو ایک (غریب) خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی۔

۳۳۱۳ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّہ تعالی حنہا فی ق بیں کہ ہم پائے اُٹھا کرر کھ لیتی تھیں۔ رسول الله سی اللّه علیہ وسلم قربانی کے پندرہ یوم بعد انہیں تناول فرمات

#### بإب: کلیجی اور تلی کابیان

۳۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر وار اور دوخون حلال ارشاد فر وار اور دوخون حلال

#### ا ٣: بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

٣ ا ٣٣: حدَّثَمَا أَبُو مُصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيُدِ بُنِ السلم عن ابنِه عنْ عبُد اللّه بُنُ عُمر انَّ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم قال (أحلَّتُ لكُمْ ميُتَمَان و دماد. فامَا اور تلی میں (بیددونوں جمے ہوئے خون میں )۔

الميئتان فسالمخوئت وَالْبحرادُ وَ امّا الدّمان فالكبدُ لَيَحِيكَ۔ دومروارتو مجھل اور ثدٌ ي بين اور دوخون كلجي والطحال

خ*لاصیۃ الباب 🌣 مطلب میہ ہے ک*ہ ہا تی سارے خون حرام بین میہ دوخون صرف حلال ہیں اسی طرح مردار حرام ہیں مسرف دو ہی مروارحلال ہیں . مچھلی اور نٹری \_

#### ٣٢: بَابُ الْمِلْحِ

۳۳۱۵ . حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رے سامنوں کا سر دارنمک ہے۔

باك : نمك كابيان

٥ ١ ٣٣٠. حَدَّثنا هشَامُ بْنُ عَمَّارِ ثنا مرُوانُ بْنُ مُعاوِيةَ ثَمَا عِيْسَى بُنُ ابِي عِيْسَى 'عَنُ رِجُلِ ( اُراهُ مُؤْسَى) عن انس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلّى اللهُ عليْه وسنَّم (سَيَّدُ ادامكُمُ الْمِلْحُ)

خ*لاصیة الباب ﷺ ''ادام'': أس کو کہتے ہیں جس ہے رونی کھائے جائے۔مثلاً "وشت' سر ک*داوراس نشم کی چیزیں جوجدا طور ينبيل كھائى جاتيں بلكہ كھانے كے ساتھ بالتين كھائى جائيں ان ميں سے ايك نمك بھی ہے۔ ( يون )

لینی نمک سالن بھی ہے کہ اس ہے رونی کھائی جاسکتی ہے اور ایک مطلب بیجھی ہوسکتا ہے کہ سب کھانے اس ک ا دجہ سے لذیذ ہوتے میں اورا گرید نہ ہوتا تو یقیناً کھانے بدذ الگتہ "Taste Less" محسوس ہوتے ۔(مبدر قید)

#### ٣٣٠: بَابُ الْإِنْتِدَام بِالْحَلّ

٢ ا ٣٣٣: حدثه الحسمة بُنُ ابي الْحوارى ثنا مزوانُ بُنُ مُحمّد ثنا شُلِمانُ بُلُ بلال عن هشام نس غُرُوة عن ابيه عن عانشة قال رسول الله عَيْثُ ( بغم الادام الحلُّ).

١ ٣٣١: حدَّثسا جبارةً بن المُعلَس ثن قيس بن الرَّبيع عَنْ مُحارِب بُنِ دَثَارِ عَنْ جابِر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ نِعُمَ ٱلْإِذَامُ الْخُلُّ ﴾.

٨ ١ ٣٣: حدَّثنا الْعِنَّاسُ بُنُ عُتُمان الدَّمشُقيُّ ثنا الْوليُدُ بُنُ مُسُلِمِ ثِنا عَنْبِسةُ ابْنُ عَبُد الرَّحُمنِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ رادانِ انَّهُ حدَّثه قَالَ حدَّثتُنِي أُمُّ سَعَدٍ قَالَتُ دحل رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم على عائشة و اناعد ناخبز و تمرّ و خلّ مستمجور اور سركه بــ اس ير رسول الله في فرمايا. غداء) قالتُ عندما خُبُرزٌ و تَمُرٌ و حلَّ فقال رسُولُ الله صلَّى ﴿ يَهِمْ بِنَ سَالَن سَرِكَه بِدِ السَّالَة اسركه مِن بركت قرما

#### باب : سر كەبطورسالن

٣٣١٦: سيّده عائشه صديقه رضي الله تع لي عنها ي روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: بهترین سالن سر کہ ہے۔

٣١١٤ : حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بہترین سالن سر کہ ہے۔

۳۳۱۸ : حضرت الم سعد في طرماتي بين كه رسول الله عَلَيْكُ سَيِّده عَا نَشَدٌ كَ مِاسَ آئِ مُن بَهِي وَ مِينَ تَهَى ـ فرمایا: کیچھ کھانا ہے؟ فرہ نے لکیں: ہورے یاس رونی'

الله عليه وسَلَم ( نَعِمَ الإدامُ النَّحُلُ اللَّهُمُ ! بارك فِي الْحلِّ كديه مجهدے بِهِ انبياء كا سالن إ اورجس كهريس قالَة كان ادَام الانبياء قَبْلي و لم يفْقُرُ نَيْتُ فيه حَلُّ). مركبهوه وهممّاج تبيل ـ

خ*لاصیة البایب 🏗* امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ صدیث میں سرکہ کی فضیلت بیان کی گئی ۔ سرکہ ذرا ترش ہوتا ہے اس لئے اعصاب کے مریض کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا تا ہم بڑی مفید چیز ہے جو پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ کھانے کوجید بہضم کرتا ہے۔حرارت کو مارتا ہےاورخوش ذا نقہ بھی ہوتا ہے۔ شائل تر ندی میں حضرت ام ہانئ کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے روز آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے ان سے دریا فت فرہ یا کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کوئی چیزموجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا 'حضور کوئی خاص کھا نا تو اس وقت گھر میں موجود نہیں ۔ البتدرونی کے سو کھے ہوئے چند آمیز ہے ہیں' فرمایا وہی لاؤ۔ آپ نے ان خشک تمکز وں کو یانی میں بھگو کر نرم کیا پھر بوچھا کوئی سالن بھی ہے؟ عرض کیا سان تونہیں ہےالبتہ کچھ سرکہ موجود ہے۔ آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم نے فر مایا سرکہ کتنا اچھا سان ہے۔ پھر آپ نے نمک منگوا کرسر کہ میں ڈالا اوراس کے ساتھ روٹی کھائی۔

#### ٣٣: بَابُ الزَّيْتِ

٩ ٣٣ : حدَّثنا الْحُسينُ بُنُ مهَديَ ثَناعِبُدُ الرُّزَّاقِ انْبَأْنا معْمرٌ عَنْ زيْد بْنِ اسْلَم عَنُ ابيَّه عَنْ عُمر قَال قَال وسُوِّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿ انْسَدِمُ وَا بِالْزُّيْتِ وَاذْهِنُوا بِهِ قَانَّهُ مِنْ شَجِرةٍ

٣٣٢٠: حَدَّثُنا عُقَبَةً ثُنُ مُكُرِمِ ثَنا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى ثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ سَعِيْدٍ عَلُ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرِةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُكُ ﴿ كُلُوا الزَّيْتَ وَادُّهُسُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُباركت).

#### ٣٥: بَابُ الْلَبَن

٣٣٢١ حَدُثَتَ أَيُو كُرَيُبِ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعُفرِ بُن نُـرُدٍ الرَّاسِبِي حَدَّثَتِنِي مَوَلَاتِي أُمُّ سَالِمِ الرَّاسِبِيُّهُ قَالَتُ سُسِمعُتُ عَانشَهَ مَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِذَا أَتِي بِلَنَنِ ﴿ جِبِ ووده بِيشَ كياجا تا توارشا وفرمات : بركت ہے يا قَال( بركَةُ اوُ برَكَتَان).

٣٣٢٢: حدَّثنَا هشامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثنَا السَّمَاعِيُلُ بنُ ٣٣٢٢: حضرت ابن عباسٌ قرمات بي كدرسول الله

#### د ایس: روعن زینون کابیان

۳۳۱۹ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: روغن زيتون ہے رونی کھاؤ اور اس سے مائش کرو کیونکہ بیہ بابر کت ورخت سے نکلتا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں كهرسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: روغن زیتون کھاؤ اور اس ہے ماکش کرو کیونکہ یہ (روغن زیتون ) برکت والا ہے۔

#### بياب : دوده كابيان

٣٣٢١ : سيّده عا تشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فر ماتی ہیں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرماتے: دوبر کتیں ہیں۔

#### ٣١: بَابُ الْحَلُواء

٣٣٢٣: حدث ابُو بكر بن ابئ شيد وعلى بن مُحمَد و ٣٣٢٣: سيّده عبد الرّخمس من ابره هيم قالُو تما انو أسامة قال ثما هشام فرماتى بي كدر السر خروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله عَيْنَ اور تَهد يبتد تقار يلحث الحلواء او العسل

#### ٣٤ بَابُ الْقِتَّاءِ وَالرُّطبِ يُجْمِعَانَ

٣٣٢٣. حدثنا مُحمَدُ بنُ عبد الله بن لمبر ثنا يُؤنسُ بنُ بُكُسِرٍ ثما هشامُ بنُ عُرُوة عن ابيه عن عائشة قالت كانت أمنى تعالى جنى للسُمنة تُويُدُ ان تُدُحلى على رسُول المنه على رسُول الله على المشام لها دلك حتى اكلت القضاء بالرُّطب فسمئت كاحس سمنة

۳۳۲۵ حدث العُفُون بن حميد ن كاسب و السماعيل ۳۳۲۵ حفرت عبدا بن مُوسى قالا ثنا ابرهِيم بن سغد على الله عن عند الله ابن على كه بيل نه على عند الله ابن مُوسى قالا ثنا ابرهيم بن سغد على الله عن عند الله ابن و يكم حفو قال دايت وسئول الله عن الله المنطقة يا كل القناء بالراطب المحتمد بن المحتمد الله المحتمد عن حادم على التحلى التحلى التحليب بن سغد قال كان د شؤل الله عن المحتمد بن المحتمد و يكما بن المحتمد بنا المحتمد المحتمد بنا المحتمد المحتمد بن المحتم

علی کے ''اے القد تعالی کوئی بھی کھانا کھلا 'میں وہ

یوں کیے ''اے القد! ہمیں اس میں بر کمت عطافر ما ور
اس سے بہتر ہمیں عطافر ما'' اور جسے القد تعالی دور ہے
پینے کوعظافر ما 'میں تو وہ یوں کیے:''اے القد! ہمیں
اس میں بر کمت عطافر ما اور ہمیں مزید یہی (دود ہے) مطافر ما کیونکہ جھے نہیں معلوم کہ دوو ہے سکے علاوہ کوئی اور چیز
فرما کیونکہ جھے نہیں معلوم کہ دوو ہے علاوہ کوئی اور چیز
کھانے اور پہنے دونوں کے لیے کھایت کرتی ہو۔

#### باب: میشی چیزوں کا بیان

۳۳۲۳: سیّده ما نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کومیٹھی چیزی اور شهدیبند تھا۔

#### بِ بِ کرکھا ،

۳۳۲۳: سندہ عائشہ رضی امتد عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کے لیے تد ہیریں کی کرتی تھیں تاکہ مجھے رسول اللہ علیات کی خدمت میں بھیج دیں۔ کوئی تد ہیر بھی مفید نہ ہوئی یہاں تک کہ میں نے تر تھجور اور ککڑی کھائی تو میں مناسب فر ہہوگئی۔

۳۳۲۵ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمات بیل که بیس نے ویکھا که رسول الله سلی الله علیه وسم کری ترکھجور کے ساتھ کھار ہے ہیں۔

۳۳۲۲ . حضرت سعد رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الندصلی الله ملیہ وسلم کوخر بوز ہے کے ساتھ گکڑی کھاتے و یکھا۔ ضابسة الهابي من عمر المان على الله على المان على المرك كو كهتي بيل - رطب تازه اور پخته هجورً يو يَستي بيل ان احاد بيث ميل ان دونول كيلو بي كو كوملاكر كيلو بي كوركم اور بينه بيل بي وجديد بيروسكتي بي كه كمرى سر دمزان اور پيلى اور تعجور كرم اور بينهى بموتى بيد دونو ب كوملاكر أحد في بيل اعتدال بيدا بهوج تا ہے - اس طرح كھانے كا ايك فائد وتو ام المؤمنين بيان فرمار ہى بير كرجهم ميل مونا پا آگي معلوم بواكداس ہے جم بھى بنت ہے -

#### ٣٨: بَابُ التَّمُو

عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله على الله عن هشام بن غزوة عن ابيه عن هشام بن غزوة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله على الل

#### باب: تھجور کا بیان

۳۳۲۷ سیّده عائشه صدیقه رضی اللدتعالی عنها فر، تی بین که رسول الله تعلی الله ملیه وسلم نے ارشا دفر مایا جس گھر میں بالکل تھجور نہیں' أس کے گھر والے بھوکے

۳۳۲۸: حضرت سلمی رضی القد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس گھر میں کھوئی مانند ہے جس میں کوئی کھر میں کھوئی مانند ہے جس میں کوئی کھونانہیں۔

<u>خلاصیة الرب ب</u> نئیست عرب کی عام غذا بہی تھی اور آسانی ہے میسر بھی تھی۔ جس گھر میں بیبھی نہیں موجو د ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ آئی ارزانی وفراوانی کے باوجو دالیں شے کا دستیاب نہ ہونا اُس کے فقر وفاقہ کو ہی طاہر کرتا ہے۔

#### ٣٩: بَابُ إِذَا أَتِي بِاوَلِ الثَّمرة

٣٣٢٩ حدثنا مُحمَدُ مَنُ الصّبّاحِ و يَعَقُونُ ابْنُ خُميُد نَ كَاسَبِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْرِ ابْنُ مُحمَدٍ اخْبِرِى شَهِيْلُ بْنُ السَيْ صَالِحٍ عَنُ النِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

### ٠ ٣: بَابُ آكُلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

٣٣٣٠ حدث الوُ سُرِ سَكُرُ لُنُ حَلَقِ شَا يَحْيَى بُنُ

#### باب: جب موسم كايبلا كيل آئے

۳۳۲۹ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ہیں جب موسم کا پہلا پھل آتا تو آپ علی فرماتے: اے القد! برکت عطافر ماہمارے شہر میں اور بھارے برکت عطافر ماہمارے شہر میں اور بھارے مداور صاع شہر میں اور بھارے مداور صاع (پیانوں) میں برکت ور برکت پھر جو بچے حاضر ہوتے ان میں سب ہے کم من کو وہ پھل عطافر ، تے۔

ہے۔ تر تھجور خشک تھجور کے ساتھ کھا نا ۱۳۳۰ امّ المؤمنین سیّدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول

مُحمَد بُن قَيْسِ المدنِيُ ثَنا هشام بْنُ عُرُوة عَنْ ابيه عَنْ عَالَمُ مِنْ عُرُوة عَنْ ابيه عَنْ عَالَمُ عَالمُ عَالَتُهُ وَاللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الله علی فی فی مایا: تر کھجور کشک کھجور کے ساتھ مل کر کھاؤ اور پرانی 'نی کے ساتھ ملا کر کھاؤ کیونکہ شیطان عصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے: آ دم کا بیٹا زندہ رہا۔ یہ ل تک کہ برانامیوہ نے میوہ کے ساتھ ملاکر کھارہا ہے۔

ضاصة الهابي الله تعالى كاار شاد بكه شيطان تمهارا وشمن باوراس كودشمن مجهو جب بيد يكف ب كدانسان اچها كها ، كهار باب يا بي رباب تو دخل اندازى كرن لكتاب اورانسان كى لمبى عمر سے بھى ناخوش ہوتا ہے۔ اس كومز بدغصه ولان كے لئے اليها كرنے كا حكم فرمايا۔

#### ١٣: بَابُ إِلنَّهُي عَنُ قِرَانِ التَّمُو

٣٣٣١. حدَّث مُ مُحدَّد بُلُ بشَارِ ثَا عَبُدُ الرَّحُمِ بُلُ مَهُدي ثَنا عَبُدُ الرَّحُمِ بُلُ مَهُدي ثنا سُفُيانُ عَنْ جَبَلَة ابْنِ سُحيْم سمعُتُ ابْنُ عُمَر يَفُولُ مَهَى رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلَةً انْ يَقُرِل الرَّحُلُ بِيْنِ السَّمُوتِينِ يَقُولُ مَهِى رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلَةً انْ يَقُرِل الرَّحُلُ بِيْنِ السَّمُوتِينِ عَقَولُ مَهِى رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلَةً انْ يَقُرِل الرَّحُلُ بِيْنِ السَّمُوتِينِ حَتَى يستاذن اصْحابَهُ

٣٣٣٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ مَنُ بِشَارِ ثَنَا ابُوُ دَاوُد ثِنَا ابُوُ مَا ابُوُ دَاوُد ثِنَا ابُوُ عَامِ الْحَرِّرُ عِن الْحَسَنِ عَنْ سَعُدِ مؤلى ابى بكر (وكان سعد مؤلى ابى بكر (وكان سعد يخدمُ النبي عَيَّا فَي وَكَان يُعَجَبُ حَديثُهُ ) انَّ النبي عَيَّة نهى عَنِ الْإِقْرَانِ يَعْنِى فِي التَّمُر

#### ٣٢: بَابُ تَفْتِيُش التَّمُر

٣٣٣٣: حدٌ ثن البُو بِشرِ بكرُ بُنُ حلفِ ثنا الوَ قُتَيْبةَ عَنَّ همَّامٍ عَنُ السُحاقِ ابْن. عَبْد اللّهِ بَنِ ابنى طلُحة عن الس بُنِ مَالِكِ عَنْ السّر بُن طلُحة عن السّر بُن مَالِكِ قال رأيْتُ رسُولَ اللّهِ عَنْقَ أَتَى بَسَمْرٍ عَنْيَقٍ فَجعَل يُفَيِّشُهُ أَتَى بَسَمْرٍ عَنْيَقٍ فَجعَل يُفَيِّشُهُ

#### ٣٣: بَابُ التَّمُو بِالزَّبدِ

٣٣٣٣؛ حدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عُمَّارٍ ثَنَا صِدَقَةٌ بُنُ خَالَدٍ حدَّثَنَىٰ ابْنُ جِسَاسِ حَدَّثَنِى سُلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عِن ابْنَىٰ بُسُرِ السُّلَمِيْنِينَ قَالًا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ

#### دودو' تین تین تھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے

ا ۳۳۳ : حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیان فره تے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وو دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فر مایا۔اللّا بیہ کہ اپنے ساتھیوں سے (جو کھانے میں شریک ہیں) اجازت لے لے۔

۳۳۳۲. حضرت سعد رضی الله عنه نبی صلی الله ملیه وسلم کی خدمت کرتے ہے اور انہیں آپ علی الله علیه وسلم کے خرامین بہت پہند تھے۔ فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے دور و کھجوری ملاکر کھانے سے منع فر مایا۔

#### بِإِبِ : الْجَمْعِي تَفْجُورِ وْ هُونْدُ كَرِكُهَا نَا

۳۳۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندفر ما نیسی که بین که بین که بین که بین که الله علیه وسلم در بین کمین الله علیه وسلم در خدمت بین برانی تحجوری بیبیش کی گئیں تو آ ب سلی الله علیه وسلم تلاش کر کے انجھی انجھی تھجور لینے گئے۔

#### بِإن : تحجور مكفن كے ساتھ كھانا

۳۳۳۳: بُسر کے دونوں بیٹے جوفٹبیلہ بنوسلیم میں سے ہیں' روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پار میں' روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پار تشریف لائے۔ہم نے آپ کی خاطرا پی ایک جا در ہر

عليه وسألم فوضغنا تختة قطيفة لناصبنا هالة صبا فبجلس عليها فانول الله عزوجل عليه الوخي في بيتناو قَدْمُنَا لَهُ ذَٰنُذَا وَتَمُرُا وَ كَانَ يُجِتُ الرُّبُد صَلْى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ آ بِ كِي وَكُنَّا زَلَ قر ما فَي رَجِمَ فِي آ بِ كَي خدمت مِن

#### ٣٣: بَابُ الْمُحُوَّادِي

٣٣٣٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ \* و سُويْدُ بُنُ سعيُدٍ قالا ثنا عَبُدُ الْعَرِيْرِ ابْنُ ابِي حَازِمِ حَدَّثِينَ ابِي قال سالْتُ سَهُلُ مُنُ سَعُدِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلَ رَأَيْتُ اللَّهِيُّ قَالَ ما رأيْتُ النَّقيُّ حتى قُبض رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليْه وسلم فقلتُ فَهَلُ كَانَ لَهُمُ مَنَاحِلُ عَلَى عَهُدِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال مَا رأيْتُ مُنْخُلا حُتَى قُسِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلُتُ فَكَيْفَ كُمُشُمُ تَأْكُلُون الشَّعِيْرَغَيْر مَنْخُول قال بعمُ كُنَّا نَفُخُهُ فَيَطَيُرُ مَنَّهُ مَا طَارِ وَمَا يَقِي ثُرَّيُنَاهُ.

٣٣٣٦ حدَّثُنَا يَعَقُونُ بُنُ حُمَيْد بُنِ كَاسِبِ ثَنَا ابُنُ وهُبِ احسرنى عُمَرُو بُنُ السحارثِ الحبرنِي بكر بن سوادة ال حسَش بُن عبُد اللّهِ حدَّثهُ عن أمّ ايُمن انْهَا غربلتُ ذَقِيَّقا فصمعته للنبي عَنْ الله رغيه فقال (ما هذا؟) قالت طَعامٌ نصَعَهُ بِارْضِهَا فَاحْبَبُتُ أَنَّ اصْعَ مِنْهُ لَكِ رَعِيُفًا فَقَالَ (رُ دَيْهِ فَيْهِ ثُمَّاعُجنيُهِ.)

٣٣٣٧ حدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوِلْيُدِ الدَّمَشْقِيُّ ثِنَا مُحمَّدُ بُنُ عُضَمان ابُوُ الْجَمَاهِرِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنْ بَشِيْرِ ثَنَا قَتَاذَةً عَنُ أَنْسَ ﴿ فِيلَ كَدَرَسُولَ التّدَعْلَيْ وَسَلَّمَ فَيُ مَيْدُهُ كَلَّ رُولُي بْسِ مالكِ قَالَ مَا رأى رسُولُ الله عَلِيْنَةَ رَغِينُهَا مُحَوَّرًا اللهِ عَلِيْنَةً اللهِ عَلِيْنَةً الله بواحدٍ مَنْ عَيُنَيُهِ حَتَّى لَحَقَّ بِاللَّهُ

یانی حیمزک کرا ہے مختذ اکیا اور بچھا دی۔ آپ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ ہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے تکھن اور کھجور پیش کی ۔ آپ کو تکھن پیند تھا۔ اللہ تع کی آ پ یرانی رحتیں اور سلام بھیجے۔

#### باب: میده کابیان

۳۳۳۵: حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے مہل بن سعد سے دریافت کیا کہ آب نے میدہ کی رونی ویکھی؟ قرمانے لگے جیں نے میدہ کی رونی نہیں دیکھی' یہاں تک رسول التد کا وصال ہو گیا۔ میں نے یو جھا: کیا رسول اللہ کے عہد میں لوگوں کے باس چھلنیاں ہوتی تحمیں؟ فرمانے گئے: میں نے جیملنی نہیں دیکھی یہاں تك كدرسول المتركا وصال موكيا \_ من في كما: بهرآب بے چھنا ہو کیے کھاتے تھے؟ فرہ یا (پینے کے بعد ) ہم اس پر پھونک ہارتے کچھ تنکے وغیرہ اُ ژ جاتے اور باتی کوہم بھگودیتے (اور گوندھ کرروٹی پکالیتے)۔

۳۳۳۲: حضرت امّ ایمن رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے آٹا چھانا اور نبی صلی الندعلیہ وسلم کے لیے روثی تارکی۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ ہ رے علاقہ میں پیکھاتا تیار کیا جاتا ہے۔ای لیے میں نے جاہا کہ آپ علیہ کے لیے بھی ولیبی ہی رونی یناؤں ۔ فر مایا: بھوسا آ نے میں ڈال کردویارہ گوندھو۔ . ۳۳۳۷ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات عزوجل ہے جالمے۔

خلاصة البياب المناسط المناسط

#### ۵۳: بابُ الرُّقاق

٣٣٣٨ حدّ شا الو غمير عيسى بن محمد التحاس الرفطي ثنا ضمرة من ربيعة عن ابن عطاء عن اليه قال رار النو هريرة قومه يعنى قرية (اطنه قال أيها) فاتوه برقاق من رفاق الاول فلكى و قال ماراى رسول الله من هدا بعينه قط

٣٣٦٩ حدثما السحق بن منطور و اخمذ بن سعيد الدارمي قالا ثما عند الصمد بن عند الوارث ثما همّام ثنا قتادة قال كمّا ناتني الس ئل مالكب رصى الله تعالى عنه رقمال السحق و حبساره قسائم و قال الدارمي و حواله موضوع و عقال يؤما كمن فعما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مُرققًا بعيه حتى لحق بالله و لا شاة سميطًا قطم

#### ٣٦: بَابُ الْفَالُوُ ذَج

٣٣٣٠ - قاتنا عَبُدُ الْوهَابِ ابْنُ الصَحَاك السَلمَى ابُو
 الْحارث ثنا اسْماعِبُلُ ابْنُ عِيَاشِ ثنا مُحمَدُ نَنُ طلُحة عَنْ
 عُشمان ابْس يسخيسى عس ابُس عشاسٍ قال ا اوْلُ ما سمغا

#### دِابِ: باريب چياتيوں کابيان

٣٣٣٨ ، حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عندا پی توم ت طلے اپنی بہتی ابینا گئے تو انہوں نے پہلی اُتری ہوئی بار یک چپا تیاں آپ کے سے رکھیں۔ دیکھ کررو نی گئے اور فرمانے گئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نی آپی آ کھول ہے بھی ایسی چپا تیاں نہیں دیکھیں۔ اپنی آ کھول ہے بھی ایسی چپا تیاں نہیں دیکھیں۔ ہست قادہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے (ایحق کی روایت ہیں ہے کہ ) آپ کا نابانی کھ اجوتا (اور ہوتا۔ ایک روز فرمانے گئے ، کھاؤ! مجھے نہیں معلوم کہ ہوتا۔ ایک روز فرمانے گئے ، کھاؤ! مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آ تھول ہے رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آ تھول ہے دیکھی ہویا سالم ( کھال سمیت ) بھنی ہوئی کمری دیکھی ہویا سالم ( کھال سمیت ) بھنی ہوئی کمری دیکھی ہو۔ یہاں تک کہالتہ عز وجل سے چاہے ہے۔

#### بِأْبِ : فالوده كابين

۳۳۳۰: حضرت ابن عبائ فرمات بین که سب سے پہلے ہم نے فد بودہ کا نام اس طرح سنا کہ جبرئیل " نبی صلی اللہ طلبہ وسلم کے پاس آئے اورعرض کیا آپ

مالُهالْوَدْح انَ جَنْرِيْل عليْه السَّلامُ اتى اللَّهِي عَيَّكُ فَقَالَ انْ أمتك تفتح عليهم الارض فيفاص عليهم من الدُّنيا حتى الَهُمُ لِسَاكُلُونَ الْعَسَالُولَاجِ فَقَالَ النَّهِي عَلَيْكُ ﴿ وَمَا العالودخ؟) قال يحنطُون السَّمْن والْعَسَل جَمِيْعًا فشهق السي الله الله الك شهقة

#### ٢٣٠: باب النُّحبُز المُلبَّق بالسَّمَن

٣٣٨٠ حدّثها هُـذبهُ بُنُ عبُد الوههاب ثها العضلُ بُسُ مُوْسِي السِّسانِيُّ ثَنِيا الْحُسِيْنُ ابْنُ واقدِ عِنْ ايُوْب عَنْ مَافِعَ عَنَ اللَّهُ عُمْرُ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَاتَ يَوْمَ ﴿ وَدَدُتُ لُوْ انَّ عسدا خبرة بيضاء من برة سمراء ملتقة بسمن ناكلها) قال السمع بذالك رحل من ألانصار فاتتخذه فجاء به البه فقال رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( في اي شيء كار هذا السَّمْنُ ) قال فِي عُكَّة صبِّ قال فالى ال بأكنه

٣٣٣٢ حدَّثنا احْمَدُ بُنُ عَبُدَة ثنا عُثُمانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَى ثما خميد الطُّويلُ عن انس بن مالِكِ رضى الله تعالى عنه قَالَ صَنَعَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضَى اللَّهُ مُعَالَى عَنْهَا لِلسِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم خُبُرَةُ وضعتُ فيُها شيئًا مِنُ سمنِ ثُمَّ قالت ادهب الى البَّي صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم قَادُعُهُ قَالَ فَاتَّيْتُهُ فَقَلْتُ أُمِّي تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ وَ قَالَ لَمِنْ كَانِ عَنْدَهُ مِنْ السّاس (فُومُوا) قيال فسيَقُتُهُم اليها فاحبرتها فجاء المَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ( هَاتِي مَا صَنَعَتَ ) فَقَالَتُ ﴿ تَشْرِيقِ لِي آ تَ وَر

عَلَيْنَ كَلُّ امت كوزين مِن مِن فَتْحَ حاصل ہوگی اور خوب ونيا ہے گی۔ يہال تک كه وه فالوده كھائے گی۔ نبي عَلَيْنَا إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ لُودُهُ مَيا ہے؟ فرمایا، تھی اور شہد ملا کر بنتا ہے۔ یہ س کر نبی علیقے کی آ واز گلو کیر (رو نے جیسی ) ہوگئی۔<sup>(۱)</sup>

# باب: کمی میں چیڑی ہوئی روتی

اسسس مضرت ابن ممر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علي في ايك روز فرهاي: جي جاه ربا ہے كه ہمارے یا سعمدہ گندم کی تھی لگی ہوئی سفیدروٹی ہوتی۔ ہم اُسے کھاتے۔ایک انصاری مرد نے بیہ بات سن لی تو ایس روثی تیار کروائی اور نبی کریم صلی امتدعلیه وسلم کی خدمت میں پیش کی ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو جھا: یہ تھی کس چیز میں تھا؟ فرمانے لگے: گوہ کی کھال کی بن ہوئی کھی میں۔ اس پر آپ نے کھانے سے ا تکارفر مادیا ــ <sup>(۲)</sup>

٣٣٣٢: حضرت انس بن ما لك فرمات بي كهميري والده امّ سلیمٌ نے نبی کیلئے رونی تیاری اوراس میں بچھ تھی بھی لگایا پھر فر مایا ' نبی کی خدمت میں جاؤ اور انہیں دعوت دو۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ورعرض کیا کہ میری والدہ " نے آپ کی دعوت کی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور حاضرین ہے فرمایا، چلو۔ انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی ے پہلے والدہ کے ماس پہنجا اور بتا دیا۔اتنے میں نی انها صدعته لک وحدک فقال هاتیه فقال یا اسل میری والده نوش کیا می فرتما آب کیلے کا ناتیار

بہ حدیث متکلم نیے ہے۔ (مترحم)

بہ حدیث بھی متکلم نیے ہے۔ (مترحم)

ادُخِلُ عَنْيَهِ عَشْرةً عَشْرةً فَاكْلُوا حَتَى شَعُوا وَكَانُوا ﴿ كَانُوا ﴿ كَانُوا صِلَّ اللَّهِ عَشْرةً فاكلُوا حَتَّى شَعُوا وَكَانُوا ﴿ كَانُوا ﴿ كَانُوا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَشْرةً عَشْرةً فَاكْلُوا حَتَّى شَعُوا وَكَانُوا ﴿ كَانُوا صِلْمَا يَا لَا وَتُوسَهِى اور السُّ صَافَّرُهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل ثمانين

انس! وس وس آ وميول كوميرے ياس تصبح رہو۔حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میں دس دس افرا د کومسلسل بھیجنا رہا۔ سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور وہ اس افراد تھے۔

خ*لاصیۃ الباب ﷺ اس سے ثابت ہوا کہ گوہ کے کھانے سے احتیاط کر*نی جا ہے اس واسطے حنفیہ کے نز دیک اس کا کھانا عکروہ تنزیبی ہے۔ اس حدیث . ۳۳۴۲ میں حضورصلی القدعلیہ وسلم کے ایک معجز ہ کا ذکر ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا اس آ دميول کو کافی ہو گيا۔

#### ٨٨: بَابُ خُبُو الْبُوَ

٣٣٣٣: حدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ حُمَيْد بُن كاسب ثنا مرُوانُ بُنُ مُعاوية عن يريد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هُرَيُرة أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شبع نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم ثلاثةَ ايَّامِ تبَاعًا منْ خُبْرَ الْحُطَّةِ حَتَّى توفَّاهُ اللَّهُ عزَّوجَلُ.

٣٣٣٣ حـدَثنا مُحمَدُ بُنُ يَحْيى ثنا مُعارِيةُ ابُنُ عَمْرِو ثنا رائدة عن منصور عن ابرهيم عن الاسود عل عائشة قالت ما شبع آلُ مُحَمَّدِ عَلِيْكُ مُنَدٌ قدمُوا الْمديْسةِ ثلاث ليَالِ تِبَاعًا مَنْ خُبُرَ بَرِّ حَتَّى تُوْقِى عَلَيْكُ .

خ*لاصة البابب ﷺ مطلب بيہ ہے کہ جب تک حضور سلی القدمليہ وسلم عین حیات رہے آپ کے گھر والول نے اورخو د آپ* نے متواتر دویا تین را تیں گندم کی روٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی ایک وہ زیانہ عسرت کا تھا اور دوسر ہےحضورصلی ابتدعلیہ وسلم ک قن عت 'سادگ اورنقر کابی عالم تھا کہ آپ نے بھی تکلف نہیں فر مایا اور یہی حال آپ کے گھر والوں کا تھا۔

#### ٩ ٣: بَابُ خُبُزِ الشَّعِيْر

٣٣٣٥: حدَّثنا الو بكر نُنُ ابِي شيَّة ثنا الو أسامة ثنا هِ مُن عُرُوةَ عِنُ ابيه عِنْ عَائِشة قالتَ لَقَدُ تَوْقَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليُه وسَلَّم و ما فِي بَيْتِي من شيءِ باكُلُهُ ذُو كَـدٍ الا شطر شعير في رق لي فَأكلتُ منه حتى طال عمي

#### باب : گندم کی روئی

۳۳۳۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں ک فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے كەلانلەك نېڭسلى اللەعلىيە دسلم نے (تا زندگى)مسلسل تمین دن بھی پیٹ بھر کر گندم کی رونی نہ کھائی۔ بیباں تك كەلللەنى تاپ على كالىد

٣٣٣٣ : سيّده عا تشه صديقه رضي الله عنها بيان فرماتي ہیں کہ محمصلی امتد عدییہ وسلم کے گھر والے مدینہ آنے کے بعد بھی مسلسل تین شب سیر ہو کر گندم کی رونی نہ کھا سكے۔ يہاں تك كه آپ عليہ كا وصال ہو گيا۔

باھ : يَو کي روٽي

٣٣٣٥ : سيّده عا نَشَهٌ فرماتي مِين كه رسول اللَّهُ كا وصال ہو گیا تو میرے گھر میں جاندار کے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔البتہ ایک الماری میں تھوڑ ہے ہے جو تھے۔اس ہے میں کھاتی رہی' بہت دنوں تک وہ چلتے رہے تو میں

نے ان کو ماپ لیا۔ پھروہ ختم ہو گئے۔ فكأته ففني

> ٣٣٣٧: حدد تنا مُحَمَّدُ بُلُ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفرِ ثَنا شُغبةُ عن اللي السخاق سلمغتُ عبُدًا لرَّحْمن بُن يزيِّد يُحدَّثُ عن ألاسُودِ عَنْ عَالشَة قالَتُ مَا شبع آلُ مُحمَّدِ عَيْثُهُ مِنْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ حَتَّى قُبض

٣٣٣٧ حدِّثما عبُّدُ اللَّه بُنْ مُعاوِيةَ الْجُمعيُّ ثنا ثابتُ بُنْ ينزيد عن هلال ابن حباب عن عكرمة عن السعباس قال كان رسُولُ اللَّه عَلَيْتُهُ يَبِيْتُ اللِّيالِي الْمُتنابعة طاويًا و الْهُلُّهُ لا يجدُون العشاء و كان عامّة خُبْرَهمْ خُبُرُ الشّعير.

٣٣٣٨: حدَّثنا يسخى بنُ عُثَمان بن سعيَّد ابن كثير بن ديسار المحمصي ( و كان يُعدُّ مِنَ الابُدال) ثنا بَقِيَّةُ ثنا يُوسُفُ مُن الى كَثِيْرِ عَنُ يُوحِ بِنُ دَكُوانِ عِن الْحَسَنِ عِنْ يَوسُلُونُ عِن الْحَسَنِ عِنْ اسس بُن مالك قال لبس رسُول اللهِ عَلِينَةُ الصُوف ' واختذى المخصوف

و قال اكل رسُولُ اللّه ﷺ مشعًا و ليس حشِنا ﴿ جَوَيَا لَى كَاهُونَتْ كَ يَغْيَرُ كُلِّي سَانَهُ أَرْ بَ

٣٣٣٣٦: سيّده عا نشرٌ فرماتي بين كه محمصلي القدعليه وسلم کے اہل خانہ اور آل و اولا دینے جو کی روٹی ہے بھی پیٹ ندبھرا یہاں تک که آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

٣٣٨٧: حطرت ابن عب سٌ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ مسلسل کی شب فاقہ ہے رہے اور آپ سین کے اہل خانه کورات کا کھا نا نہ ملتا اور ان کی روٹی اکثر ہو کی ہوتی

mmen: حضرت الس بن ما لك فرمات بين كه رسول الله عليه وسلم صوف (أوني كيرًا) زيب تن فرماتے' عام ساجوتا استعال کرتے' بدمزہ کھاٹا کھاتے اور کھر درا سا کپڑا ہینتے۔ کسی نے حضرت حسنٌ سے یو چھا کہ بدمزہ ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا: موتی ہو کی روتی

خلاصیة الباب الله رسول التدصلی التدعیبه وسلم کامعمول تف که سال بھر کا خرچهٔ اناج وغیرہ اکٹھا از واج مطہرات کے گھروں میں دے دیا کرتے تھے کیکن از واج مطہرات اینے گھر کی فکرنہ کرتی اور مستحقین میں صدقہ کر دیتیں تھیں ۔ ید حضور صلی الله علیه وسلم کی برکت تھی کہ تھوڑی سی چیز میں اللہ تعالی نے بہت برکت عطافر مائی اگر نہ ، پی تو شاید میشہاس میں سے کھائی رہتی۔

٥٠: بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْآكُلِ وَ كُرَاهَةِ

٣٣٣٩: حدِّثنا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلَكَ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحسمَدُ بُنُ حرُبِ حدَّثُنسي أَمَى عن أمّها اللها سمِعَت مِن في رسول الله علي كوري فرمات سنا: آوى ك الْمَقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْكُوبَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ ﴿ يِبِينَ سِي رَبَاوَهِ بِرَاكُوبَي بِرَبْنَ بَهِينِ بِحِرِمًا \_ آوى كے ليے رسُوْلِ اللّه صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم يقُولُ ( ما ملا آذمِيّ وعاءً ﴿ چندنوالے كافی مِين جواس كی تمرسيدهی رتھيں اور اگر

باب : میانه روی سے کھانا اور سیر ہو کر کھانے کی کراہت

- ۳۳۳۹: حفزت مقدام بن معد یکرٹ فر ماتے ہیں کہ

سرًا من سطن حسن الأدمى لُقيَماتُ لقَسَ طله فان علمت الادمى بفينة فينك للطعام و تُلك للشراب و للك للقس )

۳۳۵۰ خدتها عمر و بل رافع شاعبد العرير ال عد الله البويه خدي عن يخى البكاء عن ابن عُمر قال تحشا رخل عند السي صلى الله عليه وسلم فقال ( كُف خشاء ك عنا فان طولكم خوعا يؤه الفيامة اكتركم سعافى دار الدُله الدُله الله عنا من الدُله المناه

ا دس حدث داؤذ بن سليمان العسكوى و محمد نن الصاح قالا ثنا سعيد نن مُحمد التَّقعي عن مُوسى اللهي عن عن ردد نن وهب عن عطية نن عامر اللهيئي قال سمغت سنمان و أخره على طعام باكلة فقال حسني آبي سمغت رسول الله على لله في الدُيا المُول الله على القيامة)

آ دمی کانفس اُس پر فالب بی آ جائ (اور چندنوا و س پراکنفانہ تر سکے ) تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے تہائی چئے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے (مختص کرد ہ )۔ ۱۳۵۰ حضرت ابن ممر رضی القد عنبی فرہ ت بیں کہ ایک شخص نے نبی عظیمتے کے پاس ڈکار لی تو آپ نے فرمایا. اپنی ڈکار کو روکو اور بہم سے ڈور رکھو۔ اسلئے کہ روز قیامت تم میں سے زیادہ طویل بھوک اُن و وں و لگے گی جودار ڈنیا میں زیادہ سے بہو کرکھاتے ہیں۔

۳۳۵۱ حضرت عطیہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان کوزبردی کھانا کھلا یا جارہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے اتنی بات کافی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ فرماتے ساجولوگ و نیا میں زیادہ سیر ہوتے ہیں وہی روز قیا مت سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔

<u>خادسة الها</u>ہے عند ان احادیث مبارکہ ہے ً م َ هائے کی فضیت کابت ہو گی۔ اپنی طاقت سے زیاد و کھا نا امرانس میں ہتا۔ اونے کاسب سے بڑا سب ہے۔

ا ۵: بَابُ مِنَ الْاسْرَافِ أَنْ تَاكُلُ كُلِّ مَا اللهُ وَهُ أَنْ تَاكُلُ كُلِّ مَا اللهُ وَهُ مَا اللهُ وَهُ

٣٣٥٢ حدثنا هشام بل عمّار و سُويُد ابْلُ سعيد و يحيى للل عُتُمان بن سعيد بن كثير بن ديُناد المحمصيُ قالُوا ثنا عقية بنُ الوليد ثنا يُؤسف بُنُ ابي كثير عن لؤح اس دكوان عن الوليد ثنا يؤسف بُن ابي كثير عن لؤح اس دكوان عن المحسن عن انس بن مالك قال وسُؤلُ الله سُؤيَّة ( ان من السّرف ان تا كُل كُل ما اشتهيت)

باب : ہروہ چیز جس کو جی چ ہے کھالینا اسراف میں داخل ہے

۳۳۵۴ مصرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرمای به فرمای به فرمای به فرمای به به فرمای به به به فرمای به به به فرمای به به به به به به به به وه چیز کها وُ جس کو (تمهارا) جی جی اسراف ہے کہتم ہروہ چیز کھا وُ جس کو (تمهارا) جی جی ہے۔

#### ۵۲: بَابُ النَّهِي عَنُ الْقَاء الطُّعَام

٣٣٦٣ حدثها الرهية بن مُحمد بن بُوسُف الْفريابِيُ ثنا و سَاحُ لَمْ عَفَد أَلُهُ وَسَاحِ ثنا الْولِيَّذُ بَنُ مُحمد الْمُوقويُ و سَاحُ لَمْ الْولِيَّذُ بَنُ مُحمد الْمُوقويُ ثَمَا الرَّهُ وَ عَنْ عَائشة قالتْ دحل البَيِّ عَيْفَةً الله البَيْ عَيْفَةً البَيْ عَلَيْفَةً وَاحدها ومسحها ثُهُ اكمها و البَيْت فراى كسرة مُلْقاة واحدها ومسحها ثُهُ اكمها و قال إيا عائشة الكرمي كريما والها مالفرت عن قوم قط فعادت النهية

#### ٥٣: بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوْعِ

#### ۵۳: بَابُ تَرُكِ الْعشاء

مد التلام بس عبد الله الله المضاؤة عند الله الرقي ثنا الرهيم لل عبد التلام بس عبد الله الله المن باباله المضاؤة مي ثنا عند الله من من منطور على محمد بن المنكدر عن حابر الن عند الله قال وسؤل على محمد بن المنكدر عن حابر الن عند الله قال وسؤل على من (لا تدغوا العشاء ولو يكف من تمر قال تركة يُهُرم )

#### ۵۵: بَابُ الصِّيافَةِ

٣٣٥٦ حدث اخدارة مَنُ المُعلِس ثما كَتْيُوا بَنُ سُليَمٍ عَلَى اللهَ عَنْيُوا بَنُ سُليَمٍ عَلَى السَائِمِ عَلَ مس بُي مالك قال قال رسُؤلُ الله عَنْيَكَةَ ( الْحَيْرُ السرعُ

#### باب: کھانا کھینگنے سے ممانعت

۳۳۵۳ سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که نبی گفرتشریف لائے توروفی کا ایک مکرا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے آسے آٹھا کیا اور صاف کر کے کھا میا اور فرمایا: اے عائشہ! عزت والے (الله تعالیٰ کے رزق) کی عزت کر کیونکہ الله کا رزق جب سی قوم ہے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔

#### رِ آبِ : بھوک سے پناہ ما نگنا

۳۳۵۳ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ رسول اللہ عظی ہے دعا مانگا کرتے تھے۔ ''اے اللہ! ہیں آپ کی بین آپ کی پناہ چاہتا ہوں' بھوک سے کیونکہ بھوک بری ساتھی ہے اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں' خیانت سے کیونکہ و ہری اندرونی خصلت ہے۔''

#### باب: رات کا کھانا حچوڑ وینا

۳۳۵۵ محضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان فره تے بین که رسول الله صلی الله ملیه وسم فره فرهای رات کا کھانا مت جھوڑو کیونکه رات کا کھانا میں بوڑھا ہوجاتا

<u>خلاصیۃ المیاب</u> ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ دو پہر کوزیادہ کھا کر رات کونہ کھا نانبی کریم صلی القدعدیہ وسلم کو پہند نہیں تھا سجان اللہ حضور مسلی القدعدیہ وسلم نے اپنی امت کی متنی رعایت فر ہائی۔

#### بِأَبٍ : وعوت وضيافت

۳۳۵۲. حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ فَرمایا. جس گھر میں مہمان ہوں' اس

الى البيّت الذي يُعشى من الشَّفرة الى سنام البعير) ٣٣٥٤. حدّث الحبارة بُن المُعَلَسِ ثبا المُحاربيُ ثبا عبدُ الرَّحم عن ابن المُحاربيُ ثبا عبدُ الرَّحم عن ابن المُحمر بُن مُواحم عن ابن عباس قال قال رسُول الله عين الخير المرع إلى البيّت الدي يوكل فيه من الشَفرة الى سنام البعير)

٣٣٥٨ حدة ثنا على الله ميْمُؤن الرَّقِيَّ تنا غَثْمالُ بُلْ عَبُد الرَّقِيَّ تنا غُثْمالُ بُلْ عَبُد الرَّخِيمِ عنْ عطاءِ الرَّخِيمِ عنْ عينِ ابْس عُرُوة عَنْ عبُد الْملك عنْ عطاءِ عنْ ابنى هُويْرَة قال قال رسُولُ اللّهِ عَيْثَ (اللّه اللهُ عَيْثَ (اللّه اللهُ اللهُ عَيْثَ (اللّه على السُّبَةِ اللهُ يَحُرُج الرَّحُلُ مع ضيفه الى باب الدّار)

میں خیراس ہے بھی تیزی ہے آتی ہے۔

خلاصیة الرب بے اللہ کو ہان کا گوشت رندیذ ہوتا ہے لوگ اس کوجیدی کاٹ بیتے ہیں ان احادیث میں مہمانوں کو کھلانے کی نضیت بیان فر مانی گئی نیز گھر والوں کے سے باعث برکت ہے ببکہ برکت کو بہت تیزی کے ساتھ لانے والی چیز ہے۔

باب : اگرمهمان کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو واپس لوٹ جائے

۳۳۵۹: حضرت علی کرم الله وجهه فرمات میں که میں کہ میں منے کھانا تیار کیا پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دعوت دی۔ آپ علیہ الله علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ علیہ اللہ علیہ اللہ کا تو گھر میں تصاویر دیکھیں'اس لیے واپس ہو گئے۔

۳۳۹۰ د عزت سفیندا بوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک خفس نے علی بن ابی حالب کی ضیافت کی اور ایکے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ فرمانے لگیں کاش! ہم نی کو بلائیں اور آپ کھول نے ملک کو بلائیں اور آپ آپ کھی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہول۔ بوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے اور دروازہ کی دونوں جو کھوں پر ہاتھ رکھانو گھر کے کونے میں ایک منقش پر دہ و کھوں ہی واپس ہو گئے۔ سیدہ فی طریقے نے اور دریافت سے واپس ہو گئے۔ سیدہ فی طریقے نے میں ایک منقش کہا: جائے اور دریافت سے کہا: جائے اور دریافت سے کہا: جائے اور دریافت سے کے رسوں!

# ۵۲: باب إذا رَاى الضيف مُنكرا رَجعَ

٣٣٥٩ حدّ لسا الله تحريب تسا وكِنعُ عنْ هشام الدّسْتُوائِيَ عنُ فتادة عنْ سعِيْد بُنِ الْمُسيّب عنُ عليّ قال صنعتُ طعامًا فدعوْتُ رسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ في حاء فرأى في البين تصاوير فرجع

ما المناب المناب المناب الرّح من بن عد الله الجزري ثنا عقال بن منسم ثنا حمّاد ابن سلمة ثنا سعيد نن سلمة ثنا سعيد فن سلمة ثنا سعيد فن سلمة ثنا سعيد فن بحد الرّخ من الله وجُلا الله في المناب فرائي فرامًا في الحية الله بي وسلم فاكل معا فدعوة في الحية الله بي وضع يده على عضادتي الباب فرائي فرامًا في الحية الله بي وضع فقالت فاطمة لعلي المحق ففل له ما رحعك الله بي الله في المناب فرائي في المناب في الله في المناب في الله في المناب في الله في المناب في الله في

ادْحُل بيُنّا مُروُقًا)

#### آ پ کیوں واپس ہور ہے ہیں؟ فرمایا: میرے شایان نہیں کہ آراستہ ومنقش گھر ہیں جاؤں۔

خلاصة الراب جا ابن بطال رحمة القدعلية فرمات بيل كرجس وعوت بين القدت في اوراس كرسول صلى القدعلية وسعم كى نافره في والحيام مون اس بين شريك مونا جائز نبين كيونكه اس طرح ان پر رضامندى كا اظهار موتا ہے۔ سف نے فره يا ہے كدا اگر اس خلاف شرع كام كرو كئے پر قادر موتو روك دے ور نه والي چلا جائے فقها ، كرام نے يہ بحی فرمايا ہے كدا اگر وہ كو پيشوا موا وراس كوروك نه سكت موتو لوث آئے كيونكه و بال بيضيني مين دين اسدم كي تو بين ہے۔ نيز دوسر بي لوگوں كو خلاف شرع كام كرنے پر جرائت موگل بياس وقت ہے كہ دعوت بين جائے ہے بہلے ان به تول كی خبرته ہوا ورا اگر بہلے ہے معلوم ہوكہ و بال خلاف شرع كام كرنے پر جرائت موگل بياس وقت ہے كہ دعوت بين بول كرنا ضرورى نبين اور اگر لوگوں كا پيشوا نه موتو ہي ہو تا الله بين الله مين ماريک بورے كو كہتے بين بعض فرماتے تين كه سرخ كي تو الله بين ماريک بورے كو كہتے بين بعض فرماتے تين كه سرخ اون كا تصويروں والا پر دہ۔ "مزوقاً" : نقش و ذكار واما گھرسونے جاندى كا كام جس گھر بين موا ہو۔ مطلب بيہ كه پيغيمر كا كو شن اتن مي مجھى و نياكى زيب وزينت نبين ۔

#### ٥٤: بَابُ الْجَمُع بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

قَىالَ عَبُدُ اللَّهُ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خُدُيَا اميُرُ

#### باب: تھی اور گوشت ملا کر کھا نا

۳۳۹۱ حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ عمرٌ الحکے پاس تشریف لائے۔ بید سرخوان پر تھے۔ انہوں نے اپ والد کوصد رجلس میں جگہ دی۔ عمرٌ نے ہم القد کبر کر ہاتھ برحایا اور ایک نوالد لیا پھر دوسرا نوالد لیا تو فرمانی گئے: مجھے چکنائی کا ذا نقہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہ چکنائی اور ایک کوشت کی نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمرؒ نے عرض کیا: اب امیر المؤمنین! میں بازار مونے جانور کا گوشت لینے گیا تو معلوم ہوا کہ گراں ہا اسلئے میں نے ایک ذرم میں کر ورجانور کا گوشت خریدا اور ایک قرم کا تھی اس میں گزال دیا۔ میراخیال بیتھا کہ گھر والوں کو ایک ایک ہٹری تو آجائے۔ اس پرعمرؒ نے فرمایا: تھی اور گوشت جب قرال دیا۔ میراخیال بیتھا کہ گھر والوں کو ایک ایک ہٹری تو آجائے۔ اس پرعمرؒ نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نوال دیا۔ میراخیال اور دو مری صدقہ کردی۔ عبداللہ بن میں سول النہ کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے ان میں ایک جیز کھالی اور دو مری صدقہ کردی۔ عبداللہ بن

المُسَوِّم مِيْسِ (رضِي اللهُ تعالى عنهُ) فعن يحتمع عندي الله عمرٌ في عرض كي المامير المؤمنين! اب تولي ليجيّر فَعَنْتُ ذَلَكَ قَالَ مَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ

آ ئندہ جب بھی میرے یہ دو چیزیں جمع ہوئیں تو میں اید ہی کروں گا۔ عمرٌ نے فر مایا: میں پیکھانے کانہیں۔

خ*لاصیة ال*یوب 🖈 حضرت عمر فی روق رضی لند عنه کی شان بیقمی که حضورصلی ابتدعدییه وسیم کی کامل اتباع کرتے تھے اور ویک بی ساده زندگی تھی بھرا بن عمر رضی ایتدعنبما کی معاشرت بھی ویک ہی ساده اور کال متبع ضف ءر شدین تھے۔

# ولې : جب گوشت يکا نمين تو شور بهزياد ه

۳۳ ۲۳: حضرت ابوز ررضی ابتدعته ہے روایت ہے کہ نبی صلی ایند ملیه وسلم نے فر مایا . جب تم کھا نا تیا ر کرونو شور ہازیادہ رکھواورا ہے پڑوسیوں کوبھی کچھے نہ کچھو ہے

#### ﴿ دِلْتِ : لَهِنُ بِيازَاوَرَكُنُدُهُ كُمَا نَا

۳۳۶۳ حضرت عمر رضی التد تعالی عنه جمعه کے روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ (عز وجل) کی حمد و ا ثناء کے بعد ارشاد فرہ ہیا. لوگو! تم وو درختوں کو کھات ہواور میں تو ان کو ہر ابی سمجھتا ہوں ۔ایک کہسن اور ووسر ا یں ز اور میں نے دیکھا کہ رسوں التدصلی ایند مدیبہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کسی شخص کے مُنہ ہے ان کی بو آتی تو اُس کا ہاتھ پکڑ کربقیع کی طرف نکال ویا جاتا۔ لہٰذا جوانبیں کھانا جا ہے تو وہ پکا کر ان کی بوختم

۳۳ ۲۳ : حضر ت امّ ايوب رضي ايندعنها قبر ما تي بين كه میں نے نی سیان کے سے کھان تیار کیا۔ اس میں کچھ سنريال (لبسن پياز وغيره) ۋالى تھيں اس ليے نبي عَلَيْنَكُ نِے وہ كھانا تناول نه كيا اور فرمايا: مجھےا ہے ساتھی

# ٥٨: بَابُ مَنُ طَبَخَ فَلُيُكُثرُ

٣٣٩٢ حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَّارِ ثنا عُفُمانُ بُنُ عُمر ثنا ابُوُّ عامر الدورار عن ابئ عمران الجؤيي عن عند الله ن الصّامت عن الى ذرِّ عن اللَّبِي صَلِّيكَ قال ( ادا عملت مرقة فاكتر ماء ها و اغترف لحير ابك منها)

#### ٥٩: بَابُ آكِلِ الثَّوُم وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّتُ

٣٣٦٣ حدّثنا ابُو لَكُر بُلُ ابي شَيَّلَة ثنا السَماعِبُلُ بُنْ عُلِيَّة عنُ سعيد بن ابي غرُولة عنُ قتادة عن سالم بن ابني الجعُد العطفانيّ عَنُ معُدان بُنِ ابيّ طلُحة الْيعُمُريّ مَن عُمر تُن الحطّاب قام يوم الجُمْعة حطينًا فحمد اللَّهُ و اثبي عليه ثمّ قَالَ بِنَا ايُّهِ النَّمَاسُ انْنَكُمْ تَأْكُلُونَ شجر تَيْنَ لا أَراهُمَا الَّهُ حبينتيُس هدا التُّوم و هذا البصلُ و لقدُ كُنت أرى الرَّحُل حتَى يبخرج بسه إلى البقيع فيمنُ كان أكلهما لا لدَّ

٣٣٧٣ حدَّث اللهُ بِكُو يُرُامِ شَيْهَ رُ غييُسة عَنُ عُبِيلِد اللَّه بِن أَبِي يَرِيُد عَنَّ أَمَّ ايُّوْبِ رصى الله تعالى عنها قالت للبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فيه من بعض الْبقول فلم يأكُلُ و قال ( انَّى اكْرَهُ الْ ( فرشتے ) کوایڈ اء پہنچا نا پیندنہیں ۔

أذتى صاحبى

٣٣١٥ حدثنا حرملة بن يخيى نباعبد الله بن وهب الساما ابؤ شريح عن عند الرّحم ثر شمران الحجرى عن السى النزُيس عن جابر ان نفرا اتو النبى عن الحرم عن الحرام الله الحن نهيئة قوحد منهم ربح المحراث فقال (الم أكن نهيئة كم عن الحل هذه الشجرة ال الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان.)

٢٣٣١ حدّ ثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله ابن وهب الحسوني ابن لهيعة عن عفمان ابن نعيم عن المغيرة ش الحسوني ابن لهيعة عن عفمان ابن نعيم عن المغيرة ش نهيئك عن دُحيس المحجوي الله عن المعام المحسوني يقول إن رسول الله عن المحدد الله المسحابه (لا المحجودي المنه عالم المحدد الله المسحابه (لا المحدد المحدد)

خ*لاصة الهوب* ﷺ کيا پيازا دربسن بد بودار ہوتا ہے اس لئے اس سے پر بييز کا تھم فر مايا تا که سجد ميں دوسروں کو تکليف شد ہو سيکن اگر پکاسيا جائے تو کو کی حرج نہيں ۔

#### ٠ ٢: بَابُ آكُلِ الْجُبُنِ وَالسَّمَنِ

٣٣١٤ حدثنا السماعيل بن مُوسى السُّدَى ثَاسيف بن هارون عن سليمان التيمي عن الى عُنمان النهدى عن سليمان التيمي عن الى عُنمان النهدى عن سليمان الفارسي قال سبل رسول الله على على السمن والمخير والمفراء قال المحلال ما احل الله عن كتابه والمحرام ما حرم الله على كتابه و ما سكت عنه هه و مما عما عنه ي

#### ١ ٦: بَابُ أَكُلِ الثَّمِار

٣٣١٨: حدَّ ثسا عسمُرُو بُنْ عُثَمان بَن سَعِيْدِ بَن كثير بَنِ ديار الحمصِيُّ ثنا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَدُ الرَّحْمِن بَن عَرْقِ عن الله عن النُّعُمان بَنِ بشير رضى اللهُ تعالى عنهُ قال

# <u>د ا</u>ب: د بی اور گھی کا استنعال

۳۳ ۲۷ عفرت سلمان فی رئ فرماتے ہیں کہ رسول القد سلیہ وسلم ہے گئی وہی اور گور قر کے متعلق وریافت کیا گئی۔ آپ علی ہے فر مایا: حلاں وہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرہ ویا اور حرام وہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرہ ویا اور حرام وہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرما ویا اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ (اُس کے استعمال برکوئی مواخذہ نہیں)۔

#### باب: پھل کھانے کا بیان

٣٣٦٨ حضرت نعمان بن بشيرٌ فرماتے ہيں كه بي كوھا كف كے انگور تحفة بھيج گئے۔ آپ نے مجھے بلاكر فرمايا. ميخوشہ لے لواورا پني والدہ كو پہنچا دو۔ ميں نے

أُهُدى لِلنَّبِي صبَّى اللهُ عَلَيْه وسبَّم عنت من الطَّائف فَدعَانِي فِقَال ( خُدُ هذا اللَّعُنَقُود إِيَّاهَا فَلَمَا كَان بعُد لِيَالِ قَالَ لَى ( ما فعل الْعُنَقُودُ هَلُ آبُلغَتَهُ أَمْك ) قُلْتُ لا قال فسَمّانِي عُدر.

٣٣١٩: حَدُّلْنا اسْمَاعِيُلُ بْنُ مُحمَّد الطَّلْحِيُّ ثِمَا نَقَيْبُ لَنُ مُحمَّد الطَّلْحِيُّ ثِمَا نَقَيْبُ لَنُ مُحمَّد المُلك الرُّيْرِي عَنْ ابي سعيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلك الرُّيْرِي عَنْ طَلْحَة قَالَ دَحلُتُ على النَّبِي عَيْنِكُ وَبِيده سفرُ جلةٌ فقال ( دُونَكها يَا طلُحةُ فَإِنّها تُجمُّ الْفُؤَاذ ).

والدہ کو پہنچانے سے قبل خود ہی کھالیا۔ پیکھراتوں کے بعد آپ نے بوچھا: خوشہ کا کیا ہوا؟ تم نے اپنی والدہ کو پہنچا دیا؟ میں نے عرض کیا: نہیں! آپ نے (زیر لب مسکراتے ہوئے) مجھے دغاباز کا نام دیا۔

۳۳۲۹: حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیقہ کے ہاتھ میں بہی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ! یہ لیاں کیونکہ یہ دل کوراحت بخشتی ہے۔

خلاصة الراب ملا بهي اورسيب مقوى قلب مسكن عطش اورمشتى ہے۔ بيرحديث سنداً متكلم فيہ ہے۔

#### ٢٢: بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مُنْبِطِحًا

٣٣٤٠ حدَّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ بشَّادٍ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هشامٍ ثنا حَعَفَرُ بُنُ بُرُقَانِ عِن الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عِنْ ابِيَهِ قال نَهى حَعَفَرُ بُنُ بُرُقَانِ عِن الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عِنْ ابِيَهِ قال نَهى رَسُولُ الله صدَّى اللهُ عليهِ وَسَدَّم انْ يَاكُل الرِّحُلُ وَ هُوَ مُنْبِطحٌ على وجُهه

باب: اوندھے ہو کر کھانامنع ہے

• ۱۳۳۷: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوند سے مُنه ہو کر کھانے سے منع فرمایا۔

خلاصة الراب بين كي علامت باور قرآن باك من به كرجهنيون كواوند مع منه دوزخ مين كرايا جائه السين المان ا

لے بہی: سیب کی شم کا ایک پھل ہے جو کشمیراور کا بل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور صحت وتو انا کی کے کا ظ سے سیب کے بہت مشاہہ ہے۔ (ابوسماز)

#### المالخ الم

# كِثَابُ الْاشْرَبَةِ

# مشروبات كابيان

#### ا: بَابُ الْخَمَرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

الدي حدث الديم المناه المناه

شجرتها تفُرعُ الشُّحَرَ.

# باب:خمر ہر بُر ائی کی کنجی ہے

ا ۳۳۷: حضرت ابوالدرداء رضی اللد تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میرے محجوب صلی الله علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی که شراب نوشی مت کرنا کیونکہ بیہ ہر برائی کی سنجی ہے۔

۳۳۷۲: حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله مدیه وسلم نے ارشاد فرمایا بخر سے بچواس لیے کہ اس کا گناہ باقی گن ہوں کو گھیر لیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درختوں پر پھیل جاتا ہے۔

خلاصة النب بين اشربة شراب كى جمع باور شرب اسم ب مصدرتو شرب بيعن شين كى زبر زيراور چيش كے ساتھ اسم مصدر ب مشراب لغت عرب ميں ہراس رقيق سيال چيز كو كہتے ہيں جو پى جا سے حرام ہو يا حلال جيسے پانی 'رس' چوس' شربت عرق وغيره اصطلاح شربعت ميں شراب و وحرام مشروب ہے جونشہ لائے اور مست و بے ہوش كرد ب مشراب پينے سے عقل ميں فقور آ جا تا ہے ۔عقل كى وجہ ہے تو آ دى گمنا ہوں اور منكرات سے بچتا ہے جب عقل ہى نہ ہوگى تو خوف ذرا بھى نہوگا تو ہرتم كے گناه 'زنا' ہے ہود و بكواس' في مراب ہرگن ہ كی گئے ہے۔

قتل وفساد كا مرتكب ہوگا تج فر مايا ہے كہ شراب ہرگن ہ كی کنجى ہے۔

# يشربها في الاجرة

٣٣٧٣ حدَّثنا علِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَمَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عِن ابْنِ عُمر انَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ مَنُ شُرِبِ الْمَحْمُرُ فِي الدُّنيا لَمُ يَشُوبُهَا فِي اللاجِرةِ إلَّا انْ يَتُونُ..."

#### ٣: بَابُ مُدُمِن الْحَمْر

٣٣٧٥: حَدَّثَنا أَيُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تُمَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْاصْبِهَانِي عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَيْده عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَ قَالَ قَالَ رَسُؤُلُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الله الْخَمُو كعابد وثُنَ."

٣٣٤١ حدَّثنا هِشامُ بُنُ عمَّارِ ثَنَا سُلَيُمانُ بُنُ عُتُبَةً حَدَّثني يُـوُنُـسُ بُنُ مَيْسَرَة بُن خَلْبَسِ عَلْ ابِي اقْرِيْس عَلْ اليّ

# ٢: بَابُ مَنُ شَرِبُ الْخَمُرَ فِي الدُّنُيَا لَمُ

٣٣٧٣: حَدَّثنا هِشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحَى نُنُ حَمَّزَةَ حَدَّثَنِيُ ريْدُ ابْنُ واقِيدِ أَنَّ خَالِدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُن حُسيْن حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثُنِيُّ أَبُو هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَةً قَالَ : " مَنْ شَرِب الُحمَرَ في الدُّنيا لمُ يشُرَبُها فِي الاخرةِ

الدُّرُدآء عن السِّي عَيْكُ قَالَ لَا يدُحُلُ الْحَنَّة مُدمَنْ حَمْرٍ.

 دِياً بِ : جو دُنيا ميں شراب يئے گا وہ آ خرت میںشراب *ہے محر*وم رہے گا

۳۳۷۳ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے ارش دفر ما يا: جو دُنيا ميں شراب ہے گاوہ آخرت ميں شراب نہ لي سکے گا'الآ یه که تو به کرلے۔

٣٣٧ : حفرت أبو هرريره رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو دُنیا میں شراب ہے وہ آخرت میں نہ لی سکے

#### چاپ :شراب کارسیا

٣٣٧٥ : حضرت ابو ہر رہ وضي اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا · شراب کا رسیا ( عا دی ) بت پرست کی ما نند

۳۳۷۲ حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش د فر مایا:شراب کا رسیّا جنت میں نہ جا سکے گا۔

خ*طاصیة الباب 🖈 خط* بی نے فرہ پاہے کہ مدین الخمروہ ہے جوشراب بنا تا اور نچوڑ تا ہے۔نہا ہیں ہیں ہے کہ مدین وہ ہے جو شراب کا عادی ہوای حدیث میں شدید وعیدے شراب کو بت برست سے تشبیداس سئے دی گئی کہ دونوں خواہش نفسانی کے پیروکارہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں بت پرست اورشراب پینے وابول کا اکٹھاؤ کرفر ، یا۔ ارش دخداوندی ہے:

﴿انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

### دیا ہے: شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں

#### ٣: بَابُ مَنُ شَرِبَ الْخَمَرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ

الدينة بن مُسلِم ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن زيد عن ابن الدينة بن مُسلِم ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن زيد عن ابن الدينة بن مُسلِم ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن زيد عن ابن الدينة بن عن عن عن عن عن عن عند الله من شرب المُحمَر و سكر لم تُقبل لله صلاة الله عليه وسلم من شرب المُحمَر و سكر لم تُقبل لله صلاة البين صباحا و ان مات ذخل النار فإن تاب تاب الله عليه و ان عاد فشرب قسكر: لم تُقبل له صلاة البعين عليه و ان عاد فشرب قسكر: لم تُقبل له صلاة البعين عاد فشرب فسكر الم تُقبل له صلاة أربعين عاد فشرب فسكر الم تُقبل له صلاة أربعين صباحا فان مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه و ان عاد كان عاد فشرب فسكر الم تُقبل له صلاة أربعين صباحا فان مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه و ان عاد كان عاد فشرب فسكر الم تُقبل له صلاة أربعين صباحا فان مات دخل النار فان تاب الله عليه و ان عاد كان عاد فشرب فسكر الم تأب الله عليه و ان عاد كان عاد أذا الله و ما زدعة المحال القال " عصارة الهل الله و ما زدعة المحال " قال " عصارة الهل الله و ما زدعة المحال " قال " عصارة الهل

ضلاصة الراب بند شراب بينے بنماز قبول نہيں ہوتی اس سے مراديہ ب كداس كونم زپر تواب نہيں ملے گا اگر چه فرض ادا ہو جائے گا۔ تمام عبادات ميں صرف نماز كا ذكر كيا ہے اس لئے مقصديہ ہے كدا گرنماز قبول نہيں تو دوسرى عبدات تو بطريق اول تي وات تو بطريق اول تي اولى قبول نہيں ہوں گی۔ 'اذب جيئن صباخا" ہے متبادرالی الفہم ضبح كی نماز ہے بینی شراب پینے كی وجہ ہے چاليس دان تك فجركى نماز تمام نماز ول سے افضل ہے۔ يہ بھی احتمال ہے كہ "صباخا" سے مراد ون بیں بینی چالیس دن كی نماز بر قبول نہيں ہوں گی۔ (امنات)

# ہاہ: شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟

۳۳۷۸: حضرت ابو ہر رہے دخی املد تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر ان دو درختوں سے بنتی ہے: (۱) تھجور اور

# ۵: بَابُ مَا يَكُو نُ مِنهُ الْخَمُو

٣٣٧٨ حدَّثنا يزيُدُ بُنُ عبُدِ الله النِمامِيُّ ثنا عِكُرمةُ بُنُ عسَمارٍ ثنا عِكُرمةُ بُنُ عسَمارٍ ثنا ابُو كثير الشُّخيَمِيُّ عنْ ابيُ هُريُرة قال : قال رسُولُ اللهِ عَيْنِ النَّحُ المَّحَدُ مِنْ هاتيْنِ الشَّجَوتَيْنِ النَّحُلةِ

(۴)اتگور \_

والعبة "

٣٣٤٩. حدث المحمد بن رئم البالليث بن سغد عن يوزيد بس ابئ حبيب المخالد بن كثير الهمدانى حدثة أن السمع المسرى بن السماعيل حدثة ان الشغبى حدثة أنة سمع النبع مان بس بشير يقول قال رشول الله على الأبيب حفرًا و من الشعير حمرًا و من الربيب حفرًا و من التمر حمرًا و من الربيب حفرًا و من التمر حمرًا و من التربيب حمرًا و

۳۳۷۹ مصرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: گندم ہے بھی شراب بنتی ہے اور جو ہے بھی (شراب بنتی ہے) اور کشمش کچھوارہ اور شہد ہے بھی شراب بنتی ہے۔ شراب بنتی ہے۔

خلاصة الباب ﷺ ائمة ثلاثة اوراصى ب ظهر كے نزديك ثمر برمسكر (نشداور) چيز كانام بے كيونكة حضور صلى القدعلية وسم كا ارش د بے كل مسكو حصو و كل حصو حواج برنشرآ ورشراب چيز ہاور برشراب حرام ہے۔اصول اشربه چار چيزي چين (۱) ثماريعن پھل بيسے انگور' مجمور منتی بينی خشک انگور۔(۲) حبوب جيسے گيبوں' جونجوار۔(۳) شيرين چيزين جيسے شر' شہد' سرّ وغيره۔(٣) البان جيسے اونت' گھوڑى كا دودھ۔سوانگورے پانچ جيھشرا بين بنتي جين تمر' باؤاق' منصف' شدش' پختہ اور منتیٰ ہے دوشرا بین بنتی بین انقیق اور نبیذ اور کھجور سے تین شرابیں بنتی ہیں۔سکر قصیح' نبیذ' حبوب (۱ ن ق) فواكہ اور شبد وغيره ہے شراب بنتی ہیں گواس كے نام متورد ہیں۔خلاصہ بيك شرابيں متعدد چيزوں سے بنتی ہیں تفصیل فقہ كی سابوں ہیں خدكورے۔

# ٢: بَابُ لُعِنْتِ الْخَمُرُ عَلى عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهِ

٣٣٨٠: حدّثنا علِيٌّ بُنْ مُحمّد و مُحمَدُ بن اسْماعيْل قالَا
 ثنا وكينعٌ ثنا عبْدُ الْعَزِيْزِ بن عُمر بن عبْد الْعزيْز عَنْ عَبْدِ
 الرَّحُمن بُنِ عبْد الله العافِقِيّ و ابنى طُعْمة مؤلاهُمُ "

الله ما سمِعَا ابْس غمر يقُولُ قال رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ لُعِنَتِ الْحُمُرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجِهِ بِغَيْنِها و عَاصِرِهَا وَ مُعْتَصِرِهَا و بانعِها وَ مُبتَاعِهَا و حاملهَا وَ الْمَحْمُولَةِ اللهِ وآكِلِ ثَمْنِها و شارِبِهَا و سَاقِيُهَا."

ا ٣٣٨ خَدَّثُما مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْد بُن يريُد ابُن ابُرَهِيْمَ التُسترِيُّ لنا ابُوْ غاصم عن شبيْب سمعَتُ انسِ بُنِ

## دیا ہے: شراب میں دس جہت ہے لعنت ہے

• ٣٣٨: حضرت ابن عمر فرماتے بیں کہ رسول القہ علی نے فرہ یا: شراب میں دی جہت سے لعنت ہے۔ ایک تو خود شراب پر لعنت ہے اور شراب نچوڑ نے والے اور شراب نچوڑ نے والے اور نیران کرنے والے فر وخت کرنے والے فر یدنے والے اگر ید نے والے اگر اٹھائے والے اور جس کی خاطر اٹھائی جائے اور اس کا ممن کھانے والے اور چینے والے یک خاطر اٹھائے والے اور چینے والے یک خاطر اٹھائے یا نے والے اور چینے والے کے اور اس کا ممن کھانے والے اور چینے والے کے اور اس کا ممن کھانے والے اور پہنے والے کا میں پرلعنت ہے۔

۳۳۸۱: حضرت انس فرمات بین که رسول التد صلی الله علیه وسلم نے شراب کی وجہ ہے دس آ دمیوں پر لعنت

مالك (أو حدثنى أنس) قال لغن رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلى اللهُ عليه وسلم فى النحم عشرة عاصرها و مُعتصرها والمحمُولة له و مانعها و المحمُولة له و مانعها و المميوعة له و ساقيها والمُمتقاة له حتى عدَّ عشرة من هذا الصَّرُب "

فر مائی شراب نچوڑ نے والا کی وانے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے فروخت کی جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے پلائی جائے۔ ای قتم کے دس افراد شار کیے۔

ضلاصة الهاب الله تعالى كى پناه البعض چيزيں اتنى منحوس ہوتى بيں كه ايك چيز كى وجه سے كنى لوگ گناه گار ہوجاتے بي صرف پينے والا ہى گناه گارنہيں بلكه بيچے والا بھى گناه گار ہے بچھلوگ بيچنا جائز بمجھتے بيں حالا نكه بيخت گناه ہ بلكہ صرف الف كر لے جانے والا بھى ليكن اگرا يك بى شخص نچوڑنے والا بھى ہواورا تھانے وارا بھى اور فروخت كرنے وارا بھى تواس پر تينوں جہت سے معنت ہوگى۔

#### 2: بابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْر

٣٣٨٢ حدّ الله و الكو بكو بن ابئ شيئة و على بن مُحمّد قالا ثنا الو مُعاوية ثنا الاعْمش عن مُسُلم عن مسروق عن عائشة قالتُ لمّا نولتِ الايات مِن آجوِ سُورة البقرة في عائشة قالتُ لمّا نولتِ الايات مِن آجوِ سُورة البقرة في الرّبا حوج رسُولُ اللّه عسلى اللهُ عليه وسلم فحرّم التّحارة في المُحمَر

٣٣٨٣ حدثمًا أبُو بَكُو بَنُ ابئ شَيْبَة ثَمَّا سُفَيَانُ عَنْ عَمُرو بُن ديسارٍ عن طاؤس عن ابن عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تعالى عنهما قال بلغ عُمر انَّ سمُرة باع حمَرًا فقال قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله عليه ان رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المهود حرّمت عليهم الشّخوم فجملؤها فياغه هها."

#### د پاپ:شراب کی تجارت

۳۳۸۲ سیّده ی نشرصد یقه رضی الله عنها فر ماتی بین که جب سورهٔ بقره کی آخری آیات بر باء (سود) کے متعلق نازل ہوئیں تو رسول الله علیہ کا برتشریف لے گئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کی حرمت بیان فر مائی ۔

۳۳۸۳: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواطلاع ملی کہ سمرہ نے شراب فروخت کی ہے تو فرمایا: اللہ تعالی سمرہ کو تاہہ و ہر با دکر ہے۔ کیا اُسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی یہود ہر لعنت فرمائے کیونکہ ان پر چربی حرام کی گئی توانہوں نے بچھلا کر فروخت کرنا شروع کردی۔

<u>خلاصیة الماب</u> ہے ہوں کے جس چیز کا استعمال ناجا ئز ہے اُس کی خرید و فروخت بھی ناجا ئز ہے۔ مزید تفصیل مقصود ہوتو فقہ کی کتب میں ملاحظہ کی جائے۔

# چاہے:لوگ شراب کے نام بدلیں گے ` ( اور پھراس کوحلال سمجھ کراستعال کریں گے)

س ۳۳۸:حضرت ابوامامه بإ ہلی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں كه رسول الله عَلَيْتُ نے فرمایا: رات اور دن ختم نه ہول گے ( قیامت نہ آئے گی ) یہاں تک کہ میری اُ مت کے پیچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن وہ اس کا نام بدل ویں گے۔

۳۳۸۵: حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر مات میں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا میری اُ مت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کرا ہے پیا کریں

# ٨: بَابُ الْخَمُر يُسَمُّونَهَا بغير اسميها

٣٣٨٣ حَدَّثنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُد الدِّمَشُقِى ثَنَاعَبُدُ السَّلام بُنُ عبُد القُلُّوس ثَنا ثورٌ بُنُ يزيدُ عَنْ خالِد بُن معُذانَ عَنُ أَبِي أَمَامَةُ الْبَاهِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاكُمُ لَا تَـدُهَـبُ اللَّيالِي وَالْآيَّامُ : حتَّى تشرب فيها طائِفةٌ مِن أُمَّتِي الْخَمُر يُسَمُّونِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

٣٣٨٥ حَدَّثسا الْحُسَيْلُ بُنُ ابِي السِّرِيِّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ثَنَا سَعُدُ بُنُ اوْسِ الْعَبْسِيُّ عَنُ بَلال بُن يَحْيِي الْعَبْسِيُّ عَنُ آبِيُ بَكُرِ بُن حَفْصِ عَنِ ابُن مُحِيْرِ يُزِ عَنْ ثَابِتِ بُنِ السَّمَطِ عَلَ عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ. قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ لَهُ يَشُرَكُ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِي الْحَمْرَ بِاسْمِ يُسمُّونِهَا ايَّاهُ. "

خلاصة الراب الله مطلب بير ہے كدا في طرف سے نام ركھ لينے سے يا نام بدل لينے سے كوئى حرام شے حلال اور جائز مہیں ہو حاتی <sub>۔</sub>

### ٩: بَابُ كُلَّ مُسْكِرِ حَرامٌ

٣٣٨٧. حَدَثُنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبِة ثَنَا شُفِيانُ بُنُ عُيَيُنَةَ عن الرُّهُرِيّ عن آبي سلَّمَة عَنْ عائشَة تَلُغُ بهِ النَّبِيّ عَلَيْكُم. قَالَ كُلُّ شَرَابِ اسْكُرَ : فَهُوْ حَرَامٌ

٣٣٨٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صِدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا يَستحيى مُنُ الْحَارِثِ الذَّمَارِيُّ سمِعُتُ سالم بُس عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمر يُحدِّثُ عَنْ آبيُهِ قال قال رسُولُ اللّهِ عَنْ أَبيهُ كُلُّ مُسُكرِ خَرَامَ.

٣٣٨٨ حَدَّلْتُ ايُونُدسُ ابْنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثَنَا ابْنُ وهُبِ ٣٣٨٨: حضرت عيداللّه بن مسعود رضى الله عند قر ١ ست

#### واچ: ہرنشہ آور چیز حرام ہے

٣٣٨٦: حضرت عا كشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بس که رسول التدصلی القد علیه وسلم نے ارشا د فر مایا. ہرنشہ آ ورمشروب حرام ہے۔

٣٣٨٧ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عدیبہ وسلم نے ارش د فرمایا: ہرنشہآ ورچیز حرام ہے۔

اخُبِرِنَا ابنُ جُرِيْجٍ عَنُ ايُّوْبِ بِنِ هَابِيٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : 'كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ."

قَالَ الْنُ مَاجَةَ هنذا حَدِيثُ المهضرِيِّينَ

٣٣٨٩: حدث على بن مَيْمُون الرَّقِي ثَنَا خَالِدُ بنُ حَيَّانَ على اللهِ ابْنِ الزِّبُوقان عن يَعلى بُنِ شَدَّاد على سليمان بن عَبْد اللهِ ابْنِ الزِّبُوقان عن يَعلى بُنِ شَدَّاد نس اوْسِ سمعت معاوية يقُول سمعت دسول اللهِ عَيَّاتِهُ يَعْلَى عُلَى كُلِّ مُوْمِن و هذا حديث الرَّقَيْن

• ٣٣٩٠ حدد الله على الله على

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

ابن ماجہ قرماتے ہیں کہ بیرحد بیث مصروالوں کی ہے۔
۱۳۳۸ ۹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرارشاد
فرماتے سنا، ہرنشہ آور چیز ہرمؤمن پرحرام ہے اور یہ
حدیث رقد (بغداد کے قریب ایک شہر) والوں ک

۳۳۹۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ہر نشه آور چیزشراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔

۳۳۹۱: حضرت ابوموی اشعری رضی القد عنه فرمات بین که دسول الله صلی القد علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ہرنشہ آ ور چیز حرام ہے۔

خلاصة الباب ہے اساد دیث ائمہ کا ایک مستدل ہوہ فرماتے ہیں کہ فرہ ہر سکر ( نشآ ور ) کا نام ہے۔ ان ائمہ کرام کی عقی دلیل ہے ہے کہ فر کا مر قا انعقو ل ہے شتل ہے۔ چنا نچہ حفرت عمر رضی اند عند فرماتے ہیں المنہ حسو مسا ختی دلیل ہے ہے کہ فرائی کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہا اوراس کے فہم وشعور کی قوتوں کو خلط وقیض کردیتی ہا کہ اس کو فرکتے ہیں اور ہی ہ ہر سکر ( نشرآ ور ) چیز ہیں پائی جاتی ہے معلوم ہوا کہ فرصرف انگور کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو مجبور شہر کی ہوں کہ جو ہوتی کہ اور نشر آ ور ہووہ فرہ ہے ۔ حنفیہ کے دوش ہے مراد کا لاے اور اشد اور کی اے جو جوش کی کر سے مراد کا لا ہے اور اشد اور کی کر جائے اور جھاگ بھیننے گئے۔ جوش ہے مراد کا ل جوش ہا سطر ح کہ نیچ کا پائی او پراوراو پر کا پنی نیچ ہوج ہے ۔ اشعد او سے مراد جوش کی کشر سے ہم سے مرد یے کی قوت حاصل ہوج جائے اور جھاگ کی کشر سے ہی سے مست کر دینے کی قوت حاصل ہوج جائے بھی اہل لغت و بی نی نیچ ہوج ہے ۔ اشعد او سے مراد جوش کی کشر سے ہی سے مست کر دینے کی قوت حاصل ہوج جائے کور کشراب بی کو کہتے ہیں لیکن کھور کی شراب بی مراد کا کہ ہوگی کی کہتے ہیں لیکن کہ ور خور کے بہال معروف ہے ۔ صدیت ہیں اس کی نی کو کہتے ہیں کہ فرق ور حقیقت انگور کی شراب بی کو کہتے ہیں کیکن کسی غیر کر کو کہتی ہوگی کے خور کور کر کہتی ہوگی کے خور کی کو کہتے ہیں لیکن کی بی محمد کر اس محمد ہوگی کو کہتے ہیں امام جرح وقعد ہل حضرت کی دی معین نے طعن کیا یہ علامہ عینی نے ہمی نقل کی ہے بعار صاحب منا آ یہ کہ اور تو میں کیا یہ علامہ عینی نے ہمی نقل کی ہے بعار صاحب منا آ یہ کہ تک کور کی بی معین سے تین صدیتیں نابت نہیں ان میں سے نئین صدیتیں نابت نیکن صدیتیں ان میں سے نئین صدیتیں نابت ناب کہ ان میں سے نئین صدیتیں نابت نیک میں سے نئین صدیتیں نابت ناب کی نابت نابت نیک میں سے نئین صدیتیں ناب ناب میں سے نئین صدیتیں نابت نیک کی کہ کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی تو کی کور کور کی کے کہ کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی

ا بیب دریث ندگور: ((ٹکٹ خون حوام)) اس کے ملا و ومحدث خوا رزمی جوحدیث کے سلسد میں مہارت کا مدا ورا طلاٹ واسی وتام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے مندس ٦٣ ' ن اخطیب بغدادی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سید ا دغہ ظ یجی بن معین نے فر مایا تمین ا جا دیث کی صحت حضورصلی ابتدعلیہ وسلم ہے تا بت نہیں ان میں ہے ایک((ٹک لُ حیضر حوامی) ہے اس بارے میں امام احمد وریحی بن معین کا مکا مدمنقول ہے۔امام احمد بن معین کا جواب بن کرخاموش مو گئے ۔اور شیخ ابن معین امام و حافظ اور مثقی کامل تھے یہاں تک کہا ، م احمد فر ماتے ہیں کہ جس حدیث کو بیجی بن معین نہ جانبیں وہ حدیث ہی نہیں اور بشر طانسیم اصلح میہ ہے کہ دوا بن عمر رضی اللّہ عنہما پر موقوف ہے۔

#### • ١ : بَابُ مَا اَسْكُرَ كَثِيْرُهُ

#### فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢ حدَّثما ابُوهِيُمُ بْنُ الْمُدَّذِرِ الْحُرامِيُّ ثِمَا ابُوْ يحيى ثنا ابْوْيخيي ثَنا رَكريّا بُنْ مَنْظُور عَنَ ابِي حارِم عنْ عبْد اللّه بْس عُمر قال قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ كُلُّ مُسْكر حرامٌ و ما السكر كثيرة فقليلة حرام

٣٣٩٣: حدَّثنا عَلَدُ الوَّحْمِن بُلُ ابْرِهِيْمِ ثِنَا السُّ بُنُ عيّاص حدَثننِي داؤدُ بْنُ بِكُر عِنَ مُحمَد بْنِ الْمُنْكدر عِنْ جابر بُنِ عَمُد اللَّه ال رسُول اللَّه عَيْثُ قَالَ" ما اسْكُو كثيرة فقلتلة حرام

٣٣٩٣٠ حدَّثها سِدُ الرَّحْسِ بِنُ ابْرِهِيْمِ ثِنَا السُّ بُنُ عياص ثنا غبيد الله ابُنْ غُمر عَنْ عَمْرُو لَى شُعيْبِ عَنْ ابيه عن جدّه انّ رسُؤل الله عَلِيَّة قال ما اسْكر كَثِيرُهُ فقليلة حرام

## چاہ : جس کی کثیر مقدار نشه آور ہواُ س کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

۳۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے بیں که رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بہرنشد آور چیز حرام ہے اور جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہواً س کی فلیل مقدار مجھی حرام ہے۔

٣٣٩٣ . حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عند ي روایت ہے کہ رسول التد صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی کثیر مقدار نشه آور ہو آس کی قلیل مقدار مجھی حرام ہے۔

۳۳۹۳ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه ے روایت ہے کہ رسول التصلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا جس کی کثیرمقدارنشه آ ورہوا س کی قلیل مقدار بھی حرام

خلاصیة الراب ہے ان احادیث میں عصر عنب یعنی انگور کا وہ رس جس کوا تنا پکایا جائے کہوہ دونتہا کی جل جائے اورا یک تہائی باقی روج ئے جس کومثلث مینی کہتے ہیں' کا حکم بیان ہواہے کہ بیحرام ہے یکی ند ہب ہے امام محمداور ائنمہ ثلاث کا لیکن امام ابوطنیفڈاورا، م ابو پوسٹ کے نز دیک مثنث مینی حدال اور مباح ہے۔ سیخین کا استدلال بھی چندا حادیث ہے ہے (۱) حدیث علیؓ جس کی تخ تج عقیلی نے کہ ب انعضفا ، میں ترجمہُ محمد بن الفرات کوفی کے تحت کی ہے۔ (۲) حدیث ابن عباس رضی الله عنهما جس کی تخ سج اما م نسائل برار طبرانی ابونعیم اور دارقطنی نے کی ہے الفاظ یہ بیں حومت المحمو بعيسها قليلها وكثيرها والسكو من كل شراب لعن خمر بذات خودليل وكثير حرام باورنشه برشراب مين سے --

حدیث مذکورے وجہاستدلال میہ ہے کہاس میں میں خمرکوحرم کہا ہے جس کامقتضی میہ ہے کہاس کی قبیل وکثیر مقدار دونوں حرام ہیں اورخمر کے علہ وہ دیگرشرا بول میں خاص طور ہے نشہ کوحرا م کیا ہے کیونکہ واسکر میں واؤ عاطفہ ہے اورعطف متفتفنی مغامیت ہے۔اگرد گیرشرابوں میں بھی عین حرام ہوتو عطف رائیگاں ہوجائے گا۔معلوم ہوا کہ خمر بذانتہ حرام ہے قلیل ہویا کثیراوردیگر شرابوں میں وہ مقدار حرام ہے جونشہ آ ورہو۔ تینخین کے متدلات میں اور بھی متعددا جا دیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خمر کے سوا دیگر شرابوں کی وہی مقدار حرام ہے جومسکر (نشد آور) ہو۔ ان احادیث میں سے حدیث محمود بن بلید انصاری۔ اس کی امام ما لک نے موطامیں کی ہے۔ جب حضرت عمر رضی القدعنہ ملک شام تشریف لائے تو اہل شام نے ارضی و یا اور آ ب و ہوا کے قتل کی شکایت کی اور کہا کہ شراب کے علہ وہ کوئی چیز ہمارے لئے مسلح نہیں مصنوع مررضی اللہ عنہ نے فر مایا شہد پوانہوں نے کہا شہد بھی ہارامصلح نہیں ہے؟ اسیراہل شام میں سے ایک شخص نے کہا ہم تمہارے لئے اس اگلوری شراب ہےا کیے ایسی چیز بنادیں جو سکرنہ ہوفر مایا ضرور بناؤ'انہوں نے اس کوا تنایکا یا کہ دونتہائی حصہ جل گیااورا یک تنہانی حصہ باتی رہ گیا اوراس کولے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپٹے اس میں اپنی انگلی ڈال کرا تھائی تو وہ انگلی پر تھینجی چی آئی۔ آپ نے فر مایا بیتو طلاء شتر ہے پس آپ نے اس کے پینے کا تھم فر ، یا۔ اس پر حضرت عباد و بن الصامت رضی املد عنہ نے فر مایا بخدا آ ہے نے تو شراب حلال کر دی' حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا ہر گزنبیں' بخدا اے القد میں ان کے لئے اس چیز کوحلال تبیں کرتا جس کوتو نے ان برحرام کیا ہےاور ان براس چیز کوحرام نبیں کرتا جس کوتو نے ان کے لئے حدال کیا ہے۔اس کے علاوہ کتب حدیث میں متعدد آٹا روا خبار مروی ہیں جن کی تفصیل امام طحاوی نے شرح معانی الآٹار میں بیان کی ہے۔ پس بیتونہیں ہوسکتا کہ آئکھیں بند کر کے تمام احادیث صت کور ک کر دیا جائے بلکہ تمام احادیث میں تطبیق دی جائے گی اور وہ یوں کہ جن روایات میں حرمت وار د ہے وہ اس مقدار برمحمول ہیں جونشہ ہم ورہولیعنی اتنی مقدار پینا حلال نہیں جس ہے نشدآ جائے اورمست ہو جائے ۔ صدیث اشریا و ہاتسکر ا۔ جوطحاوی میں موجود ہے۔ اس کا تاویل تطبیق کا بین نبوت ہے۔ دوسرے بیرکہ احادیث حرمت منسوخ میں ۔ جس برحضرت ابن مسعود رضی القدعنہ کا قول ش<u>ھیدن</u>سا النہ **حسریہ** و شہدے التحلیل دغبتیم یعن ہم حرمت کے وقت صاضر تھے اور حلت کے وقت بھی حاضر تھے اورا ہے ناظمبین تم لوگ یٰ ئب ہتھے۔شامرعدل ہے۔(والقداعلم)

فنفی بین کی صت کے قائل ہیں اور ہنا جا ہے کہ اہ م ابوطنیفہ اور اہ م ابو بوسف کو مثلث بینی کی صت کے قائل ہیں لیکن اول تو ان کے یہاں شرط ریہ ہے کہ بینا بطریق لبووسعب نہ ہو بلکہ ہضم طعام وواحق تع لی کی اطاعت برقوت حاصل کر نامقصود ہوور نہ بلا تفاق حرام ہے۔ دوم ریہ کہ فقہا ء نے اپنی کتا ہوں میں لکھا ہے کہ فقوئ اہام محمد کے قول پر ہے ملی الاطلاق حرام ہے خواہ ک نوع سے ہونیز قبیل ہو یا کثیر۔ اہام ابو یوسف ہے اہالی میں روایت ہے کہ اگر مستی کیلئے مثلث ہے تو قبیل اور کثیر سب حرام ہے وہال بیٹھنا اور اس طرف جان بھی حرام ہے۔

#### ا 1 : بَابُ النَّهُي عن الُخَلِيُطَيُن

قال اللّيث بن سغد حدّنى عطاء الل وباح المكنى على حابر لل عبد الله على السّى الله على مثله مثله المحكى على حدث الله على السّى الله على على مثله الله المالى ثما عكرمة بن عدم الله الميمالى ثما عكرمة بن عدم الله الميمالي ثما عكرمة بن عدم الله عمل الله على الله على الله على عدته والمدمة هما على حدته واحد منهما على حدته

٣٣٩٠ حدث هشام بن عمّارِ ثا الوليد أن له سمع ثنا الاوزاعي عن عند الله نس الى كثير عن عند الله نس الى قتادة عن ابنه الله سمع رسول الله سين بفول لا تخمعوا بئن الرئيب والتمر والدواكل بئن الرئيب والتمر والدواكل واحد منهما على حدته.

# چاہے: دوچیزیں (تھجوراورانگور)اکٹھے بھگوکرشربت بنانے کی ممانعت

۳۳۹۵: حضرت جاہر بن عبدالقد رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے چھوار ب اور کشمش ملا کر بھگونے سے منع فرہ یا اور تر تھجور اور چھوارہ ملا کر بھگونے سے بھی منع فرمایا۔

۳۳۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا تجھوارہ اور ترکیجور ملاکرمت بھگوؤ البتہ ہرائیک کوا مگ الگ بھگو سکتے

۳۳۹۷ · حضرت ابو قمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کو بیارش د فر ماتے سنا: کچی اور کی تھجور مت مدا دُ اور کشمش اور جھوارہ مت ملاؤر ہرایک کوالگ الگ بھگو

خلاصة الى بيد بالله خليطين وه شربت بن بو بجوار ورمنق كوملاً كرس برتن مين تركرك ونو كا پانى قدر بوش و كلاصة الى بود يهى اوس ما لك او مرجم الله واراكثر شافعيد كن وكيل بين ويكرام ب احاديث باب ان كوديل بين و صدحب بدايه فرمات بين كديدا بي قط سالى برمحول ب تا كدونغتو لكا اجماع نه بهو جبكداس كا بروى ضرورت مند بواور شخص نين كن وكي مروك بين المراباحث فوشحالى برمحمول بين توجيد حفرت ابرابيم خمى شخص كن وكر وكل بين فليط تمروك بين يتي فليط تمروك بين بين فليط تمروك بين بين فليط تمروك بين بين فليط تمروك بين بين مين ولى مف أي بين مين ولى مف أي بين مين ولى مف أي بين كل ترجمه بين بين فليط تمروز بيب كي نبيذ مين ولى مف أي بين الله عن المركز وابن عدى الكامل مين حضرت الم سيم والي طلح رضى الله عند بين والي من حضرت الم مين والي من من الله عند بين والي من من الله عند بين الله عند بين كام كروا والله والي الله من الله عند بين كي بين كي كورول الله مين الله عند بين والي من الله عند بين والي من الله عند بين كي بين كي كورول الله مين الله عند بين والي بين كي كورول الله مين الله عند بين والي من كي كورول الله مين الله عند بين والي من كي كورول الله مين الله عند بين كي كي كورول الله مين الله عند بين والي من كي كورول الله مين الله عند بين والي من كي كورول الله مين الله عند بين والي بين كي كورول الله مين الله عند بين والي من كي كورول الله مين الله عند بين والي كورول الله عن كي كورول الله والله كي كورول الله عن كورون الله عند بين الله عند بين كورون كورون الله عند بين كورون الله عند بين كورون الله عند بين كورون كورون

علیہ وسلم نے اس منع کیا ہے۔ تو ابوطلحہ نے جواب دیا کہ منع قبط سالی کی وجہ سے تھا جس طرح دو کھجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہوراصحاب اس طرف سے ہیں کہ آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جودو پھلوں کو ملا کر نبیذ بن نے سے منع کیا اس میں حکمت یہ ہے کہ جب دو مختلف طرح کے پھل ایک ساتھ بھٹوئے جا کیں گے تو ایک پر پانی جلد اثر کرے گا اور دوسرے پر دیر ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پھل پانی ہے جد تغیر کو تیول کرے گا اس میں نشہ پیدا ہوجائے گا اور اس کا اثر دوسرے تک بھی پنچے گا اس طرح جو نبیذ تیار ہوگی اس میں ایک نشر آور چیز کے مخلوط ہوجانے کا قوی امکان ہوگا اور اس کا اقراز کرناممکن نہ ہوگا لہٰذا جب اس نبیذ کو بیا جائے گا تو گویا ایک حرام چیز کو بینالا زم آئے گا۔

#### ١١: بَابُ صِفَةِ النَّبِيْذُ وَ شُرُبِهِ

و قبال المؤ مُعَاوِيةَ : نَهَازًا فِيشُرَبُهُ لَيُلَا أَوْ لَيُلَا فِيشُوبُهُ بِهَازًا.

٩٩ ٣٣٩ حدَّ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ عَلْ اسْماعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ السَماعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ البَي السَرَائِيْلَ عِنْ أَبِي عُمَرَ الْبُهُوَابِي عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُبَذُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيشُرَبُحُ يَوَعَهُ كَانَ يُبَذُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيشُرَبُحُ يَوَعَهُ وَالنَّهُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيشُرَبُحُ يَوَعَهُ وَالنَّهُ اللهُ وَالْبُومُ الثَّالِثُ فَإِنْ بِقِى مِنْهُ شَيْءٌ اهْرَاقَهُ أَوْ المَوْبِهِ فَأَهُولُهُ ."

اموبه فأهُولُقَ."

٣٣٠٠ - قَدَّنَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِى الشَّوْارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ الشَّوْارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَى الزُّبِيْرِ عَنْ جَجَارَةٍ اللَّهِ عَلَيْهِ فَى تَوْرِ مَنْ حِجَارَةٍ
 اللّه قَال كَان يُنْبُذُ لِرسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَي تَوْرِ مَنْ حِجَارَةٍ

#### چاپ: نبیذ بنانااور پینا

۳۳۹۸: امّ المؤمنین سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول الدصلی التدعلیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزہ میں نبیذ تیار کرتیں۔ چنانچہ ہم مضی بھر چھوارے یا سمش لیے کر اس میں ڈال دیتیں بھراس میں پانی ڈال دیتیں۔ صبح کو مشکوتیں تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم شام کونوش فرماتے اور شام کو بھاوتیں تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نوش فرماتے۔

دوسری روایت میں ہے کہ رات کو بھگوتیں تو دن کو نوش فرماتے اور دن کو بھگوتیں تو رات کو نوش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ۱۳۴۹ : حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تو آپ علیہ اس روز نوش فرماتے۔ ایکے روز اور تیسرے موز اس کے بعد اگر بجو بی رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعد اگر بجو بی رہتی تو آپ علیہ خود بہا دو ایک جو ایک اور وہ بہا دی جاتی۔

۰۰،۳۴۰۰ حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیتر کے پیالہ میں نبیذ تیار کی حاتی ۔

# ١٣ : باب النّهي عن سيد الاؤعية

ا ۳۳۰ حدث الو بكو ابن ابى شنبة ثنا مُحَمَدُ بَنْ بَشْهِ عَنْ مُحَمَدُ بَنْ بَشْهِ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنَ عُمر و ثنا الو سَلَمَةَ عَنْ ابى هُويُرة رضى الله تعالى عنه قبال نهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم ان يُسُد فى النَّفير والمُرقَّت والدُّنَّاء والحَنْتَمة و قال كُلُّ مُسْكر حرامٌ

سعيد عن ابئ المتوكل عن ابئ سعيد الحدرى قال بهى سعيد عن ابئ المتوكل عن ابئ سعيد الحدرى قال بهى رسول الله على المتوكل عن الشرب في الحنه والذاء والقير سرول الله على المولدة والقياس ابن عند العظيم العنبرى! مسم. حدثنا ابؤ بكر والعناس ابن عند العظيم العنبرى! قال ثما شمالة عن شعبة عن نكير نس عطاء عن عبد الرخم بن يعمر قال بهى رسول الله على على الدّباء والحنه

# ۱۳: بَاكُ مَا رُجَّص فِيُه من ذالك

٣٣٠٥ حدثها عبد الحميد بن بيان الواسطى ثما استحق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن محيم من الله عن الاوعية فالتبدؤ افيه والجنبو الخل منكر " مهينك عن الاوعية فالتبدؤ افيه والجنبو الاعدى ثما عند الله بن الله بن

# ہاہے:شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت

۳۷۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن اور لک شدہ برتن اور کد و کے برتن اور سبز روغنی برتن ہیں نبیذ شدہ برتن اور کد و کے برتن اور سبز روغنی برتن میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرہ یا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

۳۳۰۰۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لک شدہ اور کدو کے برتن میں نبیذ تیار کرنے ہے منع فرمایا۔

۳۳۰۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فر ماتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبزر وغنی برتن اور کد و کے برتن میں پینے ہے منع فر ال

۳۳۰۳: حضرت عبدا رحمٰن بن يعمر رضى الله عنه فرمات بين يعمر رضى الله عنه فرمات بين يعمر رضى الله عنه فرمات بين اور بين اور سبزروغني برتن سے منع فرمایا۔

# ہے:ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان

۳۳۰۵ · حضرت بریدہ رضی القد عند فرہاتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا · میں نے تہہیں ان بر تنوں ( میں نبیذ بنا نے ) منع کیا تھا۔ اب تم ان میں نبیذ بنا نے کا منع کیا تھا۔ اب تم ان میں نبیذ بنا کے باتھے ہولیکن ہرنشہ آ ورچیز سے بچتے رہنا۔

۲ - ۱۳۷۰ : حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت

وهُب الْبِأْنَا بْنُ جُزَيْجِ عَنْ ايُّوب ابْن هائى، عَنْ مَسُرُوْق بْن الْاحْدَاعِ عَن ابْنِ مَسْعُوْدِ انَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ قَال. انَى كُنتُ بَهِيتُكُمْ عَنْ نَيْدَ الْاوْعِية الا و انْ وعاءً لا يُحرَمُ شيئًا كُلُّ مُسْكو حرامٌ "

#### ۵ ا : بَابُ نَبِيذِ الْجَرَ

٣٣٠٨. حدّثسا اسُحقُ مُنُ مُؤسى الْحطَمِيُّ ثنا الُولِيَدُ بَنُ مُسُلمِ ثَنا الْولِيدُ بَنُ مُسُلمِ ثَنا الْاوُزاعيُّ عن يخى ابن ابئ كثيرٍ عن ابنه عن ابن مسلمة عن ابني هريُرة قال نهى رسُولُ اللّه عَلَيْكَ ان يُسُد في الْحرار.

٣٣٠٩ حدث المجاهد بن مؤسى ثنا الوليد عن صدقة الني مُعاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن غبد الله عن ابنى هر يُرة قال أتبى النبي عَيْنَا بني بني خور ينشُ ققال اضرت بهذا الدّحالط فيان هذا شواب من لا يُؤمِنُ باللّهِ واليؤم الاحد

ے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے مسلم نے مسلم سے مسلم سے مسلم کیا تھا۔ یا و مسلم سے مسلم کیا تھا۔ یا و مسلم کوئی برتن کسی چیز کوحرام نہیں کرسکتا۔ ہرنشہ آ ور چیز حرام نہیں کرسکتا۔ ہرنشہ آ ور چیز حرام ہے۔

# بِأَبِ: مَكَ مِين نبيذ بنانا

2000 سیّدہ عائش نے فرمایا کیا تم میں ہے کوئی عورت اس بات سے عاجز ہے کہ ہرسال اپنی قربانی کی کھال ہے مشکیزہ بنا ہی کرے؟ پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ نے مثلیزہ بنا ہی کرت میں اور ایسے ایسے برتن میں بنیز بنانے ہے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت دی۔ بنیز بنانے مشرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثی فرمایا۔

9 سلی القد علیہ وسلم کے پاس گفٹرے کی نبیذ آئی جو جوش سلی القد علیہ وسلم کے پاس گفٹرے کی نبیذ آئی جو جوش مار رہی تھی )۔ آپ علی ہے نے مار رہی تھی )۔ آپ علی ہے نے فر مایا: اسے دیوار پر مار دو کیونکہ بیائی شخص کا مشروب ہے جوانڈ اور یوم آخرت پرایمان نہ رکھتا ہو۔

خلاصة الماب المناقر ا

#### ٢ ا : بَابُ تَخُمِيرُ الْإِنَاءِ

• ١٣٨١. حديَّ ثنها مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ انْبَأَهَ الدَّيْتُ بَنُ سَعَدِعنَ اللهُ اللهُ وضى اللهُ اللهُ هُويَرُ عَلَى اللهُ عَنْ جَابِر بَنِ عَد الله وضى اللهُ تعالى عَنْهُ عَنُ رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللهُ قال عَطُوا الْاَنهَ وَ وَالْمُفِنَوُ السَّقَاءَ وَاطْفِنَوُ السَّراج واعْلِقُوا السَّابِ فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يَحُلُّ سِقَاءً و لا يَفْتَحُ بَابًا وَ لا يَكُمَّ اللهُ أَن يَعُرُض على إنَائِهِ يَكُمَّ اللهُ أَن يَعُرُض على إنَائِهِ عَوْدًا و يَدُدُكُمُ اللهُ فَلْيَفَعَلُ فَإِنَّ الْفَوَيُسِقَة تُصْرِمُ عَلى اللهِ فَلْيَفَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيُسِقَة تُصْرِمُ عَلَى اللهِ فَلْيَفَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيُسِقَة تُصْرِمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَلْيَفَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيُسِقَة تُصْرِمُ عَلَى اللهِ فَلْيَفَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيُسِقَة تُصْرِمُ عَلَى اللهِ اللهِ فَلْيَقَعَلُ فَإِنْ الْفَوَيُسِقَة تُصْرِمُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا ٣٣١ حدَّ فَناعِدُ الْحَمِيْدِ بِنُ بَيَانِ الْواسطَّى فَا خَالَدُ لَنُ عَبُد اللَّهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِي هُويُرة قالَ اَمَوْنَا لَنُ عَبُد اللَّه عَنْ شَهَيْلِ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابِي هُويُرة قالَ اَمَوْنَا رَسُولُ اللَّه عَنْ شَهَيْ بِتعَظِيَةِ الإساء و إيْكاء السقاء والكاهاء السفاء والكاهاء "لاناء"

٣ ١ ٣ ٣ : حَدَّثُنَا عِصْمَةً بُنُ الْفَضُلِ ثَنَا حَرَامِیٌ بُلُ عُمَارَةً بُنِ اللهِ عَلَيْكَةً عَنُ الله عَفْضَةً ثَنَا حَرِيشُ بُنُ حَرِّيْتِ آنْمَأْنَا النُّ الى مُلَيْكَةً عَنُ عائشَةً قَالَتُ كُنتُ آصَنعُ لِرَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ ثَلاثةً آبِيةٍ من اللَّهُ عَيْثُ ثَلاثةً آبِيةٍ من اللَّهُ لِمُحَمَّزَةِ إِنَاءً لِطُهُورِهِ وَ إِنَاءً لِسِواكَه . و انآءً للله الله "

# دله برتن کو وُ هانپ وینا جاہیے

اسول الله عن ارشاد فرمایا: (سوتے وقت) برتن دوسان الله نے ارشاد فرمایا: (سوتے وقت) برتن دھانپ ویا کر داور مشک کائمتہ بند کر دیا کر داخ گل کر دیا کر داور دروازہ بند کر دیا کر داسلئے کہ شیطان مشک نہیں کھوتا 'نہ دروازہ کھولتا ہے 'نہ برتن کھولتا ہے اور تہیں کو گئی نہ مطاق کے انتا ہی کر لے اور تہیں کوئی چیز ڈھانپنے کیلئے نہ ملے تو اتنا ہی کر لے کہا للہ کانام لے کرایک کڑی کو برتن کے او برعرضار کھ دے (اور جراغ اس لیے بھی گل کر دینا چاہے کہ) جو ہیالوگوں کے گھر جلا ڈالتی ہے۔

ا ۱۳۳۱: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر استے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ( بھرا ہوا) برتن ( هانیخ مشکیزہ ( کا مند ) باند ھنے اور ( خالی برتن ) النار کھنے کا حکم فر مایا۔

۱۰۳۳۱۳ م المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقة فرماتی بین کہ میں رات کورسول القد صلی الله علیہ وسلم کے لیے برتن و حانب کررکھتی تھی: ایک طہررت (استنجاء (کے لیے) دوسرا مسواک (وضو) کے سیے اور تیسرا (یانی) پینے کے لیے۔

صیة الباب بیکا اس سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے ایک اور حدیث میں بیدوجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات . آتی ہے جس میں و ہانازل ہوتی ہے دورجس برتن پر ڈھکن یا بندھن نہ ہوں اس میں داخل ہوج تی ہے۔

داب: چاندی کے برتن میں بینا

ساس : الله المؤمنين سيّده الله سلمه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسم في ادش وفرمايا: جو شخص جا ندى ك برتن بين

١ : بَابُ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّة

٣٣١٣: حدَّثَمَا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنَبَأَمَا اللَّيْتُ بُنْ سَعَدِ عَنُ الْبَالَ اللَّيْتُ بُنْ سَعَدِ عَنُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ آنَهَا احْبَرَتُهُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ آنَهَا احْبَرَتُهُ

عنُ رسُولُ اللَّهُ عَلِينَا ﴾ قال إنَّ الَّذِي يشُوبُ فِي إناء الْفصَّة ﴿ لَيْ وَهِ اللَّهِ بِينِ مِن ووزح كَي آك عَنا عَث بحرر ما المَّمَا يُحرُّحرُ فِي بطَيه نار جهتُم."

> ٣ ١٣٠: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد الْملك ابْرابي الشُّواربِ ثنا ابُوُّ عَوَالَةً عَنْ ابني بِشُرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُد الرِّحْمِس ابُس ابِي لِيُلِي عِنْ حُذِيْفة قِال . نهي رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا عُهُ عَنِ الشُّرُبِ فِي آنيةِ الذَّهبِ وَالْفَضَّةِ وَ قَالَ هِي لَهُمُ فِي الدُّنُيا وَ هِيَ لَكُمُ فِي الاَجِرَةِ.

> ٥ ا ٣٣ حدَّ فَسَاالِمُوْ بِكُو بُن أَبِيُ شَيْعَةً ثَمَّا عُلْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عنُ سَعُد بُنِ إِبْرِهِيْمَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ امُوأَةَ ابُنِ عُمَرٍ عَنُ عَانشة عن رسول الله عَيْنَة قَالَ. من شرب في اناء فضة فكانما يُجرُجرُ فِي بطه نار جهم .

٣٣١٣: حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه بيان فر مات ہیں کہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے جاتدی كے برتن ميں پينے ے منع فرمايا۔ يه دُنيا ميں کا فروں کے ہے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں

٣١٥٥: امّ المؤمنين سيّده عا كثيٌّ فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارش و قرما با. جو حا ندى ك برتن میں ہے وہ گویا اینے پیٹ میں دوزخ کی آگ أنذيل ربا ہے۔

خ*لاصیة الباب ﷺ* امام نو وکٌ فرماتے ہیں کہ سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانا پینا دونوں حرام ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ای طرح عورتوں کا جاندی سونے کے برتن میں تیل لگا تا یا سرمہ لگا نا حرام ہے۔

# ١١: بَابُ الشَّرُبِ بِثَلَا ثُهِّ أَنْفَاسِ

١ ١ ٣٣٠ حددُثنا ابْوَ بِكُرِ بْنُ ابِي شَيْبة ثِمَا ابْلُ مَهْدِيَ ثِمَا عُرُوةً بُنُ ثانت الانصاري عن ثمامة بُن عبد اللَّهِ عن اس الله كان يتملف في ألاناء ثلاثًا و زعم الس أل رسول اللَّهُ عَلَيْكُ كَان يَتَنَفَّسُ فِي أَلَامَاءِ ثلاثًا

٣٣١٤ حدَّث هشامُ بُنُ عمَّارِ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا رِشُدِيْنُ ابْنُ كُرَيْبِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ الَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ شَرِبِ فَتَنَفَّسُ فِيهِ مَرَّتَيُنِ

# باب: تين سانس ميں پينا

۱۳۲۱ حضرت انس رضی الله عندایک ( درمیانه ) برتن تمن سائس میں بیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ایک برتن (پینے) میں تبین بارسالس ليتے تھے۔

سے روایت این عباس رضی انتدعنبی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نوش فر مائی تو درمیان میں دوبارس نس لیا۔

خ*طاصیۃ الباب 🌣 تین مانسوں میں پانی پینامستحب ہے گزشتہ ابواب میں* آیا ہے کدم مس کیتے وقت برتن کو منہ سے جدا

تیسرا سانس آخر میں لیااور بیربھی ممکن ہے کہ مشروب کم مقدار میں ہواس بیےصرف دو ہی سانسوں میں پیایاعام مقدار میں ہواور دوس نس میں پینا جواز بتائے کے لیے ہو۔

#### ١ ا: بابُ اخْتِنَاتُ الْاسُقِية

عَنْ يُونُسِ عِنْ ابْنِ شِهابِ عِنْ غَيْدَ اللَّهَ مَنْ عَبْدَ اللَّهَ ابْن عُتُبة عَنُ ابني سعيُبِ الْنُحُدُرِي قال بهي رسُولُ اللّه عَيْنِيُّهُ عن انحتناث الاشقية الله يُشَرّب من افواهها

٩ ٣٣١: حَدَّتُسَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ثِنَا أَبُوُ عَامِرٍ ثَنَا زَمُعَةَ بُنُ صالح عن سلمة بُنِ وهُرام عنُ عِكْرِمة عن الله عبَّاسِ قال نهى رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم عن الْحَسَاتُ ٱلاسُقيَّة و انْ رَجُلًا بِعُدا نَهِي رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ علَ دالك قام من اللَّيْلِ الى سقاءِ فاحْتنتهُ فحرحتُ عليه مُنهُ حَيَّةٌ .

وسم سے ایب کرنا آئندہ باب میں آرہا ہے۔

# • ٢: بَابُ الشَّرُبِ مِنُ فِي السِّقاءِ

٣٣٢٠. حدَّثسا بشُرُ بُنْ هِلال الصَّوَافَ ثَنَا عَبُدُ الْوارِثِ بُسُ سعيدِ عنُ ايُّوْب عنُ عكرمة عن ابي هُرنرة قال نهي رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ عَنِ الشُّرُبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ."

٣٣٢ حَدَّثْمَا بَكُو بِنُ خَلَفِ ابُو بِشُرِ ثَمَا يَرِيْدُ بُنُ رُرِيْعِ ثنيا خالِيدُ الْبِحِيدُاء عَنْ عَكُومَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ رسُول الله عَلِينَة مَهِي الْ يُشْرَبُ مِنْ فَمِ السَّفَآءِ

# ١٢: بَابُ الشَّرُب قَائِمًا

٣٣٣٣. حددَّثنا سُويَدُ بْنُ سَعِيْدٍ فَنَا عَلَى مُنُ مُسْهِرٍ عَنُ عناصب غن الشُّغبي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَقِيتُ النَّبِي عَلِيلَةً ﴿ مِنْ سَ نِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَكُمْ كُورْ مَرْم بِلِا يا تُو آ بِ عَيْسَةً مر رمرم فشرب قائما

# دٍا بِ:مشكيزوں كامُنه ألث كريبيا

٣٨١٨ . حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه فر ما نے بی*ں کہ رسول الله صلی ا*بتد مدینے وسلم نے مشکیزوں کوالٹ کراس کے مُنہ ہے (مُنہ لگا کر) پینے ہے منع فر ما<u>ی</u>ا۔

۳۴۱۹: حضرت ابن عماسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ اُلٹ کراس کے منہ ہے یینے سے منع فرہ یا اور جب رسول اللہ عظی نے ایسا کرنے ہے منع فر مادیا اس کے بعد (ایک مرتبہ ) رات میں ایک مردمشکیز ہ کے یاس کھڑا ہوا اور اسے اُلٹ کر یانی یمنے لگا تومشکیرہ میں سے آیب سانپ لکا۔

خلاصة الهاب على بيتى تنزيبى ب- ايه كرنا بهتر تبيى ب تاجم جائز ضرور ب- چنانچه خود رسول القد سلى القدعليه

# راب:مشكيزه كومّنه لگا كربينا

۳۳۲۰: حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مشک كو منه لگا كر يہنے ہے منع فر مایا۔

٣٣٢١ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبم سے روایت ہے کہ رسول انٹدصلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو مُندلگا كريينے ہے منع فر مايا۔

# راب: کھڑے ہوکر پینا

۳۳۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ نے کھڑے کھڑے بی لیا۔ امام شعنی فرماتے ہیں کہ ف ذکرٹ ذالک ہے نگے میڈ فیصلف ہالکیہ ما میں نے حضرت عکرمہ سے بیرحدیث ذکر کی اتو انہوں

#### نے طفا کہا کہ آپ علیہ نے ایسانہیں کیا۔

۳۳۲۳ حضرت كبشه انصاريه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ رسول القدصلی القد علیہ وسلم أن کے ہاں تشریف لائے۔ان کے پاس ایک مشکیزہ لٹک رہاتھا۔ آپ علی نے کھڑے کھڑے اسے مندلگا کر پی لیا تو انہوں نےمشکیز و کا نمنہ کا ٹ لیا۔جس جگہ کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کا منه مبارک لگا تھا۔اس سے برکت ہ صل کرنے کے لیے۔

۳۳۲۴ - حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نے کھڑے کھڑے پیننے ہے منع فرمایا۔

٣٣٢٣: حدَّث المحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ انْبَأَنَا سُفِيالُ بُنْ عُيينَة عَبُ يَزِيُد بُن يَرِيُد بُن حَابِرٍ عَنْ غَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي غَمُزَة عَنْ جَدَّةٍ لَهُ ﴿ يُقَالُ لَهَا كُنْشَةُ ٱلْأَنْصَارِيَّةً رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) الَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَ عسُدها قَرْبَةٌ مُعلَّقَةٌ فشرب منْها و هُو قائمٌ فقطعتُ فمَ الْـقَـرُبة تَنْتغيُ بركة مؤضع في رسُول اللّه صــلّى اللهُ عليْه

٣٣٢٣ حدَّثنا حُمينُدُ بُنُ مَسْعَدَة ثنا بشُرُ بُنُ الْمُفَصَّل ثَنَا سعيُـدٌ عن قتادة عن أنس ال رسُؤل اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

خلاصة الراب 🛠 حضرت عكر مدرحمة القدعليه نے اپنام كے مطابق صف اٹھايا۔ زمزم كھڑے ہو كر بھى في سكتے ہيں ا وربینے کربھی ۔ علماءؓ نے زمزم اور وضوء کا بقیہ کھڑ ہے ہو کر پینامتخب مکھا ہے۔ باقی ہرشر و ب اگر کوئی عذر نہ ہوتو بیٹھ کر ہی

ممکن ہے کے حضورِ اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے کھڑے ہو کریائی جو بیا ہے تو وہ عذر کی وجہ ہے ہو کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پائی ہوا وربعض نے کہا کہ کھڑے ہوکر پانی پینا پہلے منع تھا پھراس کی مما نعت منسوخ

> ۲۲: بَابُ إِذَا شَوِبَ أغطى الآيمن فَأُلاَيُمَن

٣٣٢٥ حدثها هشام بُس عمّار ثنا مالك بُن انسِ عب الرُّهُويُّ عِنْ السِّ بُنِ مالكِ إنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسستُ م أتبي بلبل قدُ شِيُب بِماآءٍ و عنْ يَجِيُنه اعُرابِيُّ و عَنْ یسارہ ابُؤ بگر فشرب ثم اغطی الاغرابی و قال " الایُمنُ ۔ ابو کر ؓ۔ آ پؑ نے ( دودھ) پینے کے بعد ویہاتی کودے

دلاب: جب مجلس میں کوئی چیز یے توایخ بعد دائیں طرف والے کودے اور وہ بھی بعد میں دائیں والے کودے ·

۳۳۲۵ : حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ كے ماس مانی ملا ہوا دودھ آیا۔ آپ کے دائيں جانب ايک ويهاتی بيضا تھا اور بائيں جانب ديا اور فرهايا: پهلنے دائيس طرف والے كو دينا جاہيے اور

٣٣٢٧. حَدِّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابُنُ جُويُجِ عَنِ ابْنِ شهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ وَ عَنُ يَسِمِينُنِهِ ابْنُ عِبَّاسِ وَ عَنَّ يَسَارِه خَالَدُ بْنُ الْوِلِيَّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لِإِبْنِ عَبَّاسِ النَّاذَنَّ لِي آنَّ اَسُقِىَ حَالِدًا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَا أَحَبُّ اوَ أُوْثِرُ بِسُوْرِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِفُسِي احدًا: فَأَخَذَ ابُنُ عبَّاسِ فَشَرِب و شرب خَالِدٌ.

# ٢٣: بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

٣٣٢٧: حَـدُثَنَا ابُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا داؤد بُنُ عِبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مُحمَّدٍ عَنِ الْحارِث بُنِ ابِي ذُبَابٍ عَنَّ عَمَّهِ عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا شَرِبَ احدُّكُمُ فَلَا يَتَسَفُّسُ فِي ٱلْإِنَاءِ فَإِذَا اراد انْ يعُوُدَ فَلْيَنْحَ الإناء ثُمَّ لَيَعُدَان كَانَ يُرِيُّدُ . "

٣٣٢٨ حَـدُّنْنَا بَكُورُ بُنُ خَلُفٍ اَبُوْ بِشُرِ ثِنَا يَرِيْذُ بُنُ زُرَيْعِ عنُ حالِد الْحَدُّاءِ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ \* قَالَ نَهِي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ النَّنَفُسِ فِي ٱلإناء

# مُ ٢: بَابُ النَّفُح فِي الشَّرَاب

٣٣٢٩: حَدَّقَتَا أَبُوْ بَكُر بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلَيُّ ثَنَا سُفْيَالُ عَنُ عبُدِ الْكُويَةِ عَنُ عَكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال نهلي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ

٣٣٣٠. حَدَّلَنا أَبُو كُرَيْب ' ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْم بُنُ عَبُدِ الرِّحْمنِ الْمُحارِبيُّ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَبْد الْكُريْمِ عَنْ ﴿ بِينَ كَه رسول اللَّهُ عَلَيه وسلم يبيني كي چيز مين

اہے بھی اپنے دائیں طرف والے کو بی دینا جا ہے۔ ٣٣٢٦: حضرت ابن عباسٌ فرمات بيل كه رسول الله کی خدمت میں دورھ پیش کیا گیا۔ آپ کی دائیں جانب منیں تھا اور بائیں جانب خالد بن ولید تھے۔ رسول اللُّهُ فِي (خود نوش قرمانے کے بعد ) مجھ ہے فرمایا: تم مجھے اجازت دو کے کہ میں (پہیے) خالد کو بلاؤں؟ میں نے عرض کیا: رسول الله کے جو تھے میں میں ا بند او پر کسی کو ترجیح و بنا اور ایار کرنا پیند نبیس کرتا۔ چانچہ ابن عبال نے لے کر پہلے پیا۔ اس کے بعد خالدٌ نے پیا( حالا نکہ اُس وقت ابن عباسٌ کم س تھے ) ۔

# چاپ: برتن میں سانس لینا

۳۳۲۷ مفرت ابو بریره رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: جبتم ميں ے کوئی ہے تو برتن میں سائس نہ لیے ( سائس لینے کے بعد ) دوبارہ پیتا جاہتا ہوتو برتن کو (مُنہ ہے ) الگ کر کے (سانس نے ) پھرچا ہے تو وو بار بی لے۔

۳۳۲۸ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فر ما ت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس کینے ہے منع فر مایا۔

# إياب:مشروب ميں يھونكنا

۳۳۲۹: حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما فرمات میں که رسول الله ملی الله علیه وسلم نے برتن میں پھو تکنے ہے منع

•۳۳۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فر ماتے

عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَهُ يَكُنُ دَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ﴿ يَهُو كَتُنْ دَسْخُ \_ يَنْفُخُ فِي الشُّرَابِ.

# ٢٥: بَابُ الشَّرُبِ بِالْآكُفِّ وَالْكُرُعَ

ا ٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحَمُصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسُلِم بُنِ عَبُدِ اللَّهُ عَنَّ زِيَادِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَامًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ نَشُرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَ هُوَ الْكُرُّ عُ وَ نَهْى أَنْ نَخْصُرِفَ بِالْمَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلْعُ أَحَدُكُمْ كَمَا يلغُ الْكُلُبُ : وَ لَا يَشُرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كُمَا يَشُرَبُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَ لا يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ فِي إِنَّاءٍ حَتَّى يُـخَرَّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمِّرًا : وَ مَنْ شَرِبَ بِيدِهِ وَ هُو يَقُدِرُ عَلَى إِنَّاءٍ يُرِيْدُ التَّوَاضُعَ كَتب اللَّهُ لَهُ بِعَددِ أَصَابِعِه حَسَنَاتٍ وَ هُوَ إِنَّاءُ عِيْسَى بُن مَرِّيَمَ عَلَيْهِمَا السُّلامُ: اذَا طَرَحَ الْقَدَحِ فَقَالَ أُفِ هِذَا مَعِ الدُّنْيَا.

# باب: عُلُو ہے مُنہ لگا کر بینا

اسهه المنظرت عبدالله بن عرقفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ا نے ہمیں پید کے بل ہو کر پینے سے متع کیا بعنی ( جانوروں کی طرح ) منہ لگا کریٹنے سے اور ایک ہاتھ ے چُلُو بھرنے ہے بھی منع کیا اور فر مایا: تم میں ہے کوئی بھی ایسے مُنہ نہ ڈ الا کرے جیسے کیا ڈ الیّا ہے اور نہ ہی ایک ہاتھ سے بیئے جس طرح وہ قوم (میہود) پیتی ہے جس پرالند نا راض ہوئے اور رات کو برتن میں ہلائے بغير نہ ہے ۔ إلّا ميركم برتن وْ هكا ہوا ہوا ورجو ہاتھ ہے ہے حالاتکہ وہ برتن سے پی سکتا ہے۔ صرف تو اضع اور عاجزی کی خاطر القد تعالی اُسکی انگلیوں کے برابراس کیلئے تیکیاں لکھے گا اور ہاتھ عیسی کا برتن بنا۔ جب انہوں نے بیاله مچینک دیاا ورفر مایا:افسوس میجهی وُ نیا کا سامان ہے۔

تشریح 🌣 بیصدیث ضعیف ہےاوراس کے راوی زیادین عبداللہ مجبول ہیں۔ مندلگا کر پینا بہترنہیں البیتہ جائز ہے۔ جیب کہ آئندہ روایت ہےمعلوم ہور ہاہے۔

٣٣٣٢: حَدَّثَمَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ ابُوْ بَكُرٍ ثَمَا يُونُسُ بُنُ مُحسَّدِ ثَنَا فَلَيْحُ ابُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْانْصَارِ وَ هُ وَ يُسَحَوِّلُ الْسَمَآءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلُم إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ فِي شَنِّ فَاسْقِنَا ﴿ لَيْلَ كَ - كَيْمَ لِكَ : مير ، ياس مشكيزه مين رات كا والْاكرغنسا" قسال عِنْدِى مساءٌ بسات فِي شنِّ فَانُطلَقَ ﴿ إِلَّ إِلَّى جِاورَكُلُ وَبِيَرَبِهِم بَعِي ال كرما تُع جِل كر وانْتَ طَلَقُنا مَعَهُ إلى الْعرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءِ بَاتَ فِي ﴿ يَجِيرِ كَا طرف مِح \_ انهول في مشكيزه مِن سے رات كا

٣٣٣٣: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه رسول الله عظی ایک انساری محفس کے پاس تشریف لے کئے۔ وواینے باغ میں پانی لگارہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے اُن ہے فر مایا: اگر تمہارے یاس مشکیزہ میں رات کا بای یانی ہوتو ہمیں بلاؤ' ورنہ ہم مُنہ لگا کر لی

شبنَ فنسرِب ثُمَّ فَعَلَ مِثُلَ ذَالِك بيصاحبه الَّذِي الى پانى لِي لَي كِرَ اس مِين دوده دو ہا۔ آپ نے نوش معهٔ معهٔ

٣٣٣٣ حَدَّثَنَا واصِلُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثِنَا ابْنُ فَصَيتُلِ عَنْ لَيُسِ عَنْ ابْنِ عُمر قَالَ مَرَدُنا عَلَى لَيُسِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ مَرَدُنا عَلَى لَيُسِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ مَرَدُنا عَلَى بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْنَ لَا تَكُرَعُوا بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فَي فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْنَ لَا تَكُرَعُوا وَلَه اللّه عَلَيْنَ لَا تَكُرَعُوا وَلَه اللّه عَلَيْنَ لَا تَكُرَعُوا وَلَه اللّه عَلَيْنَ لَيْسَ إِنَاءً وَلَي اللّه عَلَيْنَ اللّه عَلَيْنَ اللّه اللّه عَلَيْنَ اللّه اللّه عَلَيْنَ اللّه عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُمُ عُلّهُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### ٢٦: بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرُبًا

٣٣٣٣. حَدِّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَقَ وَ شُوَيْدُ بُنُ سعيدِ قَالَا ثَمَا حَمَّادُ بُنُ سعيدِ قَالَا ثَمَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ عَنْد الله بُن رَبَاحٍ عَنُ البَي قَنَادة قال قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ساقى الْقَوْم آجِرُهُمُ شُرُبًا

# ٢٠: بَابُ الشُّرُبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٣٣٥. حدَّثْنا الحَسدُ بُنُ سِمَانِ ثَمَّا ذِيُدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَمَّا فِي الْمُحْبَابِ ثَمَّا فِي الْمُحْبَابِ ثَمَّا فِي عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

بای پانی لے کر اس میں دودھ دوہا۔ آپ نے نوش فرہ یا۔ پھرآپ کے ساتھی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ سسس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا م فرہاتے ہیں کہ بہم ایک حوض کے قریب سے گزر نے تو ہم اس میں مُنہ لگا کر پینے لگے۔ اس پر رسول اللہ عیج ہے فرمایا مُنہ لگا کر مت ہیو۔ البتہ ہاتھ دھو کر ہاتھوں سے ہیو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ برتن کوئی نہیں۔

و آب : ميز بان (ساق) آخر ميں پئے سهر ساق ) آخر ميں پئے سهر سهر ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہا بيان فرمات ہيں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نے ارش د فرمایا: قوم کو بلانے والا خود سب سے آخر میں ہے۔ فرمایا: قوم کو بلانے والا خود سب سے آخر میں ہے۔ (بیاد ب ہواجب نہیں)۔

# داب: شیشه کے برتن میں بینا

۳۳۳۵ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیشہ کا بیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس میں پیتے

# كِثَابُ الطِّبِ

# طتِ کے ابوا ب

# ا : بَابُ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا اَنْزَلَ

#### لَهُ شِفَاءً

قال "تداوَوُا عِباد اللّه افإنَّ الله سُنحانة لَمُ يصغ ذاءً الله وصع معة شفآءٌ الله الهرام قالوُا . يا رسُول السَّد صلّى الله عليه وسلَّم ما خَيْرُ ما أعطى الْعَبُدُ ؟ قال "خُلُق خسل"

٣٣٣٧: حدَّ تَسَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفَيَالُ بُنُ عُيَيْنة عِي الرُّهُوى عَنْ ابى جَزامةَ عَنْ ابِى جَزَامَ قال سُئِل رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وَسلَّمَ أَرَأَيْت ادُوية نَتداوى بها وَ رُقَى نسترُقى بها و تُقَى نتَقِيْهَا هلُ تَرُدُ مِنُ قدر الله شيئًا قال نسترُقى بها و تُقَى نتَقِيْهَا هلُ تَرُدُ مِن قدر الله شيئًا قال

# چاپ : الله تعالى نے جو بيارى بھى أتارى أس كاعلاج بھى نازل فرمايا

۳۳۳۱: حفرت أسامه بن شريك فرمات بيل - بيل النه و يكفاد يهات والي بيل النه بوگا؟ الله بيل بيل كداس بات بيل بحي بميل گناه بهوگا؟ الله بات بيل بحي بميل گناه بهوگا؟ الله بات بيل بحي بميل گناه بهوگا؟ الله عليه وسلم نے أن سے فرمايا: الله كے بندو! الله تعالىٰ نے كى بات بيل گناه بهرگا ناه بهرگا كى آبروريزى گناه بهرگا؟ آپ نبيل ركھا البته اپنج بھائى كى آبروريزى گناه بهرگا؟ آپ كهنے لگے: اگر بهم علاح نہ كريں تو جميل گناه بهوگا؟ آپ علاق نے فرمايا الله كے بندو! علاج كيا كروكيونكه الله ياك نے بردها بے كے علاوه جو بھى بيمارى بيدا كى اس كا علاج بهر علاج كيا درمول! ياك نے بردها ہے كے علاوه جو بھى بيمارى بيدا كى اس كا علاج كي رسول! بندے كوسب سے الجھى چيز كيا عطاكى گئى؟ فرمايا: خوش بندے كوسب سے الجھى چيز كيا عطاكى گئى؟ فرمايا: خوش خلقي

کے ۳۲۳: حضرت ابوخزامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جن دواؤل سے ہم علاج کرتے ہیں اور جومنتر ہم پڑھتے ہیں اور جو بہیز (اور بچاؤ کی تدبیری عفاظت و دفاع کا بہیز (اور بچاؤ کی تدبیری عفاظت و دفاع کا

هِي مَنْ قَدْرِ اللَّهُ"

٣٣٣٨ حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّادٍ. ثنا عَبُدُ الرُّحُمنِ بُنِ مَهُدَيُ ثنا سُفْيانُ عَنُ عَطَاء بُنِ السَّائِب عَنُ ابِى عَبُدِ الرَّحُمْنُ عَنُ عَبُداللَّهِ عَنِ النَّبِيِ عَيِّكَ قال مَا انْزَلَ اللَّهُ دَآءُ إِلَّا انْزَلَ لَهُ دَوَاءً.

٣٣٣٩: حدَّثنا ابُو بِكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة و ابُرهِيُمْ بُنُ سَعِيْد الْمَحَوَّهِ مِنْ سَعِيْد الْمَحَوَّهِ مِنْ أَبِى شَيْبَة و ابُرهِيُمْ بُنُ سَعِيْد الْمَحَوَّة وَالْمَحَوَّة وَالْمَحَوْد مِنْ اللهُ عَلَيْقَ مَعْ اللهُ عَلَيْقَ فَالْ وَالْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْقَ مَا انْوَلَ اللّهُ عَلَيْقَ فَالْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْقَ مَا انْوَلَ اللّهُ وَآءَ اللّهُ انْزَلَ لَهُ شِفَاءً."

سامان) ہم اختیار کرتے ہیں 'بنا ہے بیاں اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتے ہیں؟ فرمایا: بیخوداللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ ۳۳۳۸ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی دوا بھی (ضرور) اُتاری۔

۳۳۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا: اللہ تعالی نے جوبھی بیاری اُتاری اُس کی شفاء (دواء) بھی ضرورنازل فرمائی۔

خلاصة الراب بين النان وو چيزول سے مرسب ب: (۱) روح (۲) جمم - ان دونول کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔

روح کی بیار بول کا علاج بھی ضروری ہے وہ عم الما خلاق سے معلوم ہوتا ہے اور اطباء دنیا بیس آئے ہیں النہ وں نئی شاند نے وُ بیا

میں بیسجے اور جمم کے امراض کا علاج بھی ضروری ہے اس کے لئے علم الطب ہے اور اطباء دنیا بیس آئے ہیں انہوں نے

انسا نیت اور مخلوق کی خدمت کی ہے لیکن روح اور جسم کو صحت مندر کھنے کی تد ابیراور ہدایات اور پر بیز سیدالا ولین والاخرین

جن ب حضرت محملی الندعلیہ وسلم نے تعلیم کی بیں وہ بہت اعلی وار فع ہیں۔ باوجوداس کے کدآپ ای شے وہ وہ وہ باتیں ارش و

فر مائی ہیں کہ بڑے بڑے حکماء اور فلفی لوگ اپنی ساری زندگی محنت کر کے پیدا نہ کر سکے۔ بیا بھی نبی کر بیم سلی الند طلیہ وسلم

کر رسالت صاد قد کی دلیل ہے اور آپ کا کھلا ہوا بھر ہ ہے۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر بیاری کا علاج ہے مطلب سے

کر مرض کا علاج کرنا چا ہے الند تع الی اپنے فضل واحسان سے شفاد سے بیس لیکن ایک بیاری الی ہے جس کا موت کے

سواکوئی علاج نہیں وہ بڑھا پا ہے ۔ حدیث سے ۱۳۳۳ : سوال کا خشاء یہ تھا کہ مرض تو تقدیم اللی سے ہے کیا ہی ملاح قد تر کہ وہ اللہ کی تھر ہوں کا بیت ہی المتد کی تقدیم اللہ کی تھر ہوں کیا بہتر بین جواب فر مایا کہ دوااور ڈھال وغیرہ جن کے ذریعے انسان اپنا بی و وجفا ظے کرتا ہے یہ بھی المد کی تقدیم کے دریعے انسان اپنا بی و وجفا ظے کرتا ہے یہ بھی المد کی تقدیم کے دریعے انسان اپنا بی و وجفا ظے کرتا ہے یہ بھی المد کی تقدیم کے دریعے انسان اپنا بی و وجفا ظے کرتا ہے یہ بھی المد کی تقدیم کے ۔ صدیت ہو اس فور میں ہیں بھی آئی ہے۔

۲: بَابُ الْمَرِيُضِ يَشُتَهِىُ الشَّىءَ

٣٣٣٠. حدث فنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَلُ ثا صفوانُ ابْنُ
 هُينِدُوة ثَنَا آبُو مكِيْرٍ عَنْ عِكُومَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ

دا ہے: بیار کی طبیعت کسی چیز کو جا ہے تو (حتیٰ المقدور)مہیا کردینی جا ہے؟

،۳۳۳ : حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نی ایک شخص کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ آپ نے تَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لِوجِها: كس چيز كوطبيعت جا بتى ہے؟ كتے لگا: كندم كى عندة خُبُدرُ بُدرِ فَلْيَبْعِث إلى آجِيْهِ " ثُمَّ آجِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشُّتَهَى مَرِيْضٌ أَحَدِكُمُ شَيْنًا فَلَيْطُعِمُهُ."

> ا ٣٣٣٠ حَدَّثُنا سُفَيَانُ بُنُ وكِيُعٌ ثَنَا أَنُو يَحْيى الْحِمَّانِيُّ عِي ٱلْأَعْمِشِ عِنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِي عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ ۚ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مريض يعُودُوا قَالِ اتَشُتهي شَيْنًا قَالَ اشتَهِي كَعُكَا قَالَ نَعمُ فطلبُوا لَهُ.

رونی کھانے کو دِل جاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس کے یاس گندم کی روتی ہو وہ اینے (اس) ہمائی کے یاس جھیج وے۔ پھر فر مایا: مریض کوجس چیز کی خواہش مو ٔ کھلا دیا کرو( إلّا بيركهوه چيز أس كيليغ مصرنه مو ) ب ا ۱۳۳۳ : حضرت انس فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ایک بیار ك ياس عيادت ك لي تخريف في كار آب نے یو چھا: کس چیز کو ول جاہ رہا ہے؟ کہتے لگا: کعک (ایک تشم کی روٹی نما چیز جسے فاری میں کاک اور اُروو من کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی جاہ رہا ہے۔ آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے پھراس کے لیے کیک متکوایا۔

خلاصة الراب الله مطلب ميد كه مريض كي خوا بنش كو پورا كرنا جائي كين شرط ميه ب كه جو چيز كھانے كوطلب كرر ہا ہے وہ نقصان د ه اورحرام نه مو به

#### ٣: بَابُ الْحِمْيَةِ

٣٣٣٢ خَـُدُنَنَا أَبُوْ بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّبَةَ ثَنَا يُؤْنُسُ نُنُ مُحَمَّدٍ السا فَلِيْحُ مُنُ سُلَيْمان عَنْ أَيُّوْبَ بُن عَبْد الرَّحُمن بُن عَبْدِ اللُّه لِن أَسِي صَفِصَعَةً حِ وَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا أَبُورُ عَامِرٍ وَأَبُوْ وَاوُدَ قَالَا ثَنا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَيُوْبَ ابْنِ عَبُد اللَّهِ ابْن عَبُدِ الرُّحْمِنِ عَنْ يَعْقُولَ بُنِ آبِي يَعْقُولِ عَنْ أُمُّ السُّمُنَاذِرِ بِنُتِ قَيْسِ الْلانْصَارِيَّة قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ولَنَا دوا لِي مُعَلَّقَةٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَىاكُولُ مِسْنَهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَاكُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِهُ يَا عَلِي إِنْكَ نَاقِهُ قَالَتُ فَصَنَعَتُ لِلنِّي عَلَيْكُ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ سِلْقًا وَ شَعِبُوا فَقَالِ النَّبِي عَلِينَا عَلِي امنُ هذَا فَآصِبُ ﴿ ثِي عَلَيْنَا مِنْ مَا يَا السَّلِي الدُّواسِ سَتَهُمِينِ زياده

#### دپاپ : ير بيز كابيان

۳۳۳۳ : حفزت امّ منذ ربنت قبس انصاریه رضی الله عنبا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہمارے یاس تشریف لائے۔آپ علیہ کے ساتھ حضرت علی بن ا بی طالب تنے جوابھی بیاری ہے صحت یا ب ہوئے ہی تھے اور ہمارے ہاں تھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نی علیہ اُن (خوشوں) سے تناول فرما رہے ہتھ۔ حضرت علیؓ نے بھی کھانے کے لیے لیا تو نبی علی ہے فرمایا: علی رک جاؤ۔تم انجمی تو تندرست ہوئے ہو (ضعف ہے اس لیے معدہ ہضم نہ کر سکے گا) فرماتے فائده ہوگا ۔

فانَّهُ الْفَعْ لَك

٣٣٣٣. حدد المساعب الرئ المبارك عن عبد الوهاب المفرسي بن السماعيل النا ابن المبارك عن عبد الحيد من صيفي من ولد صهيب عن ابيه عن حده صهيب قال قدمت على النبي صدى الله عليه وسلم اذن فكل فال قدمت على النبي صدى الشمر فقال المبي صلى الله عييه وسلم تأكل من الشمر فقال المبي صلى الله عييه وسلم تأكل تمرًا و بك رحد "قال فقلت الى المن المضع من ناحية أخرى فتبشم رَسُولُ الله صدى الله عليه وسلم

۳۳۳۳ کفرمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور چھوارے تھے۔ نبی نے قرمایا قریب ہوجاؤ اور کھاؤ۔ میں چھوارے کھانے لگاتو نبی نے فرمایا جم چھوارے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آئکھ ڈکھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا: میں دوسری طرف سے چبار ہا ہوں (جوآ نکھ ڈکھ رہی ہے اس طرف سے نبیس چبار ہا ہوں (جوآ نکھ ڈکھ رہی ہے اس طرف سے نبیس چبار ہا ہوں (طیف جواب پر) پر رسول التملی القد علیہ مسکرا و یئے۔

*ظلاصیۃ البایی* تھکا معلوم ہوا کہ پر بینز ملائ ہے بھی اہم ہے حقیقت ہے کہ پر بینز کی وجہ سے ملائ آسان ہوتا ہے اور دوا زیادہ انژ کرتی ہے۔

# ٣: بَابُ لا تُكُرِهُو الْمَرِيْضَ على الطَّعَامِ

٣٣٣٣ حدثنا مُحمَّدُ بَنُ عَبْد اللّه اسُ لَمَيْرِ ثَا بَكُرُ بَلْ يُولُسُ بِمِنْ مُوسَى ابْنِ عَلَى بَس رَمَاحِ عَلَ اللّه عَلَ عُولُسَى بَن مُحَلِّق بَس رَمَاحِ عَلَ اللّه عَلَى عَلَى بَس رَمَاحِ عَلَ اللّه عَلَى عَلَى بَسُ رَمَاحِ عَلَ اللّه عَلَيْكُمُ لا عُقْبَة بُس عامرِ السَجُهسَى قَال قال رَسُولُ اللّه عَلَيْكُم لا عُقْبة بُس عامرِ السَجُهسَى قال قال رَسُولُ اللّه عَلَيْكُم لا تُحكُرهُ وَالسَّراب قال اللّه يُطعمُهمُ لَمُ عَلَى الطّعامِ والشَرابِ قال اللّه يُطعمُهمُ ويستقيهمُ

دِابِ : مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و

۳۴۳۳ : حضرت عقبه بن عامر جہنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات عبر که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فره یا این مریضوں کو کھانے پینے پر (زبردی ) مجبور نه کیا کرو کیونکه الله تعالی اُن کو کھلاتے پلاتے

ضلاصة الهاب هذا كھانے پینے سے غرض یہی : وتی ہے كدرو آ باقی رہا دراطمینان ہوتو ان چیزوں كا محافظ اللہ تعالىٰ ہی خطاصة الهاب ہوتو ان چیزوں كا محافظ اللہ تعالىٰ ہی ہے كدوہ يہا روں كی دوسرى طرح خبر میرى مرتا ہے كدان كوخوارك كی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ خوش سے كھانا چا ہیں تو ان كو كھلاؤ جبرند كروايياند ہوكدز بروستى كرنے ہے بجائے فائدے كے نقصان ہو۔

# ۵: بَابُ التَّلْبِينَةِ يَابُ عَلَيْنَةِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ

۳۳۳۵: ام المؤمنین سیّدہ عائش فرماتی بیں که رسول الله علی کے اہل خانہ کو جب بخار ہوتا تو ہریرہ تیار کرنے کا عکم فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہریرہ ممکنین کے ول کو تقویت دیتا ہے اور بیار کے دل سے

 يسْرُوا عن فؤاد السَّقِيم كما تسرُوا الحداكن الوسخ عن يريثانى زائل كرديّا بيهيم مي يوكي ياني ال ك وخهها بالُماء "

> ٣٣٣٦ حدثنا على بن أبي المحصيب ثنا وكيع عن ايمن ابُن دابلِ عَنِ امُراةٍ مِنْ قُرِيشٍ ( يُقالُ لها كُلُشُمٌ ) عن عائِشة رضي اللهُ تعالى عنها قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليُكُمُ بِالْبِعِيْصِ النَّافِعِ التَّلْشِيةِ يعْنَى الْحساءِ قالتُ و كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ ﴿ اذَا شُتَكَى احَدُّ مَنَّ اهُلُهُ لم تنزل البُرُمةُ على السَّارِ حتَّى ينتهي احدُ طرقيه يغيي

اینے چیرہ ہے میل دورکرتا ہے۔

٣٣٣١: سيده ما تشرُّ فرماتي بين كه نبي عظي ن فرمايا بتم بربره استعال كياكرو جوطبيعت كويسندنبين كيكن مفید ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل خاند میں سے جب کوئی بھار پڑتا تو ہنڈیا آگ ہے ا مگ نه ہوئی - ( ہروقت ہریرہ تیار رہتا) یہاں تک که وہ بیار تندرست ہو جائے یا دار آخرت کو شدھار

<u>خلاصیة الیاب علیم حساء مدے ساتھ آٹایا چھان میں یا نی ڈال کراس کو یکایا پھراس میں تھی شکر ملا کر بنایا جائے اس کو</u> دلیایا ہر ہرہ کہتے ہیں۔عرب کے بوگ اس کوتلہینہ بھی کہتے ہیں۔مریض کے بئے بہت مفیدغذا ہے۔

#### ٢: بابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

٣٣٣٧ حدَّثنا مُخمَّدُ تَنُ رُمُح و مُحمَّدُ بَنُ الْحَارِثِ المصريّان. قالا ثنا اللَّيْتُ بُنُّ سعَدٍ عَنْ عُقيل عن ابُن شهاب أَحْبِرنِي ابُوُ سَلِمةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ و سعيدُ بُنُ المُسيِّب الَّ الله عَلَيْرَة الْحَرَوهُ مَا انَّهُ سمع رسُولُ الله عَلَيْكُمُ يَقُولُ انَّ فِي الْحَبَّةِ السُّوداءِ شَفاءً مِن كُلِّ دآءِ اللَّا السَّامُ " وَالسَّامُ الْمَوْتُ والْحَبَّةُ السَّوَداءُ الشُّولِيُزُ

٣٣٣٨ حدَّثَت ابُو سَلَمَةً يَحْنِي ابْنُ خَلَفٍ ثنا ابُو عاصِم عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبِدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ يُحدَث عن ابنه ان رسول الله عَلَيْكُ قال عليْكُم بهذه الُحبَّة السُّوداء قان فيها شِفَاءٌ مِن كُلِّ ذاءِ إلَّا السَّام."

٣٣٣٩. حدَّثسا ابُوُ بِكُرِ بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثَمَا عُبِيُدُاللَّهِ ٱنْبَأَنَا ائسرائيـلُ عنُ منْطُورُ عنْ خَالِد بُنِ سَعُدِ قال حرخنا و مَعَنا ﴿ نَكُلُّهِ - بِمَارِ بِهِ مَا اللَّهِ عِن جر تَقِيد راسته مِيل بِهِ عالتُ بُنُ أَبُحر فمرضَ فِي الطَّريُقِ. فَقَدَمُنَا الْمدينة وَهُوَ ﴿ يَهَارِ بُو كُنِّهِ بَهِمَ مدينة آئِهِ أ

# دياب: كلون كابيان

٣٣٣٧ . حضرت ابو بربره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول التدصلی اللہ ملیہ وسلم کو یہ فرماتے سا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا · علاج ہے۔

٣٣٣٨: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فريات بين كەرسول اللەصلى التدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا:تم كلونجي اہتمام ہے استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری ہے شفاء ہے۔

۳۳۳۹: حفرت خالد بن سعد قر ماتے ہیں کہ ہم سفر میں

مريض فعادة ابن ابئ عيني و قال لناعليكم بهذو الحيلة السُوداء فحد أوا مِنها حمد السُعا السَعوداء فحد أوا مِنها حمد السُعا السَعف فاستقوها فم المُطووها في آنفه بِقطراتِ زَيْتٍ فِي هذا الجانبِ وَ فِي هذا البحابب فإنَّ عَايِشَة حَدَّثَتُهُم آنها سَمعَتُ رسُول اللهِ عَيْنَة البحابب فإنَّ عَايِشَة حَدَّثَتُهُم آنها سَمعَتُ رسُول اللهِ عَيْنَة البحاب فإنَّ عَايِشَة حَدَّثَتُهُم آنها سَمعَتُ رسُول اللهِ عَيْنَة البحاب فإنَّ عَايشَة البحية السَوداء شِفاء من كل داء إلا أن يَفُولُ انْ هَذِهِ البحية السَّوداء شِفاء من كل داء إلا أن يكون السَّامُ قَلْتُ و مَا السَّامُ ؟ قَالَ " المؤت."

تھے۔ ابن الی عتبق نے ان کی عیادت کی اور ہمیں کہنے گئے کہ کلونجی کے پانچ سات دانے لے کر پیبو پھر زینون کے تیل میں ملا کران کے دونوں نقنوں میں چند قطرے ٹیکا ؤ۔ سیّدہ عائشہ نے انہیں بتا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کو بیفر وستے سنا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کا علائے ہے۔

<u> خلاصیة الراب منظر اس حدیث میں کلونجی کا فی ندہ بیان کیا گیا آج کل اس کا تیل اور گونیاں وغیرہ بھی ملتی میں نزلہ وز کا م</u> اور دوسرے بلغی امراض کے لئے مفید ہے۔

#### ٢: بَابُ الْعَسَل

القرشى الما الزّبير بن سعيد الهاشمى عن عبد الحميد بن القرشى الما الزّبير بن سعيد الهاشمى عن عبد الحميد بن القرشى الما الزّبير بن سعيد الهاشمى عن عبد الحميد بن العق ساليم عن آبى هريرة قال قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ من التلاء العسَلَ اللاث عدوات كلّ شهر لم يُصبه عطيم مِن التلاء العسَلَ اللاث عدوات كلّ شهر بكر بن حلف أما عمر بن التلاء المنا الو حمزة العطار عن الحسن عن جابر س عبد الله قال المنا الو حمزة العطار عن الحسن عن جابر س عبد الله قال أهدى لِلسبي صلى الله عليه وسكم عسل فقسم بيننا لعقة أهدى لِلسبي صلى الله عليه وسكم عسل فقسم بيننا لعقة فاحداث لعقيم مُم قلت يا رَسُول الله اردار أحرى؟

٣٣٥٢ : حَدَّثُمَا عَلِيُّ بُنُ سَلَمَةً ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَيَابِ ثَنَا سُلُمَةً فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءَ بُنِ الْعَسَلِ وَالْقُرُانِ.

#### دِياب : شهد كابيان

۳۳۵۰ · حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا: جو ہر ماہ تین روز صبح کوشہد جائے گئے اے کوئی بڑی آفت نہ آئے گی۔

ا ٣٢٥ : حضرت جابر بن عبدالله فر التي بي كه نبى منالله كوشهد مديد كيا كيا تو آپ علي في في في في الله الله كيا كيا تو آپ علي في في في في في الله كي تقسيم فر مايا - ميس نه اپنا حصه ليا پهرعرض كيا: الله كرسول! ميس مزيد له ول؟ فرمايا: تعيك مها ليا ول

۳۵۵۲: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسم نے فرمایا: اپنے اوپر ووشفاؤل کو لازم کرلو. (۱) شهداور (۲) قرآن ۔

ضلاصة الراب المستال المستال المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستال المستال المستاد ا

#### ٨ : بَابُ الْكُمُاةِ وَ الْعَجُوةِ

٣٣٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ ثَنَا ٱصْبَاطُ بُنُ مُسَحَسُّدِ ثَنَا ٱلْأَعْسَمُ شَيُّ عَنْ جَعَفُرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ شَهُرِ بْنِ حَوُشَبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَ جَابِرِ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْحَنَّةِ.

حَـــ لَـُثُمَّنَا عَـلِــ فَي بُنُ مَيْهُونَ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّقِيَّان قَالا ثَمَّا سعِيدُ ابْنُ مَسُلَمَة بُنِ هِشام عَنِ ٱلْاعُمَشِ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنُ آبِي نَصْرة عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِثْلُهُ.

٣٣٥٣. حَدَّثُ مَا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفِيانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرِ سَمِع عَمْرُو بْنَ حُزِيْتٍ يَقُولُ سَمِعَتُ سَعِيدُ بُنَ زَيْدِ بُن عَمُرو بُن نُفَيُل يُحَدِّثُ عَن النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ الْكَمْاةُ مِنَ الْمِنِّ الَّذِي آنُولَ اللَّهُ عَلَى بَنِي اسُرَائِيل وَ مَاءُ هَاشِفَآءُ الْعَيْنِ

٣٣٥٥: حدَّثُمَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا ابُوْ عَبُدِ الصَّمَدِ ثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عِنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ ابِي هُرْيُرَةَ قَالَ كُنَّا سَحَدُثُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَدَكُرُنَا الْكَمْأَةَ فَقَالُوا هُوَ جُـدَرِئُ الْآرُضِ فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ الِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمليُه وَسَـلَّمَ فَقَالِ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ السَّمَ.

٣٣٥١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشًادٍ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهَـدَى ثَـنَـا الْمُشَمِعِلُ ابْنُ إِيَاسِ الْمُزَيِيُّ حَدُّثِييُ عَمُرُو بُنُ سُلَيْج قَالَ سَمِعُتُ وَافِع بْنَ عُمُرِو الْمُوْنِيُ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ كُوبِيقُر مَا يَكُ سَاءَ بَحُوه اور (بيت المقدس كا) صحر وجنت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْمُجُونَةُ والصُّحُرَةُ مِنَ الْجَنَّةَ

قَالَ عَبُدُ الرَّحْمنِ حَفِظُتُ الصُّحْرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ فِيْهِ.

# چلب: تعنی اور عجوه تعجور کابیان

۳۴۵۳ : حغرت ابوسعید اور جابر رمنی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعنمی من ہے اور اس کا یانی آ کھے کے لیے شفا ہے اور مجوہ جنت کا کچل ہے اور اس میں جنوں ہے بھی

دوسری سند سے حضرت ابوسعید خدری رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہی مضمون مروی ہے۔

٣٣٥٣ : حفرت سعيد بن زيد رمنى الله تعالى عنه ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ معنی اُس من کی طرح ہے جواللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل کے لیے نازل فرمایا اور اس کا یانی آگھ کے ليے شفاء ہے۔

۳۲۵۵ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس با تیس کررہے تے کہ معلی کا ذکر آیا تو لوگوں نے کہا: بیز مین کی چھک ہے۔ جب رسول اللہ عظافہ تک بات می تو آپ عَلَيْتُ نِے فرمایا: تھلمی من ہے اور عجوہ جنت ہے آئی ہے اور زہرے بھی شفادیتی ہے۔

۱ ۳۳۵: حغرت رافع بن عمرو حرنی رمنی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم ستے ہیں۔ ن*ے ایسیة اللہ ہے۔ ایک تعلقی ایک تجوہ می*ا پر داہوتا ہے جوز مین پر نو دہی اگرنا ہے اس کے فوا ندا حادیث باب میں پڑھنے - سے معلوم ہوجا ہیں گئے۔ ہے معلوم ہوجا ہیں گئے۔

# 9: مابُ السّنا والسّنوت

كة ٣٣ حدثنا ابرهية بن مُحمَّد الديوسَت بن سؤح العربائ ثنا عَمُو النُ بَكُو السُّكْسكَى ثنا ابرهيم مَنُ ابنى عنده قال سمعتُ ابا أبنى تن أمَّ حرام و كان قد صلى مع رسؤل الله على المقال الله الله المقال المقا

قال عَمْرٌ قال ابْنُ ابِيُ عَبْلَةَ السَّوُّتُ الشَّبِتُ و قَالَ أَحَرُوهِ مِن سِل هُو الْعَسِلُ الَّذِي يَكُوُنُ فِي زَفَاقَ السَّمْنَ وَهُو قَوْلُ الشَّاعِرِ

هُمُ السَّمَلُ بِالسَّنُوْتِ لا النَّسِ سِيفِهُ وهُمُ يَشْغُونَ الْحَارِ الْ يَتَقَرَّدَا

#### چاپ : سنا اور سنوت کابیان

۳۳۵۷ - حضرت ابوالی بن المترام جنہیں رسال الله عنوانی میں اللہ جنہیں رسال الله عنوانی کے ساتھ دونوں قبول کی طرف نماز پڑھنے کی سعاوت بھی حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسوں الله عنوانی کو بیغر ماتے سنا کہتم سنا اور سنوت کا اہتمام کرواس لیے کہ ان میں سام کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔ کسی نے عرض کیا الے اللہ کے رسول! س م کونی بیاری کا موت '۔

راوی حدیث عمروفر ، تے بیل کدا بن الی عبلہ نے فر مایا سنوت سویا کے ساگ کو کہتے بیل (بیخوشبودار ہوتا ہے) اور دوسر سے حضرات نے کہ کدسنوت وہ شہد ہوتا ہے باور دوسر سے حضرات نے کہ کدسنوت وہ شہد ہے جو گھی کی مشکول میں ہواورا تی ہے ہے شاعر کا قول فی مُم السّمٰ مُن السّمٰ بالسّنوت لا النّس بنیفیٰ فیم و هُم السّمٰ بالسّنوت لا النّس بنیفیٰ وهم وهم میں شہد میں المُجاد ال یتقردا وہ گھی میں شہد میں ملے ہوئے ان میں کوئی نیز ہ نبیل (لڑا مُن نبیل کرتے اتحاد سے رہے ہیں) اور وہ این بین وی کودھوکہ کھانے سے روکتے ہیں (خود کھی دھوکہ نبیل دیتے اور یز دی کودھوکہ کھی دھوکہ میں آئے نبیل دیتے )۔

<u>خلاصیة المبوب</u> جلا سنوت عنورک وزن پرمکھن بنیر شہدت دست آ ور دوا ہے۔ سنامعروف بوٹی ہے۔ سنوت کے متعدد معنی کیھے ہیں۔ متعدد معنی کیھے ہیں۔مثلاً زیرہ اشہدا پنیرا سی کا ساگ کھن کیہاں شہدیا سویا مراو ہیں۔

#### • ١: باب الصّلاة شفاءً

٣٣٥٨ حدتها حفور لل لمسافر شا السّري لل مسكين السماد والداس غلمة على للبّ على لمحاهد على اللي هريرة قال

#### باپ: نماز شفاء ہے

۳۳۵۸. حضرت ابو ہر برہ قفر ماتے بیں کہ نبی علیہ فلے دو پہر میں نکلے۔ میں بھی نکلا اور نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ نبی

ه يَجر اللَّهُ عَلَيْكُ فَه فَه جُرَتُ فَصَلْيَتُ ثُمّ حَدَسُتُ فَالْتَعَتَ النَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَمْ يا رسُول اللّه! قال قُمْ فصلَ فانْ في الصّلاة شفآءً

حدَّثنا ابُو الْحسرِ الْفَطَّالُ ثَا ابْرَهَيْمُ لَنْ نَصْرِ ثَنَا الْمُو الْمُعْدُمُ لَنْ نَصْرِ ثَنَا الْمُو صلَّمة ثُنَا دَاوْدُ لِمَنْ عُلَيْةً فَوْكُر نَحُوهُ و قَالَ فِيهِ الْمُو صلَّمة دَرْدُ يغنى تَشْتَكُيُ بَطُنك بِالْفارِسِيَّة

قىال أَبُوْ عَبُد اللَّهِ حَدُّثَ بِـه رَحُلُ الأَهْلِـه فاسْتَعُددُوا عَلَيْه

میلینی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: هکمت درویہ (تمہارے پیٹ میں درد ہے؟) میں نے مرض ہیا. حی بال! اے اللہ کے رسول! فرمایا اٹھو! نماز پڑھواس کے کہنماز میں شفاء ہے۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے اس کے آخر میں ہے کہ امام ابن ماجہ نے فر مایا. سی مرد نے اپنے اہل خانہ کو ریہ حدیث سنائی تو وہ اس پر ٹوٹ موسر۔

خلاصیة الهاب الله کوئی شک نبیس نماز کے شفاء ہونے میں بشرطیکہ نماز کو یقین اور توجہ الی ابتداور خشوع وخضوع سے ادا کرے۔

# ا ١: بَابُ النَّهِي عَنِ الدُّواءِ الْخَبِيُثِ

٣٣٥٩. حدث الو بكر بن ابئ شبه ثما وكِيْعٌ عن يُولُس بُس ابئ اسْحق عَل مُجاهدِ عَنْ أبئي هُريُرةَ قالَ بهي رَسُولُ الله عَلِيَةُ عن الدُّواء الْحبيْثِ يَعْنِي السُّمُ

٣٣٦٠ حدَّثَ البؤ بكر بَنْ البي شيبة لنا وكيعٌ عن الاغمش عن البي صالح عن الله هويرة قال قال رسُولُ الله عَنْ هم يُ من شرب سَمًّا فَقَتَل لفسه فَهُوَ يَتحسَّاهُ فِي لا حهم حالدًا مُخَلَّدًا فيها ألدًا

دیا ہے: نا پاک اور خبیث دواسے ممانعت ۱۳۵۹: حضرت ابو ہر رہے درختی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے خبیث دوایعنی زہر سے منع فر مایا۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہر بی کر خودکشی کرے وہ ہمیشہ دوزخ میں بھی زہر پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہےگا۔

<u>خلاصیة الراب ہے</u> ﷺ خبیث ہے مرا د نا پاک وحرام ہے اور ستم یعنی زہر بھی خبیث ہے اسے ملاح کرنے ہے منع فر مادیا ہے۔

# چاپ : مسهل دوا

٣٣٦١: حفرت اساء بنت عميسٌ فرماتی بين كه رسول القد عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم كيا مسبل الله عليه وسلم نے عرض كيا: شبرم فرمایا: وه تو استعال كرتى ہو؟ ميں نے عرض كيا: شبرم فرمایا: وه تو سخت گرم ہوتا ہے۔ پھر ميں ساسے اسمال لينے لكى تو

# ٢ ١ : بَابُ دَوَاءُ الْمَشِّي

ا ٣٣٢: حدَّثَنَا أَبُو بكُرِ بِنَ ابِي شَيْهَ ثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنُ عَبُدِ السَّهِ الْوَصَّمَة اللَّهُ أَسَامَة عَنُ عَبُدِ السَّحَمَدِ اللَّهُ حَمَن عَنُ مَوْلَى السَمَاء السَّهَ عَنْ مَوْلَى لَمَعُمْ التَّيْمِي عَنْ السَمَاء اللَّهِ عَمْيُسٍ. لمعَمْ التَّيْمِي عَنْ السَمَاء الله عَنْ عَمْيُسٍ. قَالَتُ عَمْيُسٍ فَعَمْ التَّيْمِي عَنْ السَمَاء الله عَنْ عَمْيُسٍ. قَالَتُ قَالَ لَيُ رَسُولُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ا

تَسْتَهُ مُشِيْنَ قُلْتُ بِالْخُبُرُمِ قَالَ " حَادٌّ : فَمُ اسْتَهُ شِبُتُ بِالسَّنَى " آ پِ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرما يا: اگر كوئى چيز فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشُغِيُ مِنَ الْعَوْتِ كَانَ السُّنَى وَالسُّنَى ﴿ مُوتَ كَا عَلاجَ مِوتَى تُوسنا موتى اور سنا تو موت كالجمى شِفَاءٌ منَ الْمَوْتِ.

# ١٣ : بَابُ دَوَاءِ الْعُلْرَةِ وَالنَّهُي

#### عَن الْغَمُز

٣٣٢٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْهَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَسَالًا لَمُنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الرُّهُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَخَلُتُ بِإِبْنِ لِي عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَ قَدْ أَعُلَقُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدُّرَةِ فَقَالَ عَلامَ تَدْغَرُنَ أَوْ لَادَكُنَّ بِهُذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِي: غَيانٌ فِيُسِح سَبَعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْبِعَطُ بِهِ مِنَ الْعُلُرة وَ يُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنُبِ."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرَحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنَّ وَهُبِ أَنْبَأَنَا يُؤْتُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنُت مِحْصَنٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْحُومٍ.

قَالَ يُؤنُّسُ أَعْلَقُتُ يَعْنِي غَمَرُتُ

خلاصة الراب الله عذره ايك ورم ب محله مين بي بجول كواكثر موجاتا ب- كيونكه كهندى بهى يزجاتى باس كاعلاج بمى عورتمى انكلى منه ميں ۋال كركرتى ہيں \_

#### ٣ ا : بَابُ دَوَاءِ عِرُق النَّسَا

٣٣٦٣: حَـلَّقَهَا هِشَـامُ بُنُ عَـصًادٍ و داشِدُ بُنُ صَعِيْدُ بُنُ الرَّمْلِيُّ قَالًا: قَنَا الْوَلِيَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ ثَنَا أَنْسُ بُنُ سِيرِيْنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ شِفَاءً عِرْقِ النِّسَا ٱلَّيَهُ شَاةِ اعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ هِدا سَ يَجْعَلا كرتمن حصركر ليه جائين اورروزات ثُمَّ نُحَزًّا ثَلَا ثَهُ أَجُزَاءِ ثُمَّ يُشُرَّبُ عَلَى الرِّيُقِ فِي كُلِّ يَوْمِ ﴿ الْكِ حَسَّمُ المُنه بياجاتُ ـ

ہاہ : ملے پڑنے یا تھنڈی پڑنے کا علاج اور

#### د بانے کی ممانعت

۳۳۶۳:حضرت امّ قیس بنت محصن فر ماتی ہیں کہ میں اینے ایک بینے کو لے کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آس کے گلے میں ورم تھا۔ اس لیے من نے اس کا گلاد با کر علاج کیا تھا۔ آپ علاق نے فرمایا: تم این اولا د کا گلا کیوس د باتی مو؟ عود مندی استعال کیا کرو۔ اس میں سات بیار بول سے شفاء ہے۔ مکلے یوے ہوں تو اس کی نسوار دی جائے اور وَاتِ الْبِحْبِ مِن مُنهُ مِن لِكَا لَيْ جَائِے ـ

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

چاپ : عرق النساء كاعلاج

٣٣٦٣ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: عرق النساء کا علاج جنگلی بمری کی چے بی (حَکِی )

خلاصیة الراب ﷺ عذرہ ایک درم ہے گلے میں یہ بچوں کو اکثر ہوجا تا ہے۔ کیونکہ گھنڈی بھی پڑجاتی ہے اس کاعلاج بھی عورتیں انگل منه میں ڈال کر کرتی ہیں۔

#### ۵ ا : بَابُ دَوَاءِ الْجَرَاحَةِ

٣٣٧٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ. قَالًا. ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُلُ آبِي حَازِمِ عَنُ آبِيِّهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ: فَسَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَوْمُ أَحُدٍ وَ كُبِرْتُ رَبَاعِيتُهُ وَ هُشِمَتُ الْبَيْضةُ عَلَى رَاسِه فَكَانَتُ فَاطِمةُ تَغْسِلُ اللَّم عَنُهُ وَ عَلِيٌّ يَسُكُبُ عَلَيْهِ الْمَآء بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَاتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدُّمَ إِلَّا كَثُرَةٌ أَخَذَتُ قِطُعَةَ حَصِيْرٍ فَأَخُرَقَتُهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا ٱلْزَمَتُهُ الْجُرْحَ فاستمسك الدُّمُ

٣٣٧٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ بُنُ إِبُرَاهِيُم ثَنَا ابُنُ أَبِي فُدَيُكِ عَنْ عَبِّدِ الْمُهَيِّمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ عَـنُ أَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالِ إِنِّي لَاعُرِفْ يَوْمَ أُحُدٍ مَنُ جَرَحَ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَ مَنْ كَانَ يُرُقِئُّ الْكَلُّمَ مَنُ وَحُهِ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيّهِ. '' وَ مَنُ يَسْحُسِلُ الْمَاءَ فِي الْمَجَنِّ وَ بِمَا دُوُوِى بِهِ الْكَلُّمُ حَتَّى رَقَاءَ قَالَ : أَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِئُ الْكُلُمَ فَفَاطِمَةُ أَحُرَقَتُ لَهُ حِيُنَ لَـمُ يَرُقّاً قَطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ فَوصَعَتُ رَمَادَهُ عَلَيْهِ قَرَقاً الْقَلُمُ.

# دپاپ : زخم كا ملاح

۳۳۶۳: حضرت مہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ جَنگ ِ أحد كے دن رسول اللہ زخى ہوئے اور آ ب كا سامنے کا دانت ٹو گیا اور آپ کے سرمبارک ہیں خود تھس میا توسیدہ فاطمہ آ ہے کے بدن سے خون دھو ر ہی تھیں اور علیؓ ڈ ھال ہے یا ٹی ڈ ال رہے تھے۔ جب فاطمه تن و يكهاكم يانى دالني سي خون زياده نكل ربا ہے تو بوریئے کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا۔ جب وہ را کہ ہو عمیا نواسکی را کھارخم میں بھردی۔اس سےخون زک گیا۔ ۳۳۷۵: حضرت مهل بن سعد ساعدی نے فر مایا کہ میں اس تم نعیب کو جانتا ہوں جس نے جنگ اِ حد میں رسول الله ؟ کاچیرۂ انورزخمی کیااور مجھے معلوم ہے کہ س نے آ پ کا زخم ومونے اور علاج کرنے کی سعادت حاصل کی اور کون وْ حَمَالَ مِينَ مِنْ الْهَاكِرِلَا رَبِالْقَااوِرِ آبِ مَا كَيَاعَلَاجَ كِي سمیا کہ خون رک گیا۔ ڈ ھال میں یائی اٹھا کرلانے والے سيدنا على تنص اور زخم كاعلاج سيده فاطمه في كيا- جب خون بندنه ہوا تو انہوں نے بوریئے کا ایک ٹکڑا جلایا اوراسکی را کھ زخم میں رکھ دی۔اس سے خون بند ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ بوریئے کی را کھزخموں کی بیاری کے لئے ناقع ہے۔اس سےخون بند ہوجا تا ہےاورزخم خشک *ظاصة الباب* ☆ ہوجا تاہے۔

باک : جوطب سے نا واقف ہواور علاج کریے

١ ا : بَابُ مَنُ تَطَبَّبَ وَ لَمُ يَعُلَمُ مِنْهُ طِبُّ

٣ ٢ ٣ : حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ وَاشِدُ بُنُ سَعِيّدِ الرَّمْلِيُّ ٤ ٣ ٣ ٢ : معرست عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عند

قالا فسا الوليد بن مُسلم ثنا ابن جُريْج عن عمرو بن شعيب عن اليه عن خده قال قال رسُؤلُ الله صلّى الله عيب عيب وسلّم من تطبّب و لم يُعلَمُ منه طتّ قبل ذالك فهو صاملٌ

فرماتے ہیں کہ رسول القد سکی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جو طب میں معروف نہ ہو (باق عدہ طبیب نہ ہو) وہ علاج کرے (اورکوئی نقصان ہوج ہے) تو وہ (نقصان) کا تا وان اواکرے۔

خلاصیة الهابی هٔ فقهاء نے لکھا ہے کہ اُرکسی جوم نے آنکھ میں ہے گوشت اُ کھاڑااوروہ، برنبیں تقاور آدمی کی بین نی چی گئ تواس پر نصف دیت واجب ہوگ نیز غیرہ ذیق صبیب نے کسی کاعداج کیا اوروہ مرکبی تو پوری دیت یا زم ہوگ اورا کرکوئی عضو بیکار ہوگیا تواس کی دیت واجب ہوگ ۔

#### ١ : بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجنب

٣٣١٥ حدَّثنا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ عَبُد الُوهَابِ ثَمَا يِغَفُّونُ بُنُ اسْحِق ثنا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَيْمُونِ حدَّثَى ابى عن زيْدِ بُنُ اسْحِق ثنا عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنُ مَيْمُونِ حدَّثَى ابى عن زيْدِ بُنِ ارْقَم قال نعت رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ دات الْحِنْبِ ورُسًا و قُسُطًا و زيْتًا كَلِدُ به

٣٣٦٨ حَدَّلْتَ اللَّهِ ابْنُ وهْبِ آبَانًا يُونُسُ و ابْنُ سَمَّعَانَ عِي الْمَسْرِيُ ثَنَا عَدُ اللَّهِ ابْنُ وهْبِ آبَانًا يُونُسُ و ابْنُ سَمَّعَانَ عِي الْمِصْرِيُ ثَنَا عَدُ اللَّهِ ابْنُ وهْبِ آبَانًا يُونُسُ و ابْنُ سَمَّعَانَ عِي ابْنِ شَهَابٍ عَلَى عُبِيدِ اللَّهِ بُن عَبْد اللَّه بْنِ عُتَبة عِنْ أُمَّ قَيْسِ ابْنِ شَهَابٍ عَلَى عُبيدُ اللَّهِ بَنْ عَبْد اللَّه بْنَ عَبْد عَنْ أُمْ قَيْسِ بنتِ محضن قالت قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بالغُود الْهَدَى يعْبى بنتِ محضن قالت قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بالغُود الْهَدَى يعْبى بنتِ مَحْضن قالت قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بالغُود الْهَدَى يعْبى به الْكُسُتَ) فإنَّ فِيْهِ سَبُعَة آشُفية مِنْها ذاتُ الْحَنْب

قَـال ابْـنُ سَمُعَانَ في الْحَدِيْثِ قال فَيْه شِفآءً مِنُ سَبُعةِ أَدُوْءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْحَسُبِ.

#### ١٨: بَابُ الْحُمِّى

٣٣١٩: حَدَّثُنَا اَنُو يَكُرِ مُنُ آبِي شَيَة ثنا وكِيُعٌ عَنْ مُوسى بُنِ عُبِيدَ اللهِ عَنْ مُوسى بُنِ عُبِيدَ اللهِ عَنْ عَلَى مَرُثُلِهِ عَنْ حَفْص بُن عُبِيدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْد رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْد رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْد رَسُولَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ وَسُولَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ

#### چاپ : ذات الجنب کی دوا

۳۲ ۳۳ حضرت زید بن ارتم فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ فر ات الجنب کیلئے ان اشیاء کی تعریف فرمائی، ورس (زردخوشبودارگھ س ہے) اور قسط (عود ہندی) اور نیون کا تیل انکو (حل کرکے) اود کیا جائے (مُنہ میں رگایا جائے)۔ کا تیل انکو (حل کرکے) اود کیا جائے (مُنہ میں رگایا جائے)۔ ۲۳۳۱۸ حضرت اللہ قیس بنت محصن رضی اللہ تعانی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عود ہندی یعنی قسط کو اہتمام سے استعمال میں لاؤ کے کو کہ اس میں سات یہ ریول سے شفاء ہے جن میں کے ایک ذات الجنب ہے۔

#### دېاپ : بخار کابيان

۳۳۲۹ حضرت ابو ہر بر قفر ماتے ہیں کہ رسول القد سلی القد عدیہ وسلم کے پاس بنی رکا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا۔اس پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . بخار کو برا بھلا مت کہواس سے کہ یہ گناہ کوا سے ختم کردیتا ہے جسے آگ لوے کے میل کوختم کردیتا ہے جسے آگ لوے کے میل کو کیل کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کہا کہ کو کھوٹر کیل کو کھوٹر کیل کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کیل کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کیل کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو

٣٣٤٠ حدّ شدا ابو بكر بن الى شيبة شا ابو أسامة عن عند الرّخمن ابن يريد عن اسماعيل بل عبيد الله عن ابنى صالح ألا شعرى عن ابنى هُريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عنه عد النبي صلى الله عليه وسلم انه عاد مريضا ومعة ابو هريرة من وعك كال به فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم ابشر فان الله يقول هي نارى أسلطها على الله عليه وسلم ابشر فان الله يقول هي نارى أسلطها على عبدى المومن في الدّيب لتكون حظة مِل النّار في ألا حرة."

م ۱۳۴۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیار کی عیادت کی۔ ابو ہریرہ آ آ پ علی اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اس مریض کو بخارتھا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: خوشخبری سنو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: بخار میرک آ گ ہے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آ خرت کی آ گ کی متبادل ہوجائے (اور مؤمن بندہ یہ خفوظ و مامون رہے)۔ آ خرت کی آ گ ہے مخفوظ و مامون رہے)۔

<u> خلاصیة الراب</u> نه سیحان امتد! بخاراور بیاری بھی امتد تعالیٰ کی جانب ہے ایک نعمت ہے شید القد تعالیٰ اس کوجہنم کی آگ کا بدل بنادیں۔

# ٩ : بَابُ الْحُمْى مِنُ فَيْحِ جهنَمَ فَأَبْرِدُوْهَا بالماءِ

٣٣٤١ حدثنا ابُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبة ثنا عبُدُ الله بَنْ نُمَيْرٍ عنْ هشام الله بَنْ نُمَيْرٍ عنْ هشام الله يُحرُوة عن ابنه عن عائِشة ان النبي صلّى الله عن هشام الله عليه وسلم قال الدخمي من فيح حهنم فأبردوها بالماء "

٣٣٤٣ حدَّث على بَنْ مُحمَّدِ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نَمِيْرِ عَنَ عُمْدَ اللَّهِ بَنُ نَمِيْرِ عَنَ عُمْدَ اللَّهِ بَنُ نَمِيْرِ عَنَ عُمْدَ عَنِ النَّبِي صَلَّى عُمْدَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْ شِدَّة الْحُمْى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْ شِدَّة الْحُمْى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْ شِدَّة الْحُمْى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَالْرَدُوْهَا بِالْمَاء "

٣٣٤٣. حَدَّثُمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَمَا مُضْعَبُ بُنُ السَمَقُدام ثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَيَايَةَ ابْنِ السَمَقُدَ النَّبِي عَلَى اللهُ ابْنِ وَاعَة عَنْ رافع بْنِ حَدَيْجِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ قَيْحِ حَهِنَم فَأَبُر دُوهَا مَالُمَاء عليه وسلَم يقُولُ الْحُمَّى مِنْ قَيْحِ حَهِنَم فَأَبُر دُوهَا مَالُمَاء فَدَحل عَلَى ابْن لعمَّار فقال اكتشفِ الْباس وَبُ النَّاسُ اللهَ فَدَحل عَلَى ابْن لعمَّار فقال اكتشفِ الْباس وَبُ النَّاسُ اللهَ

# باب: بخاردوزخ کی بھاپ سے ہےاس لیے اُسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو

اکس : الله المؤمنين سيّده عائشه رضى الله عنبا ب روايت ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بخار ووزخ كى بھاب سے ہوتا ہے اس لئے اسے پانى سے شفنداكرلياكرو ـ

۳۳۷۴: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: بخار کی شدت ووزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے لہٰذا اسے پانی سے تصندا کر لیا کرو۔

۳۷۷۳: حفزت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو بیفر ماتے سنا: بخار دوزخ کی بھاپ ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اسے پانی سے تھنڈ اکرلیا کرو۔ پھر آپ حفزت ممارً کے ایک جنے کے پاس تشریف لے گئے۔ (وہ بیارتھا) آپ عنوی نے نرمایا: 'بیاری دُ ور فرما دیجئے۔ اے

الماس "

٣٣٧٣ حدد ثنا ابُو بِكُرِ بِلُ ابِي شيبة ثنا عبُدة بُنُ سُليمانَ عَنُ هِشَامَ ابُنِ عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِسُبَ الْمُنْدِ عَنُ اَسُمَاءَ بِسُبَ الْمُنْدِ عَنُ اَسُمَاءَ بِسُبَ الْمُنْدِ عَنُ اَسُمَاءَ بِسُبَ ابِي بَكُرِ اَنَّهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدُعُوا بِسُبَ ابِي بَكُرِ اَنَّهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدُعُوا بِسُبَ ابِي بَكُرِ اللّهِ عَلَيْكَ قَالَ بِالْمَاءِ وَتَقُولُ انَّ السِّي عَلَيْكَ قَالَ بِالْمَاءِ وَقَالَ : " إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَمَّم."

٣٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمة يَحْيَى اللَّ حَلْف ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَة عَن الْحَسَنَ عَلَ ابَى هُوَيُّرة الَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْثَةً قَالَ الْحُمَّى كِيُرٌ مِنْ كَيْر حَهِمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمُ بِالْمَاء الْباردِ."

تمام لوگوں کے رہے! اے سب انسانوں کے معبود۔''

۳۳۷۳ : حضرت اساء بنت انی بکر رضی الله عنها کے پاس بخار زدہ عورت کولا یا جاتا تو وہ پانی منگوا کر اس کے گریبان میں ڈالٹیں اور فرما تیں کہ نمی صلی الله عدیہ وسلم نے فرمایا: بخار کو پانی سے مصندا کر لیا کرو۔ نیز فرمایا: بخار دوز خ کی بھا ب سے ہوتا ہے۔

۳۳۷۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . بخار دوز خ کی ایک بھٹی ہے۔ا ہے مختشہ سے پانی کے ساتھ اپنے آپ ہے دُور کرو۔

#### ٠٠: بَابُ الْحِجَامَةِ

٣٣٧٦: حدَّثنا أَبُو بِكُرِ بُلُ ابِي شَيْدة ثنا اسُوذ بُنُ عامرِ ثنا حَمَّادُ لِنُ سلمة عَنُ مُحمَّدِ بُن عَمْرِ عَنُ البَي سلمة عَنُ البَي عَمْرِ عَنُ البَي سلمة عَنُ البَي البَي سلمة عَنُ البَي هُرَيُرة عَنِ النَّبِي عَنِي فَي قَالَ إِنْ كَانَ فَي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاووُن بِه خَيْرٌ فَالْحِجَامَةِ.

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُلُ عَلِيّ الْجَهُصَمِيُّ ثِنَا رِيَادُ بُنُ الوَّبِيُعِ ثَسَاعِتُ دُبُنُ منصُورٍ عَنُ عَكْرِمَةً عَنِ الله عِبَاسِ انَّ رَسُولُ اللهِ عَنَاتِ بُنُ منصُورٍ عَنُ عَكْرِمَةً عَنِ اللهِ عَبَاسِ انَّ رَسُولُ اللّهِ عَنَاتَ فَاللّهِ عَنَاتَ فَاللّهِ عَنَاتَ فَاللّهِ عَنَاتُ بِمَا مُسَرَّدُ لَيُلَةَ السَرى بِينَ بِمِلاءِ مِن اللّهِ عَلَيْكَ بِينَا مُحَمَّدُ اللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٣٧٨ حَدَّثُنَا أَبُو بَشُرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَى قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ

#### باب : مجهدلات كابيان

۳۳۷۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علاج تم کرتے ہوان میں سے اگر کسی میں بہتری ہوتو وہ سچھنے لگانے میں ہے۔

۳۳۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا: شب معراج میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس ہے بھی میرا گزر ہوا۔ ہرا یک نے مجھے یہی کہا: اے محمد! پہنے لے لگانے کا اجتمام سیجئے۔

۳۴۷۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا ہے وہ

رسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ نَعْمِ الْعَبُدُ الْحَجَامُ يَلْهَبُ بِالدَّمِ وَ اللَّهِ يَكِينِ لِكَا تَا بِ- قون ثكال ديمًا بـ بمر مِلكى كر يُحقِفُ الصُّلُبِ وَ يَجُلُو الْبَصْرَ. "

> ٣٣٤٩. حَدْثُنا حُسَارَةً بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرٌ بُنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مرزْتُ لِيُلَةَ أَسُرِيَ مِي مِمَلاءِ إِلَّا قَالُوا ! يَا مُحَمَّدُ مُرُّ أُمَّتَكَ

> ٣٣٨٠: حدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِئُ ٱنْبَأْنا اللَّيْثُ بُنُ سىعُدِ عَنْ أَبِيُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ استَاذَنتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ في الججامة.

> > فامرالنَّبَى عَلِيُّكُ أَبَاطَيْهَ أَنْ يَحُجُمَهَا. "

و قُـال حبِبُتُ أَنَّـهُ كَـانَ أَحَاهَا مِن الرُّضَاعَةِ أَوُ غُلامًا لَمُ يَحْتَلُمُ.''

دیتا ہے اور بینائی کوجلاء بخشا ہے۔

٣٧٧٩: حفرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: شب معراج میں جس جماعت کے باس ہے بھی میں گزرا اُس نے بہی كها: اے محمر! این امت كو تجھنے لگانے كا حكم فر مائے۔ • ۳۴۸ : حفرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ اتم المؤمنین سیّدہ امّ سلمہ نے نبی کریم علی ہے سیجینے لگوانے کی ا جازت جا ہی تو نبی کریم نے ابوطیبہ کو علم فر مایا کہ انہیں تجينے لگاؤ۔

حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين كه ميرا خیال ہے کہ ابوطیبہ سیّدہ امّ سلمہ کے رضاعی بھائی ہوں مے یا کم س کڑ کے ہوں گے۔

خلاصة الراب الم سينكى يا محيني يا محيني الكر يقدعلاج بجوتمام دنيا بن خصوصاً كرم مما لك بين رائج باوريد ويكرعلاج به نسبت سریع الاثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر حجام ہے وہ مخص مراد لیا جاتا ہے جولوگوں کے بال تراشتا ہے یا موتڈ تا ہے تا ہم عربی زبان میں بال تراشنے والے کوحلاق کہتے ہیں۔ جب کہ طلق ہے مراد بال موعدُ نا اور قصرے مراد بال تراشنا ہے عربوں میں جہام ایسے تخص کو کہا جاتا ہے جوعلاج کے طور پر بینگیاں لگانے کا کام کرتا ہے جب کسی انسانی جسم کے کسی حصہ میں فاسدخون جمع ہو کر در دیا ورم کا با عث بن کر تکلیف دیتا ہے تو پھراس طریقہ علاج کے ذریعے ایسا خون تکلیف دوحصہ جسم سے یا تو بالکل باہر نکال لیا جاتا ہے یا پھرا ہےجسم کے دوسرے حصہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے اس عمل کو حجامہ یا سینگیاں لگانا کہتے ہیں۔سینگی ایک سینگ نما آ لہ ہوتا ہے جواندرے خالی ہوتا ہے اس کے ذریعہ انسانی جسم کے مطلوبہ حصہ سے خون کھینچا جاتا ہے بیعلان ووطریقوں سے کیا ج تا ہے۔ گرم ممالک میں جہ ں انسانی جسم میں خون کا دباؤ زیادہ ترجسم کے بیرونی حصد کی طرف ہوتا ہے وہاں معالج مطلوبہ جگہ یر استر ے وغیرہ سے نک لگا کراس خون کو چوس لیتا ہے جب میہ فاسمدخون جسم سے خارج ہوتا ہے تو مریض کوا فاقہ ہو جاتا ہے اس عداج كادوسراطريقه بيب كدمع لججسم كےمطلوبه جكه پر تيجين بين نگاتا بلكه خالى تينگى نگا كرخون كوكھينچتا ہے جس كانتيجه بيہوتا ہے كه درديادرم دالى جكد سے فاسدخون دوسرى طرف سرك جاتا ہے اوراس طرح مريض كوافاقد موجاتا ہے حضور صلى القدعليدوسلم في خود بھی بیطر یقه علاج کئی دفعه آ زمایا اوراس کو افضل طریقه علاج بتایا ہے۔

کدما کی کے بے بفتر مضرورت باری کے مقام کودیکھنا جائز ہے۔ (عبد الرقسيد)

ا ٣٣٨: حدّثنا الو يكر بن الى شيبة ثنا حالذ بن محلد ثنا سُلِسمانُ مُن بلال حدث ثننى عَلْقَمة بَل الى عنقمة قال سَمعَت عبد الرّحمنِ الآغرج قال سمعت عبد الله بن مُحرة يقول احتجم رسول الله عينه بلخى حمل و هو مُحرة و شطراسه."

٣٣٨٢: حَدَّقَنا سُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلَيُ بُنُ مُسُهِرٍ عَنْ سَعُد الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبِعِ بُنِ نُبَاتَة عَنْ عَلَيَ قَالَ نَوْلَ سَعُد الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبِعِ بُنِ نُبَاتَة عَنْ عَلَيَ قَالَ نَوْلَ جَبْرِيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بحجامةِ الْآخَدَ عَيْنَ وَالْكَاهِلَ عَنْ وَالْكَاهِلَ

٣٣٨٣ حدَّثنا علِيُّ بْنُ أَبِيُ الْحَصِيْبِ ثَنَا وَكَيْعُ عَنُ حَرِيْرِ الْمَنْ حَالَةِ عَنْ حَرِيْرِ الْمَن حَالَةِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّسَى عَلِيَّ الْحَسَجِم في الْانْحَدَعَيْنَ وَ عَلَى الْكَاهِل.

٣٣٨٣: حدَّقنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصفِّى الْحَمْصِيُ ثَنَا الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانِ عَنُ ابِيهِ عَلَ ابِي كَبْشَة الْانْمَارِى انَّهُ حَدَّثَهُ انَ الْنَبِي عَلَيهِ عَلَ ابِي كَبْشَة الْانْمَارِى انَّهُ حَدَّثَهُ انَ النَبِي عَلِيهِ عَلَى هامته و بين كتفيه حدَّثَهُ انَ النَبِي عَلِيهِ كَانَ يَحْتَجَمُ على هامته و بين كتفيه و يَقُولُ مِنْ الْهُرَاقِ مِنْهُ ظَلِهِ الدّمآء فلا يطرُّوهُ ان لا يتداوى بشيء لشيء لشيء لشيء.

٣٣٨٥ حدَّثُ المُحمَّدُ بُنُ طَرِيْفِ ثَنَا وَكَنِعٌ عَلَى الْاَعْمَشِ عَنُ اللَّي سُفْيَانَ عَنِ جَابِرِ أَنَ النَّبِيَّ عَلَيْتُ اللَّهِ سَقط عَنُ فوسه على جدْه فالْفَكَّتُ قَدَمُهُ

قَالَ وَكِيُعٌ يَغْنِيُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ احْتجم عَلْيُهَا مَنُ وتُ عِ.

# ١٦: بَابُ مَوْضِع الْحِجامة بِالْبِ : يَجِيْدِلَا نِ كَلَا لَكُ كُلُّهُ

۳۳۸۱: حضرت عبدالله بن نجینه رضی الله تعالی عنه فرمات بین کهرسول الله سلی الله علیه وسلم نے کی جمل (نامی مقام) میں بحالت احرام سرکے بالکل وسط میں سیجھنے لگوائے۔

۳۳۸۲: حضرت علی کرم القد و جہد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام' نبی صلی القد علیہ دسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام' نبی صلی القد علیہ دسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ کے سے گرون کی رگوں اور مونڈ حول کے درمیان سیجھنے لگانے کا کہا۔

۳۴۸۳: حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گردن کی رگوں اور دونوں مونڈھوں کے درمیان سیجھنے لگوائے۔

۳۸۸۳: حضرت ابو کبشہ نماری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر بچھنے لگواتے تھے اور دونوں مونڈھوں کے درمیان بھی اور فرمان مقامول سے خون بہاد ہے تواب مقامول سے خون بہاد ہے تواب کسی یکا ری کا بچھ علاج نہ کر تا بھی نقصان نہ دے گا۔

۳۸۸۵: حضرت جابر ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑ ہے ہے کہ نبی صلی اللہ اللہ وسلم اپنے گھوڑ ہے سے کھجور کے ایک شنڈ پر گر ہے تو ایک شنڈ پر گر ہے تو سلم اپنے گھوڑ ہے باؤل مبارک میں موج آگئے۔

وکیج فرماتے ہیں کہ مطلب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لگوائے صرف در دکی وجہ ہے۔

<u>خلاصیۃ الرا ہے</u> جبڑا ان روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے انہی حصوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جن پر عام طور پر سینگیاں لگوایا کرتے تقے بعنی گردن کے دونوں اطراف میں جہال رگیں پھولی ہوئی ہوتی جیں اور دونوں کندھوں کے درمیان بھی کا ہل دونوں کندھوں کے درمیان والے جھے کو کہتے ہیں۔

# ٢٢: بَابُ فِي أَيِّ الْآيَّامِ يحْتَجِمُ

٣٣٨١: حدَّقَتَا سُويَدُ بنُ سعِيدِ فَنَا عُثَمَانُ بَنُ مَطرِعَنَ زكريًا بُنِ ميْسرَةِ عِي النَّهَاسِ بنِ قَهْمِ عَنُ انس بُنِ مَالِكِ

انَّ رسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ ازَاد الْجَجَامَةِ

فسليت حرَّ سَبْعَة عَشْرَ أَوُ احدَى وَ عِشْرِيْس و آلا يَتَبَيَّعُ 
ماحدكُمُ اللَّهُ فَيَقَتُلُهُ.

١٣٨٧ حدّ ثنا السويدة بن سعيد شا عُنمان بن مطرِ عن المحسن بن ابئ جعفر عن مُحمّد بن حُحادة عن نافع عب المن عُمر رضى الله تعالى عَنهما قال يا نافع ا قد تبيّع بى المدّم فالتمس لئ حُجّامًا: و اجعله رفيقًا ان استطعت ولا تحجعله شيخًا كبير و لا صبيًا صغيرًا فائن سمعت رسُول الله صلى الله عليه وسَلَّم يَقُولُ الحجامة على الرّيُق المَثلُ و فيسه شفآءٌ و بوكةٌ و تويد له في العقل و في المُحفظ و فيسه شفآءٌ و بوكةٌ و تويد لله يوم المحميس واجتنبوًا فاخت جمه فا على بوركة الله على الرّيث المناولة على الرّيث المناولة المحجامة يوم المختموا على بوركة و المُحمّد والمنتبو و يوم الاحد المحجامة يوم الأربعاء والمختمة والشنب و يوم الآخد تحريبا واجتبحموا يؤم الإثنين والثلاثاء فائه اليوم الذي عاصى الله فيه ايُوب من البّلاء و ضوبة بالبلاء يؤم الاربعاء او ليلة عاصى الله فيه ايُوب من البّلاء و ضوبة بالبلاء يؤم الاربعاء او ليلة فيانه لا يبد و جدام و لا بورض الّا يؤم الاربعاء او ليلة فيانه المؤمة و لا بورض الّا يؤم الاربعاء او ليلة فيانه المناولة المناه المؤمة المؤلوم الله يعاء "

٣٣٨٨ حدَّث المُحمَّدُ بُنُ الْمُصفَّى الْحَمْصَىُّ ثَنَا عُثُمَانُ بَسُ عَبُد اللَّهِ ابْنُ عَضَمة عن سعيْدِ بْنِ مَسْمُونِ عَنَ سافِيدِ بْنِ مَسْمُونِ عَنَ سَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرِ يَا نَافَعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيىُ مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرِ يَا نَافَعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيىُ مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيىُ مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيىُ مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَسْمُونِ عَنْ نَافِعُ تَبَيِّعُ الدَّمُ فَاتِيى مَا مَانِكُ وَلَا عَنْ اللَّهُ فَاتِيلُ لَيْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاتِيلُ فَا لَا تَجْعَلُهُ شَيْحًا وَلا صَبِيلًا.

قال و قالَ ابْنُ عُمر سمغتُ رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يقُولُ البِحجامةُ على الرِّيْق امْثلُ و هِي تزِيْدُ في الْحفظ و تريدُ الْحافظ حفظًا فمَنُ

# دِاب : مِي الله عَلَى دنو ل ميس لگائے؟

۳۳۸۶: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو سیجھنے لگا ناچ ہے تو وہ سترہ 'انیس یا اکیس تاریخ کولگائے اور ایسے دن نہ لگائے کہ خون کا جوش اسے ہلاک کر

۳۳۸۷ : حفرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرٌ نے فرمایا: اے نافع! میرے خون میں جوش ہوگیا ہے اسلئے کوئی مجھنے لگانے والا تلاش کرو۔ اگر ہو سکے تو نرم خوآ دمی لا نا به عمر رسیده ٔ بوژ ها یا کم سن بچه ندلا نا اسلئے که میں نے رسول الڈ کو بیفر ماتے سنا: نہار مُنہ سیجھنے لگوا نا بہتر ہےاوراس میں شفاء ہے برکت ہے۔ بیعقل بڑھا تا ہے ٔ حافظہ تیز کرتا ہے۔اللہ برکت دے جمعرات کو پچھنے لگوایا کرو اور بدھ جمعہ' ہفتہ اور اتوار کے روز قصدا تجِينے مت لَكُوا يا كرو ( اتفا قاً ايبا ہو جائے تو حرج نہيں ) اورپیراورمنگل کو پچھنے لگوایا کرو۔اسلئے کہ ای دن اللہ تع لی نے حضرت ابوٹ کو بہاری ہے شفاعطا فر مائی اور بدھ کے روز وہ بیار ہوئے تھے اور جذام اور برص ظاہر ہوتو بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ ٣٨٨٨: حضرت نافع فرماتے ہیں كەستىدنا ابن مرّ نے فرمایا اے ناقع! میرے خون میں جوش ہور ہائے اس ليے تحضيے لگانے والے كوبلاؤ ، جوان كوبلانا بوڑھے يا كم عمر بچه کونه بلا نا په حضرت نا فع کہتے ہیں که حضرت ابن عمرٌ نے سیمی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو سیفر ماتے سا کہ نہار منہ تجھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اے عقل بڑھتی

ہے اور حافظے والے کا حافظ مزید تیز ہوجاتا ہے۔ سوچو

كان مُختجمًا فَيوْم الْحمِيْس على اسْم الله واحتببُوا السحجامة يوم الْبَحْدِ السَّبْت ويوم الْاحدِ واحتببُوا واحتحم الدَّحدِ مَوْم السَّبْت ويوم الاحدِ واحتحم الله واحتحم الله واحتحم الله واحتحم الله واحتمال المحجامة يَوْمَ الْارْبِعاء فائله اليوم الله في أصيب فيه أيُوب بالبلاء و ما يَسَدُوا وجدام و لا بَسوُص الله في يوم الاربعاء أو لَيلة الله والاربعاء أو لَيلة

کچھنے نگانا چاہے تو جمعرات کے روز اللہ کا نام لے کر
لگائے اور جمعہ بفتہ اور اتوار کے دنوں میں کچھنے لگانے
سے اجتناب کرو۔ پیرا منگل کو کچھنے لگوایا کرو اور بھھ
کے روز بھی کچھنے لگوانے سے اجتناب کرو کیونکہ ای دن
حضرت الیاب آزمائش میں مبتلا ہوئے اور جدام اور
بھھ کے دن یا بھھ کی رات میں بی ظاہر ہوتا ہے۔

ضلاصة الراب الله الله الله الله الله على الله عليه وسلم عام طور پر بيعل جها إن روايات ميں باكيس تاريخ كو مرف زيادہ به كرتے تھاس كى وجہ يہ ب كہ عام لوگول كا تجربہ به كہ ان تواریخ ميں انسانی جسم كے خون كا دبو وبا ہركی طرف زيادہ به لبذا فاسدة سانی ہے نكل جا تا ہے اور سریض كوجندا فاقہ ہوجا تا ہے۔ نیز ان روایات ميں منگل پیر جمعرات كوجنگياں لگوائے كا تھم فر ماید ہے حالا نكہ ابوداؤ دشر بیف ميں ہے حضرت كبشہ كے والد منگل كے دن بينگياں لگوائے ہے منع كرتے تھے اور فرماتے تھے اور فرماتے تھے كہ تتھ كہ آئحضرت سلى الله عليه وسلم نے فرمائے كہ منگل كے دن بينگياں لگوائے ہے جس ميں خون بندنبيں ہوتا اور منگل خون كا دن ہے بيدونوں حد يتوں ميں تورش آگيا اس كا جواب بيہ كہ صديث باب ميں وہ منگل كا دن مراد ہے جو مسيخ كی ستر ہويں دن تاريخ آن پڑے اور اس كی تائيد طبر انی كی روایت ہے ہوتی ہے جس ميں منگل كے دن ستر ہويں تاريخ كی صراحت ہے اور کہ ہے دوراس كی تائيد طبر انی كی روایت ہے ہوتی ہے جس ميں منگل كے دن ستر ہويں تاريخ كی صراحت ہے اور کہ ہے دوراس كی تائيد طبر انی كی روایت ہے ہوتی ہے جس ميں منگل كے دن ستر ہويں تاريخ كی صراحت ہے اور کی تاریخ ميں وہ منگل مراد ہے جوستر ہويں تاريخ كے سوااور کہی تاریخ ميں پڑے۔۔۔ تاریخ کی صراحت ہے اور کی تاریخ میں وہ منگل مراد ہے جوستر ہويں تاریخ كے سوااور کی تاریخ ميں پڑے۔۔۔

#### ٢٣: بَابُ الْكِيّ

٣٨٨٩: حدَّثَنَا ابُو نَكُرِ ابْنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا السَماعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنْ السَماعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنْ السَماعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنْ السَماعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنْ السَماعِيلُ بُنُ عُلَيْدة على السَماعِيلُ بُنَ السَماعِيلُ بُنَ السَماعِيلُ بُنَ السَماعِيلُ بُنَ السَماعِيلُ بُنَ السَماعِيلُ بَنِ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَعِيلُ السَمَاعِيلُ السَمَاعُ السَ

١ ٣٣٩. حدثنا احمد بن منيح ثنا مروان بن شجاع ثنا ساليم ألا فطس عن سَعِيْدٍ بن جُبَيْرٍ عَن ابن عبّاسٍ قال الشّفاء في ثلاثٍ شَربة عَسَلٍ وَ شرطة محجم وكيّة بِنارٍ

#### باب : واغ و برعلاج كرنا

9 ۳۳۸ : حفرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو داغ نگائے یا منتر پڑھے وہ اتو کل سے بری ہے۔

۳۳۹۰: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے داغ و یے سے منع فرمایا۔اس کے بعد میں نے داغ و یا تو نہ مجھے صحت ہوئی ندا فاقہ ۔

۳۳۹۱: حضرت ابن عباس فرمات بیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ عبال فرمات بین کہ رسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کا علیہ علیہ کا علیہ علیہ کا محد کا محدث مجھنے لگوانا 'آگ سے داغ دینا اور میں اپنی

اُ مت کوآگ ہے داغ دینے ہے منع کرتا ہوں۔

والهي أمَّتني عن الككيّ رفعة

خلاصة الهاب الله العنى ان كومو ر بالذات مجه كركر يو توكل برى بي يا توكل سے اعلى درجه مرا د ب

# ۲۳: بَابُ مَنِ الْكَتُولِي

٣٣٩٣: حدَّثَنَا ابْوُ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَ مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ قَالَا ثِمَا مُحَمَّدُ مُنْ جَعْفُرٍ غُنُدُرٌ ثَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنْ سَعِيُدِ الدَّادِمِيُّ ثِنَا النَّصَٰرُ ابُنُ شُمَيُلِ قَنَا شُعْبَةً ثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ رُزَارةَ الْأَنْصَارِيُّ (سسمعة عَمِّي يَحْيى و مَا أَدُرَكُتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيُهَا) يُحدَّثُ النَّاسُ انَّ سعُد بْنَ زُرَارةَ رَضِي اللهُ تَعالى عنهُ وَ هُ و جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قَبُلِ أُمَّهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعَّ فِي حَلْقه : يُقالُ لَهُ الذُّبُحَةُ فَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِبْلِعَنَّ اوُ لُائْلِينَ فِي آبِي أَمَامَةَ عُذُرًا فَكُوَاهُ بِيَدِهِ فِمَاتَ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مَيْتَةَ سُوْءِ لليَهُوْدِ يَـقُولُون اقلا دَفع عَنُ صَاحِبه و مَا أَمُلِكُ لَهُ ولا لِنَفُسِيُ . شيئنا

٣٣٩٣: حدد الساعمر و بن رَافِع أَمَا عُبَيَّد الطَّنافِسِي عن الاعْمش عن أبني سُفيان عَنْ جَابِر قالَ مرض أبَيُّ بُنَّ كغب مرصًا فأرسَل إليهِ النَّبِي عَلِيَّةٌ طَبِيبًا فَكُواهُ على انحعله

٣٣٩٣. حدَّثنا عبليُّ بُنُ أبي الْحَصيْب ثنا وكيْعٌ عَنُ سُفْيان عنُ ابِي الزُّبَيْرِ عنُ جَابِرِبُن عَبْدِ اللَّهِ انْ وَسُؤلَ الله صلَّى اللهُ عليه وَسلُّم كُوَى سَعُدَ بُنَ مُعاذٍ في اكْحَلِه

# ٢٥: بَابُ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

٣٣٩٥: خَدُثَنَا أَبُو سَلَمَةُ: يَحْيِي ابْنُ حَلَفِ ثَنَا أَبُو عاصِم ٣٣٩٥: حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنما فرمات بي

#### بهاب : داغ لينه كاجواز

۳۲۹۴ : حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زراره انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچا جیسا صالح اور مقی متحض نہیں دیکھا۔ ہیں نے انہیں سے سنا' وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اسعد بن زرارہ جو محمد کے (میرے) نانا ہیں کے حلق میں درداُ تھا۔ جسے ذبحہ کہتے ہیں (ختاق کی ایک نوع ہے) نبی نے فرمایا: میں ابوا مامہ (اسعد بن زرارہ) ۔ کے علاج میں بوری کوشش کرونگا تا آ تکدلوگ مجھے معذور مستجھیں (بیدنہ کہیں کہ اچھی طرخ علاج نہ کیا اس لیےموت آئی) چنانچة ب نے اسے وست مبارك سے البيل داغ ویا۔ بالآخرانکا انتقال ہو گیا تو نبی نے فرمایا: پیموت بری ے بہود کیلئے کہ وہ کہیں گے: اپنے ساتھی کوموت سے نہ بچاسکا حالا تكديم نداسكي جان كاما لك بهول ندايي جان كاما لك بهول\_ ۳۳۹۳ : حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت الي بن كعب رضى الله عنه بيار ہو گئے تو نبي كريم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے یاس ایک طبیب کو بھیجا۔ اُس نے ان کے بازوکی ایک رَگ کوداغ دیا۔ ٣٣٩٣ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تغالي ععد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا زوکی ایک رَگ کو

# بِياكِ : اثْمُدكائر مدلكًا تا

حــدُنــــي عُضَمانُ ابْنُ عبْد الْملِك قال سمعُتْ سالم ابْن - كهرسول الله عليه وسلم نے قرمایا. اثر كا استعال عبد الله يحدث عن ابيه قال قال رسول الله عليه عليكم بِٱلْإِثْمِدِ فَانَّهُ يَجُلُوْ الْبَصِرِ وَ يُنْبِتُ الشَّغَرِ

> ٣٣٩ حدَّثنا ابُوْ بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْدة ثنا عَبْدُ الرَّحَيْمُ بُلُّ سُلِيْهِ مال عن اسماعيل ابن مُسلم عن مُحمّد بن المُنكَدِر عَنْ جَابِرِ قِبَالِ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ يَقُولُ عَلَيْكُمُ بِالْاثُمِدِ عَبْدِ النَّوْمِ قَالَةً يَجُلُو الْبَصِرِ وَ يُنْبِتُ الشَّعِرِ."

> ٣٣٩٤: حدد أنا الو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن ادم عن سُفيان عن ابى حُثيْم عن سعِيْد ابْن حُبيْرِ عن ابْن عَبَّاسِ قَـال قال رسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ "حَيْمُ أَكُحَالُكُمْ أَلاثُمَدُ يَجُلُوا البصرو ينبث الشغر

#### ٢٦: بَابُ مَن اكْتَحُل وتُرا

٣٣٩٨ حدثنا عبد الرّحمن بن عُمر ثنا عند الملك بن الصَّبَّاحِ عَنْ تُورِ بُن يزيدُ عَنْ حُصينَ الْحُميْرِي عَنْ ابي سَعُدِ الْحَيْرِ عَنْ ابَيْ هُرِيْرِةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَيُّكُ قَالَ مِن اكْتَحَلَّ فَلُيُونَوْ مِنْ فَعِلَ فَقَدْ الْحَسْنِ وَ مِنْ لَا فَلَا حَرْحَ "

٣ ٩ ٣ ٣٠٠. حــ دُثننا الو بكر بُنُ ابِيُ شيبة تنا يريدُ بُنُ هارُوُن عَنْ عَبَاد بْنِ مَنْضُورٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَناسِ قال كانتُ للَّبِيِّ صِلِّي اللهُ عليه وسلَّم مُكُحُلَّةً يَكْنَحَلُّ مِنْهَا ثَلاثًا في كُلِّ عيْسِ

# ٢٠: بَابُ النَّهُي أَنْ يَتَداوى بِالْخَمُرِ

٣٥٠٠ حدَّثنا ابُو بِكُرِ مُنُ آبِيُ شَيْسة عَمَالُ ثنا حَمَّادُ بُنُ سلمة انبيانيا سيمساكُ بُنُ حرّبِ عن علَهمة بُن واللِ المحصّر مي قالتُ قُلْتُ يا رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم انَّ سارُضنا اعْنابًا نعتصِرُ هَا قَنَشُوبُ منها ؟ قال لا فراجعُتُهُ

اہتمام ہے کیا کرو' اس لیے کہ بیے نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالول كوبرها تا ہے۔

۳۳۹۲: حضرت جابر رضی القدعنه فرماتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیبفر ماتے سنا: سوتے وقت اثمر مراہتمام ہے استعال کیا کرواس لیے کہ یہ بینانی کوجلا بخشا ہے اور بالوں کو اُ گا تا ہے۔

٣٣٩٧ : حضرت ابن عبس رضى الله عنهما فرمات بير که رسول الند صلی الله علیه وسلم نے ارش و فرمایا. تمہارے سرموں میں سب سے بہتر ( سرمہ ) اثد ہے۔ یہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اُ گاتا ہے۔

#### دېياب : طاق مرتبهسر مدلگانا

۳۷۹۸: حضرت ابو ہر برہ رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم نے فر مایا جوسے مدرگائے تو طاق مرتبہ لگائے۔ جو طاق عدد کا خیال رکھے اس نے احیما کیااور جوابیانه کرے تو سیچھ حرث نہیں۔

۳۳۹۹:حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے باس ایک سرمه دانی تھی۔ آ پ صلی القدعلیہ وسلم اُ س سے ہرآ نکھ میں تین بارسر مہ

د اب علاج کرنامنع ہے ۳۵۰۰: حضرت طارق بن سوید حضریٌ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمارے ملاقہ میں انگور ہوتے ہیں' ہم ان کونچوڑ کریی کتے ہیں؟ آپ نے فرہایا بنہیں! فرماتے ہیں میں نے دوہ روپوچھ اور فُلُتُ إِنَّا سُتَشَفِي به للمريض قَال انَّ دالک ليس بشفاء عرض کيا، ہم اس سے بيار کا علاج کرتے ہيں۔ آپُ ولکِنَّهٔ داءٌ."

ظلاصة الباب المئل شراب چونکه ام الخبائث ہے اس لیے من سب معلوم ہوا کہ یہ ں شراب کی حقیقت پر تفصیلی روشی ڈال دی حائے۔ ( حافظ)

'' شراب'' دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے پانی' شربت' شہد وغیرہ اوراصطلاح شرع میں شراب وہ ہے جو نشد لائے اورست ویے بوش کرد ب

شراب کی چاراقسام عام بیں'اور میرچاروں وہ بیں جوحرام بیں اول انگور کی کچی شراب جب کہوہ جوش مارنے بگے اور جھا گ مارنے مگے اوراشتد اء سے مراد میہ ہے کہ وہ اس قابل ہوج ئے کہ مسکر ہو دبائے اوراسی کوخمر کہتے ہیں۔

دوسری قسم طلاء یعنی انگور کاشیرہ جب کہ اس کو پکا دیا جائے اور اس میں ہے دو تہائی سے پچھے کم ختم ہو جائے کین محیط میں ہے کہ طلا ، ٹکٹ کو کہتے ہیں یعنی جس کا دو ٹکٹ ختم ہو جائے اور جس کا دو ٹامٹ ختم نہ ہو بلکہ کم ہوتو اس کو باذق کہتے ہیں۔ تیسری قسم سکر ہے یعنی بانی میں چھوارے ڈال دئے گئے ہوں اور پانی پکایا نہ گیا ہو جب کہ وہ جوش مارنے گلے اور جھاگ مارنے گلے۔

چوتھی قشم نقیع الزبیب یعنی مشمش کو پانی میں ڈال دیا گیا ہوا وراس میں جوش واشتد ادپیدا ہو جائے۔

ائمہ ثلاثہ اوران جا ب خاہر کا یہ کہنا ہے کہ ہر مسکر خمر ہے انگور سے بنے یا کسی اور چیز ہے اس فریق نے اپنے دعویٰ پر تین دلیسیں پیش کی بیں: (۱) حدیث کل مسکر خمر ۔ (۲) حدیث (المنحصر میں ہاتیں الشجر تین) کہ ان دونوں درختوں سے جو بنے دہ خمر ہے بعنی انگور اور کھجور سے اس ہے بھی معموم ہوا کہ بینچمر کا اطلاق انگور کی شراب کے علاوہ اور کے او پر بھی ہوتا ہے۔ (۳) خمر مشتق ہے تامرۃ العقل سے بعنی عقل کا مستور و مغلوب ہو جانا اور یہ کیفیت ہر شراب سے ہوتی ہے بہذا معلوم ہوا کہ ہر مسکر خمر ہے۔

یے ہماری دلیلیں ہیں '(۱) اہل لغت کا آغاق ہے کہ خمر صرف انگوری شراب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خمر کا استعال اس انگوری شراب ہیں معروف دمشہور ہے اور اس کے معاوہ جو دیگر شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکر' تقتیع وغیرہ۔(۲) خمر کی حرمت قطعی اور غیر خمر کی حرمت ظنی ہے اگر انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراب کوخمر کہا جائے گا تو پھر اس کی حرمت قطعی ماننی ہوگی حالانکہ یہ ہے دلیل ہے۔

فمر سے نفع اٹھ ناحرام ہے بینی جانوروں کو پلانا دوا دارو کرناحق نہ بین یا ذکر کے سوراخ میں ڈالناسب حرام ہیں کیونکہ فمر سے دوری ضروری ہےا دراس سے انتفاع میں اس سے قرب ہے گمریتغییل گو ہر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شراب سے ہرتشم کا انتفاع حرام ہے لہٰذا اس سے حق نہ لیمنا اور نائزہ میں ٹپکا ناسب مکروہ ہے۔ مزیر تفصیل مقصود ہوتو'' اشرف الہدایہ جسما'' کا مطاعہ کریں۔

#### ٢٨: بَابُ الْاستِشفاء

# بِالْقُرُان

ا • ٣٥٠ حدَث المُحمَّدُ بَلُ عُلَية بَنِ عَبُد الرَّحْمِ الْكُنْدِيُّ ثِلَ اللهِ عَبُد الرَّحْمِ الْكُنْدِيُّ ثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

#### ٢٩: بَابُ الْجِنَّاءِ

٣٥٠٢ حدّ تنا آبُو بكر بن ابئ شيئة ثنا ريد نن النجاب شما فائد مؤلى غبيد الله بن على بن ابى رافع حَدَّ نبى مؤلاى غبيد الله عدد تُتَسَى سلمى أمَّ رافع مؤلاة رسول مؤلاى غبيد الله حدد تُتَسَى سلمى أمَّ رافع مؤلاة رسول الله عَنِيَة قالت كان لا يُصيف النبي عَنِيَة قرحة و لا شؤكة الا وصع عديه الحناء "

#### ٣٠: بابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ

٣٥٠٣ حدثها نضرُ بنُ عليّ الجهضميّ ثنا عند الوهّاب ثناء حميد عن السرانُ ناسًا مِنْ عُريْنةِ قدمُوا على رسُوله الله صلّى اللهُ عليه وسلّم فالجتووُا المدينة فقال رسُولُ الله على الله عنيه وسلّم فالجتووُا المدينة فقال رسُولُ الله عنيه لو خرختُمُ الى ذو دِلنا فشرنتُمُ من البالها و ايُوالها فععلوًا "

# ا ٣: بَابُ يِقَعُ الذُّبَابُ فِي الإناء

٣٥٠٣ حدثنا المؤبكو بن ابني شبّة ثنا يربد نل هاؤو ١٥٠٣ حضرت الوسعيد رضى الله عند فرمات بي ١٥٠٣ عن ابن ابني ذفّ عن البني سيمة حدثنى رسول الله سلم الله عليه وسلم في فره يا بكص كا يب پر ابئو سعيد ان رسول الله عن الله عن الله عن احد حساحى من زبر باور دومر عين شفاء ب-اس في جب المدّ الله عن الله عن الله عن احد حساحى من زبر باور دومر عين شفاء ب-اس في جب الله الله عن الأحر شفاة فاذا وقع في الطعام فامُقُلُونُ يه كمان كي چيز مين كرج التي تو است (مكمل) و بو دو في الأحر شفاء والا يتحقيد الله يقد من الشبة و يؤخرُ الشفاء والا يتحقيد كيونكه بيز بروالا يُرا مي كرستي باورشفاء والا يتحقيد

# دِادِ : قرآن ہے علاج (کر کے شفاء حاصل) کرنا

احضرت على كرم الله وجهه فرمات جي كه رسول
 التُدصلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا بہترین دوا قرآن
 الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دوا قرآن

#### بِابِ : مهندي كااستعال

۳۵۰۲: حضرت سلمی امّ رافع رضی الله تعالی عنها جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آ زاد کرده با ندی بیل به فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوزخم جوتا یا کا نثا چیمت تو آ پ صلی الله علیه وسلم اس ( زخم والی جگه بر ) پر مهندی لگ تے۔

باب: اُونٹوں کے پیشاب کا بیان

۳۵۰۳: حفرت انس فر اتے ہیں کہ عرید کے بچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینہ کی آب و ہوا اُنہیں موافق ند آئی تو رسول اللہ نے فر مایا: اگر تم ہمارے اونوں میں جاؤ اور ایجے دو دھ ہواور ہیشاب محمی (توش پرتم تندرست ہوج وَ) انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بھی (توش پرتن میں کھی گر جائے تو کیا کریں؟ میں ۱۳۵۰ حضرت ابو سعید رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا: کھی کے ایک پر بس میں زہر ہے اور دو سرے میں شفا ایسے۔ اس لیے جب میں زہر ہے اور دو سرے میں شفا ایسے۔ اس لیے جب یہ کھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے (کھل) و بو وو سے کیونکہ بیز ہروالا پُر آگے رکھتی ہے اور شفاء والا چھے۔ کیونکہ بیز ہروالا پُر آگے رکھتی ہے اور شفاء والا چھے۔

٣٥٠٥: حدَّ أَنْ السُولِيهُ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا مُسَلِمُ بَنُ خالدِ عن عُتَبَة بُنِ مُسَلِمُ بَنُ خالدِ عن عُتَبَة بُنِ مُسَلِم عَن عُبَيْدِ بُنِ حُنيُنِ عَنَ ابِى هُرَيْرَة عنِ النَّبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَسَالَ إِذَا وَقَع الذَّبِسَابُ فِي النَّبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَسَالَ إِذَا وَقَع الذَّبِسَابُ فِي النَّبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَمْ لِيَطُرَحُهُ فَإِلَّ فِي احَدِ جَمَاحَيْهِ دَاءً وَفَى الْاحِر شِفَاءً.
و في الاحر شِفَاءً.

#### ٣٢: مَابُ الْعَيُن

٣٥٠٦ حدثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَا آبُو مُعَاوِيَةً
 بُنُ هشام ثَشَا عَمَّارِ بُنِ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عِيْسى عَنْ أُمِيَّة بْن هند.
 أُمِيَّة بْن هند.

عن عَبْدِ اللَّهِ بُن عَامِر بُن رَبِيْعَة عَنُ آبِيْهِ عَنِ اللَّهِ بُن عَامِر بُن رَبِيْعَة عَنُ آبِيْهِ عَن النَّبِي عَلِيْتُهُ قَالَ " الْعَيْنُ حَقَّ".

٣٥٠٤. حَدَّقَا أَبُوْ بَكُرِ بُنَ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَن السُمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عِن الْحُرَيرِي عَنُ مُضَارِب بُنِ حَزُنِ عَن ابِي هُريُوة قَالَ: قال رسُولُ اللَّه عَيْلَةُ " الْعَيْنُ حَقِّ".

٣٥٠٨. حدد ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثنا أَنُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ
 ثَنَا وُهِيْبٌ عَنُ آبِي وَاقِدٍ عَنُ ابِي سَلَمَةَ بُن عَبُد الرَّحُمنِ عَنْ
 عائشة قالت قال رَسُولُ اللَّهِ عَنْ " اسْتَعَيْدُوا باللَه".

٩ - ٣٥٠ : حدَّثَنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ ابِي أَمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ قال مَرَّ عَامِرُ بُنُ رِبِيعة بِسَهُل بُس خُنيْفِ و هُ و يعتبسلُ فَقالَ لَمُ ارْكا الْيَوْم . و لا حلَدَ مُحبَّاةٍ فما لبث أَنُ ل بُطَبه فَأَطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحبًاةٍ فما لبث أَنُ ل بُطَبه فَأَطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم فَقِيل لَهُ ادْرِكَ سَهُلا صَرِيْعًا قَالَ مَنْ تَتَهمُّونَ بِه ؟ وسلَم فقيل لَهُ ادْرِكَ سَهُلا صَرِيْعًا قَالَ مَنْ تَتَهمُّونَ بِه ؟ قالُ واحدُكُمُ احاهُ؟ اذَا قالُ احدُكُمُ احاهُ؟ اذَا راى احدُكُمُ اخاهُ؟ اذَا راى احدُكُمُ مِن اخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلَيْدُعُ لَهُ بِالْبُرُكَةِ ثُمُّ دُعَا اللهُ وَحَلَيْهِ اللَّه بِاللَّهُ كَا لَهُ بِاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّه بِاللَّوْكَةِ ثُمُ دُعَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

۵۰۵۰: حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کس کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اُسے جاہیے کہ مکھی کو ڈبو دے پھر نکال کے باہر پھینک دے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاء۔

#### دلي : نظر كابيان

2004: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نظر حق ہے۔

۳۵۰۸ . امّ المؤمنین سیّده عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی مین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: الله سے پناہ ما تکو ، تظرحت ہے۔

۱۳۵۰۹: حضرت ابوا ما مدین مهل بن صنیف فرماتے بیل کہ میرے والد مهل بن صنیف نها رہے تھے۔ عامر بن ربعید ان کے قریب سے گزر ہے تو فرمایا میں نے آج تک ابیا آ دمی ندد یکھا۔ پردہ دارلزگی کا بدن بھی تو ابیا نہیں ہوتا۔ تھوڑی ہی در میں مہل گر پڑے۔ انہیں نی کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا: ذرا مہل کو دیکھئے تو گر پڑا ہے۔ فرمایا: تمہیں کس کے متعلق خیال دیکھئے تو گر پڑا ہے۔ فرمایا: تمہیں کس کے متعلق خیال ہے کہ (اس کی نظر گلی ہے؟) لوگوں نے عرض کیا: عامر بن ربیعہ کی۔ فرمایا: آخرتم میں سے ایک اپنے بھائی کو بن ربیعہ کی۔ فرمایا: آخرتم میں سے ایک اپنے بھائی کو بن ربیعہ کی۔ فرمایا: آخرتم میں سے ایک اپنے بھائی کو

قال سُفْيارُ قال معمرٌ عن الزُّهُويِّ وامره أن يكفأ الإناء منْ ﴿ كَيُولِ قُلْ كُرْيًا ہِے؟ جَوْتُم مِس ہے كوكى اپنے بھاكى ميں خلفه

ایس بات دیکھے جواہے الچھی سکے تو اسکو جا ہے کہ بھالی

کو برکت کی دعا دے۔ پھر آپ نے یانی منگوایا اور عامرٌ سے فرمایا: وضوکریں۔ انہوں نے چرہ دھویا اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے اور دونوں گھٹنے دھوئے اورازار کے اندر (ستر ) کا حصہ دھویا۔ آپ نے بید دھون سہل پر ڈالنے کا تھکم فر مایا۔ سفیان توری فر ماتے میں کہ معمر نے کہ کدامام زبری نے فر مایا: رسول الله نے سال کے چھےان پر یانی اُند یلنے کا تحكم فر مايد \_

#### ٣٣: بَابُ مَنِ اسُترُقي من الْعَيْن

٣٥ حدَّث ابُو بكر بُنُ ابي شيبة تباسَفيانُ بُنُ عُييُـة عنَ عَمْرُو لَى دَلِيارِ عَلْ غُرُوَةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ غَبَيْدَ بُن رِفاعة الرُّرِقِي قِبَالِ قِبَالِيثُ اسْمِمَاءُ يَارِسُولِ اللَّهَ انْ بِنِي جَعُفر تُصيبهُم الْعَيْنَ فاسْتَرْقَى لَهُمَّ.

قال" نعمُ فلوُ لا كان شيءٌ سابق القدر سبقتُهُ العينُ " بي برُ صَلَق ہے۔ ا ١٥١ حدَّثنا ابُو بكُربُنُ ابي شيبة ثناسعيَّدُ بَلُ سُليُمان عل عسّادِ عس الْجُويُويُ علّ ابي نصرة عن ابي سعيدِ قال كان رسُولُ اللَّه عَيْنَا لَهُ يَعَوَّذُ مِنْ عَيْدِ الْحَانَ ثُمَّ اعْيُن الانس فلما نبزل المعوذتان اخذهما وترك ماسوي

> ٣٥١٢: حدَّثنا على بُنُ ابني الْحصيْب ثنا وكيُعٌ عن سُفِيان ومسَعر عنْ مغبدِ الله خالدِ عن عند الله لل لمير ثبا المسحق بُنُ سُليمان عنُ عَبُد اللّه بْن سَدّاد عنُ عائشة انْ النَّبِيُّ عَلِينَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ الْعَيْنِ "

#### ٣٣٠: بَابُ مَارُخِص فيه من الرُّقي

٣٥١٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عَسُد اللَّهِ ابْن يُميُرِ ثنا السَّحقُ بُنُ سُليَمان عن ابي جعفر الرَّازِي عن خصيْنِ عن الشُّعْبِيِّ عنُ بْسِرِيْدة قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا رُفِّية الَّا مَنْ عَيْنَ اوُ

#### باب: نظر کا دَ م کرنا

۳۵۱۰ حضرت اسء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم! جعفر کے بچوں ًو نظرلگ جاتی ہے' کیا میں انہیں و م کر دیو کر وں؟ فر ، یا ٹھیک ہے کیونکہ تقدیم سے اگر کوئی چیز بڑ ھ سکتی ہے تو نظر

اا ۳۵۱: حضرت ابوسعید فر ماتنے بیں که رسوں ایڈنسلی ایڈ علیہ وسلم جنات کی نظر ہے مجرا نسانوں کی نظر ہے ین و مانگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین نازل ہو میں تو آپ صلی الندعلیہ وسلم نے ان کوا ختیا رکرلیا اور باقی سب پچھ

٣٥١٢ أمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے انہیں نظر کا ؤم کرنے کی اجازت مرحمت فر ما ئی ۔

# چاپ : وہ دَ مجن کی اجازت ہے

٣٥١٣ : حضرت بريده رضي الله عنه فرمات بيل كه رسول المتد صلى الله عليه وسلم نے فرماید نظر ڈ کئے کے علاوه کسی اور چیز میں دم یا تعوینه (۱ تنا) مفید نبیس ( جتنا

خمة

٣٥١٣ حدَّثسا ابُوْ بحُو بُنُ ابى شيبة فَاعبُدُ اللّه بُنُ افريس عن مُحمَّد بَن عُمَارة عن ابى بكر بُن مُحمَّد ان خالدة بنت اس أمَّ بنى حزْم السّاعديّة جاء ث الى البّي عَلَيْه الرُّقى فَامَرَها بها.

۲ ا ۳۵۱ حد قسا عَبُدة بُنْ عبد الله ثنا مُعَاوِيَة بُنُ هشام ثنا سُفَيانُ عن عاصم عن يُؤسُف بُنِ عبد اللهِ بُن الْحارث عن السفيانُ عن عاصم عن يُؤسُف بُنِ عبد اللهِ بُن الْحارث عن السي أنَّ النَّبيَّ رُخص في الرُّقية من الْحُمة والْعَبْ والنَّمْلة تطاصة البالي بي رحم من بيلي من والتَّملة على والسَّملة عن الرُّق بي الرك بي الرك بي الله من بيلي من والسمة البالي بي المن بيلي من بيلي من والسمة البالي بي المن بيلي من بيلي من والسمة البالي بي المن بيلي من بيلي من والسمة البالي بين بيلي من والسمة البالي بين بيلي من والمناسقة البالي بين بيلي من والمناسقة البالي بين بيلي من والمناسقة البيل بين الله من المناسقة البيل بين بيلي من والمناسقة البيل بين بيلي من والمناسقة البيل بين المناسقة البيل بين من المناسقة البيل بين والمناسقة البيل بين المناسقة المناسقة البيل بين المناسقة المنا

# ٣٥: بَابُ رُقُيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَب

٣٥١٥ حَدُثْنَا عُثَمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَة و هَنَّا ذُبِنُ السَّرِيّ قَالا ثَنَا الْهُ وَ الْاَسُودِ عَنْ عَائشَة الْهُ وَ الْاَلْهِ عِنْ الْاسُودِ عَنْ عَائشَة الْهُ وَ الْمُولِيّة عَنْ الْمُولِيّة والْعَقْرَبِ. " قَالَتُ رَحْص رَسُولُ اللّه فِي الرُّقْيَةِ مِن الْحَيَّة والْعَقْرَبِ. " قَالَتُ رَحْص رَسُولُ اللّه فِي الرُّقْيَةِ مِن الْحَيَّة والْعَقْرَبِ. " ٨ ٥١٨ حدَّثَنَا السَماعِيلُ بُنُ بَهُواهِ ثِمَا عُبِيدُ اللّهِ الْاَشْجِعِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ الْاَشْجِعِيُّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هَرَيُرة عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

ان میں مفیدے )۔

۳۵۱۳ حضرت خالدہ بنت انس ام بنی حزم ساعدیہ رضی القد تعالی عنہا نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دَم وتعویذ آپ علی پیش کیے۔آپ علی نے ان کی اجازت فرمادی۔

۳۵۱۵: حضرت جابر فرائے ہیں کہ انصار ہیں ایک خاندان تھا جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا۔ یہ ڈیگ کا ذم کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ذم کرنے ہے منع فرمایا تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! آپ نے ذموں سے منع فرما دیا جبکہ ہم ڈیک کا دم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم مجھے ذم ساؤ۔ انہوں نے سایا تو آپ نے ان سے فرمایا: تم مجھے ذم ساؤ۔ انہوں نے سایا تو آپ نے فرمایا۔

۳۵۱۷ مضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که نبی کریم صلی الله ملیه وسم نے ڈیک ،نظر اورغل کے دم کی اجازت مرحمت فرمائی ۔

ضاصة الهاب ألم به الك يمارى برس من بلي من دان نكل آت بير اورزخم يزجات بير -

# باب : سانپ اور بچھو کا دَ م

ا ۱۳۵۱: امّ الهؤمنين سبّده عا تشهرضی الله عنها فر ، تی بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سانپ اور بچھو کے وم کی اج زیت فرمائی۔

۳۵۱۸: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پچھو نے کاٹ لیا۔ وہ رات بھرسونہ سکار کی نے نبی بھیلیہ سے عرض کیا کہ فلال کو پچھونے کاٹا اس لیے وہ رات بھرسونہ سکا۔ آپ عیلیہ نے فرمایا: غور سے سنو! اگروہ المسلى اعُودُ بكلماتِ اللّه التّامّات من شرَ ما خلق ما ضرة ﴿ شَام كُوفَت بِيرِ صِليًّا: " أَعُودُ بكلمات الله .. " لَدُغُ عَقْرَبِ حَتَّى يُصْبِحُ.

> ٩ ١ ٣٥): حَدَّثَنَا أَبُوْ بِمَكْرِ بِمِنْ ابِي شِيْبَةَ ثِنَاعَفُانُ ثَنَا عَبُدُ الْواحِد بَنُ رِيَادٍ ثَنَا عُثَمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ حَدْثني ابُؤ بِكُرِ ابْنُ حَرُم عِنْ عَمُوهِ بْنِ حَرُمِ قَالَ : عَرَضْتُ النَّهُسُة مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَآمَرِيهَا.

# ٣٦: بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا عُوَّذَبِهِ

• ٣٥٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ ابِي شَيْبة ثنا جِرِيُرٌ عَنْ مسطور عنَّ أبيُ الصَّحٰي عَنْ مَسْرُوْق عَنْ عَانشةُ رَصِي اللهُ تعالى عَنُهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اذا أتَى الْمَريُضَ فَدَعا لَهُ قَالَ ادُّهِبِ الْبأسرَ بَّالنَّاسِ واشُف آسُتَ الشَّافِي لا شفآء الَّا شفاءُ كَ شفاءً لا يُعادِرُ

٣٥٢١ حَدُّثُمَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَا سُفَيانُ عَنُ عَبُدِ ربُّه عن عمرة عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تعالى عنها أَنَّ النَّبِيُّ صلى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلمريض ببُزَاقِهِ باصِّعه بسَّم اللَّهِ تُرْبَةُ أَرُضِنا بريْقة بعُضنا ليْشُعى سَقِيْمُنَا

٣٥٢٢ حَـدَّثَـنـا اَبُوْ بَكُرِ ثَنَا يحْيى ابْنُ ابِي بُكَيْرِ ثَنَا زُهَيرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بُن خُصَيُفَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ غُشُمَانَ بُنَ ابِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أنَّهُ قال قدمُتُ على النَّبِي عَلَيْكُ و بني وجعٌ قد كاذ يُبْطِلُنِي فال لِي النَّبِي عَلِينَهُ الْحِعَلُ يذك الْيُمْنِي عَلَيْهِ و قُلُ بِسُم للُّه أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا اجِدُ وأَحَاذِرُ سَبْعٍ

توصیح تک بچوکے کا نے ہے اے ضررنہ ہوتا۔

۳۵۱۹: حضرت عمر بن حزم رضي الله عند قر مات بي كه میں نے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کو سانپ کا ؤم سایا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما

بِابِ : جودَ م رسول الله عَلِينَةُ نے دوسروں كو کیے اور جو وَ م رسول اللہ علیہ کو کئے گئے ۳۵۲۰: سيّده عا نَشَدٌ فرماتي بين كه رسول اللهُ جب يهار کے پاس آتے تواس کے لیے ذعا کرتے تو فرماتے · ''اے انسانوں کے بروردگار! بیاری کو ذور کر دیجئے اور بنشفاء عطا فرما و ببجئے ۔ آپ بن شفاء وینے والے میں۔ شفاء وہی ہے جو آپ عطافر مائیں۔ الیبی شفاء عطا فرہ ہے کہ کوئی بیاری باتی ندر ہے۔''

ا٣٥٢: سيده عائشة يروايت بكرني اين أنظى كولعاب ِ مبارک لگا کر( مٹی لگاتے اور بیاری کے مقام پر ملتے اور ) يديرُ عَيَّ: "بشه اللُّه تُرْبَهُ أَرُصنا... " "اللَّدكام ہے ہاری زمین کی مٹی ہے ہم میں سے کس کے تھوک ہے ہارے بیارکوشفاء ملے گی۔ہمارے ربّ کے حکم ہے۔' ۳۵۲۲:حضرت عثان بن ابوالعاص ثقفيٌ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے اتنا شدید در وقعا کہ میں ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فر مایا: ور د كى جُكُه دايان باتحد ركهوا ورسات مرتبه كهو: " بسُه الله أَعُودُ أُسِعِزُةِ اللَّهِ " مِن في يديرُ ها تو القدتعالُ في مجه

مرّاتٍ فقُلُتُ ذالِكَ فشَفانِي اللّهُ

٣٥٢٣ حدَّث بِشُو بَنُ هِلال الصَّوَّاتُ فَنا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُد الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيَّتٍ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَن اَبِى سَعِيْدِ انْ عَبُد الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيَّتٍ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَن اَبِى سَعِيْدِ انْ جَبُر النِيل الْمَعَ النَّبِي عَلَيْكَ فَقَال فِي الْمُحَمَّدُ الثَّتَكَيْتَ قَال جَبُر النِيل اتّى النَّبِي عَلَيْكَ فَقَال فِي المُحَمَّدُ الثَّتَكَيْتَ قَال السعة "قَال : " بِسُمِ اللّهِ الْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوفِينَ قَال مَن كُلِّ شَيْءٍ يُوفِينَ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه يَشْعِينَك بِسُمِ اللّهِ مَنْ شَرْ كُلِّ نَفْسَ اوْ عَيْنِ أَوْ حَاسِدِ اللّهُ يَشْعِينَك بِسُمِ اللّهِ الْقَيْكِ.

٣٥٢٣. حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ بَشَارٍ وَ حَفُّصُ بُنُ عُمَر قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ زِيادِ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبُيْد اللَّهِ عَنْ زِيادِ بَهُ لُويْبٍ عَنْ أَبِي هُرِيُرَة قَالَ جاء النَّبِي عَلَيْكَ يَعُودُنِي فَقَالَ لَى اللهُ الرُقَيْكَ بِرُقَيَةٍ جَاءَ نِي بِها جِبِوَ النِّكُ؟

قُلُتْ بِآبِيُ و أَمِّى بِاللَّى يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ ارْقَيُكَ السَّلَسَةُ يَشْسَفِيُكَ مِنْ كُللَّ دَاءٍ فَيْكَ مِنْ شَرَّ النَّها ثابَ فِي الْعُقَدِ و مِنْ شَرَّ حَاسِدِ اذَا حسد " ثَلاَتَ مرَّاتِ".

٣٥٢٥: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمانُ ابُنُ هشامِ الْبَعُدَادِیُ ثَنَا وَكُنَّ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمانُ ابُنُ هشامِ الْبَعُدَادِیُ ثَنَا ابُوْ عَامِرٍ وَكَيْبَعٌ حَ وَ حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُر بُنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا ابُوْ عَامِرٍ قَالا ثنا سُفَيانُ عَنُ مِنْهَالِ."
قالا ثنا سُفَيانُ عَنُ مِنْهَالِ."

عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَنَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَنَّالًا يَعُودُ بِكَلِمَاتِ النَّبِي عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ بَكِلَمَاتِ اللّه التَّامُةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ و هَامَّةٍ و مَنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ. \* اللّه التَّامُةِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ. \*

قىال و كىان آئىۇ نا إبْرهيُمُ يُعوَّذُ بِها اسْمَاعِيُلَ و اسْحق " اۇ قال إسْمَاعيْل و يغَفُّوب " و هذَا حَدِيْثُ وَكَيْع

٣٥: بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

شفاءعطا فرمائی۔

۳۵۲۳: حفرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ب کر حفرت جبر تکل علیه السلام نے کہا: "بسب السلام از قینک مسل محل" - "میں تم پراللہ کے نام ہے ؤم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز سے - ہرتفس نظر اور حاسد کے شر سے اللہ تمہیں شفاء عطا فر مائے - میں تمہیں اللہ کے نام سے ؤم کرتا ہوں ۔"

۳۵۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو مجھے فرمانے گئے۔ میں تمہیں وہ ذم نہ کروں جو جرئیل علیہ السلام میرے پاس لائے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان! ضرور کیجئے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان! ضرور کیجئے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باریکا مات پڑھے: بشم الله از قینک الله وسلم نے تین باریکا مات پڑھے: بشم الله از قینک الله وسلم نے تین باریکا مات پڑھے: بشم الله از قینک الله وسلم نے تین باریکا مات پڑھے: بشم الله از قینک الله وسلم نے تین باریکا مات پڑھے: بستم الله از قینک الله وسلم نے تین باریکا مات پڑھے: بستم الله از قینک الله وسلم نے تین باریکا میں ا

۳۵۲۵: حفرت ابن عبائ فرماتے بین کہ نی سین کو دُم کرتے تو یہ پڑھے نہا نےو دُم کرتے تو یہ پڑھے نہا نےو دُم کرتے تو یہ پڑھے نہا نےو دُم کرتے تو یہ پڑھے نہا ہوں ۔ بر شیطان اور پورے کلمات کی پناہ مانگنا ہوں۔ بر شیطان اور زبر یلے کیڑے سے اور برنظر بدسے جو مجنون بھی کر دیتی ہے اور آپ سینی کے فرمایا کہ ہمارے جدِم محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اوول محترم سیّدنا ابرا ہیم علیہ السان م اپنے صاحبز اور کی دُم کیا

دِيابِ: بخاركاتعويذ

٣٥٢٦ حدَّثُ الْمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ فَمَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا ابُرِهِيْمُ ٣٥٢٦. حضرت ابن عباسٌ قرمات بيل كه ني عيسته

ألاشهلبي عن داؤد ابن خصيب عكرمة عن ابن عباس رصى الله تعالى عنهما ال النبي صلى الله علنه وسلم كان يعلمه من الخمي و من ألاوهجاع كلها ال يقولُوا بنسم الله الكير اعرد بالله العطيم من شرَ عزى فعارٍ و من شرَ حرّ النّار.

قبال أَبُو عبامِيرِ أَمَا أَحَالَفُ النَّاسِ في هذَا اقُولُ يَعَارِ.

حدَّثنا عَبُدُ الوَّحُمنِ بُنُ ابْرِهِيْمِ الدَّمشُفَى ثَنَا النُّ ابئ فُديُكِ اخْبَرِنى إبْرِهِيْمُ بُنُ اسْماعيْل بُن ابئ حبيبة الاشْهلي عن داؤد بُن الْمُحصيْن عن عكرمة عن ابُن عبَّاسِ عن النَّبي عَلَيْكُ نحوة و قال مِن شرَّ عرُقٍ يُعَارِ

٣٦٢٧ حدّ تنها عمرُ و بَنْ عُمُمان ابن سعيد س كثير بَن دينها والمحمصيُ ثنا ابني عن ابن ثؤبان عن عُميْر الله سمع خسادة بن ابني أميّة قال سمِعت عُمادة ابن الصّامت يَقُولُ السي جبُرائيلُ عليه السّلامُ النّبي عَلَيْتُهُ و هُو يُؤعك فَقَال بسم الله ارُقيك مِنْ كُلّ شيء يُؤذيك من حسد حاسد و من كُلّ عيْن اللّه يشَفيك "

#### ٣٨: بَابُ النَّفْتِ فِي الرُّقْيةِ

٣٥٢٨. حَـدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَبْبة و علي نَنْ مِيْمُونِ
 الرَّقِيُّ و سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالُوا قَالُوا ثنا و كَيْعٌ عنْ مَالِكِ
 بُس اسس عنِ الزُّهْرِي عنْ عُرُوة عنْ عائشة الله البَّيَّ عَيْنَةً
 كان ينفتُ في الزُّقيَّة

٣٥٢٩: حـدَّثَنا سهُلُ بُنُ ابى سهْلِ قَال ثنا مَعْلُ بُنُ عِيسى ح و حـدَّثنا مُـحـمَّدُ بُنُ يـخيى ثنا بشُرُ بُل عُمر قالا ثَنا مالك عن ابُنِ شِهابِ عَنَ عُرُوة عنْ عائشة ال النَبِي عَيَّ عَمُو كال ادا اشتكى يقُر أُ عَلى نفسه بالمُعوّذات وينفُكُ فلمًا

صحابہ کو بخار اور تمام در دول میں میہ پڑھنے کی تعلیم فرماتے ہے۔ '' ہم اللہ ... ''۔'' اللہ بڑے کے نام ہے۔ میں مظمت والے اللہ کی پناہ ما نگما ہوں اور جوش مارنے والے (خون سے بھری ہوئی) رگ کے شرسے اور آگ کی گرمی کے شرسے اور آگ کی گرمی کے شرسے۔''

ابوعامر کہتے ہیں: میں لوگوں سے مختلف پڑھتا ہوں: ''سعار'' (سخت سرکش)۔

دوسری سند ہے بھی یہی مروی ہے' اس میں بعار (یائے عظمی کے ساتھ ) ہے۔

۳۵۲۷. خفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرہ نے بیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہور ہا تھا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبر سکی علیہ السلام آ ئے اور بید م کیا۔ ''بنسم الله ارْقینک مِن کُلِّ عَنْنِ اللّه فَنْکَ، مُنْ حسد حاسد و من کُلِّ عَنْنِ اللّه فَنْکَ، شُفْنَکَ،

#### چاپ : وَ م كرك پهونكنا

۳۵۲۸: امّ المؤمنین سیّدہ عائشہ رضی اللّه عنها فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم ؤ م کر کے پھوٹکا کرتے تھے۔

۳۵۲۹: امّ المؤمنین سیّده عائشهٔ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہوتے تو خود بی معوذ تین برخ کر اپنے اوپر دَم کر لیتے ' پھو تکتے۔ جب آ ب میتانی کی بیاری شدید ہوگئی تو میں دَم پڑھتی اور آ پ

اشُتِدَ وحِعْهُ كُنْتُ أَقُوا عَلَيْهِ وِ أَمْسِحُ بِيدِهِ رِجَاء بركتِها

#### ٣٩: بابُ تَعُلِيُقِ التَّمَائِمِ

۳۵۳۰ حدث الله بُنُ بشر عن الاعمش عن عمروان سليمان ثنا عبُدُ الله بُنُ بشر عن الاعمش عن عمروان مؤة عند مرين العراة عند مرين العراة عند المرأة عند الله عن رين العراة عند الله عن رين العراق كانت عجوز تدخل عليا ترقى من المحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم: وكان عبد الله الما دحل تسخيح وصوت فدحل يؤمّا فلمًا سمعت صوته الحد حل تسخيح وصوت فدحل يؤمّا فلمًا سمعت صوته اخت جبث منه فحاء فجلس الى جانبى فمسسى فوجد مش حيط فقال ما هذا؟

فقلت رُقَى لَى فِيه من الْحُمْرة فجدبة و قطعة فرمى به و قال لقد اصبح آل عند الله اغياء عن الشرك سمعت رَسُولَ الله عَيْنَة مِنْ يَقْتُ لَا الرَقى والتَمانم والتَولة شرك

قُلُتُ فَاتَى حرجُتُ يؤمّا فانصرى فلان فدمعتُ عنى التى تليه فاذا رقيتها سكتُ دمعتها . و اذا تركتها دمعتُ قال ذاك الشيطان ادا اطعته تركك و ادا عصيته طعن بإصبعه في عيبك ولكن لؤ فعلتِ كمما فعل رسُؤلِ الله عينيَّة كان خيرًا لك والجذر أن تشعيس تسصحين في عينك الماء و تقولين اذهبِ الناس ربّ السّاس اشفُ است الشّافي لا شفاء الا شفاء الا شفاء الا

الله می کا دست مبارک پھیرتی 'برکت کی اُمیدے۔ یا ب: تعویز لڑکا نا

٣٥٣٠.حضرت زينب اہليه حضرت ابن مسعودٌ فرماتي میں کدایک بردھیا ہارے یاس آیا کرتی تھی سرخ بادہ کا وم كرتى تھى جارے ياس ايك تخت تھا جس كے يائے تھے جب حضرت ابن مسعود اندر تشریف لائے تو تھنکھارتے اور آواز دیتے ایک روز وہ اندرتشریف لائے میں نے ان کی آ وا زسنی تو ان سے پر دہ میں ہوگٹی وہ آئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو ایک تعویذ ان کومحسوس ہوا فر مانے گئے بیہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا تعویذ ہے اس پرسرخ با دے ہے بچاؤ کا دم کیا ہوا ہے۔انہوں نے اسے تھینچ کرتو ڑااور بھینک دیا اور فرمایا کہ عبداللہ کے گھروالے شرک ہے بیزار ہو کیکے ہیں میں نے رسول اللہ کو پیفر ماتے سنا: دم' تعویذ اور نونا (حب کا گنڈا) سب شرک ہے۔ میں نے کہا کہ ایک روز میں با ہرتکلی تو فلاں کی مجھ پرنظریزی اس کے بعد ہے میری جو آ نکھاس کی طرف تھی ہے گئی میں اس بر دم کر وں تو ٹھی*ک ہ*و جاتی ہوں اور دم ترک کر دوں تو پھر ہنے لگتی ہے فرمانے لگے یہ شیطان کی کارستانی ہے جب تم اس کی اطاعت کرتی ہوتو حمہیں جھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی نافر مانی کرتی ہوتو وہ تنهاری آ نکھ میں اپنی انگلی چھوتا ہے البتہ اگرتم وہی عمل

كروجورسول الله في كيا توريتهها رح ق مين بهتر بهى موكا اورتمهارى شفايا في كے لئے بهت موزوں بھى ہے تم اپني آ كھ ميں يا في كا چھينا أو الواوريكهو: أذُهب البّاس ربّ النّاسِ اشفُ أنّت الشّاهي لا شفاء إلّا شِفَاؤُك شفاء لا يُعادرُ ٣٥٣١ حددثنا على بُن ابى الحصيب ثا وكيع عَلَ مُسادِك عن الْنحسن عن عِسْراد بُس الْنحصيْن الَّ النُّسَى عَيْنَ وَاي رَجُلا فِي يده حلقة من صفر فقال ما هذه المعلقة ؟

قال هذه مِن الْوَاهِنة قَالِ انْرعُها فإنَّها لا تريُّدُك الله وهُنَّا. "

#### ٠ ٣: بَابُ النَّشُرَةِ

٣٥٣٢: حددُثَنَا أَبُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَة ثِنَا عِبُدُ الرَّحِيْمُ بُنُ سُللِه مان عن يُزيّد بن ابي زيادٍ عن سُليّار بُن عمُرو بُن الاحوص عن أمّ جُندُب قالتُ رَايُتُ رَسُول اللَّهُ عَلَيْكُم رمى جَمْرة الْقَبَة من بطن الوادى يوهم النَّحُو ثُمَّ الُنصيرف ' و تَسِعَتُهُ الْمُرأَةُ مِنْ حَجُعَمٍ و معها صبيٌّ لَهَا بِهِ بَلاءُلا يَسْكُلُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انْسُوبِي بِشَيْءِ مِنْ مآء قاتي بماء فغسل يديه و مضمض قاه ثم اعطاها فقال اسْقيْنه منه و صَبّى عليه منه واستشفى الله له قالتُ فَعَلَمْتُ الْمَرَّأَةَ فَقُلُتُ : لَوُ وَهَبُتَ لِي مَنَّهُ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُو لِهِذَا الْمُبْتِلِي قَالَتُ فَلَقَيْتُ الْمِرْأَةِ مِنَ الْحِوْلِ فِسَالِتُهَا عَنِ الْغُلام فقالتُ برأ و عقل عقلًا ليُس كَعُقُول النَّاس." ام جندب رضی الله عنہا فر ماتی ہیں کہ میں اسعورت ہے ملی اور درخواست کی کہتھوڑ ا سایانی مجھے دے دو کہنے لگی کہ بیتو اس بیار کے لئے ہے فرماتی ہیں کہ آئندہ سال پھراس ہے ملاقات ہوئی تو میں نے لڑکے کے متعلق یو حیما کہنے لگی

#### ا ٣٠: بَابُ الْإِسْتَشْفَاء

تندرست ہو گیا ہے اورلوگول سے بڑھ کرتمجھدار ہو گیا ہے۔

#### بالقرآن

٣٥٣٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عُبَيُدٍ بُن عُتُبَة بُن عَبْدِ الرَّحُمن الْكُنْدِيُّ حَدُثْنَا عَلِيُّ بُنُ ثَابِتِ خَدَّثنا مُعاذُ بُنُ سُلَيْمان عَنْ ﴿ رَسُولُ التَّدْصَلَى الله عليه وسَلَم فَي قَرَمَا يَا يَهِتَرَين ووا

ا ۳۵۳۱ : حضرت عمران بن تحقیمن رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک مرد کے باتھ میں پیٹل کا چھلا دیکھا تو فرمایا: یہ چھلا کیا ہے؟ كہنے لگا يہ واصند ( يورى ) كے لئے ہے قرمايا: اے ا تارد و کیونکہ اس ہے تمہار ہے اندر وہن اور کمز وری ہی بڑھے گی۔

#### د ایس ۱۳ سیب کابیان

۳۵۳۲ حضرت ام جندب رضی الله عنها میں نے رسول الله صلى الله مليه وسلم كو ديكها آپ نے نح كے د ن وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ یر کنگریاں ماریں پھر آپ واپس ہوئے آپ کے پیچے قبیلہ متعم کی ایک خاتون آ ری تھیں ان کے ساتھ ان کا بچے تھا اس پر کو بی اثر تقااس نے عرض کیا کہا ہےاللہ کے رسول یہ میرا بیٹا اس پر کچھاٹر ہے کہ یہ بولتانہیں ۔ رسول اللہ تسلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا سيجھ ياني لاؤ ياني لا يا گيا آپ نے د ونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھروہ یانی اس عورت کو وے کرفر مایا اس بچہ کو بیہ یانی بلا ذ اور اس کے ہدن پر لگاؤ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاء مانگو۔حضرت

واب: قرآن كريم سے (علاج كركے)

#### شفاء حاصل كرنا

۳۵۳۳ : حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے بیں که

ہےاور حمل گرادیتا ہے۔

ابئي اسْحقَ عن الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ حَرْ آ لَ كَرِيم ہے۔ حَيْرُ الدُّواءِ الْقُرْانُ.

#### ٣٢: بَابُ قَتُلِ ذِي الطُّفُيَتَيُنِ

٣٥٣٣: حَدَّثُسَا ابُو بَنْكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَمَا عَبُدَةُ بُنُ سُليْهِ عَنْ عِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَالَشَةَ قَالَتُ أمر النُّبِيُّ عَيْثُهُ بِقَتُلِ ذِى الطُّفَيتَيُنِ فَانَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصْرَ و يُصِيْبُ الْحَيلِ "

#### يَعُني حَيَّةً حَبِيَّتَةً."

٣٥٣٥. حَـدُثُـنا أَحُمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّرُحِ ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُبِ احْسَرِنِي يُؤنِّسُ عَنْ شهابٍ عنْ سالِمٍ عَنْ أَبِيِّهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْضُكُم قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَالطُّفَيَتَيْنِ وَ الْابْتِرِ فَإِنَّهُمَا يُلْتِمسانِ الْبَصْرِ ، وَ يُسْقِطانِ الْحَبلِ. "

### ٣٣: بَابُ مَنُ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَ يَكُرَهُ

٣٥٣٦. حددًّثُنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ شَاعَبُدةً بُنُ سُلِيْمان عِنْ مُحمَّد ابْنِ عَمْرِعَنْ ابِي سُلمة عِنْ ابِي هُرَيْرَة قال كان النَّبِيُّ عَلِينَا لَهُ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ و يَكُرهُ الطِّيرَة ٣٥٣٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبةٌ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ ٱنْبَـأْنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ رَضِـى اللهُ تعَالَى عَنُهُ قَالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَا عَدُوَى وَ لَا طِيْرَةَ وَ أجبُ الْفَالَ الصَّالِحَ. \*

٣٥٣٨: حَدَّثَنَا ٱلِوْ بَكُرِ بُنُ ٱلِي شَيْبَةُ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ سَلَمَة عَنْ عِيُسَى بُنِ عَاصِمٍ عَنُ زَرٍّ عَنُ عَبُدٍ

د پاپ : دودهاری والاسانپ مار ژالنا ٣٥ ٣٥: ١م المؤمنين سيده عا تشهرضي الله عنها فرماتي بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھاری والا سانپ مار ڈالنے کا امرفر مایا کیونکہ بیضبیث سانپ اندھا کر دیتا

۳۵۳۵: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فر مایا: سانیوں کو مار دیا کرو خصوصاً دو دهاری سانپ اور دم کئے سانپ کو کیونکہ بید دونوں بینائی زائل کر دیتے ہیں اورحمل ساقط کرویتے ہیں۔

دلي : نيك قال ليمّا پهنديده ہے اور بدفال

#### لینا نا پہندیدہ ہے

۳۵۳۱ حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللّہ عنہ فریا تے ہیں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کو انجیمی قال پسند تھی اور بدفانی نایسند به

٣٥٣٧ حضرت الس فرماتے ہيں كہ بي عظم نے فرمایا: بیار از خود متعدی نہیں ہوتی ( بلکہ اسباب مثلاً جراثیم وغیرہ ہے بھیلق ہے جاہلیت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بعض بیاریاں از خودمتعدی ہوتی ہیں ) اور بدفالی درست تبیں اور نیک فال پیندیدہ ہے۔ ۳۵۳۸ : حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمایا: بدفالي شرك ہے

الله رصى الله تعالى عنه قَـالَ قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلّم الطيرة شرك و ما مِـاً الله ولكن الله يُذهـُهُ بالتّوكُل.

٣٥٣٩: حدث البؤ بكر بن ابي شيئة ثما الؤ الاخوص عن سماك عن عمرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صدى الله عدرى و لا طيرة و لا هامة و لا صد "

(حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ) ہم میں ہے جس کو بدشگونی کا وہم ہوتو اللہ تع لی تو کل کی وجہ سے اسے دور فرمادیں گے۔

۳۵۳۹: حضرت ابن عباس رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التدعلیہ وسلم نے فر مایا: یہ ری ازخو دمتعدی نہیں ہوسکتی اور بدفالی درست نہیں الوکوئی (منحوس) چیز نہیں اور صفر (کے مہینے میں نحوست) سیجھ نہیں۔

<u> شلاصة الراب</u> ملا اب بھی لوگ الوکوال طرن ، وصفر کوخصوصاً پہلے تیرہ دنوں کو شخوں سمجھتے ہیں یہ جبیت کا بے بنیا دخیال پ نے اس کی تر دید فر مائی ہے۔اس طرح الوئے تعلق ایک غلط خیال یہ بھی تھا کہ مقتول کی روح الوک صورت میں ماری ماری پھرتی ہے اور پیاس پیاس پکارتی ہے جب اس کا بدیہ لے لیا جائے تو غائب ہو جاتی ہے آپ نے اس کی بھی تر دید فرمائی۔

٣٥٣٠ حدثنا ابُو بكر بنُ ابئ شيبة ثنا وكينُ عن ابن ابئ حيث ابن عمر قال قال دلول ابئ حيث ابن عمر قال قال دلول الله صلى الله عليه وسلم الاعدوى و لا طيرة و لا هامة فقام الله رجُل فقال يا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم البعيرُ يكون به الجزب فتجزب به الابل قال دالك القادر فمن الحوب الاول.

۳۵۴۰. حضرت ابن عمر رضی القدعنهما فرمات بیل که رسول القد سلی الله علیه وسلم نے فرمایا . بیماری کا متعدی بونا کیجھ نہیں بدفالی کیجھ نہیں الو(کی نحوست) کیجھ نہیں الولی مرد کھڑے ہوئے اور عرض کیاا ہے اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے پھراس ہے باتی اونٹوں کو بھی خارش ہوجاتی ہے ۔ آپ نے فرمایا یہ تقدیر ہے ورنہ پہلے اونٹ کوکس سے خارش گی۔

<u> خلاصة الهاب</u> جيه جس القد كے امرے پہلے اونٹ كوخارش ہو كی اى كے امرے دوسرے كوبھی ہو كی۔

ا ٣٥٣ . حدَّثُنا ابُوْ بِكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسهر ' ٣٥٣ : حضرت ابو بريره رضى الله عند قرمات بيل كه عن مُسحدة بن عمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابيُ هُرِيْرة قال رسول الله صلى الله عليه وسم نے قرمایا : يه ركوتندرست قال دسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لا يُؤدَدُ الْمُمُرِ صُ على الْمُصح. كياس ندلايا جائد۔

ظلاصة الراب مكن ہے كہ باذن خداوندى يہ تندرست بتار پر جائے پھراس كوندوى (بتارى كے متعدى ہون) كا خلاصة الراب كوندوى (بتارى كے متعدى ہون) كا خيال آنے لگے اى لئے بيضعيف الاعتقاد كے ساتھ مخصوص ہے توضعيف الاعتقاد محم بيں جيسا كه آئندہ روايت سے معدم ہور ہاہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْجُذَام

٣٥٣٢ حدّث ا أبؤ بكو و مُجاهد ابن مُوسى وَمُحَمّد بن المُفضَل خلف العسقلابي قالُوا ثنا يُؤلسُ بن مُحمّد ثنا مُفضَل مُل فضالة عن خبيب بن الشهيد عن مُحمّد بن المُنكدر عن مُحمّد بن المُنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله عَنْ الله عَنْ الحدبيد رجل مخدوم فادخلها مَعَهُ في القضعة ثُمّ قال كُلُ بُقَة بالله و توكّلا على الله

٣٥٣٣ حدث عبد الرَّحْم بن الرهيم ثنا عبد الله بن الله بن الله بن عمرو بن الله عبد الله بن عمرو بن عشمان عن أمّه فاطمة بنت النحسين عن ابن عباس ال المبي عيد الله تديموا النظر إلى المنجذومين

٣٥٣٣: حدّثسا عمرُو بُنُ رافع ثنا هُشِيمٌ عن ليُلى بُن عطاء عن رجُلٍ من ال الشريد يُقالُ لَهُ عمرٌو عن ابيه قسال كان فئ وفيد ثقيف رحلٌ مخذُومٌ فارُسل اليه السَبِي عَلَيْتُهُ ارْجعُ فقد بَايعًاك "

#### ٣٥: بَابُ السِّحُو

٣٥٣٥ حدثنا أَبُو سَكُو بَنُ ابِي شَيْبة ثنا عِبُدُ اللّه مَنُ لَميْسِ عَلْ هِشَامٍ عَلُ ابِيْبِهِ عَنُ عائشة قالتُ سحر البَيْ عَلَيْقَة يهُوْدِي مَن يهُوْدِ بنِي زُريَقٍ يُقالُ لَهُ لِبِيدُ ابْنُ النّبِي عَلَيْقَة يُحِيلُ البّح اللّهُ يَفْعَلُ النّح مَن عَلَيْقَة يُحِيلُ البّح اللّه يَفْعَلُ النّح مَنْ عَلَيْقَة يُحِيلُ البّح اللّه يَفْعَلُ النّح مَنْ عَلَيْقَة يُحِيلُ البّح الله يَفْعَلُ النّح مَنْ عَلَيْقَة مُ مَا اللّه عَلْمَ قال دات يؤم أو كان دات ليلة دعا رسُولُ اللّه عَنْقَة مُ مُ دَعا . ثُمْ دعا الله قد الله قد الحتائي فيما استفيئته فيه؟ ياعائشة الشغرت الله قد الحتائي فيما استفيئته فيه؟

جاء نئى زَحُلان فىجىلس احدُهُما عَدُد رأسى و اُلاحرُ عَنْد رَجُلِي فقال الّدي عَنْد راسى للّدي عَند

#### ولي: جذام

۳۵۳۲ : حضرت جابر بن عبدالتدرضی التد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ایک جذامی مرد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالہ میں واخل کر کے ارشا دفر مایا : کھاؤ اللہ پر بجروسہ ہے اور اسی پر اعتاد ہے ۔

۳۵۳۳ : سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جذامیوں کی طرف محکم یا تدھ کر مت و یکھا کرو۔

۳۵۳۳ آل شرید کے ایک مردعمرو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں ایک جذامی مرد تھا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ واپس ہو جاؤہم نے تمہیں بیعت کرلیا۔

#### پاپ : جادو

۳۵ ۳۵ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنوز ریق کے ایک بیبودی
نے سحر کیا اس کا نام لبید بن اعصم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی میرحالت ہوگئی کہ آپ کوخیال ہوتا کہ آپ فلال
کام کرتے ہیں حالانکہ آپ وہ کام نہ کرتے تھے ایک
دن یا رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر
دعا کی پھر دعا کی پھر فر مایا: اے عائش تھہیں معلوم ہے
دعا کی پھر دعا کی پھر فر مایا: اے عائش تھہیں معلوم ہے
کہ اللہ تی لی نے مجھے وہ بات بتا دی جو ہی معلوم کرنا
حیا ہتا تھا؟ میر ہے باس دومرد آئے ایک میرے مرکے

ر جُملنی او اللّٰ ذی عسُد ر جُملنی للّٰذِی عسُد ر أَسنی ما وحعُ ﴿ پَاسِ بِینُهُ کَیاا وردوسری قدموں میں جوسر کے پاس بینیا الرِّ جُل؟

فقال مطبوب قال من طبّه قال لبيّد بن الاغصم الاغصم

قَالَ فِی مُشْطِ وَ مُشاطةٍ وَجُعَ طَلْعة ذَكرٍ قَالَ وأَيْنَ هُوَ؟

قَال في بنر دى أروان."

قَالَتُ قَاتَاهَا اللَّهِيُ عَلَيْتُهُ فِي أَمَاسٍ من اصحابه ثُمَّ جَاء فَقَالَ واللَّهِ يَا عَائِشَهُ لَكَانَ مَاء هَا نُقَاعَةُ الْحَنَّاء و لَكَانَ نَحَلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِيُنَ فَيَاعَ هَا نُقَاعَةُ الْحَنَّاء و لَكَانَ نَحَلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِينَ

قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ! افَلَا احْرَفَتَهُ ؟ قال لا امّا اما فَقَدُ عافاني اللَّهُ وكرهتُ انْ أثير على البَاس منهُ شرًا . "

فامر بهَا فَدُفَتُ.

کیوں نہ ڈالا فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اور میں نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں شر پھیلا وُں پھر آپ نے امر فر مایا چنانچہوہ سب اشیاءوفن کر دی گئیں۔ ب

٣٥٣٩ حدّ شعا يعنى بُن عُشَمان ابن كثير بن ديار المحسمص ثنا بقية ثنا أبو بَكْرِ الْعنسى عن يريد بن ابى حبيب و مُحمَّد بن يزيدَ المُصطريَّيْن قال ثنا نافع عن ائن عمر قال قالت أمَّ سلمة يا رسُول الله الايرال يُصينك مُحر قال قالت أمَّ سلمة يا رسُول الله الايرال يُصينك مُحل عام وحمع من الشّاة المسموعة التي اكلت قال ما اصابعني شيء منها الله و هو مكتوب عبى وادمُ في طئنته '

پاس بینی گیا اور دوسری قدموں میں جوسر کے پاس بینیا اور دوسری قدموں میں جوسر کے پاس بینیا تھا اس نے پاؤل کی طرف بیٹھے ہوئے مرد سے کہا یا پاؤل کی طرف والے سے کہا۔

اس مرد کو کیا بیاری ہے؟ جواب دیا اس پر جادو ہے پوچھا کس نے جادو کیا؟ جواب دیا لبید بن اعظم نے ان بالوں میں جو کئی کرتے میں اور کھور ان بالوں میں جو کئی کرتے میں اور زکھور کے خوشہ کے غلاف میں پوچھا یہ چیزیں کہال ہیں؟

حواب دیا کہ ذی اروان کے کئویں میں ۔سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم اس کویں پرتشریف لائے تو فرہ یا اے عد کشراس کویں کا کہوں کویں پرتشریف لائے تو فرہ یا اے عد کشراس کویں کا ردخت شیطانوں کے سر جموم ہوتے تھے۔فرہ آتی ہیں ورخت شیطانوں کے سر جموم ہوتے تھے۔فرہ آتی ہیں بین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آ ہے نے اے جل

۱۰۳۵۳۲ م المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو ہرسال بھاری ہو جاتی ہے اس زہر ملی بکری کی وجہ سے جو آپ نے جاتی نہر میں ایک یہودن کی دعوت میں ) کھائی آپ نے فر مایا مجھے جو بھری ہوئی وہ اس وقت بھی میرے فر مایا مجھے جو بھری ہوئی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی جب سیدنا آدم علیہ السلام مٹی مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔

#### ٣٦: بَابُ الْفَوَعِ وَالْآرَقِ وَا مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

٣٥٣٤. حدثسا ابو بكر بنُ آبى شيبة ثنا عفّان ثنا وهب ثنا مُحمّدُ بنُ عَجَلان عَن يَعَقُوبَ بَنِ عَبْد ابْن الْاشْتِ عَن سعيد بنن الْمُسيّب عن سعيد بنن مالك عَن خولة بنت سعيد بنن المُسيّب عن سعيد بنن مالك عَن خولة بنت حكيم ان النّبي عَيْاتُهُ قَالَ لَوُ آنَ اَحَد كُمُ إِذَا نَوْلَ مُنْزِلًا قال اعُوذُ بِكَلمات اللّهِ التّامّات مِنْ شرّ ما حَلْق لَمْ يَصُرُهُ فَيُ ذَالك الْمَنْرِل شيءٌ خَتّى يرُتَجِل مِنهُ "

٣٥٣٨ حدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِبْدِ اللهِ الْانْصادِيُ حدَّثْنَى الحَيْدة بُنِ عبْد الرُّحُمنِ وحدَّثْنَى الى الأنْصادِيُ وشولُ الله على غَنْمان بُنِ ابئى العاص قالَ لمَّا اسْتَعُملَئِي وَسُولُ الله صلّى الله على الطّائف حعل يعْرِضُ لِى شَيْءٌ فَى صلابى حتى ما ادرى مَا أصبَى فلَمَا وَأَيْتُ ذالك رحلْتُ الى وسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال ابن ابى العاص العام الله عليه وسلّم فقال ابن ابى العاص العام الله عليه وسلّم فقال ابن ابى العاص ؟

قُلْتُ بعمُ يا رسُول اللّه قال مَا جاء بك؟ قلاتُ يا رسُول اللّه! عرض لِي شيء في صنواتي حتى ما افرى ما أصلى قال ذاك الشيطان ادْنُه فدنوت منه في حليت على صدور قدمي قال فضرب صدرى بيده و تفل في فيمن و قال احرُج عَدُوا اللهِ ففعل ذالك ثلاث مرّات ثمّ قال: " الْحقُ بعملك"

قَالَ فَقَالَ عُشَمَاً فَلَعَمُوىُ مَا احْسِبُهُ خَالَطَنَيُ غَذْ

٣٥٣٩. خدَّ ثسا هارُوَنَ بَنُ حَيَّان ثنَا اِبُرهِيُمُ بَنْ مُؤسى الْبَالاعِدَةُ بَلُ سُلِيمان ثنا اَبُوُ جنابٍ عنَ عند الرَّحُمنِ بُنِ

#### دلی : گھبراہث اور نینداُ جاٹ ہونے کے وقت کی دُعا

٣٥٨٧: حضرت خوله بنت حكيم رضي الله عنها سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب م میں سے کوئی تھی منزل میں پڑاؤ ڈالے (اور اس وقت ) يدعارُ هے · أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ السَّامُاتِ مِنْ مُسَوِّ مُساخَلُق تُواسِ مقام کی کوئی چیزاے ضررنہ بہنچا سکے گی یہاں تک کہ وہاں ہے کوچ کر جائے۔ ۳۵ ۳۸ : حضرت عثمان بن الى العاصٌ فرماتے بيں كه رسول التُدصلي الله مليه وسلم نے مجھے طائف كا عامل ( گورنر ) مقرر فر مایا تو مجھے جو نماز پڑھ رہا ہوں اس ہے ذہول ہو جاتا میں نے بیرحالت دیکھی تو سفر کر کے رسول التدكى خدمت ميس حاضر ہوا۔ آ ب نے فرمايا: ابن الی العاص؟ میں نے عرض کیا جی۔اے اللہ کے رسول فر مایا: کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ یہ بھی وھیان نہیں رہتا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا: پیرشیطان ( کا اثر ) ہے قریب ہو جاؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل (مؤدب) بیٹھ گیا آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھکارا اور فرمایا اے وشمن خدا نکل جا تنین بار ایسا ہی کیا پھرفر مایا· ( جاؤ ) اپنے فرائض سرانجام دو۔حضرت عثمان فر ماتے بی قسم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نہ ڈ الا۔ ۳۵ ۳۹: حضرت ابولیلی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نی صلی القدعلیه وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک

و پہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی بیار ہے۔ آب نے دریافت فرمایا کیا بھاری ہے؟ بولا اے آسیب ہے۔ فرہ یا ، جاؤ اور اسے میرے پاس ہے آؤ۔ وہ گیا اوراے لے آیا اور آپ کے سامنے اے بٹھا دیا میں نے سناآ ب نے اس پر بیددم کیا سورہ فاتحہ سورہُ بقرہ کی ابتدائی جار آیات اور درمیان ہے دو آيتين :﴿وَ اللَّهُ كُمُّ اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ اورآية الكرى اور بقره کی آخری تنین آیات اور آل عمران کی ایک آیت ميرا كمان ہے كہ ﴿شهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا الله الَّا هُو ﴾ كُفَّى اوراعراف كي آيت مباركه ﴿إِنَّ رِبُّكُمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اور مؤمنون كي (آخري) آيت ﴿ وَ مِنْ يِلِدُعُ مَعَ اللَّهِ الهًا آخرَ لا بُرُهَانَ لَهُ ﴾ اورسورةَ جن كَ آيت ﴿و اللهُ تىغالى جىڭەرېنا 🔑 اورسورۇ صا فات كى ابتدا كى دى آيات اورحشر كي تنين آيات اور ﴿ فَلُ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اورمعو ذتین پھروہ دیباتی تندرست بوکرا یسے کھڑا ہوا كة تكليف كالمجيحة الربهي باقي نه تقريه

#### ١

# کُنْ اَکْ اَلْلِیْ اِلْلِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ کِیْرُ ایمنے کے احکام) کتاب لیاس (بینی کیڑا پہنے کے احکام)

#### ا: بَابُ لِبَاس رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ

٣٥٥٠ حدثه الو بكر بن ابئ شيبة ثنا سُفيان بن غيينة عن الرُّهُرِي عَلَى عُرُوةَ عن عائشة رصى الله تعالى عنه قالت صلى رسُول الله صلى الله عليه وسَلَّم في حميصة لها اعلام فقال شعليي اغلام هذه ادُهبُوا بها ابي جهم والتُوبي بالسحانية.

ا ٣٥٥ حدث النوب كربن ابن شيئة ثما ابو أسامة انحبر بن سليمان بن المغيرة عن خميد بن هلال عن ابن لردة قال دحلت على عائشة فاخرحت لني ازارًا عليطا من التين تنصبغ باليمن و كساء من هده الاكسية التي تندعى اللبدة فاقسمت لئ لقيض رسول الله عين في

٣٥٥٢ حدَّثَا الحَمَدُ بَنُ ثَابِتِ الْجَحُدِرِيُّ ثَا سُفَيانُ بَنُ عُدِال عَنْ عُدِال عَنْ عَيْسَة عِل الله عَنْ حَالِد بَن مَعُدال عَنْ عُدادة بَن الصّاحِت أنَّ رسُولَ اللّه عَيْشَة صَلَى فَى شَمَلَةٍ قَدْ عَقَد عَلَيْهَا

٣٥٥٣ حدّث إلى يُولِسُ بن عَبد الاعلى ثنا النُ وهُب ثنا مالك عن اسْخق بن عبد الله نن ابي طلحة عن الس بن

#### دیاب: آنخضرت کے لباس کابیان

الم المؤمنيان عائشة سے روایت ہے آخضرت نے فران اللہ اولی وادمیں جس میں نقش سے پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرہ یا: اس چا در کے بیل بوٹوں نے مجھ کو عافل کر دیا آپ نے فرہ یا: اس چا در کے بیل بوٹوں نے مجھ کو عافل کر دیا جا (نمہوں نے بیہ چا در آپ کو بیجی تھی ) اور ان سے ایک سادی چا در مجھے لا دو۔ چھے لا دو۔ ابو بر دہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں ام المؤمنیان سیدہ عائشہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں ما میں اللہ عنہ ایک خدمت ہیں ما ما المؤمنیان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک خدمت ہیں ما ما المؤمنیان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک خدمت ہیں ما من ہوا انہوں نے مجھے ایک موٹا ساتہ بند نکال کر دیا جو ما میں بنا جاتا ہے اور سے عام می چا در جس کو ملبدہ کہتے ہیں پھرفتم کھا کر مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان دو کیٹر وں میں ہوا۔

۳۵۵۲. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جا در میں نمازادافر مائی آپ نے اس پر گرہ بائدھ لی تھی (تا کہ کھن نہ جائے )۔

۳۵۵۳: حضرت انس بن ما لک رضی القد عند فر ماتے بیں کہ میں نبی صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نجران

سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ کہنے لگا بخدا میں نے بیہ بہننے کے لئے نہیں لی میں نے تو اس لئے ما تگی کہ بیدمیرا کفن

ہے۔حضرت مہل رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں جس روز اُن صاحب کا انتقال ہواان کا کفن وہی جا درتھی ۔

کر کے رکھیں )۔

مالک قبال نحستُ مع اللّبي ﷺ رداءٌ ہنجرائی غلیط کی بنی ہوئی ایک چاورمو نے حاشیہ ( کنارہ)والی پہنچے ابعد است

> > فقال سهل : فانتُ كَفَيْهُ يُوْمُ مَاتُ

سوم التدعنها فرماتی التدعنها فرماتی التدعنها فرماتی التدعنها فرماتی بین میں نے بھی رسول التدصلی التدعلیہ وسم کود وسرے کو برا بھلا کہتے نہ دیکھا اور نہ آپ کے کپڑے تہ کر کے دکھے جاتے (اس لئے کہ اتنے کپڑے تھے ہی نہ کہ تہ دیکھے جاتے (اس لئے کہ اتنے کپڑے تھے ہی نہ کہ تہ

۳۵۵۵ . حفرت سہل بن سعد س عدی رضی القد عند سے روایت ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت بیں چادر لے کر حاضر ہو کیں اور عرض کیا۔ اے القد کے رسول یہ چادر اپنے ہاتھوں سے بیس نے اس لئے بی کہ آپ بہنیں رسول القد صلی اللہ علیہ وسم نے قبول فر ، لی آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ وہ چا در آپ کا تہبند تھی اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ وہ چا در آپ کا تہبند تھی اس کی ضرورت بھی تھی ان کا نام ذکر کیا اور عرض کیا بہر ہمارے پاس تشریف لائے وہ چا در آپ کا تہبند تھی اے اللہ کی دسول یہ چا در کیا خوب ہے۔ آپ مجھے اے اللہ کے دسول یہ چا در کیا خوب ہے۔ آپ مجھے بہنا دیجئے آپ نے فرمایا ، ٹھیک ہے اور اندر جا کرا سے بہنا دیجئے آپ نے فرمایا ، ٹھیک ہے اور اندر جا کرا سے بہنا دیجئے آپ نے بی کی گھی ہے اور اندر جا کرا سے بہنا دیجئے آپ کے بیاس بھیج دی تو لوگوں نے اس سے کہا بخدا تم نے اچھ نہیں کیا۔ نبی صلی القد علیہ وسلم کی خدمت بیں یہ جا در کسی نے پیش کی تھی آپ کواس کی حاجت تھی بیس یہ چا در کسی نے پیش کی تھی آپ کواس کی حاجت تھی بیس یہ جا در کسی نے پیش کی تھی آپ کواس کی حاجت تھی بیس یہ جا در کسی نے پیش کی تھی آپ کواس کی حاجت تھی بیس یہ عدوم بھی ہے کہ آپ بیس یہ عدوم بھی ہے کہ آپ بیس یہ عدوم بھی ہے کہ آپ بیس یہ معدوم بھی ہے کہ آپ بیس یہ عدوم بھی ہے کہ آپ بیس یہ عدوم بھی ہے کہ آپ بیس یہ کہ آپ بیس یہ عدوم بھی ہے کہ آپ

۳۵۵۲: حضرت انس رضی القد تعالی عند بیان فر مات بین کدرسول الله تعلیه وسلم اون زیب تن فر مات اور تو تا جوتا خود بی می لیتے اور مو نے سے موٹا کیڑا

٣٥٥٦ حدثنا يخى بْنُ عُثُمَان بْنِ سَعِيْدِ الن كَثَيْرِ لْنَ دينار الدحمصي ثما بقيَّة بْنُ الوليْد عَلْ يُؤسُف لن ابى كثير عَنْ نُوْحِ بْن ذكوان عَل الحسن عن الس قال لبس رسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْف والحَدَى المَحْصُوُف و لَبَسَ ﴿ يَهِن لِيتَ ـِ ثُوبًا حَشْدًا حِشْدًا.

### ٢: بَابُ مَا يَقُولَ الرَّجُلِ إِذَا لَبِسَ ثَوُبًا جَدِيدًا جَدِيدًا

٣٥٥٥: حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَمَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ثَمَا اصْبِعُ بُسُ رِيْدٍ ثَنَا اَبُو الْعَلاء عن ابِي اُمامَة قالَ لِبس عُمرُ ابُنُ الْحَطَّاب رضى اللهُ تعالى عنه نُوبًا جَدِيْدا فقال الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرِتِي واتجمَّلُ بِهِ فَقَال الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرِتِي واتجمَّلُ بِهِ فَي حِياتِي ثُمَّ قَال سمعتُ رسُول اللّه صلّى اللهُ علَيه وسلّم يقُولُ مِن لَبس ثُوبًا حديدًا فقال الْحَمْدُ للله الّذي وسلّم يقُولُ مِن لَبس ثُوبًا حديدًا فقال الْحَمْدُ للله الّذي وسلّم يقولُ مِن لَبس ثُوبًا حديدًا فقال الْحَمْدُ للله الّذي كساسى ما أوارِي بِه عورتي واتجمَّلُ بِه فِي حَياتِي ثُمُّ عَصد الى النّوب الّذِي الحُلق اوَ النّ فتصد ق بِه كَان فِي حَمْد الى النّوب الّذِي الحُلق اوَ النّ فتصد ق بِه كَان فِي كَن فِي صَدْر اللّه حيًّا و ميتًا قالَهَا ثلاثًا

٣٥٥٨ حدّثنا المحسين بن مهدي شاعبد الرزّاق أنبانا مغمر عن الرهم وضى الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم وائ على على عمر قبيصا ابيض فقال ثوبك هذا عليسل المحديد؟ قال الابل غبيل قال البس جديدًا و عش حميدًا و من شهيدًا.

#### باپ: نیا کپڑا پہننے کی دُعا

سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند نے نیا کیڑا بہنا اور کہا (ترجمہ) تمام تعریفیں الله تعدنے نیا کیڑا بہنا اور کہا جمعے سر چھپانے اور زندگی بیں زینت کے لئے ہیں جس نے بہنا یا یا گھر الله تعدنی کے لئے ہیں جس نے بہنا یا یا پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بہنا یا یا پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینا یا یا پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینا یا یا پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میڈ مایڈ کا اور غالم کی اور خال بین کر بیا ہے فر تینی وات حسّل بد فی اور حیاتی پھر پر انے کیڑے کوصد قد کردے تو وہ زندگی اور موت ہر حال میں الله کی تمہم انی اور حفاظت میں رہے۔ موت ہر حال میں الله کی تمہم انی اور حفاظت میں رہے۔ موت ہر حال میں الله کی تمہم انی اور حفاظت میں رہے۔ موت ہر حال میں الله کی تمہم انی اور حفاظت میں رہے۔

۳۵۵۸. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر رضی الله عنه کو سفید کرتہ پہنے دیکھا تو فرمایا: تمہما رایہ کپڑا دھلا ہوا ہے یا نہیں عرض کیا نیانہیں ہے دھلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا شہیں عرض کیا نیانہیں ہے دھلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نئے کپڑے پہنو قابل تعریف زندگی گزاروا ورشہا دت کی مورد مرو

<u>خلاصیة الراب ﷺ واقعی حضرت عمر رضی الله عنه نے قابل تعریف زندگی گزاری اور الله تعالیٰ نے انہیں شہادت سے</u> سرفراز فر ، یا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فر ، ن حرف بحرف یورا ہوا۔ (میونی)

سیّد تا عمر فاروق رضی القد عنه الیی عظیم بستی ہیں کہ اُن کے متعلق اپنے تو اپنے غیر بھی رطب اللمان ہیں۔ عمر فاروق رضی القد عنه کی تو لوگول کو انداز ہ بی ہے لیکن وہ کتنے ہڑے نتظم وسر براہِ مملکت تھے اُس کا انداز ہ غیروں کوتو ہو گیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئ بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بننے کے لیے عمریڈریا ،'(یعنی عمری کے قوانین) کا مضمون یاس کرنا ضروری ہے۔ (ابور معانی)

#### سب باب ما يُهي عند من اللباس

سعير و ابو أسامة عن غيد الله ان غمر خيب بن عبد المرّحم عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة ان رسول المرّحم عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة ان رسول الله سيّجة بهى عن لبستيس عن اشتمال الصّماء وعن الاحتباء فى المرّب الواحد يفضى بفرحه الى المسماء الاحتباء فى الرّب الواحد يفضى بفرحه الى المسماء الم المرب و الواسامة عن سعد الله شية تنا عند الله نن لمنبو و الواسامة عن سعد الله سعيد عن غفرة عن المنبو و الواسامة عن سعد الله سعيد عن غفرة عن الصّماء والمواتبة فالمن بهى رسول الله سيّجة عن لستين المُتمال الصّماء والاختباء فى ثوب واحد و الن مفض فرحك الله السماء

#### ٣: بَابُ لُبُس الصُّوُفِ

٣ ٢ ٣ ٢ حدث البو بكر بن الى شية ثنا الحسل بن موسى عن شيسان عن قتادة عن الى نزدة عن ابنيه قال قال إلى يا نبى لؤ شهدتنا و بخن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا اصابقنا الشماء لحسنت ال ريحا ريح الصان

٣٥ ٦٣ حدّ نباه حمّدُ بُل غفمان بن كرامة ثنا اللهُ أسامة شما ألا خوصُ بن حكِيّه عن حالد بن مغدان عن عُمادة أن

#### دِابِ: ممنوع لباس

۳۵۹۹ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے دولباسوں سے منع فر مایا ایک اشتمال صماء سے (ایک بی کپڑ ابور سے بدن پراس طرح لبیت لینا کہ ہاتھ یاؤں بھی نہ ہلا سکے بسااوقات کپڑا ذرا چھوٹا ہوتو اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے) اور ایک بی کپڑ ابوتو ایسے گوٹ مار مر بیٹھنا کہ ستر کھلا رہے۔ ایک بی کپڑ ابوتو ایسے گوٹ مار مر بیٹھنا کہ ستر کھلا رہے۔ دولتم سے دولیت ہے کہ رسول التہ صلی اللہ توں عنہ سے روایت ہے کہ رسول التہ صلی التہ ملیہ وسلم نے دولتم سے باسوں سے منع فر مایا اشتمال صما ، سے اور ایک بی باسوں سے منع فر مایا اشتمال صما ، سے اور ایک بی طرف کھلی رہے۔ کپڑ ابوتو ایسے انداز سے لیشنا کہ شرمگاہ آسمان کی طرف کھلی رہے۔

ا ۳۵ ۱۱ مالمؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ طبیہ وسلم نے دوستم کے لیاسوں سے منع فر مایا استمال سما، سے اور آیک ہی کپڑا الیے لیسٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھی

#### دِيابِ: بالون كاكيرُ ريبننا

۳۵۹۲ محضرت ابوموی اشعریؒ نے اپنے صاحب ۱۰، مسل کر بھت کے ہم میں اس حالت میں کر بھت کے ہم رسول القد سلے وسلم کے ساتھ تھے اور بریڈ ن ک تو تمہیں لگنا کہ ہماری ہو بھیڑکی ہو ہے۔ (یعنی بالوں ہ لباس بہنے ہے ایسی ہوتا ہے لگتی ہے)۔

۳۵ ۲۳ تحضرت عباده بن صامت رضی التدعنه فر مات بین که ایک روز رسول الله صلی الله ملیه وسلم جمار ب الصَّامت رصى اللهُ تعالى عنه قال خوخ عَلَيْنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَم ذات يوم وعليه جُبَّة رُوميَّة من طوف صيَقة النُكميْن فصلى بنا فِيها لَيْسَ عليه شيءٌ عيرُها.

٣٥١٣ حدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الُولِيْد الدَّمشُقَى وَ الْحَمدُ بُنُ الْازْهر قالا ثنا مرُوانُ بُنُ مُحمَّد ثنا يريد بُنُ السَمُط حدَّثنى الُوضيُنُ بُنُ عطاءِ عن محفُوط بُنِ علقمة عَن سلَمال القارسي الرسُول الله عَلَيْهُ توضًا فقل جُبَّة طُوف كانتُ عليْهِ فمسح بِهَا وَجُههُ.

٣٥٦٥ حدَثْ السُولِدُ مُن سَعِيْدٍ ثنا مُوسَى اننَ الْفَضُلِ عَلْ شُعْبة عَنْ هشام البُن زيْدٍ عَنْ السِ بُنِ مالِكِ قال رأيْتُ رسُول اللهِ عَلَيْكَةً يُسِمُ عَسمًا فِي اذابِها و رايُتُهُ مُثَرِزًا بكساء.

#### ۵: بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ

٣٥١٦ حدَّتنَا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ أَنْنَأْنَا عَبُدُ اللَّه بَنُ رَجَاءِ الْمَحَىُ عَنِ ابْنِ خُعْيَمِ عَلْ سَعِيْدُ بْنِ جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ خَيْسُرُ ثَيَابِكُمُ الْبِياضُ عَبَاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ خَيْسُرُ ثَيَابِكُمُ الْبِياضُ فَالْبَسُوهَا و كَفَوا فَيْهَا مُوتَاكُمُ.

٣٥٦٧. حدد ثنا على بن مُحمَّد ثنا وكيْعٌ عَن سُفيانَ عَنْ حبيب بن ابى ثابت عن ميمُون بن ابى شبيب عن سمَرة ابن جندب قال قال رسُولُ الله عَيْنَة الْبَسُوها بْيَاب الْبَياض فانَها اطُهَرُو اَطْيَبُ.

٣٥٦٨ حدّ تسا مُحمَّدُ بُلُ حسّانِ الْازُرَقُ ثَسَاعِبُدُ الْمَصِيْدِ بُلُ سَالِمٍ عَنُ صَفُوان بُنِ الْمَصِيْدِ بُنُ سَالِمٍ عَنُ صَفُوان بُنِ عَلَيْهِ عَنْ صَفُوان بُنِ عَلَيْهِ الْحَضُومِيَ عَنُ أَبِي الدَّرُداءِ وَحَمَّرٍ مِنَ عَلَيْهِ الْحَضُومِيَ عَنُ أَبِي الدَّرُداءِ رَصَى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

پاس ہا ہرتشریف لائے آپ رومی جبہ پہنے ہوئے ہتے جو بالوں کا بنا ہوا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں آپ نے اس ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی آپ کے جسم اطہر پراس کے ملاوہ کچھ نہ تھا۔

۱۳۵ ۹۳۰ حضرت سلمان فاری رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم نے وضو کیا اور بالوں کا جبہ جو پہن رکھا تھا اس کو بلٹ کر چہرہ صاف کرلیا۔

۳۵ ۲۵: حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بکریوں کے کان میں داغ دے رہے ہیں اور میں نے آپ کو (بایوں کی) کملی کا تہدند بائد ھے دیکھا۔

#### باب: سفید کپڑے

۱۳۵۹۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله حسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کی رسول الله حسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کی وال میں سب سے بہتر سفید کیڑے ہیں اس لئے انہی کو بہنا کراورانہی میں اپنے مردول کو کفن دیا کرو۔ ۱۳۵۹ حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله حلی الله عند فرمایا سفید کیڑے بہنا کرو کیونکہ بیازیادہ یا کیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں۔

۳۵ ۲۸ حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین لباس جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوا پی قبروں میں اورمسجدوں میں سفیدلباس وسلم ان اخسس ما زُرُنُهُ اللّه مه في فَبُور كُمُ و بيد (معلوم بواكه سفيد ربّك بهتر بيتماز بهي سفيد مساجدِكُمُ الْبَياضُ.

#### ٢ : بَابُ مَن جَرَّ ثُوبَةً مِنَ الْخَيَلاءِ

٣٥٧٩: حدَّثَنا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْدَة ثَنَا الْوُ أُسَامَةَ ح و حدَّثنا علِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمِير حميْعًا عنُ عُبينه اللَّه بُن عُمَر عَنْ نافِع عن ابْن عُمر أنَّ رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فَالَ إِنَّ الَّـذِي يَـجُرُّ ثُوْبِهُ مِن الْحُيلاءِ لَا يَسْظُرُ اللَّهُ الَّيْهِ يؤُمَّ الْقِيَامَةِ.

• ٣٥٤. حَدَّتُنَا ابُوَ يَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثِنَا انْوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الاغسمش عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم من جَرُّ إِزَارَهُ مِن الْخُيلاءُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ الَّيْهِ بوم الُقيامة .

قَالَ فَلَقِيْتُ ابُنُ عُمَر بِالْبِلاطِ فَذَكُرْتُ لَهُ حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن البي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال و أشَارَ إلى أَذُنيُه: سمعته أَذْناي و وعاهُ

ا ٣٥٧: حدَّثُنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شيبة ثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشرِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ عَمُروٍ وعَنَ آبِيُ سِلمة عِنَ ابِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدَالَ مَنَّ بِابِي هُرِيُرةَ فَتَى مِنُ قُرِيُشٍ يسجُرُّ سبلَة فَقَالَ يَابُن أَجِيُ إِنَيُ سَمِعْتُ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُولُ مَنْ جَرُّ ثَوْبَهُ مِنِ الْخُيلاءِ لَمُ يَنْظُر اللَّهُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

#### ك: بَابُ مَوْضِع الْإِزَارِ أَيْنَ هُو ؟ ٣٥८٢: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا الْوِ الْلَاحُوَصِ

کپڑے میں بہتر ہے)۔

#### دیائی: تکتر کی وجہ سے کپڑ الٹکا نا

**سين الله تعالى عنها بيان عمر رضي الله تعالى عنهما بيان** فرماتے میں کہ رسول انٹھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تکبراور فخر کی وجہ سے اینے کپڑے لٹکائے اللہ تعالی رو نه تیامت اس کی طرف نظرالتفات ندفر ما نمیں

۳۵۷۰: حفرت عطیہ ہے روایت ہے کہ حفرت ابو سعید خدری رضی التدعنہ نے فر مایا · جو تکبر اورغرور کی وجہ سے اپنا یا نجا مدلٹکا ئے اللہ تعالی روزِ قیامت اس کی طرف نظرالتفات نەفر مائىي حضرت عطيەفر ماتے ہيں کہ میں بلاط میں سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما ہے ملا اور ان کے سامنے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی تو اینے کا نول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے گئے کہ میرے کا نوں نے بیہ حدیث تی اور میرے دِل نے اے محفوظ رکھا۔

ا سے او ہررہ و رضی اللہ عنہ کے پاس سے ا یک قریش نو جوان گزرا جو این حادر گلسیت رہا تھا فرمایا: سبختیج میں نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا فرماتے سنا جو تکبر وغرور میں اپنے کپڑے تھییٹے روز قيامت الله تعالى اس كي طرف نظر النفات نه فر ما ئيس

چاپ : يا شجامه كهال تك ركهنا جا بيع؟ ۳۵۷۲: حضرت حذیفه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که عَنْ ابِي اسْحاق عن مُسْلِم ابُنِ نُذَيْرِ عَنْ حُذَيْفة قال احد رسُول اللّهِ عَلِيلَةُ سِأَسُفل عَضلةِ ساقِي أو ساقه فقال هذا مؤضعُ الارادِ فِمَالُ أُبَيِّتُ فِمَاسُفُلُ فَإِنَّ ابِيُتَ فَاسُفُلُ فَإِنَّ ائيت قلاحق للازار في الْكَعْبَيْنِ

حدُّ نساعلِيُّ بُنُ مُحمَّدٍ ثنا سُفَيانُ بُنُ عُيينَة حدَّثيني ابُو اسْحاق عن مُسُلِم بْنِ نُديْرِ عَنْ حُذَيْفَة عَنِ البِّن عَلِيُّهُ مِثْلَهُ.

٣٥٧٣ حدَّثْنَا عِلَى بُنُ مُحمَّدِ سُفْيَانُ بُنُ غَيْبُنة عَن المملاءِ عَبُد الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لَابِي سَعِيْدٍ هَلُ سمعت من رسُول الله عَلَيْكَ شيئها في ألاوار فال نعمُ سبمعتُ رَسُول اللّه عَلَيْ يَقُولُ ارارةُ الْمُؤْمنِ إلى الساف ساقيه لا جُماح عليه ما بينة و بين الكعبير و ما اسْتِ فِي مِن الْكَعْبِيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثلاثًا لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى منُ جرَّ ازارهُ بطرًا.

ہے نیچے ہوتو ( مخنوں کا ) وہ حصہ آگ میں جلے گا تین بار آ یے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف التفات بھی نہ فر ما ئیں گے جوتکبر وغرور میں اپنی از ارگھیٹے ۔

٣٥٤٣ حدَّثنا ابُو بَكُربُلُ آبِي شيِّمة ثنا يزيَّدُ مُنْ هارُون السأنا شريُكَ عن عبد الملكِ بن غفير عن خصين بن قَبِيْصَةَ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ بِاسْفَيَانَ بُنَ سَهُلِ لَا تُسْبِلُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ

#### ٨: بَابُ لُبُس الْقَمِيُصِ

٣٥٧٥: حَدَّقَهَا يَعُقُوبُ بِنُ إِبُرِهِيَمَ الثُّورُقِيُّ ثِنَا اَبُوتُمَيُّلَةَ عَنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ ابْنِ خَمَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُوَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رسول التدصلي الله عليه وسلم كوقيص سے زياوہ كوئى كيرًا قَالَتُ لَمْ يَكُنْ قُوْتُ أَحَبُ إلى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٌ مِنَ الْقَمِيْصِ ﴿ يُسْدَنَّهُ عَالَ

رسول الندصلي التدعلية وسلم نے ميري يا اپني پندلي كا يتج کا پیچمه پکڑ کرفر مایا . یہ ہے از ارکی جگدا گریہ پہند نہ ہوتو اس سے پچھ نیچے میجھی پسند نہ ہوتو اس سے پچھ نیچے میہ بھی پہند نہ ہوتو تخنوں پراز ارر کھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ووسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

۳۵۷۳ · حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم سے ازار کے متعلق سمجھ سنا؟ فرمانے کے جی میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہنا مؤمن کی ازاراس کی نصف ساق تک ہونی جا ہے اور نصف ساق اور تخنوں کے درمیان ہوتو اس میں بچھ حرج ( گناہ) نہیں ہے اور کیکن مخنو ل

٣٥٧ : حضرت مغيره بن شعبه رضي اللدعنه فريات بيب که رسول النُدصلی الله علیه وسلم نے فرمایا . اے سفیال

بن مہل اینے کپڑے مت لٹکاؤ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کپٹر النکانے والے کو پسندنہیں فر ماتے۔

#### حِياب: تيص پهننا

۳۵۷۵: حضرت ام سلمه رضی التدعنها فرماتی بین که

#### 9: بَابُ طَوُلِ الْقَمِيْصِ كُمُ هُو؟

٣٥٧ حدَّثسا اللهُ للكُر لِنَ اللَّي شَيْبَة ثما الْحَسَيْنُ لِنُ عليَ عن ابُنِ ابِي روَّادٍ عنْ سالمٍ ﴿ عَنْ اَبِيُهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ مِ قال الاسبال في الازّار والقميص والعمامة من حرّ شيئًا خيلاء لم ينطر الله اليه يؤم القيامة

#### قال ابُوَ بكُر عما اغربه

#### • ١: بَابُ كُمُّ الْقَمِيُصِ كُمُ يَكُونُ

٣٥٧٧: حدَّثنا احْمدُ بْنُ عُثْمان بْنِ حكيْم اللاؤديُّ ثنا ابُوُّ غسَّان وحدَّثنا الوُ كُريُبِ ثنا عُبيْدُ بُنُ مُحمَّدٍ ﴿ قَالَا ثَنَا حَسنُ بُنُ صالح ح و حدَّثا سُفْيالُ بْنُ وَكَيْعِ ثنا ابي عن الحسن بُن صالح 'عنُ مُسُلم عن مُجاهدِ عن ابن عبّاسِ قال كان رسُولُ اللّه عَنْ مَا يُلُسُ قَمِيضًا قَصِيرُ الْبَدِينِ والطُّولِ.

#### ا 1: بَاكُ حَلَّ الْلازَارِ

٣٥٤٨ حــدَثـــا الِيوُ بـكُـرِ ثــا ابْنُ ذُكِيْنِ عَنْ رَهَيْرِ عَنْ غُـرُوـة نس عبُـد اللّه بن قُشيْرِ حدّثبي مُعاوية بن قُرَة عن ابيه قال اتبيتُ رسُول اللّه عَنْكُ قَبَى يَعْتُهُ وَ انْ زَرّ قَمَيْصِهُ لمطلق

قبال عُرُوة فما رأيتُ مُعاوِية و لا ابنهُ في شتاءٍ و لا صيف ' الَّا مُطَّلَقَةُ ازْرَاهُما.

#### ٢ ا : بَابُ لَبُس السَّرَاويُل

٣٥٤٩ حدَّثسا ابُو بَكُر بُنُ ابيُ شيبة وَ عليُ سُ مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثِنا يَحِيى و عَبُدُ الرَّحْمِ قَالُوًا ثِنا سُفِيانُ عَنُ سماک ان حرب عل سُؤید بن قیس قال اتانا الارے یاس تخریف لائے اور ہم سے یا عجامہ کی السي علية فساومنا سراويل

#### دپاپ: قیص کی لمبائی کی صد

۳۵۷۶ حضرت این عمر رضی ایندعنهما فره تے بیں که نبی صبی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا۔ اسبال ازار قبیص اور عمامہ سب میں ہوتا ہے جو تکبر کی وجہ سے کوئی چیز بھی لٹکائے اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کی طرف التفات نہ فرمائمیں گے۔

#### د پاپ : قمیص کی آستین کی صد

٣٥٧٧ - حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول ائتد صلی القد علیہ وسلم مم لب کی والی جھوئی آستیوں والی قیص ( کرنہ) زیب تن فرمات تھے۔ (یعنی کرتہ کی لہائی گھٹنوں تک اور آسٹین کی بہنچوں تک مناسب ہے )۔

#### د ا گھنڈیاں تھی رکھنا

۳۵۷۸: حضرت قره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول التدصلي التُدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوا اور آپ ہے بیعت کی آپ کے کرتے کی گھنڈی کھلی ہوئی تھی۔ (راوی حدیث) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ معاویہ اور ان کے بیٹے کو گرمی ا سر دی جب بھی دیکھان کی گھنڈیاں کھلی ہو ئیں تھیں ۔

#### بِ فِي : يا تُجامه بيبننا

٣٥٧٩ - حضرت سويدين قيس رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قيمت طے کی۔

#### ١٣: بَابُ ذَيْلُ الْمَرُأَةِ كُمُ يَكُونُ

• ٣٥٨: حَدَّقَتَا أَبُو بَكُرٍ قَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانِ عَنَّ عُبَيُد اللَّهِ بُنِ عُمر عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يسَادِ عَنْ أُمِّ سلمة قالتُ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُمْ تَجُرُّ الْمَرُأَة مِنْ دَيُلِهَا قَالَ: شَبُرًا قُلُتُ : اذًا يَنْكَشِفَ عَنُهَا قَالَ ذِرَاعُ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ.

ا ٣٥٨: حَدُّثُنَا ٱبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي عَنُ سُفُسان عَنُ زَيْدِ الْعَمِّي عَنْ آبِي الصَّدِيْقِ النَّاجِي عَنِ ابْنِ عُمَرِ انَّ أَزُواجَ النَّبِي عَلَيْكُ رُجِّ صَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ فِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينًا فَنَذُر عُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.

٣٥٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يزِيْدُ بُنُ هَارُونَ تَسَاحَهُادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِيُ الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطَمَةَ اوْ لِلْمَ سَلْمَةَ ذيُلُك دِرًا عُ.

٣٥٨٣: حَدَّثُتَ الْبُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَنُدُ الْوَارِثْ ثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّساءِ شِبُرًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ إِذًا تَنْحُرُجَ سُوَّقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعَ

#### ٣ ا : بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

٣٥٨٣: حَـدُلَنَمَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ مُسَاوِدٍ غَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حُرِيْتٍ عَنْ اَبِيُهِ قَالَتُ رَأَيْتُ النَّبَى عَلِيُّكُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً ﴿ فَرَاتُ بُولَ وَيَكُمَا آ بِ سياه عمامہ با تدھے ہوئے

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَّادُ ٢٥٨٥: حضرت جابررضي الله عند ــــــروايت ١٥٠٠

#### باك : عورت آلجل كتنالمبار كهي؟

• ٣٥٨: ام المؤمنين حضرت امسلمة قرياتي جين كه رسول اللَّهُ ہے دریافت کیا گیا کہ عورت اپنا آ کچل كتنالكائے (لمبار كھے)؟ فرمايا: ايك بالشت ميں نے عرض کیا کہاس صورت میں (اس کے یاؤں) کھلے رہیں گے۔فرمایا: ایک ہاتھ لمبار کھاس سے زیادہ تہیں۔

۳۵۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی از داج مطهرات کو ایک ہاتھ آ کچل لسبار کھنے کی ا جازت تھی وہ ہمارے یاس آئیں تو ہم ان کوایک ہاتھ ماپ کر دے دیتے۔

۳۵۸۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے كدرسول التدسلي الله عليه وسلم نے سيده فاطمه رضي الله عنها ياام المؤمنين سيده امسلمدرضي الله عنها عفر مايا: تمهارا دامن ایک ہاتھ لمبا ہونا جا ہے۔

٣٥٨٣: ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها \_ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بالشت لمباآ كل ركف كى اجازت دى تو انبول نے عرض کیا کہ اس صورت میں عورتوں کی پندلیاں کھلی ر ہیں محفر مایا پھرایک ہاتھ لمبار کولیں۔

#### چاپ : سياه عمامه

٣٨٨ : حضرت عمر و بن حريث رضى الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر خطبہ ارشاد

بُسُ سلمة عن ابي الزُّسُو عن حاسر ان اللَّبِيِّ عَيْنَا اللَّهِيُّ دحل أَي صلى اللَّه عليه وسلم ( فتح مكه كيموقع ير ) مكه مين واحس مكة و عليه عمامة سؤداء.

> ٣٥٨٦ حدَّث الوُ بكُر نُنْ ابني شيْدة ثدا عُدُد اللَّه انْبأنا مُؤسى بُنُ غَيِيْدة عَنْ عَيْد اللَّه بُن دينار عن الله عُمر انَّ السَيَ عَيْثُ دحل يؤم فتُح مكّة و عليُه عمامةٌ سؤداءٌ

#### ٥ ا: بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمامةِ بِيُنَ الككفتين

٣٥٨٧ حدَّتها ابُوْ بكُر بَنُ أبيُ شيبة ثبا أبُوْ ابْوُ أسامةُ عَنْ لَمُسَاوِرَ حَـدَثَنِيُ حَفَقُوْ بُلُّ عَمْرُو لَى خُرِيْتٍ عَنَ الِيَّهُ قَالَ كَانَّنَىٰ أَنْظُرُ وَالَّى رَسُولَ اللَّهُ لَيْكُمْ وَعَلَيْهُ عَمَامَةً سؤداءً قد ارْخي طرفيْها بيُن كتفيْه

#### ٢ ا : بَابُ كُوَاهِيَةِ لُبُسِ الْحَرِيُرِ

٣٥٨٨ حدَّثما الله بكر بُن ابني شبُّة ثما السُماعيُلُ بُنُ غُليّة عن عبد العزير بن صهيب عن الس بن مالك قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَنْ لِبِسَ الْمَحْرِيْرِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يلَسُهُ فِي الْاخرة.

٣٥٨٩. حدَّثنا ابُوُ بِكُر بُنُ ابِي شَبَّة ثنا عليُّ بُنُ مُسُهرٍ عن الشَّيْساسيّ عن اشعث بن ابيّ الشّغثاء عن مُعاوية بُن سُولِد عن البراء قال مهى رسُولُ الله سَلِيَّةُ عن الدَّيْباج والحرير والاستبرق

٣٥٩٠ حدَّثُنَا ابْوُ بَكُر بُنُ آبِيُ شَيْمَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ شَعْبَة عن الحكم عن عبِّد الرُّحُمن بن ابني ليلي عن حُديْقة قال نہی دسنولُ اللهﷺ عن كُنِس الحرير والدّهب و قالَ فرمايا اور فرمايا: بيونيا ميں ان كا فرول كے لئے ہيں اور هُو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وِ لِمَا فِي الإحِرةِ

ا ٣٥٩. حددَثَنَا أَبُو بكُر بُنُ ابِي شَيْبة تَا عندُ الرّحيْم بُنُ ١٣٥٩ وضرت عمر بن خطاب رضى التدعن في سيراء كا

ہوئے اس وقت آپ سیاہ تمامہ باندھے ہوئے تھے۔ ۳۵۸۲ · حضرت ابن عمر رضی التدعنهما یه روایت یه کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم فتح کیے کہ کے روز ( کلہ میں )

باب : عمامه ( كاشمله ) دونو ل موندهول ك

واخل ہوئے اس وقت آپ کے سریر سیاہ عمامہ تھا۔

#### ورميان لفكانا

٣٥٨٧: حضرت عمرو بن حريث رضي الله عنه فريات بین گویا میں رسول القد صلی القد ملیہ وسلم کی طرف و کیچے ربا ہوں آپ کے سریر سیاہ عمامہ ہے اسکے دونوں کنارے آپ نے موتڈ ھول کے درمیان رہ کا رکھے ہیں۔

#### واب : ريشم ييننے کي مما نعت

۳۵۸۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله نتمالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی الله علیہ وسلم ن ارشا دفر مایا جو دنیا میں رئیٹم ہینے وہ آخرت میں رئیٹم نہ مین سکے گا ۔ جہن سکے گا ۔

٣٥٨٩ . حفرت براء رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول التدصلی الله علیہ وسلم نے ( رہیم ک اقسام) دیباج 'حربراوراستبرق (وغیره بیننے) ہے منع فرمايابه

۳۵۹۰ حضرت حذیفه رضی الله عنه فره نے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ربیٹم اورسونا بیننے ہے منع آخرت میں ہمارے کئے۔

سُلَيْسَانَ عَنْ عُبَيْد اللّه بُن عُمر اخرة ال عُمر بُن الْمحطّاب رائ خُلَّة سيراء من حريْر فقال يا رسُول الله لوانسغت هذه الخلّة للوقد وليؤم الخمعة افقال رسُولُ الله الله عَيْسَة الما يلبسُ هذه من لا حلاق له في الاحرة

## ١ : بَابُ مَنُ رُخِصَ لَهُ فِي لُبُسِ الُحَرِيرِ

٣٥٩٢. حدث الو يكر بن ابئ شيبة ثنا مُحمَدُ بن بشر تساسعد بن اللي عزونة عن قتادة ال الس نن مالك نشأهم ال رسول الله عليه وخص للربير بن العوام و لعبد الرخص بن عوف في قميصين من حرير من وجع كال بهما حكة

1 / الله صلى الله عليه وسلم الته المتالكة المتالكة المتابعة المتا

٣٥٩٣. حدَّتنا المؤ بكُر بْنُ الى شيئة ثَنا وكيعٌ عنْ مُغيَرة لس ريادٍ على البئ غَمَر مؤلى السماء قال رَأَيْتُ المُنْ عُمَر رضى الله تعالى عنهما الشترى علمامة لها علمٌ فدعا بالحلمين فقصة فدحلتُ على السماء فدكرَّتُ دالك لها فقالتُ بُولِسًا لغند الله يا خاريَةُ هاتى جُبَةَ رَسُول الله صلى الله على الله على المُكَافِق قَدَ الكَالِي الله على الله على الله على المُكَافِق قَدَ الكَالِي الله على الله عليه وسلم قحاء ث بجُبَّةٍ مكفوفة الكمين

ایک رئیٹی جوڑا دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول
اگر آپ بیخر بدلیں اور وفو دے ملاقات کے وقت اور
جعہ کے روز زیب تن فرما نیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہ پہنے جس کا
آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو۔

#### د اجس کوریشم پہننے کی اجازت ہے

۳۵۹۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیر بن بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما کو ریشی قبیص بینے کی اجازت دی تھجلی (خارش) کی بیاری کی وجہ ہے۔

دِاب : ریشم کی گوٹ لگا نا جا تز ہے موجود دینے میں وہ ضمی ان میں کشمہ کرئی ہے۔

۳۵۹۳. حضرت حمر رضی القد عندریشی کپڑے ہے منع فرمایا کرتے تھے مگر جو اس قدر ہو اور ایک انگل ہے اشارہ کیا پھر دوسری پھر تیسری اور پھر چوتھی ہے ( کہ چارانگل تک ریشم کی گوٹ درست ہے) اور فرمایا کہ رسول القد سلیہ وسلم جمیں ریشم ہے منع فرمایا کرتے تھے۔

۳۵۹۴: حفرت اساء کے غلام ابوعمر فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر کو ویکھا کہ آپ نے عمامہ فریدا جس کا حاشیہ (ریشی ) تف آپ نے تینی منگوا کر حاشیہ کا نے فالا ۔ میں حضرت اساء کے پاس کی تو ان ہے اس کا تذکرہ کیا کہنے گئیں افسوس ہے ابن عمر پر ۔ اری لڑی! قدرا رسول انٹلا کا جبہ تولاؤ۔ وہ ایک جبہ لائی جسکی فررا رسول انٹلا کا جبہ تولاؤ۔ وہ ایک جبہ لائی جسکی

والفرجين بالديباح

19 : بَابُ لَبُسِ الْحَرِيْوِ وَالذَّهَبِ بِنَ سُلْمَاءِ الْعَلَمْ الرَّحِيْمِ بِنَ سُلْمَانَ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ السَحَاقِ عَنُ يَوْيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَوْيُوزِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ السَحَاقِ عَنُ يَوْيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بُنِ زُرَيْرٍ مُنَى السَعْبَةِ عَنْ آبِي الْاقْلَحِ الْهَمُدَانِي عَنْ عَبْدِ اللّه بُنِ زُرَيْرِ الْعَافِقِيِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ علِيَّ ابْنَ آبِي طَالَبِ يَقُولُ آخَذَ الْعَافِقِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ علِيَّ ابْنَ آبِي طَالَبِ يَقُولُ آخَذَ رَسُولُ اللّهِ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَ دَهَبًا بِيَمِيْهِ ثُمْ رَفَع بِهِمَا يَدَيُهُ وَسُولُ اللّهِ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَ دَهَبًا بِيَمِيْهِ ثُمْ رَفَع بِهِمَا يَدَيُهُ فَقَالَ . إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمْتِي حَلَّ الْمَانَهِمْ . " ٢٩٩٨ . وَمُنَا آبُو بُكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا عَنْد الرّحِيْمِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا عَنْد الرّحِيْمِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا عَنْد الرّحِيْمِ بُنُ ابْنَى شَيْبَة ثنا عَنْد الرّحِيْمِ بُنُ اللّهُ عَنْ عَلِي آنَهُ أَهُدِى لِمُ ابْنَى هَاحَتَة حَدَّيْنِي مُن عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدُ اللّهُ عَلَيْكُ حَدَّ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ حَدَّ اللّهُ عَلَيْكُ حَدَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مِعْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٣٥٩٥: حَدَّفَنَا آبُو بَكُو قَنَا عَبُدُ الرَّحَيْمِ بُلُ سُدِيمانَ عَنِ الْأَفْرِيُفِي عَنْ عَبُد اللَّهِ ابْنِ الْاَفْرِيُفِي عَنْ عَبُد اللَّهِ ابْنِ عَصْرِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيهَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى عَبُد اللَّهِ ابْنِ عَصْرِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيهَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَيْكَةً و فَى الحَدَى يَعَمُوو: قَالَ حَرَجَ عَلَيهَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْحَدَى يَعَمُوو: قَالَ الْحَرَجَ عَلَيهَا رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَلَى الْحَدَى لَمَ اللَّهُ عَرَى ذَهَبٌ فَقَالَ اللَّهُ هَذَيْنِ يَعَمُ مَنْ حَرِيمُ وَ فِى الْاَحُوى ذَهَبٌ فَقَالَ اللَّهُ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذَكُورٍ أُمْتِيمُ حِلَّ لِإِنَائِهِمُ.

٣٥٩٨: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ ثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبُو بَكُرٍ ثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آنسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ذَيْنَبَ بِسُبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَي فَيْسَ حَرِيْرٍ سِيَرَآءَ.

#### ٠٠: بَابُ لُبُسِ الْآحُمَرِ لِلرِّجَالِ

٣٥٩٩: حـدُّنَشَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ بُنِ
 عُبُدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنُ ابِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ

آ ستینیں اور گریبان اور کلیوں پر ریشم کی گوٹ گلی ہوئی تھی۔

بائی : عورتوں کے لئے رکیٹم اورسونا بہننا سمونا بہننا سمونا بہننا سمونا بہننا مرم اللہ وجہہ سمونا کے ساتے میں اللہ علیہ وسلم نے رہیٹم اورسونا دائیس ہاتھ میں پکڑااور ہاتھا تھا ہیں کرفر ویا: یہدونوں میری امت کے مردوں برحرام ہیں عورتوں کے لئے حلال ہیں۔

۳۵۹۲: حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کوایک جوڑہ کپڑ ہے کا تخد آیا اوراس میں ریشم ش مل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم نے وہ مجھے بیس ریشم ش مل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم نے وہ مجھے بیس اس کا کیا کروں؟ فرمای: (حیرے لیے) نہیں بلکہ اس کو کا نے کر (اپنی بیوکٹ) فاطمہ کی اوڑھنیاں بنالو۔ ۱س کو کا نے کر (اپنی بیوکٹ) فاطمہ کی اوڑھنیاں بنالو۔ ۱سکو کا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پس یا ہر تشریف مائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پس یا ہر تشریف مائے آپ کے ایک ہاتھ میں رئیشی کپڑ ااور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ نے فرمایا میہ دونوں میری امت کے مردوں پرحرام اور عورتوں کے لئے طال ہیں۔ مردوں پرحرام اور عورتوں کے لئے طال ہیں۔ مردوں پرحرام اور عورتوں کے لئے طال ہیں۔ مردوں اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرہ تے ہیں کہ ہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت

جاہے: مردوں کا سرخ لباس پہننا ۱۳۵۹۹: حضرت براءرضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیا وہ خوبصورت کسی

زینب رضی الله عنها کوسیراء کی رئیتمی قمیص مینے ویکھا۔

اخسل مِنْ دِسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجَلًا فِي ﴿ كُونِهِ وَيَكُمَا بِالول مِسْ كَنْكُمِي كَتَى بُوحَ عَرِحُ جَورُ البِيتِ خُلَّةِ حَمُرَاء.

> ٣١٠٠. حدثتُ أَبُو عَامِرِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُن بِرَّاد بُن يُـوُسُفِيْسِ ابِي بُرُدَة ابُن أبِي مُؤسى الْاشْعَرِي ثَنَا زِيْدُبِهِنُ الْتُحبِ النَّا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَاضِي مَرُو حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرِيدَة انَّ اباهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْتُهُ يحطب فالخل حسن و خسين عَلَيْهما فَمِيُضان احْمَرَان يعُثُران و يقُومان فنرَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فأخذهُمَا فوضعُهُما فِي حجرهِ فقالَ صدق اللَّهُ و رَسُولُهُ إنَّــما امُوَالُكُمُ و اولَادُكُمُ فِتُنَةً وَآيَتُ هَذَيْنِ فَلَمُ اصْبِرُ ثُمُّ احَدُ فَى خُطُبَتِهِ .

#### ١ ٢: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصُفَر لِلرِّجَال

٣١٠١. حددُثنا ابُو بِكُر بَنُ ابِي شَيْبة ثَنَا عِلَي بُنُ مُسْهِر عن يزيد بن ابي زياد عن الحسن بن سُهَيْل عن ابن عُمرَ قال نهى رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا عَن الْمُفَدُّم .

قَالَ يَزِيُدُ قُلْتُ لِلْحِسنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بالغضفر

٣١٠٢. حـدِّثنا أَبُوُ بِكُرِيْنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا وَكِيَعٌ عَنْ أَسَامَةُ نُس رِيْدٍ عِنْ عَبُد اللَّهِ بُس خُنَيُن قالَ سَمِعَتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَائِي وَسُولُ اللَّهُ ۗ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبُسِ الْمُعَصَّفِرِ ٣٢٠٣: حدَّثُنا أَبُو بِكُرِ ثَنَا عِيْسِي ابْنُ يُؤْسُ عَنْ هِشَام بْسِ الْغَازِ عَنْ عَمْرو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنَّ ابِيَّهُ عَنَّ حَدِّهِ قَالَ اَقُسِلُهَ مَع رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ ثَنِيَّةِ اَذَاحَزَ فَالْتَفَت الَّي و عبلىّ ريُنطةَ مُنضرَّ حةٌ بِالْعُصْفَرِ فقالَ ما هذِه فعرفُتُ ما

ہوئے۔(بیسرخ دھاری داریمنی علدتھا)۔

۳۹۰۰: حضرت بریده رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے اتنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے یہ دونوں سرخ قیص بہنے ہوئے تھے گرتے اور ا شمتے (ممسیٰ کی وجہ ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اوران کوا نھایا اوراپنی گود میں بٹھالیا پھرفر مایا : القداور اس کے رسول نے سیج فر مایا کہ بلاشیہ تمہارے مال اور اولا دیں آن مائش ہیں میں نے ان دونوں کود یکھا تو مجھ ے رہانہ گیا پھرآ پ نے خطبہ شروع کر دیا۔

#### دیاہ : کسم کارنگا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے ليصحيح نهيس

۳۱۰۱ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مفدم سے منع فر ایا (راوی حدیث) مزید کہتے ہیں کہ میں نے (اینے استاذ ) حسن سے دریافت کیا کہ مفدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا:خوبسرخ (محسم میں ) رنگا ہوا۔

۳۲۰۲ : حضرت علی کرم الله و جهه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع فر ما يا مجھ كو ميں پينہيں كہنا كه تم کومنع فر مایا کسم کارنگ پہننے ہے۔

٣٠٠٠ عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما سے روایت ہے ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اُذاخر (ایک مقام ہے مکہ کے قریب) کی گھائی ے آپ نے میری طرف ویکھا میں ایک باریک جاور

كره فاتيت الهلني و لهلم ينسجرون تأورهم فقدفتها فيه ثم اتنْ من العد فقال يا عبد الله ما فعلت الرّيطة فالحبرتة فقال الاكسوتها بغض الهلك! فانَّهُ لا ياس بذالك

باند ہے تھ جو کسم میں رنگی ہوئی تھی آب نے فرویا یہ کیا ہے میں مجھ گیا کہ آ ہے نے اسے براجانا پھر میں اینے کھر والول میں آیا وہ چولہا جلارے تھے میں نے اس حادر کو اس میں ڈال دیا (وہ جل کر خاک ہوگئ<sub>ی)</sub>

د وسرے دن میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فر مایا اے عبداللہ وہ تیری جا در کہاں گئی؟ میں نے بیرحال بیان کیا آپ نے فرمایا: تو نے اپنے گھر والیوں میں ہے کسی کو کیوں نہ دے دی کیونکہ عورتوں کواس کے پہنے میں کونی برائی تبیں ہے۔

#### ٢٢: بَابُ الصَّفَرَةِ لِلرَّجَال

٣١٠٣ حدِّث على بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ابْنِ النَّي ليلى بْن شُرُحبيل عَنْ قَيْسِ بْن سَعُدِ قَالَ اتَامَا السِّي عَلَيْكُ هوصغالة ماءً يرَدُ به فاعُتسل ثُهُ اتيُتُهُ سمنُحفة صفّراء فرايْتُ اثر الورس على عُكْمه

#### ٢٣: بَابُ اِلْبَسُ مَا شِئْتَ مَا اخْطَاكَ سَرَفٌ أَوُ مَخِيلَةٌ

٥٠٧٠٥ حــ قتما ابُوُ بِكُو مُنَّ ابِي شَيْسة ثما يويْدُ لَنَ هارُؤن الساسا هممًام عن قتادة عن عمر و بن شعيب عن اليه عن حدده قال قال رسُولُ اللَّه عَيْنَ كُلُو واشْرِنُوا وتصدَّفُوا والسلوا ما لمُ يُخالطُهُ اسْرافٌ اوْ محيُلةٌ

#### ٢٣: بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهُرَةً مِنَ التِّياب

٣٩٠٩ حنتسا مُنحسَمُ لُسُ عُبادَة و مُحمَدُ بُلُ عُنُد المملك الواسطيان قالا ثنا يريد براهارون اثاما شريُكَ عن غُشمان بُس ابئ رُرُعة عن مهاحر عن انن عُهُ مَا قَالَ وَهُولُ اللَّهُ صَلَّاتُهُ مِنْ لِيسَ مُؤْبِ شُهُرةٍ ﴿ زَيبَ تَنَ كُرِيهِ اللَّهُ تَعَالَى روز قي مت اس كورسوا في كا الُمسة اللَّهُ يَوُم الْقَيَامَةُ تُوْبُ مَذَلَّةٍ.

#### دِ اُبِ : مردوں کے لئے زردلہاس

۳۲۰۴ . حضرت قبیس بن سعد رضی الله عنه فر مات میں که رسول القد سلی الله طبیه وسلم جمار بیاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لئے پائی رکھا کہ آپ تھندک حاصل کریں اور نہائیں ۔

#### َ دِأْبِ : جوجا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف باتكبرنهبو

۲۰۵ سوم حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فر ما تے میں کہ رسول اللہ <del>سلی اللّٰہ ملیہ وسلم نے فر مایا کھا وّ</del> پوځ صدقه کرواور پېنو بشرطيکه اس ميں اسراف يا تکبر کې آ میزش نه ہو یہ

#### باب : شہرت کی خاطر کپڑے پہننا

٣١٠٦ - حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما بيان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فر مایا. جوشېرت ( ونمو د ونمائش ) کی خاطر ( فیمتی ) لپ س ہاس بینا ئیں گے۔

الشوارب ثنا اللو عوالة عن عُلمال بن المعيرة على المهاحر عن عند الله بن غمر قال قال رسُولُ اللَّه مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنُ لَبِس ثَوْب شُهْرةٍ فِي الدُّنْيا ٱلْبِسةُ اللَّهُ ثُوب مَذَلَةٍ يوُم القيامة ثُمَّ الهب فيه مَارًّا

٣٢٠٨ حـدثــا العبَّاسُ بُنُ يزيَّد الْبِحُرانِيُّ تنا وكينعٌ نُنُ مخرر الباحي ثنا عُنُمانُ لَنْ حِهُم عَنْ دَرَّ لَن حُنيش عَنْ ابني درّ عن النّبي عَلِيَّةً قال من لبس تؤب شُهُرةِ اغرض الله عنه حتى يصعه متى وضعه

٣١٠٥ حدث المدحمة في غيد المسلك بن اسى ٣١٠٥: حفرت ابن عمرض الله تعالى عنهما بيان قرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ، جو د نیا میں شہرت کی خاطر لباس ہنے القد تعالی روز تیامت اس کورسوائی کالباس پہنا تیں ہے پھراس میں آگ و ہکا تمیں گیے۔

۳۲۰۸ حضرت ابو ذررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جوشہرت کی خاطر لباس سنے اللہ تعالی اس ہے اعراض فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب جا بیں اے رسوافر مادیں۔

خ*لامسیة اله*وب ۴۴ بعض نے فرمایا که ' جہاں جاہیں اے گرادیں' 'مثلاً دوزخ میں رکھ کررسوا کر دیں یا دُنیا میں ہی ایسا و کھے پہنچا تعین کہ و کھا وے کا لباس تو کیا پہننا سا دواباس بھی میننے کا ہوش ندر ہے۔

یاک ہوجاتی ہے۔

٢٥: بَابُ لُبُسِ جُلُودِ الْمَيْتة إِذَا دُبغَتُ ٣١٠٩. حــدُنسا ابُو بِكُرِ نَا شُفَيَانُ بُنُ غَييَنة عِنَ زِيْد بْن السلم عن عبد الرّخمس بُن وعُلة عن الل عبّاس قال سمعتُ رسُول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ ايُّما

اهاب دُنع فقدْ طَهْر

 ٣٦ حدث الو بكر الن ابئ شيبة ثنا سُفيان لن غيينة عس الرُّهُويَ عِنْ عُديُد اللَّه عِن ابْن عِبَاس عِنْ مَيْمُوْمَة انَّ شاةُ لمولاة ميمُونة مرَّ بها يعلى النِّي عَلَيْهُ قَدُ أَعُطيتُها من الصَّدقة ميَّتةُ فقالَ هلا احذُوا اهابها فديعُوا فانتفعُوا

فَقَالُوا ا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمَةٌ قَالَ انَّمَا حَرُمَ انحلها.

١ ١ ٣ ٣٠ حــدُثـــا ابُـوُ بِـكُو بُنُ ابى شَيْبة عَبُدُ الرّحيُم بُنُ سُلِهُ مَانَ عَنْ لَيْتُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ سَلَمَانِ قَالَ

پاہ : مردار کا چمڑا دیا غت کے بعد پہننا ٣ ٢٠٩ حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنبما فرمات میں کہ میں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے سنا: جس کھال کو د باغت وے دی جائے وہ

١١٠ ٣:١م المؤمنين سيد ه ميمونه رضي الله عنها كي باندي كو ایک بمری صدق میں دی گئی وہ مرگنی (تو پھینک دی) نبی صلی الله علیه وسلم اس کے باس سے گزرے تو فرہ یا. اس کی کھال اتار کر دیا غت ویتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے ۔لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بہتو مردار ہے۔ فرمایا ، مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے ( و باغت د ہے کرنفع اٹھ ناتو حرام نہیں )۔

۳۱۱ گا. حضرت سلمان رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک ام المؤمنین کی بکری مرگئی ( تو بچینک دی ) رسول امتد كَانَ لِمُعْضِ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاةٌ فَمَاتَتُ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا صَرًّا أَهُلَ هَذِهِ لوانْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

٣١١٢ حَدَّثُما أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنا حَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنُ مَالِكِ ثُنِ أَنَسِ عَنْ يَزِيْد بُن قُسيْطٍ عَنُ مُحَمَّد بُن عَبُدِ الرَّحْمِ عِنْ أُمِّهِ عِنْ عِائِشَةٍ قَالَتُ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انْ يُسْتَمَتَّعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ اذَاذُبِغَتْ.

### ٢٦: بَابُ مَنُ قَالَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ

#### باهاب و لا عَصَب

٣١١٣: حَدَّثَنَا اَبُو بِكُرِ ثَنَا جَرِيْرٌ عِنْ مَنْصُور حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بِكُر بُسُ ابِي شيبَة ثَمَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الشَّيبانِي وَ حَدَّثَنا آبُوْ لَكُرِ ثَلَا غُلُدًرٌ عَنُ شُعْبَةً كُلُّهُمْ عِنِ الْحَكْمِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمنِ بُنِ أَبِي لَيُلِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُكيمٍ قالا اتانا كِتَابُ النُّبِيُّ عَيْسَا أَنْ لَا تُنتَفِعُوا مِن الْمَيْتَةِ بِاهَابٍ وَ لَا عَصْبِ "

خ*لاصة الباب جه*اس ميں اماب كالفظ ہے ام ب كيج چزے كو كہتے ميں مردار كا كيا چزا استعمال كرن درست نہيں ابت و ہاغت کے بعداستعال کرنا ورست ہے۔جیب کہ گزشتہ باب میں گزرا۔

#### ٢٠: بَابُ صِفَةِ النِّعَال

٣١١٣: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكُنِعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ حالِيدِ الْحَدُّاءِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحارِثِ عَنُ عَبُد اللَّهِ ابْن الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِيِّ عَيْكُ قِبَالِانِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا. ٣٢١٥ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَمَا يزيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عِنْ هِمَامِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِيِّ عَلَّيْكُم قبالان.

صلی الله علیه وسلم یاس ہے گزرے تو فر مایا: اگراس کی کھال سے نفع اٹھا لیتے تو اس کے مالک کو کوئی ضرر ( گناه ) نه ہوتا۔

٣٩١٢ : ام المؤمنين سيده عا نشه صديقة رضي التد تعالى عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله عدید وسلم نے مردار کی کھال ہے و باغت کے بعد تفع اٹھانے کا امر فرمایا۔

#### باه : بعض کا قول که مردار کی کھال اور پیھے تفع نهيس أتصايا جاسكتا

٣ ١١٣ :حضرت عبدالله بن عکيم سے روايت ہے كہ ہارے باس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پہنچا کہ مروار کی کھال اور پٹھے سے نفع مت انثهاؤ \_

#### باہ :(نبی علیہ کے)جوتوں کی کیفیت

٣٦١٣ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تمے تھے دو ہرے۔

٣١١٥ : حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان فر ، ت بیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تھے

#### ٢٨ : بَابُ لُبُسِ النِّعَالِ وَ خَلْعِهَا

٣١١٦: حدَّثنا ابُو بكر ثنا وكينع عن شُعْبَةَ عن مُحمَّد بُسِ زيبادٍ عَسَ ابسَى هُسَرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ إِذَا انتَعَلَ احَدُكُمُ فَلَيْبُدَأَ بِالْيُمُنِي وَ اذَا خَلَعَ فَلْيَبُدا بِالْيُسُرِي.

#### ٢٦: بَابُ الْمَشِّي فِي النَّعُلِ الْوَاحِدِ

١٤ ٣ ٣: حَدَّثُنا الْوُ بِكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ إِذْرِيْسِ عَنِ ابْن عجُلان عَنُ سعيهدِ ابْسِ أبيُ سَعيُدِ عَنُ أبي هُرَيُرةَ قال قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَسْمُشْكُي أَحَدُكُمُ فِي نَعْلِ وَاحِدٍ وَ لَا خُفِّ واحدٍ لَيخُلِعُهُمَا جِميُعًا او لُيمُشِ فِيُهِمَا جَميُعًا.

#### ٣٠: بَابُ الْإِنْتَعَالِ قَائِمًا

٣٦١٨. حدَثنا عليُّ بُنُ مُحمَدِثنا أَبُو مُعاوِيةً عن الاغممش عن ابئ صالح عَنْ أبي هُريرة قال نهى رسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنُ يُنْتَعِلَ الرَّجُلُّ قَائِمًا

٣٦١٦ - حضرت ابو ہر رہ ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ً نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وائیں سے ابتداء كرے ( يہنے دائيں ياؤں ميں جوتا پہنے ) اور جب جوتاا تارے تو پہلے بایاں جوتاا تارے۔

#### ﴿ إِلَّاتِ : ايك جوتا پهن كر جلنے كى مما نعت

چاک : جوتے پہننااوراُ تارنا

۳۱۱۷. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اُنتد عليه وسلم في فرمايا: تم ميس سے كو كى ایک جوتا پہن کر نہ چلے اور نہ ہی ایک موز و پہن کر یا د ونو ں اتا رو ہے یا وونو ں پہن کر چلے۔

#### باب: کفرے کھڑے جوتا پہننا

۳۱۱۸: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا ميننے

خلاصة الراب الله تمه دار جوتے بينه كريننے جاہيں كھڑے ہوكريننے ميں دشوارى ہوتی ہے اى ليے اس سے منع فر ما یا۔ یا بیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ پھر بند ہ یا تو جھک کر پہنت رہتا ہے یا پھر پیر ( بوجہ مستی ) کسی بھی جگہ پر رکھ کر کھڑ ہے کھڑے تنے باندھنے لگتا ہے البتہ جو جوتے کھڑے آسانی سے پہنے جاسکتے ہیں یہ حدیث ان سے متعلق

> ٣١١٩: خَدَّتُهَا عَلَيُّ لُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيُعٌ عَنُ سُفُيّانَ عَنُ عَبُد اللَّهِ لَنِ دِيُنَارِ عَنِ ابْنِ عُمرِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ انْ ينتعل الرُّحُلُّ قَائِمًا.

#### ١٣: بَابُ الْخِفَافِ السُّوْدِ

٣١٢٠. حَدَّثْمَنَا أَبُو بَكُرِ ثِنَا وَكِيْعٌ ثِنَا وَلَهُمْ بُنُ صَالِح ٤٣٠٠: حَرْت بريده رضى التدتعالي عند \_ روايت الْكُسُدِيُّ عِنْ حُجيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُنْدِيُّ عَنْ أَبِي بُرِيْدة ﴿ هِ كَهْ تِجَاثُ لِيَ رسول التدصلي القدعليه وسلم كو دوسياه

۳۲۱۹. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پیننے ہے منع فر مایا۔

#### باب: سياه موز ي

(12.)

سادجين سائين فنستهما

#### ٣٢: بابُ النحضاب بالحناء

٣٩٣١ حدثما الو بكر فنا شفيال ائل غيشة عن الزُّهري سلمع بالسميدو شيشمان للابسار لحيران على اللي هريرة يسعُ به السي سيني قال أن البهود والصاري لا بصلعون فحالفوهم

٣٩٢٠ حيدتيب ليو يكر تباعلة الله ابل اذربس عن لاحلح عن عبد الله ابن بريدة عن الى الاسود الذيلمي عن اللي در فال قال ، سؤل الله اللي الله الله الم به الشبب الجناء والكبلة

٣٩٣٣ حدثنا بؤيكو تبالوئس بل محمد ثبا سلام تل اسى مُنظينع عنل غشمنان نس مؤهب قان دحنت على أمُ سلمة قال فاكرجب التي شعرا من سعر وسول العه عليه محضوبا بالحدء والكنم

#### ٣٣: بابُ النحضاب بالسّواد

٣٩٣٣ حدثسا اللؤ لكرنس ابني شبيه سا السباعيل لل غَسَيَة عِس لَيْتِ عِن اللَّي الزُّرير عِنَ حالو رصلي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ حَيْ بَامَنْ قُحَافَةً يَوْمُ الْفَتَّحِ الَّيَّ الْمَنْ صَلَّى الله عليه وسلم وكان راسة تعامة فقال رسول الله صلى اللهُ عبيتُه وسلَّم ادُهيُوا به التي سعُص بسانه فنُتُعيِّرُهُ و حببؤة الشؤداء

٣٩٢٥. حيدتنا الو هُريُرة الصَيْرِفي مُحمَدُ بنُ فراس تبا غمر بلُ الحطاب الل زكريّا الرّاسيُّ ثنا دفاع لنَّ دغُفل السَدُوْسي عن عند الحميد بن صيفي عن الله عن حده

عن الله و المنكب سي اهدى لرشول لله عليه كخفي الماء وموز بريد كئاتو آپ سلى الله عليه وسلم خ أسبيل بين ليويه

#### دپاب: مهندی کا خضاب

٣٩٣١ - حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر مات بین که نبی کریم صلی الله مدیه بسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصاری خضا بنہیں کرتے ہذاتم ان ک مخالفت ُروب

۳ ۲۴۲ حضرت ابو ۱ ررضی امله تع ب عنه بیان فر مات جیں کہ رسول القد تعلق اللہ عدیہ وسلم نے ارشاد فرما یا بہترین چیز جس ہےتم بڑھائے کو ہداومہندی اور وسمہ

۳۶۲۳ مصرت عثمان بن موجب فره 🗀 بین که میں ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها كي خدمت مين حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے رسول القصلی الند علیہ وسلم کا مو ،مبارک دکھا یا جوحنا وروسمہ ہے رنگا ہوا تھا۔

#### باب: ساه خضاب کابیان

٣٦٢٣ حضرت جابرٌ فرهاتے میں كه فتح مكه كے روز حضرت ابوقی فه ( وایدسید نه ابو بکرٌ ) کو نبی کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ اُنکا سر ثغامہ بودے کی طرت بالکل سفید لگ رہا تھا رسول اللہ نے فرمایا ان کوان کی کسی اہلیہ کے پاس لے جاؤ تا کہوہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دے ( خضاب لگا کر ) اورانہیں سیاہ ہے بچانا۔

٣١٢٥ حضرت صهيب رضي الله عنه قرمات بيل ك رسول الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا بہترین خضاب جوتم استعال كرت موساه خضاب بحتمهاري ضهيب البحير قسال قبال رسول الله عليه الأاخسن بيوبول كيتم من زياده رغبت كاباعث باورتمهاري ماختصبتہ بہ ہذا السّوادُ ارْغَبْ لیسانگہ فیکُم والهیبُ ۔ دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور ہیبت زیادہ لُمُ فِي صَدُورِ عَدُوِّكُمْ.

#### ٣٣: بَابُ الْخِصَابِ بِالصَّفَرَةِ

٣٦٢٦ حدثسا ابُو بكر نن ابئ شيبة ثنا الو أسامة عن غبيُد اللَّه على سعيْد بن ابئي سعيدِ انَّ عُبيْد بن خربُح سال الس عُمر رصى اللهُ تعالى عنهما قال رأيتك تصفّرا لختتك بالورس فقال ابُنُ عُمر امَّا تَصْفَيْرِي لَحْيتي ا فاتنى دانيت دسؤل الله صلى الله عليه وسلم ينصفر

٣٢٢٠ حدَّثنا الوَّ بكُرِ ثنا اسْحقُ ا لَنُ مُنْصُورَ ثنا مُحمَّدٌ بُلُ طَلَّحة عِنْ خُلِميْد بْنِ وهُبِ عِن ابْنِ طَاوْس عِن ابْنِ عبَّاس رصي اللهُ تبعالي عُنَّهُما قَالَ مَرَّا النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عليه وسلم على رخل قد حصب بالحناء فقال ما الحسن هدا ثُمَّ مرّ بآحر قد حصب بالُحاء والْكتم فقال هذا اخسلُ من هذا ثُمَّ مرَّ بآحر قدُ حضب بالصُّفرة فقال هذا الحسن من هدا كُلّه

قال وكان طاوس يصفّر

#### ٣٥: بَابُ مَنُ تَوكَ الْخِضابَ

٣٦٢٨ حددث أمحمد بن المُشكى ثنا ابُؤ داؤد ثنا رُهبُرٌ عن السي السحق عن السي حُجيفة قبال رايت رشول الله سي منه منه بيصاء يعنى عنفقته

٣٦٣٩ حدثنا مُحمَدُ بُنُ الْمُثنَى ثِنا حالدُ بْنُ الْحارِث والسُّ اللي عدى عن حُميد قال سُنل السُّ بُلُ مالکِ

کرنے والاہے۔

#### باب: زروخضاب

٣٦٢٦ حضرت مبيد بن جريج نے حضرت ابن عمر رضي الله عنهما ہے دریافت کیا میں دیکھنا ہوں کہ آی ورس ے اپنی داڑھی زرد کرتے ہیں حضرت ابن ممررضی اللہ عنہما نے فر مایا میں اپنی ڈاڑھی اس لئے زر د کرتا ہوں کہ میں نے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی داڑھی مبارک زرد کیا کرتے تھے۔

٣١٢٧ حضرت ابن عباس رضي التدعنبما فر ، تے ہيں كه نبی صلی التدملیہ وسلم ایک مرد کے باس سے گزرے اس نے مہندی سے خضا ب کیاتھ فر مایا بیکیا جی خوب ہے۔ پھرایک اورمرد کے یاس ہے گزرے اس نے مہندی ادر وسمہ ہے خضا ب کیا تھا فر مایا پیہ پہلے ہے بھی اچھا ہے پھرایک اور ئے پاس ہے گزرے اس نے زرد خضاب کیا تھ فر مایا ہان سب سے اچھا ہے۔

راوی حدیث حمید بن وجب کہتے ہیں کہ میرے استاذ طاؤس زرد خضاب استعال کرتے تھے۔

#### باب: خضاب ترك كرنا

۳۶۲۸ حضرت ابو جمیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم کارکیش بجے سفید

٣٦٢٩ حضرت انس بن مالک رضي الله عنه ہے دریافت کیا کہ کیا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسب رسول المه صلى الله عليه وسلّم قال الله لم ير من الشّيب اللا تنخو سبعة عشرا او عشرين شغرة في مُقذه لخته

٣٦٣٠ حدد المحدمة في عُمر بن الوليد الكدى ثما يبلحى من تدم عن شريك عن غيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان شيف رسول الله عن الحد عشرين شغرة.

٣٦. بَابُ إِتِّخَاذِ اللَّجُمَّةِ وَالذَّوائِب

٣٦٣١ حدنب المؤلك بنل اللي شنة تما الله يأل بن عينه على الله عن مُجاهد و قال قالت أمُ هائي عينه عن مُجاهد و قال قالت أمُ هائي دحل رسول الله عليه مكة و له الربع غيدائر تغنى صدن

٣٦٣٦. حدّث البر البن شية ثنا يخى بن ادم عن البرهيئ لن سعد عن الزّهري على غبيد الله بن عبّاس البرهيئ لن سعلى عنهما قال كان اهل الكتاب يسُللُون الشعار هذه و كان السمئسر كور يفرُقُون و كان رسُولُ الله صدّى الله عليه وسلّم يحبُ موافقة الهل الكتاب قال فسدل وسُولُ الله صدّى الله عليه وسلّم يحبُ موافقة الهل الكتاب قال فسدل وسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ماصيته ثمّ فوق

٣١٣٣: حدد لمسا المؤسكر بن الى شيدة لما السحق بن منطؤد عن الرهيم بن سعد عن الن السحق عن يلحيى بن عبد الن السحق عن يلحيى بن عبد عن المدينة قالت كُنتُ افرُق كلف يافؤخ رسول الله عليه في السدل ناصيته

٣١٣٣ حددً ثما الو نكر بُنُ ابنى شندة ثنا يرنيدُ بُنُ هارُوُن انسان جريدُ بُنُ هارُوُن انسان جريدُ بُنُ حارم عن قتادة عن اس قال كان شعُرُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شعُرُا رحَلا بين أَذُنيه و منكيه

خضاب کیا؟ فرمایا آپ نے بڑھاپا (سفید بال) ویکھا بی نہیں البنتہ داڑھی کے سامنے کے حصہ میں سترہ یا ہیں بال سفید تھے۔

#### بان : جوڑ ے اور چوٹیاں بنانا

۳۱۳۱ حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ، تی ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چار حصول میں منصے چوٹیوں کی طرح۔

۳۱۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے بین کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر ما نگ کے) جھوڑ ویتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو (اختیاری امور میں) اہل کتاب کی موافقت پیند تھی (کہ وہ بہر حال مشرکیین سے بہتر میں) چنا نچہ آپ نے بھی (ما نگ کے بغیر ہی) بال جھوڑ دیئے پھر بعد میں آپ بھی ما نگ تک بغیر ہی) بال جھوڑ دیئے پھر بعد میں آپ بھی ما نگ تکا لئے لگے۔ جھوڑ دیئے پھر بعد میں آپ بھی ما نگ تکا لئے لگے۔ بین کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چند یا کے جھوٹ ما نگ تکالتی اور سامنے کے بال (بغیر ما نگ کے) جھوڑ ما نگ تکالتی اور سامنے کے بال (بغیر ما نگ کے) جھوڑ میں دھوڑ التہ علیہ وسلم کی چند یا کے جھوڑ میں دھوڑ اللہ عنہ نے بھوڑ کی بینہ یا کے جھوڑ کی بھوڑ کی ہوڑ کی ہیں دھوڑ اللہ اللہ علیہ وسلم کی چند یا کے جھوڑ کی ہیں دھوڑ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کی اللہ ک

۳۱۳۳: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سید ھے ہتھے ( بہت محفظریا لے نہ نتھے ) کانوں اور مونڈھوں کے درمیان معتقریا ہے نہ نتھے ) کانوں اور مونڈھوں کے درمیان ٣١٣٥ حدَّثسا عَبُدُ الرَّحْسَنِ بُلُ ابْرِهِيْمَ ثَمَا ابْلُ ابي فُديْكِ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بَنِ ابِي الزِّيادِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُّوَةً عَنَّ ابِيُهِ عَنَّ عَانِشَةً قَالَتُ كَانَ لِرَسُوُلِ اللَّهِ عَنْكُمْ شعُرٌ دُوْنِ الْجُمَّةِ وَ فُوقَ الْوَقُرَةِ.

#### ٣٠: بَابُ كُرَاهِيَةِ كُثَرَةِ الشُّعُر

٣١٣٦. حدثنا أبُو بَكُرِ بُنْ أبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيةً بُنْ هَشَام وَسُفَيَانُ بُنُ عُقُبَةً عَنُ سُفَيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُن كُلِيُبٍ عَنْ ابيُّه عَنْ وَائِلَ بُن خُجُرٍ ۚ قَالَ ۚ رَابِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلُّم ولي شَعْرٌ طويْلٌ فَقَالَ ذُبابٌ . فَانْطَلَقْتُ فَاحَذُّتُهُ فَرَانِيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنِي لَمُ اعْنَكَ و هذا الحسن

#### ٣٨: بَابُ النَّهُي عَنِ الَقَزع

٣١٣٨. حدَّثنا ابُو بكُرِبُنُ ابي شيبة وَ عليَّ بَنُ مُحمَّدٍ قَالَا ثِنَا ابْوُ أَسَامَةَ عَنْ عُبَيِّد اللَّهَ بْنِ عُمَرَ ابْنِ نَافِع عَنْ نافع عن ابُن عُسَمَرَ قَالَ بِهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَن الْقَرُعِ. قال. و ما الْقرْعُ؟

قَسَالَ. أَنْ يُسْجَلَقَ مِنْ رَاسِ النَّصِيِيَ مَكَّانٌ وَ يُتُوكُ مكَانٌ.

٣١٣٨: حَدُثْنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ شَبَابَةً ثَنَا شُعْبَةً عن عَبُدِ اللَّهِ بُن دِيْنَارِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ

#### ٣٩: بَابُ نَقُشِ الْخَاتِم

٣٦٣٩: خددُ قَمَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَة ثِنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ٣٦٣٩: حضرت ابن عررضي الله عنهما قرمات بين كه

٣٦٣٥ . أم المؤمنين سيده عا نشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي مين كدرسول التدصلي الندعليه وسلم کے بال کانوں ہے نیچے اور مونڈھوں ہے او نچے تھے۔

دِيابِ : زيادہ (ليم ) بال رکھنا مکروہ ہے ۳۶۳۷: حضرت واکل بن حجر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ویکھا میرے بال لیے تھے۔فرمایا: تالپندیدہ ہے۔ میں چلا گیا اور اپنے بال جھوٹے کئے پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فر مایا میری مرا دتم نبیس تھے (لیعنی منہیں نبیس کہا تھا ) اور یہامیماہ (کہ بال کم کر لئے )۔

جاب: كہيں ہے بال كتر نا اور كہيں ہے حجفوز دينا

٣١٣٧ - حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے میں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع ے منع فر مایا۔ حضرت نافع نے پوچھا کہ قزع کیا ے؟ فرمایا . قزع یہ ہے کہ بچہ کا سرایک جگہ ہے موثڈ ر یا جائے اور دوسری جگہ ہے چھوڑ ویا جائے۔

۳۲۳۸ :حضرت ابن عمر رضي التدعنهما فرياتے ہيں كه نبي صلی التدعلیہ وسلم نے قزع سے منع فر مایا۔

فياك : انكشترى كانقش

عن اتّنؤب لنن مُنوسى عن دفع عن س غمر قال اتّحد وسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم سما من ورق ثُمّ نقش فيه محمّد وسُولُ اللّه فقال لا ينقش احد على نقش حاتميٰ هذا

٣٦٣٠ حدث البؤ لكر بُلُ الى سَلَة ثما السَمَاعِيْلُ بُلُ عَلَيْهَ عَلَى السَمَاعِيْلُ بُلُ عَلَيْهَ عَلَى السَمَاعِيْلُ بُلُ عَلَيْهَ عَلَى السَمَاعِيْلُ بُلُ عَلَيْهَ عَلَى السَمَاعِيْلُ بُلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاتَمَا فَقَالُ اصْطَعُ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ حَاتَمًا فَقَالُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاتَمًا وَنَقَشَنَا فَيْهِ نَقُسًا فَلا يَنْقُشُ عَيْهُ احَدُ

٣١٣١ حدثنا مُحمَدُ بنُ يخيى تنا غَثَمانَ بنُ غَمر ثنا يُوسُسُ عن الرَّهُ وَعَمَدُ بنُ يخيى تنا غَثَمانَ بنُ غَمر ثنا يُوسُسُ عن الرَّهُ وَمَن الرَّهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مُنْ اللْمُ مُنْ اللْمُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

#### • ٣٠: بابُ النَّهِي عَنُ خاتم الذَّهَب

٣٦٣٠: حدّث الو بكر ثاعند الله تل تميّر على غيد الله تل تميّر على غيد الله على على على قال بهى الله على الله على قال بهى وسؤل الله على عن التحتم بالدّهب

٣٦٣٣ حدثها ابُوْ بَكُرِ ثما عليٌّ ابلُ مُشهرِ عنْ يزيُد بُن اسيُ ديادٍ عن الُحسن أن شهيْل عن اسْ عُمر قال بهي دسُؤُلُ اللَّه مَنْ عَلَ حَاتِم الدَّهِبَ

٣١٣٣. حدّ ثنا البؤ بكر بأرائي شية ثنا عبد الله بن سمنر عن محمد ثر السحاق عن يخيى نر عباد بل عند الله من المرابية عن عائشة أم المؤميل رصى الله الله من الربير عن ابية عن عائشة أم المؤميل رصى الله تعالى عنها قالت الهدى التجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها حاته دهب فيه فص حنشي فاحدة شول الله صمتى الله عليه وسمة بغود و انه فاحدة شول الله صمتى الله عليه وسمة بغود و انه

رسول التدصلی امقد ملیہ وسلم نے جاندی کی انگشتری تارہ کے کہ انگشتری تارہ کے کروائی پھراس میں مجمد رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کندہ کرایا اور فر مایا کوئی بھی میری اس انگشتری کانقش کندہ نہ کروائے۔

۳۹۴۰ حضرت انس بن ما لک رضی القد عند فرمات بین ما لک رضی القد عند فرمات بین می که رسول الله علیه وسلم نے انگشتری تیار کروائی تو قرمایا بهم نے انگشتری تیار کروائی ہے اور اس میں یفتش کروایا ہے اہذا کوئی بھی اس کے مطابق نقش نہ کرائے۔

۳۱۳۱: حضرت انس بن و لک رضی اللہ تعالی عند .یا ن فر ماتے بین که رسول اللہ نے چاندی کی انگشتری تیار کروائی اس کا تگیز حبشی تق اور اس پرید عبارت کندوشی محدرسول اللہ۔

دا مردوں کیلئے ) سونے کی انگشتری سونے کی انگشتری ۳ ۱۳۲ حضرت علی کرم اللہ و جہد فر مات ہیں کدرسول اللہ صلی انگشتری پہننے سے منع اللہ صلیہ وسلم نے سونے کی انگشتری پہننے سے منع فر مایا۔

۳ ۱۳۳ مصرت ابن ممررضی التدعنبی سے روایت ب که رسول التد سبی القد مدیہ وسلم نے سونے کی انگشتری سے منع فر ۱۰ یا۔

۳۱۳۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فر ، تی بین کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھلا ہر یہ کیا اس میں سونے کی انگشتر کی تھی اور حبشی مگ تھا آپ نے اس کولکڑی سے پکڑا۔ آپ اے اعراض ( نفر ت ) فر ما رہے تھے یا کسی انگلی سے انھا یہ پھر اپنی نواسی ا ، مہ بنت الی العاص ( حضرت زینب پھر اپنی نواسی ا ، مہ بنت الی العاص ( حضرت زینب

للمُغرص عبيُّهُ أوْ ببغض أصابعه ثم دعا بالله ألبته أمامة - رضي الله عنها كل صاحبز الري ) كويلا براء وفره يريع من ثير سَت الله العاص. فقال تحلّى بهدا يا بُليّة يُمّان الوـ

### ا ٣: باب من جعَل فص خاتمه ممَّا يلِي

٣٧٥٥ حدَّثنا ابُوْ سَكُر نَلَ ابِي شَيْسَةَ ثِنَا سُفْيَانَ بْنُ عُييسة عن ايُوَب انس مُؤسسى عن سافع عن ابس عُمر ال البي عَنْ كَن يَجْعُلُ فَصَ حَاتِمَهُ مُمَّا يَلَي كُفَّهُ

٣٩٣٧ حدَّثها مُحمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثِنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ ابني أولِيس حدثيني شيلهمان نن بلال على بُوليس بن يريد الإيلى عن ابن شهاب عن يُؤنش بن شهاب عن الس بن مالك أن رسول الله عليه السرحاتم فضة فيه فص حبشيٌّ كان يَجْعَلُ فَضَّهُ فِي بَطْنَ كَفَّهُ "

#### ٣٢: بَابُ التَّخَتُّم بِالْيَمِيُنِ

٣٦٣٠ حدثنا انؤ مكر بُلُ ابيُ شيبة ثبا عبُدُ اللَّه بُن مُميّر عَنْ ابْرِهِيْمِ ابْنِ الْقَصُّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد بُنعَقَيْلِ عَنْ عبد الله بُن حَفْفِرِ اللَّ اللَّهِيُّ كَان يَتَحَمُّمُ فَي يَمِينُهُ

#### ٣٣ : بَابُ الْخَتَم فِي الْإِبْهَام

٣١٣٨ حدَّثُما ابُوُلكُو بُلُ الني شَيْبة عَبُدُ اللّه بُلُ ادُريْس عَنُ عَناصِمِ عَنْ ابِي بُرُدة عَنْ عَلَيْ قَالَ نَهَائِي وَشُؤُلُ اللَّهُ 

#### ٣٣: بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

٣ ١٣٩ حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثِمَا سُفَيالُ مُنْ عُبِيْنَة عن الرُّهُويَ عنْ غَبِيْد اللَّه بْن عنْد اللَّه عن ابْن عبَّاس عنْ ابني طلُحة عن السِّي عَلِينَا قَالَ لا تَذْخُلُ الْمَلاتَكَةُ بِيُنَا فِيهُ

# دِابِ: اتَّكْتُرَى بِينِي مِينَ مِينَ مَينَهُ شِيلَى كَ طرف

۳۱۴۵ حضرت این عمر رضی الله عنهما فر ۵ تین که رسول التدصلي التدعليه وسلم اپني انگشتري كالتمييز بخيل كي طرف رُھ کرتے تھے۔

٣٦٣٦ حفرت انس بن ما لك رضي الله عندتعالى بيات فرمات بیں کہ رسول القد صلی اللہ عدیہ وسلم نے جا ندی کی انگشتری پہنی' اس میں حبثی تگینے تھا۔ آپ صلی اللہ ملیه وسلم اس (انگوشی) کا حمینه مختیلی کی طرف رکتے

### باب : دا نیس باتھ میں انگشتری پہننا

٣ ١٨٧ معترت عبدالله بن جعفر رضي الله عنه س روايت ہے كہ نبي صلى اللہ عليہ وسلم والحيں ہاتھ ميس انمشترى يبنتے تھے۔

#### دِ إِنِ : اللَّو تَصْحِ مِينِ النَّكْسُترِي بِهِنا

۳ ۱۳۸ حضرت علی کرم الله و جبه قر مات میں که رسول التدمسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھنگلیا اور انگو تھے میں انکشتری مینے ہے منع فر مایا۔

جاب: گھر میں تصاویر (رکھنے سے ممانعت) ٣١٣٩ حضرت ابوطلحہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: فرشتے اس گھر ہیں واخل نبیں ہوتے جس میں (بلاضرورت) کتا ہو یا کسی

فشم کی تصویر ہو۔

كنت ولا صُوْرةٌ

خلاصة الراب الله الله المحمة كے فرضة مراد بيل بلا ضرورت كا مطلب بيه ہے كه اگر ضرورت مثلًا حفاظت يا شكار كيلئے كتا ركھا ہوتو وہ مله نكه رحمت كے دخول سے مانع نہيں۔

٣١٥٠: حـ قَتَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةُ عنُ عِبِي بُنِ مُدرك عَنُ أَبِى رُوعة عن عبد الله بُن يَحيى عن علي بُن ابى رُوعة عن عبد الله بُن يَحيى عن علي بُن ابى طالب عن النّبِي عَنْ اللّهِ قَالَ إِنَّ المَلائِكَةَ لا تَدْحُلُ بَيْتًا فِيه كَلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ.

ا ٣١٥؛ حَدَّقَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عائشةَ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهَا قَالَتُ وَاعَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَاتِيهِ فِيها فَرَاتَ عَلَيْهِ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَاتِيهِ فِيها فَرَاتَ عَلَيْهِ جِبُرِيْلُ قَائِمَ فَا ذَا هُو بحبُرِيْلُ قَائِمٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُو بحبُرِيْلُ قَائِمٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُو بحبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُو بحبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُو بحبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُو بحبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ كَلْنَ وَ لَا صُورَةً .

٣١٥٢. حَدُنَا الْعَبَّاسُ بَنُ عُثَمَنا الدِّمَشُقِى ثَنا الُولِيُدُ ثَنا عُثَمَنا الدِّمَشُقِى ثَنا الُولِيُدُ ثَنا عُفير ابْنُ مَعْدَان ثَنا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ ابِي أَمَامَة أَنَ امْرَأَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ الْ زُوجِهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ الْ زُوجِهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ الْ زُوجِهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْبِرتُهُ اللهُ ا

۳۱۵۰: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان فرهاتے بیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرهایا: ملائکه رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

۱۳۱۵: ام المؤمنین سیدہ عائش قر، تی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقررر وفت میں آنے کا وعدہ کیا پھر تاخیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے و یکھا کہ جبرئیل مروازہ پر کھڑ ہے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اعدرآنے میں آپ کو کیا مانع تھا؟ فر مایا گھر میں کتا ہے اور ہم اس گھر میں نہیں وافل ہوتے جس میں کتا ہویا تصویر ہو۔

۳۱۵۲ : حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا خاوند کسی جنگ میں شریک ہے پھر اس نے اپنے گھر میں ہی تھجور کے درخت کی تصویر بنانے کی اجازت جا ہی تو آپ نے منع فرمادیا۔

ضلاصیة الراب الله غیر ذی روح کی تصویر بنانا اگر چه جائز ہے لیکن بیا لیک بے فائدہ صنعت تھی ٔ اِس سے آپ سلی القدعلیہ وسلم نے منع فرہ دیا کہ بیٹیتی وقت اور صلاحیت کسی ایک صنعت میں خرچ ہوجس سے بائع ومشتری وونوں کو دین 'وُنیوی فائدہ ہو۔

#### ٣٥: بَابُ الصُّورِ فِيُمَا يُوطأُ

٣٢٥٣؛ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَلُ آبِي شَيْنَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَسَامَةً لَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَسَامَةً لُسِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةً لُسِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةً

های : تصاویریا مال جگه میں ہوں سات اللہ عنہا فرماتی ۳۱۵۳ میں اللہ عنہا فرماتی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں روشندان پر اندر کی طرف پر دہ نشکایا نبی صلی

فَالَتَ سَتَرُتُ سَهُوَةً لِي تَغْنِي الدَّاجِلَ بَسَتُرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدَمَ النَّيُّ عَيْثَةً هَمَّكَةً فَجَلَتُ مِنْهُ مَنْوُ دَتَيُنِ فَرَايُتُ النَبِيَ عَيْثَةً مُتَّكِنًا عَلَى احْدَاهُمَا

#### ٣٦: بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ

٣٧٥٣ حدَّثنا ابُوْ سَكْرِ ثَمَا ابُو الْاحُوْصِ عَنُ آبِيُ السَّحِقَ عَنْ هَٰسُرةَ عَنْ عَلَيْ. قَالَ نهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَاتِمَ الدَّهب و عن المُسُتَرةِ يعنى الْحَمْراء

#### ٧٣: بَابُ رُكُوبِ النُّمُؤدِ

٣١٥٥ حدَّت ابُو بكُر بُلُ ابئ شيبة ثنا زيْدُ بُلُ النُحباب ثما يخيى بُلُ ايُّوبُ حدَّتى عيّاشُ بُنْ عبّاسِ النُحميُريُ عب يخيى بُلُ ايُّوبُ حدَّتى عيّاشُ بُنْ عبّاسِ النُحميُريُ قال على ابئ خصيل الحجرى الهيشم عن عامِر الحجري قال سمعتُ الله يُشعَلُ الله والمحالة صاحب الشي عين عمود كان النهي عين بنهى عن رُكُوبِ النَّمُور

٣١٥٦ حدت ابو بكر سُ ابِي شَيْدة ثنا و كَبُعٌ عن الى الله الله عن الله عن أن سيْري عن مُعاوية قال كان رَسُولُ الله ينهى عن رُكُوب النّمور

الله عليه وسلم (جه و سے) تشريف لائے تواسے پھاڑو يا میں نے اس کے دو تکيے (غلاف) بنا لئے پھر میں نے د يکھا كه نبی ان میں ايك پر فيك لگائے ہوئے ميں۔

چاپ : سرخ زین پوش ( کی ممانعت )

۳۲۵۳: حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری اور سرخ زین پوش ہے (مردوں کو )منع فرہ یا۔

چاپ : چیتون کی کھال پرسواری

۳۱۵۵ می بی رسول حضرت ابور یکی ندرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال (کو وہاغت دے کربھی اس کی زین بنا کراس) پرسواری سے منع فرماتے تھے (اس کئے کہ بیہ متکبرین کا شیوہ ہے)۔

۳۳۷۵۲ حضرت معاویه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال پر سواری سے منع فرماتے تھے۔

### كِثَابُ الْآوَدِ

### كتاب الاوب

#### ا : بَابُ برّ الوَالِدَيُن

٣١٥٤ حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابني شينة ثنا شريُكُ بُنُ عبُد اللّه عن مستضور عَنْ عُبَيْد اللّه بُن عَلِي عن ابُن سلامة السُّلم بي رضي اللهُ تبعالي عنهُ قال قال النَّبيُّ ﴿ كَي وصيت كرتا بهول \_ مين آ ومي كووالده كي ساته حسن صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم أُوْصِي امْرةُ بأُمَّه أُوْصِيُ امْرةُ بأُمَّه أُوْصِي امْرِءً بِأُمِّهِ ( ثَلَاثُنا) أُوْصِي امْرَءُ بِأَبِيَّهِ أُوْصِيُ امْرَاءٌ بِمُولَاهُ الَّذِي يليهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذَّى يُوْ ذَبُه. "

> ٣١٥٨: حدَّثنا اللهُ بكر مُحمَّدُ ابْنُ مِيْمُونِ الْمكيُّ ثنا سُفْيانُ بُنُ عُيينَة عن عُمارة بُن الْقعُقاع عن الى زُرُعَة عن الله ابِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوًا يَا رَسُولَ اللَّهُ منُ ايرٌ ؟

> قَالِ "أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اباك قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ ٱلْأَدْسِي فَٱلْأَدُسِي.

> ٣١٥٩. حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا حَرِيْرٌ عَنُ سُهَيُلِ عَنَ أَبِينَه عَنَ أَبِي هُويُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ لَا يَسْجُـزَى وَلَـدٌ وَالدُّا الَّا انْ يَجَدَّهُ مَمُلُوكًا

#### چاک : والدین کی فر ما نبر داری اوران کے ساتھ حسن سلوک

٣١٥٧: حضرت ابن سلامه سلاميٌّ فرمات بين كه نيٌّ نے ارش دفر مایا: میں آ دمی کو والد ہ کے ساتھ حسن سنوک سپوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ تین یا ریبی فر مایا میں آ دی کواینے والد کے ساتھ نیز مولی (غلام' آ قا' دوست' رشتہ دار ) کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر جدان کی طرف ہے اے ایذ اینجے۔

٣١٥٨ : حضرت ابو برريره رضي الله عنه فرمات بين الوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کس کے س تھ حسن سلوک کریں؟ فرمایہ: وابدہ کے ساتھ۔ یو بھو ان کے بعد فرمایا: والدہ کے ساتھ یو چھا پھرکس کے س تھ فرمایا: اینے والد کے ساتھ پوچھا جو جتنا زیادہ قریب ہواس کے ساتھ۔

٣١٥٩ : حضرت ابو ہر رہ ہ رضي اللہ عنه فر ماتے ہيں كه رسول التُدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فر مايا ، کوئی او يا د اليغ والدكاحق ادانهيل كرسكتي الأبيه كه والدكوموك غلام

فيشترية فيُعْتقةً .

یائے تو خرید کرآ زاد کردے۔

٣١٦٠ حدَّثنا اللهِ بكُر يُنُ اليَّ شَيْبَة ثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ عَـلُ ابِـيُّ صِالِحِ عَنْ ابِي هُويُوةَ وَضِـي اللَّهُ تَعَالَى عَبُّهُ عَن

الصَّمد ابُنُّ عبُد الوارث عنَّ حمَّاد بُنِ سلمة عنُ عاصم النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ: الْقِنُطَارُ اثْنَا عَشَرًا ٱلَّفَ اوُقِيَّةِ كُلُّ اوُقِيَّةٍ حَيْرٌ مِمَّا بِينِ السَّمَاءِ والْلارُض " وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ الرَّحُلُ لِتُرْفَعُ دَرَحَتُهُ في الْحَنَّةِ فِيقُولُ أَنِّي هِـدًا؟ فقال باسْتَغُفار ولدِك

٣٦٦١ حدثسا هشامُ بُنُ عمّارِ ثنا اسْماعيُلُ بُنُ عيّاشِ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ حَالَدَ بْنِ مَعْدَانِ عَنَ الْمَقْدَامِ ابْنِ مَعْدَيْكُوبَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنَّهُ انْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبال انَّ اللَّه يُوْصِينُكُمُ بِأُمُّهاتِكُمُ ثلا ثَا إِنَّ الله يُوصينكم مآبائكم ان الليه يُؤصينكم بالأقرب فألافرب "

٣٦٦٣: حدَّثُسا هشَامُ بُسُ عَمَّادٍ ثَنَا صِدَقَةٌ بُسُ خَالِدٍ ثِنَا عُشْمَانُ بُنُ ابِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِي بُن يَزِيْدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابئي أصامة ان رخُلا قبال بَيا رسُول اللّه ما حقُّ الوالديُن عبى وَلدِهِما اللهُ قَالِ هُما جَنَّتُك وِنارُك "

٣١٦٣ حدَّث مَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثِنَا سُفْيانُ بُنُ عُيَيُنة عنُ عطاءِ عن ابيُ عبُد الرَّحْمِ عَنْ ابي الدَّرْداء سَمِع النَّيُّ عَلِينَا لَهُ وَلَ الْوَالَدُ اوسَطُ أَبُوَابِ الْجَنَّةُ فَاضِعُ دلک الباب او احفظهٔ

۳۷۹۰ حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' ایک قنطار بارہ ہزار او قید کا ہوتا ہےاورا یک او قیہ زمین وآسان کی درمیائی کا نئات اور ہر چیز ہے بہتر ہے اور رسول التد صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا . جنت ميں مر د كا ورجه بلند كر ويا جاتا ہے تو وہ عرض كرتا ہے كه بير كيسے موا؟ (مير على تو اتنے نہ تھے) ارش و ہوتا ہے کہ تمہاری اولا و کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب یہ

٣٦٦١:حضرت مقدام بن معد يمرب سي وايت بك رسول الله نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تنہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا امر فر ماتے ہیں تمین بار بی فر مایا اللہ تعالی حمہیں اینے بایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے میں ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نز دیک تر رشتہ دار ہے حسن سلوک کی تا کید قرماتے میں پھراسکے بعد جونز دیک تر ہو (ورجہ بدرجدان سے حسن سلوک کی تا کیدفر ماتے ہیں )۔

۳۶۲۳ حضرت ابوا مامه رضی القدعنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول واللہ بین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا: وہ تمہاری جنت (یا) دوزخ ہیں۔

٣٦٦٣: حضرت ابوالدرواء رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سا: والد ( مأں باپ ) جنت كا درميا في درواز ہيں ابتم اس درواز ہ کوضا تع کر دویا اس کی حفاظت کرو۔

خلاصیة الهاب ﷺ اگر (شرع کے موافق) انہیں خوش رکھا تو دخول جنت کا سبب ہیں بصورت دیگر دخول نار کا سبب

## ٢: بَابُ صِلُ مَنْ كَانَ اَبُوكَ يَصِلُ

ابن افريس ثنا عبد الله بن افريس عن عند الرّحم بن المن افريس عن عند الرّحم بن المن افريس عن عند الرّحم بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مؤلى سى ساعدة عن البيه عن أبى أسيد بن علي بن ربيعة رصى الله تعالى عنه قال بيما نخل عند الني صلى الله عليه وسلم ادا رخل من بني سلمة فقال يا رسول الله ابقى من بر ابوى شيء البر هنماسه من بعد مؤتهما و ايفاة من بعد مؤتهما و الكرام صديقهما و صلة الرّحم الني لا تؤصل الا

## ٣: بَابُ برِ الْوَالِدِ والْإحْسان الى الْبَناتِ الْبَاتِ الْبَناتِ الْبَاتِ الْبَناتِ الْبَاتِ الْبَناتِ الْبَناتِ الْبَناتِ الْبَناتِ الْبَناتِ الْبَائِلَّ الْبَناتِ الْبَائِيْنِ الْبَائِيْنِ الْمَائِلَّ الْمَائِلَّ الْبَائِيْنِ الْمَائِلَ الْمَائِلَالِيْمِ الْمَائِقِي الْمَائِلَ الْمَائِلَّ الْمَائِلَّ الْمَائِلَ الْمَائِلَ الْمَائِلِيِيْمِ الْمِلْمِيِيْمِ الْمَائِلَالِيِيْمِ الْمَائِلْمِ الْمَائِلَ الْمَا

٣ ٢ ٢٥. حدث النو بكر من الى شنية ثنا الو أسامة عن عائلت قالت قدم ناش من الآغراب عنى النبي النبي النبي النبي المناف التقبلون صبيانكم . - -

قالُوا نعمُ فَقَالُوا لَكُنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبَّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ الْمَلَكُ نُ كَانَ اللَّهُ قَدْ مَرَعَ مُنكُمُ الرَّحْمَة

٣ ٢ ٢ ٣ : حدَّثنا ابُوْ بِكُر بُنُ ابِيُ شَيْدة ثنا عَفَالُ ثنا وهُبُّ ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُلُ عُشْمان بْنِ حُثِيمٍ عن سعيْد ابْن ابِيُ راشدٍ عنُ يعَلى الْعامِرِي انَّهَ قال جاء الْحسلُ والْحسيُلُ

# ولی بے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن سے تمہار ہے والد کے تعلقات تھے

۳۹۹۳ منزے ابواسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرمات میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ بنوسلمہ کے ایک مرد حاضر ہوئے اور عرض کی احتر کے ایک مرد حاضر ہوئے اور عرض کی استد کے رسول میر ہے واللہ بن کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر بلا کے بعد بن کے ساتھ فار کرواور لئے ہے؟ فرمایا جی ایم ان کیلئے دعا واستغفار کرواور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدول کو نبھانا (پور کرنا) ان کے مطنے والوں کا اعز از واکرام کرنا اوران کے فاص رشتہ داروں کے ساتھ صدر حمی کرنا۔

ے ماں رصور داروں سے ما تھ حسن سلوک
کرنا خصوصاً بیٹیوں سے اچھا برتا و کرنا
ہوے کے کھا برتا و کرنا
ہوے کے کھ لوگ نبی سیدہ عائش فرماتی ہیں کہ دیبات
کے کچھ لوگ نبی سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئے ۔عرض کرنے گئے آپ اپنے بچوں کو چو ہے بھی
ہوئے۔عرض کرنے گئے آپ اپنے بچوں کو چو ہے بھی
ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں کہنے گئے بخدا ہم تو
منیں چو ہے اس پر نبی نے فرمایا اللہ تق لی نے تہار ب
دلوں سے رحمت (اور شفقت) نکال دی ہوتو مجھے کیا
اختیار ہے۔ (کہتہارے دلوں میں شفقت بھردوں)۔
دلوس تے منز سے بیلی عامری رضی التہ عند فرماتے ہیں
کے حھرات حسن وحسین رضی التہ عند فرماتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے آپ نے

يسُه عينان إلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَعَضَمَّهُ مِها الَّهِ وقَالَ إنَّ الْوَلَدَ ان دونوں كواين ساتھ جِمثاليا اور فرمايا اولا وبكل اور مُبْحَلَةٌ مُجْبِنَةٌ "

> ٣ ٢ ١٧ حددثنا ابُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا زَيْدُ بُنُ الْتُحَبَابِ عَنْ مُوسى بُس عبلي سمعتُ ابي يَدْكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بْس مالكِ أَنَّ الْسِيِّ عَلِيْكُمُ قَالَ آلا أَذُلُكُمُ عَلَى أَفْضَلَ الصدقة ابنتك مردُودة اللك ليس لَهَا كاسِت عيُرٰک "

> ٣ ٢ ٦٨ حددَثا الوُ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ عن مسعر الحيربي سغند بُن إبرهِيم عن الحسن عَن صغصغة عم الاخب قال دخلت عبى عائشة امرأة معها انستان لها فاغطتها ثلاث تمرات فاعطت كُلَّ واحدةٍ منهما تمرة صدغت الباقِيَة بَيْنَهُما قالتُ فاتى البِّي صلَّى الله عليه وسلَّم فحدَّثَتُهُ فَقَالَ مَا عَحَمُكِ لقَدُ دحلت به الحنة

> ٣١٦٩ حدَثنا الحُسَيُنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُرُورِيُ ثَنا ابْنُ المُسارك عنُ حرَّملة بُن عِمْران قَال سمِعْتُ ابا عُشانةً المنعافري قال سمعت أنا غشانة المعافري قال سمعت عُقُبة نُن عامر يقُولُ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم يقُولُ مَنْ كَان لَهُ ثلاث بساتٍ فصبر عليهنّ واطْعِمهُمْ و سقاهُنُّ و كساهُنَّ من جدته كُلَّ لَهُ حجانًا من المَار يؤم الُقِيامةِ.

٢ ٧٤٠ : حدَّثما الْحُسِيْنُ مُنُ الحسنُ ثما ابْنُ الْمُبارك عَنْ فَظُرَ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ عَنِ اللَّهِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه كسته حسن سوك كرك (كلائ يوائر اوري وسلم من من رجل تُذركُ له ابنتان فيُحبنُ آداب كمائ جب تك وه ينيال اسكمات راي ياوه

بزولی کا ذریعہ ہے۔

٣١٦٤: حفزت سراقه بن ما لک ہے روایت ہے کہ نبی نے فر ماید ، میں تہمیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تمہاری بیٹی جو (خاوند کی وفات یا طلاق کی دجہ ہے) ہوٹ کر تمہارے یوس آ گئی تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والانجھی نہ ہو۔

٣٢٦٨. ام المؤمنين سيده عا نشه كے ياس أيك عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں ام المؤمنین ؓ نے اے تین تھجوریں دیں اس نے دونوں کوایک ایک دے کر تبسری بھی آ دھی آ دھی ان میں تقسیم کر دی۔ام المؤمنين فرماتي ميں كه ني تشريف لائے تو ميں نے ساری و ت عرض کر دی۔ فر مایا : کیا عجب ہے کہ وہ عورت ای عمل کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوگئی۔

٣٦٦٩ حضرت عقبه بن عامر رضي القدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیر قر ماتے سنا ا جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان برصبر کرے (جزع فزع ندکرے کہ بٹیاں ہیں ) اورانہیں کھلائے پلائے۔ یہن نے اپنی طاقت اور کمائی کے مطابق تو یہ تمین بیٹیاں ( بھی ) روز قیامت اس کے لئے دوزخ ہے آ ڑاور ر کا و ٹ کا سبب بن جا کیں گی۔

۰ ۲۷ m. حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کدرسول الله ی فره با: جس مرد کی بھی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان النهسا ما صحبتاه او صحبهما الادخلتاه مردان بينيوں كر تهرب (حس سلوك ميركى شدآ نے

الجنة "

٣١٤١ خَدَّشَا الْعَبَّاسُ بُنُ الُولِيَّد الدَّمشُقَى ثَا عَلَى بُنُ عَمَارَةَ الْحَبرَبِى الْحَارِثُ بُنُ النَّعُمانِ عَيْسَاشٍ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُمَارَةَ الْحَبرَبِى الْحَارِثُ بُنُ النَّعُمانِ سَمِعْتُ أَنَسَ نُن مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ سَمِعْتُ أَنَسَ نُن مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللهُ عَلَيْكُ عَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ أَكُرمُوا آوُلَادَكُمُ و الْحَسنُوا آدَبَهُمُ

#### ٣: بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ

٣١٤٢. حدَّقًا ابُو بِكُرِ بُلُ ابنى شيئة ثما سُفيانُ بل غييسة عن عمْ عمْ و بُسِ دِيْنَارِ سمع نَافعَ بُن جُيلِرٍ يُحْرُ عن ابنى شَريْحِ النَّحْ النَّيْ عَلَيْكُ قَالَ من كان يُؤْمنُ باللَه والْيَوْم الاحرِ فَلْيَقُلُ خَيرًا اوليسُكُثُ والْيَوْم الاحرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اوليسُكُثُ

٣١٧٣: حَدِّقَا ابُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْنَة ثا يريْدُ بِنُ هَارُون و عَبْدة بُنُ سُلَيْمان ح و حدَّثا محمَّدُ بُنُ سُلَيْمان ح و حدَّثا محمَّدُ بُنُ سَعْدِ جميْعًا على يحيى بُن سعيد عمينًا على يحيى بُن سعيد عمينًا على يحيى بُن سعيد عن ابِي يكر ابُن مُحَمَّد بُن عفرو بُن حرَم عن عَمْرة عن عَائشة انَّ رَسُول اللهِ صَلّى الله عليه وسلّم عَمْرة عن عَائشة انَّ رَسُول اللهِ صَلّى الله عليه وسلّم قال مَا زَال جِسُريُ لُي يُوصينِني بِالْحار حتى ظننتُ الله سيورَتُهُ

٣١٧٣: حَدَّثَنَا عِلَى بُنْ مُحَمَدِ ثَنَا وَكِنِعُ ثَنَا يُؤنَّسُ بُنُ السَّحِقَ فَنَا يُؤنَّسُ بُنُ السَّحِقَ عَنُ مُحَاهِدِ عَنُ آبِي هُويُرة قال قال وسُولُ السَّهُ عَلَيْتُ مَا زَالَ جَنْرَائِيلُ يُؤْصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ الله عَلَيْتُ مَا زَالَ جَنْرَائِيلُ يُؤْصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ الله عَلَيْتُ مَا زَالَ جَنْرَائِيلُ يُؤْصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ الله عَلَيْتُ مَا زَالَ جَنْرَائِيلُ يُؤْصِينِي بالْجارِ حَتَى ظَنَنْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنِينَا اللّهُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالِ اللّهُ عَلَيْنِي عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنِيْنَا عَلَيْنِي عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنِي عَلَيْنَا عَلَيْنَالُ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالُ عَلَيْنِ عَلَيْنَالُ عَلَيْنِ عَلَيْنُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِقُونَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنُونُ عَلَيْنِ عَلَيْنُ عَلَا

#### ٥: بَابُ حَقّ الضَّيْف

٣١٧٥ حدَّثنَا ابُوْ مِكُر بْنُ ابِي شَيْدة ثِنَا سُفَيانُ بُنْ غَييُنة عِن ابْنُ صَعِيْدة عِن ابْنُ صَعِيْد عِن ابْنُ الْمِنْ عَبْدُ عِنْ ابْنُ الْمِنْ عَنْ صَعِيْد عِنْ ابْنُ الْمُنْ عِنْ الْمُنْ عَنْ صَعِيْد عِنْ الْمِنْ عَنْ صَعِيْد عِنْ الْمُنْ عِنْ الْمُنْ عَنْ صَعِيْد عَنْ الْمُنْ عَنْ صَعْلُ الْمُنْ عِنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ صَعْلَ الْمُنْ عَلْ عَلْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَلْمُ عِلْ الْمُنْ عَلْ عَلْمُ عِلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عَلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عَلْ الْمُنْ عَلْ الْمُنْ عَلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عَلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عِلْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ عِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْ اللَّهِيْلِ لَلْمُنْ الْمُنْ الْ

دے) تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کرادیگیں۔
۳۱۷۱ معنرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنه
بیان فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کا خیال رکھو اور ان کو اجھے
آ داب سکھاؤ۔

#### دېاك : *پروس كاحق*

۳۱۷۲: حفرت ابوشری فرائی ہے روابیت ہے کہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جواللہ پراورروز آخرت
پرایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ
اچھا برتاؤ کر ہے اور جواللہ پراورروز آخرت پرایمان
رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بھلی بات کیے یا خاموش رہے۔
رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بھلی بات کیے یا خاموش رہے۔
میں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا
میں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فر مایا
حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے
حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے
رساتھ حسن سلوک کے) بارے میں تاکید کرتے
ر ساتھ حسن سلوک کے) بارے میں تاکید کرتے
وارث بھی بنا دیں گے (کہ اس کا وراشت میں بھی حق

۳۷۷۳ : حضرت ابو ہر رہے اللہ عنہ ہے بھی مہی مروی ہے۔

#### باب : مهمان كاحق

۳۱۷۵: حفزت ابوشری خزاعی ہے روایت ہے کہ نی نے فرمایا: جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھے الْخُدَاعَيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُـوُمـنُ بـاللَّهِ وَالْيَوُمِ الاحرِ فَلَيْكُرمُ ضِيْفَةً وَ جَائِزَتُهُ يَوُمٌ وَ ليلةً و لا يبحِلُ لهُ انْ يَشُوىٰ عِنْد صاحِبه حتى يُحْرجهُ النصِّيافةُ ثلاَّثةُ أيَّام و مَا أَنْفَقَ عَليْه بَعُدَ ثَلاَ ثَمَّ ايَّام. فَهُوَ صدقة

٣١٤١: حدَّثها مُحمَّدُ بَنُ رُمْحِ انْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعَدٍ عَلْ يَزِيْدُ بِنَ ابِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ هُقُبَة بُل عَامِرِ رصى اللهُ تعالى عنهُ انَّهُ قَالَ قُلُنا لَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم انك تسعنها فتنزل بقؤم فلا يقرونا فما ترى في ذالك.

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سركتم بقوم فامروا لكم بما ينبعي للصيف فاقبلوا وإن لَمْ يَفْعِلُوا فَخُدُوا مُهُمُ حَقِّقِ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَعِيُ

٣١٧٧. حـدَّثسا على بُنُ مُحمَّدٍ ثنا وكِيُعٌ ثنا سُفَيالُ عَنُ مسطور عن الشَّعَى عن المقدام ابي كريْمة رضى اللهُ تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً الطّيف واحبة فال اصبح بفنائمه فهو ذين عليه فان اقتضى و إن شاء ترك.

#### ٢: بَابُ حَقِّ الْيَتِيُم

٣١٤٨ خَـدُّتُنا ابُوْ نَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّال عن ابْن عجُلانَ عَنُ سعِيْد بْنِ آبِي سَعِيْدِ عِنُ اليّ خُريْرة قال قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحرَّحُ حقُّ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحرَّحُ حقُّ اللَّهِ عليهم اور الصَّعيُفيُن الْيَتِيْمِ والْمَرْأَةِ.

٣١٧٩: حيدٌ ثَنَا عليُّ بُنُّ مُحَمَّدِ ثِنَا يِحَي بُنُ سُلِيمانِ عَنْ ١٣١٧٩: حَفِرت ابو بريره رضى الله عند قرمات مين كه

اے جاہئے کہائے مہمان کا اعز از کرے اور مہمان داری کا ضابطه ایک دن اور ایک رات ہے اور کسی کے لئے اپنے ساتھی (میزبان) کے پاس اتناعرصہ قیام جائزنہیں کہ وہ (میزبان) تنگ ہونے لگے مہمانی تین دن ہے اور تین دن کے بعد جومہمان پرخرچ کرے وہ صدقہ ہے۔

٣٩٧٦ حضرت عقبه بن عامرٌ قرماتے ہیں كه ہم نے رسول القدصلي الله عليه وسلم كي خدمت ميں عرض كيا كه آب ہمیں (جہاد کے لئے) تبیج میں اور ہم کسی قبیلہ کے پاس پڑاؤ ڈانتے ہیں (مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ) وہ ہاری مہمانی نہیں کرتے بتائے ایسے موقع پر ہمیں کیا كرنا جائع ؟ رسول الله في جميل فرمايا: اگرتم تمي قبيله کے باس بڑاؤ ڈالو پھر وہ تمہارے لئے ان چیزوں کا تحكم كريں جومهمان كيلئے من سب ہیں ( مثلاً كھانا' آ رام وغیرہ) تو اے تبول کرلواور اگر وہ ایبا نہ کریں تو ان ہے مہمان کاحق وصول کر وجوا نکو کرنا جا ہے تھا۔

٣١٧٤ : حضرت مقدام ابوكريمه رضي الله عنه فريات میں کہ رسول اللہ نے قرمایا: جس رات مہمان آئے اس رات کی مہمانی لا زم ہے اگر مہمان میز بان کے یوس صبح تک رہے تو اس کی مہمانی میزبان کے ذمہ قرض ہے عاہے وصول کر لے اور جا ہے چھوڑ دے۔

#### بياب: يتيم كاحق

۳۱۷۸ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلی الله علیه وسلم نے قرمایا: اے اللہ میں وو دوس سے عورت ۔

ريد نن ابئ عتاب نسا ابن المبارك عن سعيد بن ابئ اليوب عن ريد بن عتاب عن ابئ هويوة عن النبي صلى اليوب عن زيد بن عتاب عن ابئ هويوة عن النبي صلى الله عليه وسدم قال حير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم ينحسن اليه و شر بيت في المسلمين يبيت فيه يتيه ينه اله الله و شر بيت في المسلمين يبيت فيه يتيه ينه يساء اليه و

• ٣١٨: حدثنا هشام بُلُ عمّاد نسا حمّاه بُلُ عبُد الرّخمن الكبيّ ثنا اسماعيْلُ بُلُ الرهيْم الانصاريُ عن عطاء بس الني رساح على عبْد اللّه الله عبّاسِ قال قال رسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلّم من عال ثلاثة من الايتنام كان كمل قيام ليُله و صام بهارة و عدا وراح شاهرا سيُفة في سبيل الله و كُنْتُ الله وهو في الُحيّة الحريس كهاتيس أختان والُصق اصعيه السّبابة والوسطى "

#### ٢: بابُ اماطةِ الآذى عن الطويق

٣١٨١ حدتسا الو يكر بن ابي شيد وعلى بن محمد قالا نما وكيع عن ابال بن صمعة عن الي الوارع الرّاسي عن ابي برزة الاشلمي صلى الله عليه وسدّم قال قلت يا رسول الله دلّى على عمل التفع به قال اغرل الادى عن طريق المسلمين

٣١٨٢. حددً ثنا ابُو بكر بن ابى شيدة ثنا عبد الله بن نمير عب الاعتمال على ابى شيدة ثنا عبد الله بن نمير عب الاعتمال على الماريق عن ابى هوايرة عن النبي على المعان على الطويق عضل سحرة بؤذى النبي عين المعاد المعاد المعنة

٣١٨٣ حدَثنَا ابُوْ الكُر بْنُ ابى شيبة ثنا يريْدُ بُلُ هارُوُن الْبِيانَ عَنْ واصلِ مؤلى ابى غيينة البُسانَا عَنْ واصلِ مؤلى ابى غيينة عن يخى بُل يغمر عن الى درّ رضى

رسول التدسلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا بمسلمانوں میں سب سے بھلا گھر وہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس نے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہواور مسلمانوں میں سب سے براگھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ بدسلوکی جاتی ہو۔
کی جاتی ہو۔

۳۱۸۰: حضرت ابن عباس رضی التدعنها فرمات بین که رسول التدسی التد ملیه وسم نے فرمایا: جوشخص تین فیمیوں کی کفالت اور پرورش کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر قیام کرے و ن بھر روز و رکئے اور صحح شام تعوارسونت کراند کے راستہ میں جائے اور میں اور وہ جنت میں بھائی بول گان دو بہنوں کی طرح اور (یہ کہر کر) آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگل مل دی۔

بیا بین استہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا وینا سے تکلیف وہ چیز ہٹا وینا سے سے تکلیف وہ چیز ہٹا وینا سے سے تکلیف رسی اللہ عند فرہ ت ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسوں مجھے ایساممل بتا ہے جس سے میں فی کدہ اٹھ وَں (اس پرممل کر ک) فرمای مسلمانوں کے رستہ سے تکلیف دہ جیز بٹا دی فرمای مسلمانوں کے رستہ سے تکلیف دہ جیز بٹا دی

۳۱۸۲: حضرت او ہر میرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: رستہ میں ایک درخت کی شاخ تھی جس سے لوگوں کو ایڈ الپہنچتی تھی ایک مرد نے اسے ہنا دیاای پراہے جنت میں داخل کرویو گیا۔

٣١٨٣ حضرت ابو ذرؓ ہے روایت ہے كہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فروایا: ميرى امت ك اچھے برے اعمال ميرے سامنے پیش كئے گئے۔ بیں ن اللهُ تعالى عُنُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غرضت على أمّتي باعمالِها حسنِها و سيّنتها فَرَايَتُ في محاسس اعمالِها الاذي يُنْجَى عَن الطُّريُق و رايُتُ في سيء أعُمالِها النَّخاعةُ في الْمستحد لا تُدُفلُ.

#### ٨: بَابُ فَضُل صَدَق الْمَاءِ

٣١٨٣: حدِّثْنا عليٌّ بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكيُعٌ عَنْ هشام صاحب الدّسُتواني عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب عن ا سغد بن عُدة قال قُلْتُ يارسُول اللّه سَيْسَةُ ايُ الصّدقة افصل ؟ قال سقى المآء

٣١٨٥ حدثها مُحمَدُ بَنْ عَبُد اللَّهِ ابْنِ يُمِيْرِ وَ عَلَىٰ نَنْ مُحمّد قال ثنا وكينع عن الاعمش عن يريد الرّقاشي عن السريس بس مالك قال قال رسولُ اللّه صلّى اللهُ عليه وسلَّم ينصفُ الساس يؤم الْقيامة صَفُوفًا و قال ابْنُ نُميْر أهُـلُ الْحِنَّهِ فِيمُو الرَّحُلُّ مِنْ أَهُلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فيقُولُ يا قُلالُ امّا تلذُّكُرُ يؤم استشقيت فسقيتك

قال فيشمع لهُ و يمُرُّ الرَّجُلُ فيقُولُ امَا تَذَكَرُ يۇم ماوڭتىك طھۇرا.

بعشي في حاجة كدا و كذا فذهبتُ لك؟ فيشْفُعُ لَهُ.

٣٦٨٦: حـدَثنا اللهُ سَكُو بَنُ ابِيُ شَيْبَةَ مُنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ ٣٦٨٦ حَفرت مراقد بن بعثم رضى المدعن قر الت لْمَرُو ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُّحق عِنِ الرُّهُويَ عِنْ عِنْدِ الرَّحُمسِ ابُس مالكِ بن جُعُشم قال سالت رسُول الله سي عن صالّة الاس

امت کے چھے انمال میں ایک ممل بیرویکھا کہ راستہ ے تکلیف وہ چیز ہٹا دینا اور امت کے برے اعمال میں دیکھا کہ معجد میں بلغم (تھوک وغیرہ) کو دیایا نہیں

#### واپ: یانی کے صدقہ کی فضیلت

۳۷۸۳: حضرت سعد بن عباد ه رضی امتدعنه فر ماتے بیں کہ میں نے عرض کیا اے املہ کے رسول صدقہ کی کون سی صورت زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ فرہ یا يو کی يار تا \_

٣١٨٥: حضرت الس بن ما مكٌّ قر ماتے ہيں كه رسول الله یے فر مایا · قیامت کے روزلوگ ( دوسری روایت میں اہل جنت )صفو ں میں قائم ہوں گے کہ ایک دوزخی ایک مرد کے بیاس ہے گزرے گا تو کیے گا ارب فلال آپ کو یا دنہیں وہ دن جب آپ نے یانی ما نگاتھا وہیں نے آپ کوایک گھونٹ پیا یا تھا۔ آپ نے فر مایا چنانچہ یہ جنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا اور ایک مرد گزرے گا تو کہے گا آپ کووہ دن یادنہیں جب میں نے آپ کوطہ رت کے سئے یانی و یا تھا چذنے یہ بھی اس قبال انسنُ نُميرٍ و يَقُولُ إِنا فَلانَ المَّا تَدُكُر يؤم كَل سَفَارْش كر عالم ووسرى روايت ميس بي كه ووزخي کے گاارے فلاں آپ کووہ دن یا دنہیں جب آپ نے مجھے فلال کام کیئے بھیجاتھ تو میں آپ کے کہنے پر (اس كام كيلي ) چلاك تھ چنا نجەريكى اسكى سفارش كرے گا۔ بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ مدیدوسم سے یو حیصا کہ کمشدہ اونٹ میرے حوضوں پر آجاتے ہیں جنہیں میں نے اپنے اونٹوں کے لئے تیار کیا تو اگر میں ان کمشدہ

الحر ان سقلها ٢

#### قال عمم ! في كُلِّ ذاتِ كبدٍ حرَى احرٌ 9 : بَابُ الرَّفُق

٣١٨٧ حدثنا على بن مُحمّد ثنا وكيعٌ عن الاعمش عن تميم بُن سلمة عنُ عَبُد الرَّحُمن ابُن هلال الْعبُسِيُّ عس جرير بن عبد الله البَحبي قال قال رسُول الله عليه من يُخوم الرّفق يخوامم الُخيُو

٣٩٨٨ حددثما السماعيّلُ بُنّ حفّص الايُليّ ثنا اللهُ بكر بُلُ عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هر برة عن السِّي عَرِيْكُ قَالَ انَّ اللَّهُ رَفَيْقُ وَ يُحِتُ الرَّفْقُ وَ يُعَطَّى عَلَيْهُ ما لا يُغطى على لُغُمُف "

٣٦١٩ حدَّثاابُو بكر بُنُ ابيُ شيبة تبا مُحمَدُ بْنُ مُضعب عس الاؤراعي ح و حدّثنا هشامُ بُنُ عمَّارٍ وعبُدُ الرُّحُمن نَنُ إِلْرِهِيْمِ قَالًا ثِمَا الْوَلْيُلَدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثِمَا الْإِزْرَاعِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ انَّ اللَّه رَفِيُقٌ يُحبُّ الرَّفُقَ فِي الامْرِ كُلَّه

#### • ١: بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى المماليك

٠ ٣٦٩. حدَّثسا البو بكر لِنُ اللَّي شَلِية ثما وكيعٌ ثما اللاعُمسَشُ عَنِ الْمُعَرُّورِ بْنِ سُويْدٍ عِنْ ابِي دَرِّ رَضِي اللهُ تعالى عنه قال قال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم احوانَكُمْ حعيهُمُ اللَّهُ تَحْتِ ايديِّكُمْ . فاطعمُؤهُمْ ممَّا تأكلون والسوهم مما تلسون والاتكلفوهم ما يعليهم قَانُ كُلُّفُتُمُونُهُمْ فَاعَيْدُوهُمْ.

٣١٩١ حدَّثنا ابُو بَكُر بُلُ ابِي شَيْبة وعلى بُلُ مُحمَّدٍ

. مُعْشِي حياصي قَدْ لُطنَها لالدي فهلُ إلى من اوتؤر كوياني بلاؤل تو مجھاجر مع كا؟ فرمايا جي ہاں بر کلیجہ والی ( زندہ ) چیز جس کو پیاس مگتی ہو ( کو <sub>یا</sub> نی یل نے اور کھلانے ) میں اجر ہے۔

## چاپ : نری اور مهر بانی

۳۱۸۷ تا: حضرت ج رین عبداللدرضی الله نعای عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جونرمی اورمہر ہائی ہے محروم ہے وہ خیراور بھلائی ہےمحروم ہے۔

٣١٨٨ حضرت ابو بريره رضي الله عنه فره تے بيل كه رسول التدصلي التدعيب وسلم نے فرمایا: المتد تعالى مهربان ہیں اور مہر ہائی کو پہند فر ماتے ہیں اور مہر ہائی کی وجہ ہے وہ کچھعط فر ماتے ہیں جودرشتی اور سختی پرنہیں فر ہاتے۔ ٣٧٨٩. ام المؤمنين سيده عا ئشه صديقة رضي التدتعابي عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاوفرهایا. امتدتعانی مهربان بین اورتمام کامول میں مہر ہائی کو پہند فر ماتے ہیں۔

## چاہی : غلاموں باندیوں کے ساتھ احجهابرتاؤ كرنا

٣٦٩٠ حضرت ابوذ رگر ماتے ہیں کہ رسول امتد نے فر مایا یہ (غلام باندیال) تمہارے بھائی ہیں (اولاد آدم میں)اللہ تعالی نے انہیں تمہارے قبضہ (اور ملک ) میں رے دیا ہے آہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی بہتاؤ جوخود بينتية بواورانبيس مشكل كام كاحكم مت دوا مرمشكل كام کا حکم د ونوان کی مد دبھی کرو( کہ خو دبھی شریک ہوجاؤ)۔ ٣ ١٩١ : حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه فر ، ت بين قالا ثنا إسحاق بن سليمان عن مُغيرة نس مُسلم عن فوقد السّبخي عن مُرَّة الطّيب عن ابنى بكر الصِّدِيْقِ قال قال رسُول الله صلّى الله عليه وسَلَّم الا يعدُخُلُ الْحَنَّة سَيّى الله المملكة قالوا يَا رَسُول اللهِ آليس أَخْبرُ تَنَا انَّ هذه الاُمَّة الْحَنْ الْاُمم

#### ممْلُوُ كِيْنِ و يتامي؟

قسال نسعام العساكر مؤهم ككرامة اؤلادكم واطعمؤهم ممّا تَاكُلُون "قالُوا فما ينفعنا في الدُّنيا

قال فرس ترتبطة تُقاتلُ عليه فِي سبيلِ الله مملُوكك يكفيك فاذا صلى فهُو اخْوَك

#### ا 1: بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ

٣١٩٢ حدَثا الو بكر مَنْ الى شيئة ثنا الو مُعاوية وامَنُ سُميّرِ عَن الاعْمشِ عَنْ ابى هُريْرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم والذي نفسى بيده لا تذخُلُوا الحثة حتى تُؤمنُوا و لا تُؤمنُوا حتى تُحابَبُهُ الله على شيء ادا فعلتُمُوهُ تحاببُهُ المُشَوّ السّلام بيُكُمُ

٣١٩٣ حدثنا ابُو بكر بن ابى شيبة ثنا اسماعيل بن عيسان عن مُنحمد بن ريادٍ عَلَى ابى أمامة قال المرفا بينا ميالة أن نفشى السّلام

٣١٩٣ حدثنا ابُو مَكُرِنَنَ آبِي شَيْبة ثنا مُحَمَّدُ بَلُ فُضِيُلِ عِنْ عَلَى الله ابُن عَمْرٍ و عَنْ عَلَى الله ابُن عَمْرٍ و عَنْ عَلَى عَبْد الله ابُن عَمْرٍ و قَسُلُ عَلَى عَبْد الله ابْن عَمْرٍ و قَسُلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَةَ اعْبُدُوا السَرَّحُمَ واقْشُو السَّلام

کہ رسول انتہ سلی انتہ مدید وسم نے فر مایا ، بدخلق مخف جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اس امت میں پہلی امتوں سے زیادہ غلام اور پیٹیم ہوں گے ؟ (بہت ممکن ہوں گے ؟ (بہت ممکن ہوں گے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ بدخلتی کریں) فر مایا : جی ہاں لیکن ان کا ایسے ہی خیال رکھوجیسے اپنی اولا دکا خیال کر کھتے ہوا ور انہیں وہی کھلا و جوخود کھاتے ہو ۔ صحابہ نے والی عرض کیا ہمیں ونیا میں کون سی چیز فائدہ پہنچ نے والی ہو جائے گائی ہو اور ہوب خدا میں لڑ و تمہارا غلام تمہار سے لئے کافی ہے اور جب خدا میں لڑ و تمہارا غلام تمہار سے طیک کافی ہے اور جب فدا میں لڑ و تمہارا غلام تمہار سے طائے کافی ہے اور جب فدا میں لڑ و تمہارا عمائی

## چاپ : سلام کورواج دینا (پھیلانا)

۳۹۹۳: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: مسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہم جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کدا بمان لے آؤ و اور تم صاحب ایمان نہ ہوگے کہ آپس میں محبت کرواور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تم ہا بم محبت کرنے گو گے اپنے درمیان سلام کورواج دو۔ محبت کرنے گو گے اپنے درمیان سلام کورواج دو۔

۳۱۹۳: حضرت ابوا، مدرضی الله عندفر ماتے ہیں کہ ہا رہے ہیں کہ ہا رہے ہیں کہ ہا رہے کہ کہ کہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کوع م کرنے کا اَمرفر مایا۔

۳۱۹۳ حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه بیان فره ت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فره یا: رحمن کی پرستش (عبادت) کرواور سلام کو

رواج دو\_

#### ٢ ١. باب رد السّلام

د ٢ ١٩٥ حذته مو مكريل ابئ شند ف عند الله بُل مُميْرِ شما عُنيد الله الله بُل مُميْرِ شما عُنيد الله الله الله عَمر شاسعيد مل الله سعيد المقبري عن الله عن اله

٣٩٩٦ حدثه الويكولل الى شبه ثناعند لرّحيم بل سيمه ال عائشة الشّغبى على الله عائشة حدثته الروسول الله محققة قبال لها ال حرائيل يقواء عينك السّلاء قالت وعليه السّلاء و رحمهٔ الله

## ۱۳: باب ردّ السّلام على

#### اهُلِ الذِّمَة

٣ ١٩٨ حدنا الو لكر نبالو معاويه عن الاغمش على مسلم على مسروق عن عائشة الله اللي السي على مسروق عن عائشة الله اللي السي على مس المهود فقال و السيام عليك يا الا القاسم فقال "وعليكم"

#### بإب : سلام كاجواب دينا

۳۹۹۵ محضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ؟
کہ ایک مردمسجد میں آئے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد کے ایک کو نہ میں تشریف فر ما تصے انہوں نے نماز
اداکی چھرے ضر خدمت ہوئے سلام عرض کیا۔ آپ ن
فر مایا ، وعلیک السلام ۔

۱۹۲۳ ۱۹۲ م المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الن سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ الساء م شہیں سلام کر رہے ہیں انہوں نے جواب میں کہا و ملیہ السلام ورحمة اللہ۔

## پائب: ذمی کا فروں کوسلام کا جواب کیسے دیں؟

۳۹۹۷ حضرت انس بن و لک رضی القد عند فروات بین که رسوں الله صلی القد علیه وسلم نے فروایا: جب ابل کتاب میں سے کوئی تنہیں سلام کرے تو جواب میں (صرف اتنا) کہا کر وولیکم۔

۳۹۹۸ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا ،السام علیکم اے ابواطاسم! آپ نے فرمایا، وغیکم۔

۳ ۱۹۹ حضرت ابوعبدالرحمن جہنی رضی اللہ عنہ فرمات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہیں سوار ہوکر یہود یوں کے پاس جاؤں گا تو تم انہیں پہلے سلام نہ کرنا اور جب وہ سلام کریں تو تم صرف وعلیم کہنا۔

<u> خلاصة الراب</u> اسام كامعنى بموت السام عبيم تم يرموت آئے بيانبول فيشر ارت سے بها آپ نے بھی جواب میں صرف وعلیکم ہی کہا کہ مہمیں ہی آئے (موت) کا فرو۔

> ٣ ا : بَابُ السُّلام عَلَى الصِّبُيَانِ وَالنِّسَاءِ ٠٠٠٣. حدَّثنا أبُو بكُر ثَنا أبُو خَالِد الْآحُمرُ عَنْ خُميْدٍ عَنْ اللَّهِ عَيْثُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَيْثُ وَ لَحَنَّ صِبْيَالٌ فَسَلَّم

> ا ٣٤٠ حـدُ ثَنا ابُو بِكُو ثَنا سُفَيَانُ اسُ عُيَيْنَة عَنِ اسُ ابى خُسيُن سمعة مِنُ شهر بَنِ حَوَشب يَقُولُ الْحَرَثُهُ السُمَاءُ بسُتُ يريد قَالَتُ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا فِسُوةٍ فسلم عينا

#### ۵ : بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٣٤٠٢ حَدَّتُنا عَلِيُّ بُنُ مُحمَّدِ ثَا وَكَيْعٌ عَنُ جَرِيْر بُن حَازِم عَنْ حُنظلة اللهِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ السُّدوْسِي عَنُ انَس ان مالكِ قال قُلُنا يا رسُول النَّهِ اينُحيي بَعْضُما لِعُصِ

قَالَ لَا قُلُمًا اللَّهَائِقُ بِعُصَّا بِعُصَّا قَالَ لَا وَ لَكُنَّ تصافحُوا "

٣٤٠٣: حَدَّثُنا الْوُ بِكُرِ بُنُ ابِيُ شَيِّبَةً ثِنا أَبُوُ حَالِدٍ الاحدمارُ وَعَهُدُ الدُّهِ ابْنُ نُدميُرِ عَنِ الاجْلَحِ عَنُ ابِيُ اسُحاق عن الْبُراء بُن عَارِبِ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ما منَ مُسُلِمِينَ يلُتقِيان فَيتَصافَحان الَّا عُفر لهُما قَبْل أَنْ

## ١ ١ : بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدُ الرَّجُل

٣٤٠٨. حدَّثنا ابُو بكر بُنُ ابِي شيبة ثا مُحمَّدُ بُنُ ١٣٤٠٨ : حضرت ابن عمر رضى الله تع لى عنها بيان

پاپ : بچوں اور عور توں کوسلام کرنا ۳۷۰۰ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول امتد سکی امتد ندید وسلم ہمارے پاس آئے ہم سیجے (جمع) تھ آپ نے ہمیں سلام کیا۔

ا • ٣٧ حضرت أساء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں۔ہم عورتوں کے باس سے رسول التد صلی التدعليه وسلم كاكز رجواتو آپ صلى الله سليه وسلم نے جميں سلام کیا ۔

#### رياف : مصافحه

۳۷۰۲ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم ایک و وسرے کے لئے جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا تبیں ہم نے عرض کیا پھر ایک دوسرے ہے معانقہ کیا کریں؟ فرما يانهين البينة مصافحه كرليا كروب

سوس سراء بن عازب رضى التدتعالي عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: جو دومسلمان تھی ایک دوسرے سے ملیس اورمصہ فحہ کریں جدا ہوئے ہے بس ہی ان کے گنا ہ بخش دیج جاتے ہیں۔

## ایک مرددوسرے مردکا ہاتھ چوہے

فصيله تسايزيد بن ابني رياد عن عبد الرحس اس ابي ليدى عن ابُن عُمر قال قبلنا يد السبي مي

۵ سے دئنا ابو بگر ثناعبد الله بُلُ ادریس و غُندرٌ والبؤ أسامة عن شُغبة عن عمروبُن مُرَة عن عند الله ابُن سلمة عن صفوال بن عسال الله قومًا من اليهود قبلوا يد السي تنفيقة و رجليه.

#### کا: بَابُ

#### اَلإسُتِئُذَان

٣٤٠٦ حدَّث ما ابُو بِكُرِ ثَنَا يَوْيُدُ اثُنُ هَارُوُنِ انْبَأْنَا دَاوُدُ بُنُ ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد المُحدُري انَّ ابا مُوْسِي اسْتأدن على عُمر ثلاً ثَا فَلَمْ يُؤْدِنَ لَهُ . فانُصرف فارسل الله عُمر ماردك؟

قال استاذنتُ الإستئذان الَّديُ امريا به رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثنا فانُ أدن لما دحلُنا وانُ لم يُؤدرُ لسا رجعُنا قال فقال لتاتيكي عبى هذا ببينة اولافعتس فاتى مخلس قؤمه فناشدهُمُ فشهدوًا لهُ فحتى

سبيلة

- ٣٤٠٠ حـدَّثُنَا ابْوَ بِكُو بْنُ النَّى شَيْبَة ثنا عَنْدُ الرَّحْيُم بْنُ ٤٠٠ حَرْتَ ابوابوبِ رضَى الله تعالى عند بيان سُليُسمان عَنَ واصل بن السَّانِب عن ابني سُورةَ عن ابي ايُوْبِ الْانْصارِي قال قُلْنا يا رسُول الله هذا السَّلامُ فَمَا الاستئذان

فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست ميارك ڇو ما۔

۵ • ۳۷ : حضرت صفوان بن عسال رضى الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ یہود یوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی الندملیہ وسلم کے ہاتھ چوہے۔

## دیاب: (داخل ہونے سے بل) اجازت لينا

۳۷۰۶ مضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ت روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے تمین بار اجازت طلب کی حضرت عمر ب اجازت نه دی (جواب بی نه دید) تو حضرت ابوموی اشعریّ واپس ہو لئے حضرت عمر ؓ نے ان کے یاس کسی کو بھیجا (اور يو چها كه) آب كيول واپس موئے فرمانے لگے ميں أ تنین باراجازت طلب کی جس کا رسول الله یے ہمیں امر فرمایا کداگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جائیں اور اگر اجازت ند ملے تو واپس ہو جائیں ۔حضرت عمرٌ نے فر مایا

تم اس مدیث کامیرے پاس ضرور ثبوت لا و ورند میں بیکروں گا (حضرت عمرؓ نے محض تا کیدوا حتیاط کے لئے ایس فر ، یا ور نه حضرت ا بومویٰ اشعریؓ خو د ثقه تھے ) چنا نچه حضرت ا بوموی اشعریؓ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اور انہیں تشم دی ( کہ جس نے بیرحدیث میں ہووہ دھنرت عمر کی خدمت میں گواہی دے ) کچھ لوگوں نے حضرت ابوموی اشعر کی کے ساتھ گوا ہی دی ( کہ ہم نے بھی بیصد بیث ٹی ہے ) تب حضرت عمر ؓ نے ان کوچھوڑا۔

فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! (صلى الله عليه وسلم) سلام تو جميل معلوم ہو گيا۔ اجازت کیے ظلب کی جائے؟ آپ نے فرمایہ مرد

قال يتكلّم الرّجُلُ تسُيْحة و تكبيرة و تخميدة و يتخبخ و يُؤذن اهل الْيُت

٣٤٠٩: حدد أن ابؤ بَكُر بن ابئ شيئة ثنا وَكِيْعٌ عَنُ شُغِة عَنْ مُحمد ان المُمكدر عن جابر قال استاذلت على السَّيَ عَلَيْتُهُ انا السَّيَ عَلَيْتُهُ انا عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ انا السَّيْ عَلَيْتُهُ انا السَّي عَلَيْتُهُ انا السَّيْ عَلَيْتُ اللهِ عَنْ السَّيْ عَلَيْتُهُ اللهِ السَّيْ عَلَيْتُ اللهِ عَنْ السَّيْ عَلَيْتُ اللهِ السَّيْ عَلَيْتُ اللهِ السَّيْ عَلَيْتُ اللهِ عَنْ السَّيْ عَلَيْتُ اللهُ السَّيْ عَلَيْتُ اللهُ السَّيْ عَلَيْنَ اللهُ السَّيْ عَلَيْنَ السَّيْ عَلَيْنَ اللهُ السَّيْ عَلَيْنَ اللهُ السَّيْ عَلَيْنَ السَّيْ عَلَيْنَ اللهُ السَّيْعَ عَلَيْنَ اللهُ السَّيْعَ عَنْ اللهُ السَّيْعَ عَلَيْنَ اللهُ السَّيْعَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

١٨: بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيُفَ اَصُبَحُتَ

٣٤١٠ حدثنا ابو بكر شاعيسى ابل يؤنس عن غندالله بن مسلم عن عبد الرخمن بن سابط عن جابر قال قلت كيف اضتحت

يا رسُول الله اقال بحَيْرِ منْ رحُلِ لَمْ يُصْبِحُ صائمًا ولَمْ يَعْدُ سَقَيْمًا

ا ا ـــ ٣٠ خدنسا أَبُوْ السَّحق الُهرويُّ ابْرهبُمُ بُنُ عَبُدِ اللَّه بُن عُشَمَان ابْلِ السَّحق بُنِ سَعُدِ اللَّهِ بَن عُشَمَان ابْلِ السَّحق بُنِ سَعُدِ ابْلِ السَّحق بُنِ سَعُدِ ابْلِ السَّح وَقَاصِ حَدَّنتُ جَدِّى ابُو أُمِّى مَالِكُ بُنُ حَمُرة ابْلِ السَّى وَقَاصِ حَدَّنتُ جَدِّى ابُو أُمِّى مَالِكُ بُنُ حَمُرة بُنِ ابنى أُسَيْدِ السَّاعِدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ لَلْعَبَّاسِ بُنِ ابنى أُسَيْدِ السَّاعِدِى قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ لَلْعَبَّاسِ بُنِ ابنى أُسَيْدِ السَّاعِدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ لَلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِّلُ و دَحَلَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ "السَّلامُ عَلَيْكُم" بُن عَبْدِ الْمُطَلِّدِ و دَحَلَ عَلَيْهُمْ فَقَالَ "السَّلامُ عَلَيْكُم" وَ دَحَلَ عَلَيْهُمْ فَقَالَ "السَّلامُ عَلَيْكُم"

ق السوًا وَ عَلَيْك السَّلَامِ وَ رَحُمَةُ اللَّهِ وَ ركاتُهُ

قال. "كَيُفَ اصْبِحُتُمُ ؟ قَالُوْا بِحَيْرِ نَحْمَدُ اللّه فَكَيْفِ اصْبِحُتَ

سبحان املد اور اللہ اکبر' الحمد للہ کہے اور کھنکھارے اور اہل خانہ کوانی آمد ہے باخبر کرد ہے۔

۳۷۰۸ حضرت علی کرم القد و جبد فرماتے بین که رسول التصلی الله ملیه وسم کی خدمت بین (گھر) عاضری کے لئے میرے لئے دو وقت مقرر شھا یک رات بین ایک دن بین جب بین آتا اور آپ نماز بین مشغول ہوتے و دن بین جب بین آتا اور آپ نماز بین مشغول ہوتے و (میرے اجازت طلب کرنے پر) آپ کھنکھار ویتے۔ ۱۳۷۹ حضرت جابر رضی القد عند فرماتے بین کہ بین نے نمی القد عند فرماتے بین کہ بین نے نمی القد علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو فرمایا کون ہے؟ بین نے عرض کیا ''میں'' راس پر نمی صلی القد علیہ وسلم نے عرض کیا ''میں'' رکیا ہے تا م لو)۔ القد علیہ وسم نے فرمایا: ''میں بین'' (کیا ہے تا م لو)۔

چاپ : مرد ہے کہنا کہ سے کہیں کی ؟

• ۳۷۱ حفرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! صبح کیسی کی؟ فرمایا خیریت ہے۔ اس مرد سے بہتر ہوں جس نے روزہ کی حالت میں صبح نہیں کی اور نہ ہی ہے رک عیاوت کی۔

اا ٣٥١. حضرت ابواسيد ساعدى رضى القد تعالى عنه ن بيان فرمايا كه رسول القد سلى الله عليه وسلم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه كے پاس تشريف لے شخة اوران سے فرمايا: السلام عليكم -

انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ امتدو برکا تنہ۔

فرمایا کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا. خیریت سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ۔

مانيما و أمّ با رسول الله قال اصبحتُ بحير الحمدُ الله

## 9 1 : بابُ اذا اتاكُمُ كريْمُ قوم فأكرمُوهُ

#### ٣٠: بابُ تشمينت العَاطس

٣-١٣ حدثها انو بكر نن الى شيئة ثها يربد بن هارؤن على عن سليمان التيمي عن الس بن مالك قال عطس رلحلان عد النبي صتى الله عليه وسلم قشمت احدهما و او سنست، و لم ينسمت ألاحر فقيل با رسؤل الله عطس عدك رلحلان فشمت احدهما و له يشمت ألاحرا

فقال الدائد حمد الله و الدالم يخمد الله الم يخمد الله الله يخمد الله يخمد الله الله يخمد الله ي

٣٠١٣ حدّنا على لل مُحمّد ثنا وكنعٌ عن عكرمة بن عمّار عن إياس بن سلمة بن الانحوع عن الله قال قال رسول الله عَيْنَة لِشَمّتُ العاطسُ ثلاثا فما راد فهو مركوم

د ا عا حدّ تسا الو لكر ثل ابنى شيّة ثما على بل مُسْهِرِ عس ابْس الني ليُسنى عل عيْسنى علُ عَلْد الرّخمس ثن ابئ ليُسلنى عل عليّ رصنى اللهُ تعالى عنهُ قال قال عطس احد كم فليقُلُ الْحمَدُ للله وليرة عينه مل حوله مرحمك الله وليرة عليهم يهدينكم الله و يُصْلح

ہمارے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں اُ آپ نے کے کے اُسے میں کے کہا الحمد مقد میں نے بھی خیریت سے میں گا۔
سے میں کا الحمد مقد میں نے بھی خیریت سے میں گا۔

## ہاب: جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تواس کا اکرام کرو

۳۷۱۳ حضرت ابن عمر رضی الله عنهم فرمات بیں که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا جب تمہمار بروں یہ سرکسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا اعز از کرو۔

#### بِإِبِ: حَيْصِنَكَ واللَّهِ كُوجُوا بِ دِينا

۳۷۱۳ حضرت انس بن ما لک فره ت بیل که رسول الله کی آپ ن ایک و الله کها الله کها آپ ن آپ ن ایک و جوینک آپی آپ ن ایک و جواب دیا (برهمک الله کها) اور دوسر کو جواب نه دیا عرض کیا گیا ، اے الله کے رسول! آپ کے پال ان دومر دول کو جوینک آپی آپ نے ان میں ہے ایک کو جواب دیا اور دوسر کو جواب نه دیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا اور دوسر کو جواب نه دیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا اور دوسر کے حواب دیا (اس کی کیا وجہ دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کهر) اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کهر) اور دوسرے نے الله کی حمد بیل کی دوسرے نے الله کی حمد بیل کا دوسرے نے الله کی حمد بیل کا دوسرے نے الله کی حمد بیل کی دوسرے نے الله کی حمد بیل کا دوسرے نے الله کی حمد بیل کی دوسرے نے الله کی حمد بیل کا دوسرے نے الله کی حمد بیل کی دوسرے نے الله کی دوسرے نے الله کی حمد بیل کی دوسرے نے الله کی حمد بیل کی دوسرے نے الله کی دوسرے نے

۳۵۱۳ حفزت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھینکنے والے کو تین بار جواب دیا جائے اور اس کے بعد بھی چھینک آئے تواہے کام ہے۔

۳۷۱۵ حفزت ملی کرم القد و جهد فرمات بین کدرسول القد فرمای: جب تم میں ہے کی چھینک آئے تو اے الحمد لللہ کہنا جیا ہے اور پاس والول کو جواب میں مرحمک اللہ کہنا جیا ہے گھر چھینک والے کو جا ہے کہ وہ ان کو جواب میں کے کہنے کہ دہ ان کو جواب میں کہے کہنے کہ دہ ان کو جواب میں کہے کہنے کہ اللہ و یُضلح بالگھ (کدالتہ تمہیں

بالكم

#### ١ ٢: بابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

#### ٢٢: بَابُ مَنُ قَامَ عَنُ مَجُلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُ بهٖ اَحَقُ بهٖ

اسئ صالح عن ابيّه عن ابئ هُويُوة عن النّبي صلى الله الله عن النّبي صلى الله عن النّبي صلى الله على وسلم قبال اذا قام احدُكُم عن مجلسه ثُمّ رجع فَهُو احقُ به

#### ٢٣: بَابُ الْمَعَاذِيُر

٣٧١٨. حــ قَـُنــا عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ ثنا وكَيْعٌ ثَنا سُفْيانُ عَلَى بُسُ مُحمَّدٍ ثنا وكَيْعٌ ثَنا سُفْيانُ عَلَى بُس جُريْتٍ عَسَنُ ابُسِ مَيْنَاءَ عَنُ جَوْذَان قال . قال رسُولُ الله عَلَيْتَهُ مَس اعْتَـذَر إلى الجيْنه بِمعْذِرةٍ فلمُ يقبلُها كال عليْه مُل حطينته صَاحبٍ مَكْسٍ.

حدَّث المُ خَدِيَّةِ بِنُ السُمَاعِيْلُ ثنا وكِيُعٌ عنَ دوسرى سندے بهل مضمون م شُفَياں عن ابْن جُويُجِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُن عَبُد الرَّحْمَن ( هُو ابْنُ مَيْساء) عنْ حوُّ دارِ عِ النَّبِيَ عَيْنَ فَيْ مَثْلُهُ

راہ راست پرر کھے اور تمہارے مال کو درست فرمائے )۔

باب : مردا ہے جمنشین کا اعز از کر ہے ۱۳۷۱ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نی جب کسی مرد سے ملتے اور گفتگو فرماتے تو اپنا چرو انوراس کی طرف متوجہ رہے ) کی طرف متوجہ رہے ) کی طرف متوجہ رہے ) کی طرف متوجہ رہے کی بال تک کہ وہ واپس ہو جائے (اور اپنا چرہ دوسری طرف پھیر لے ) اور جب آ ہو کسی مرد سے مصافحہ کرتے تہاں کرتے تو اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ دیکھا گیا کہ کہ وہ اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ دیکھا گیا کہ آ ہوں۔ آ ہوں۔

دایس: جوکسی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس نشست کا زیادہ

حقدار ہے

2 ا ٣٤ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جب تم میں سے کوئی اپنی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہی اس نشست کا زیادہ حقد ارہے۔

#### چاپ : عدر کرنا

۳۷۱۸: حضرت جوذ ان فره تے ہیں که رسول الله صلی
الله عبیہ وسلم نے فرهایا: جو اپنے بھائی سے معذرت
کرے اور وہ معذرت قبول (کرکے معاف) نہ کرے
تو اس کومحصول لینے والے کی خطاکے برابرگن ہ ہوگا۔
دوسری سند سے یہی مضمون مردی ہے۔

#### ٢٣: بَابُ الْمِزَاحِ

٩ ١٣٠: حدَّثنا ابْوُ بَكُو ثَنا وكَيْعٌ عَنْ رَمْعَةَ نَن صَالَحِ عَن الزُّهُرِيَ عِنْ وهُب بِنِ عِبُدِ زَمُعة عِنْ أَهُ سلمة حِ و حدَّثناعليُّ بُنُ مُحمَّدٍ ثنا وكيُعٌ ثنا زمَعةً بَلُ صالح عن الزُّهُ رِي عِنْ عَبُد اللَّهِ بُن وهُب بُن زمُعة عِنْ أُمَّ سلمة قىالىت خىرج الىؤ ئىڭى تجارة الى بُصْرى قبُل مۇت النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِعَامِ وَ مَعَهُ نُعَيِّمَانُ وَ سُوَيِّبِطُ بُنْ حَرْمَلُهُ وَ كَانَا شهدا بدارًا و كان نُعيهمال على الزُّراد و كان سُويُهُ طُ رجُلا مرَاحًا فقال لنُعيَمان اطَعِمْنِي قال حتى يجي ابُوُ بكر قال فلاغينظمك فلا فمروا بقوم فقال لهم سويبط تشترُون منَّى غَنْدُ لِيُ؟

قَالُوْ ا نَعَمُ قَالَ إِنَّهُ عَبُدٌ لَهُ كَلَامُ وَ هُو قَائلٌ لَكُمْ السي حرِّ فان كُنتُمُ إذا قالَ لكم هذه المقالة تركتُمُوهُ فلا تُفْسِدُوا على عبُدِي قالُوا : لا بل نشتريه منك فاشتَرُوهُ مئنة بعشر قلابس ثُمَّ اتَّوْهُ فوضعُوا في عُنُقه عمامَةُ اوُ حَبُلا فقال نُعيُمانُ إِنَّ هذا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وِ ابِّني خُرُّ لَسْتُ بعبُدٍ فَقَالُوا قَدُ اخْبَرَنَا فَانْظَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بِكُرٍ فَاخْبَرُوهُ بِذَالِكَ قَبَالِ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَردَّ عَلَيْهِمُ الْقَلائِص . و آخَذَ مُعيَّمانَ : قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِي عَيَّكُ و الحَبرُوهُ قَالَ

فضجكَ النُّبِي عَلَيْكُ و اصْحَابُهُ مِنْهُ خُولًا

نداق کررہے ہیں میں آزاد ہوں غلام نہیں ہوں کہنے کگے اس نے ہمیں بیہ بات بتا دی تھی وہ لوگ نعیما ن کو لے کر چلے گئے حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ آئے تو لو گوں نے انہیں سب ما جرا بیان کیا آپ اس جماعت کے پیچھے گئے اور ان کواونٹ واپس کر کے نعیمان کولائے۔ جب واپس نم صلی الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بیہ واقعہ سنایا تو آپ ہنس دیئے اور آپ کے صحابہ رضی الته عنهم بھی سال بمرتک اس واقعہ پر ہنتے رہے۔

٣٤٢٠: خدَّ ثنَّا عَلِيمٌ مُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِينِعُ عِنْ شُغِيةً عَنْ ٢٠١٠: حقرت السِّي بن ما لك رضي الله عن فرمات بين

#### دپاپ: مزاح کرنا

19 سيره ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها فرماتي میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے انتقال ے ایک سال قبل بغرض تجارت بھری گئے آ پ ک ساتھ حضرت نعیمان اور سویبط بن حرملہ بھی تھے ہیہ دونول حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے نعیمان کے ذ مه زاو (توشه) تھا اور سویبط کی طبیعت میں مزاح بہت تھا انہوں نے تعیمان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ كنے لكے حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوآ في دوسو يبط نے کہا کہ اچھا (مجھے کھا نانبیں دیا) تو میں تنہیں پریشان كرول كا (رسته مين) ايك جماعت سے گزر ہوا تو سویبط نے (الگ ہوکر) ان ہے کہاتم مجھ ہے میر، ایک غلام خرید تے ہو؟ کہنے لگے ضرور کہاوہ ذرایا تونی ہے وہ مہبیں کہتا رہے گا کہ میں آ زاد ہوں اگرتم اس کی باتوں میں آ کراہے چھوڑ دو گے تو میرے غلام کوخراب مت کرو کہنے گے نہیں ہم آپ سے خریدتے ہیں۔ الغرض انہوں نے وس اونٹوں کے عوض غلام سو ببط سے خرید نیا چرنعیمان کے یاس آئے اور گردن میں عمامہ یا ری باندھنے مکے نعیمان نے کہا کہ بیتمہارے ساتھ

ابئى التَّيَّاحِ قَالَ سَمَعُتُ أَسَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّه عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَمْدُ مِا فَعَلَ النَّغَيْرُ

قال وكيُعٌ يعْنِي طَيْرًا كان يِلْعَبُ به.

کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ گھل کر رہتے (اور مزاح بھی کرتے) بھی میرے چھوٹے بھائی سے فرہاتے: اے ابوعمیر کیا ہوا نغیر؟ وکیج فرہاتے ہیں کہ نغیر ایک پرندہ تھا جس سے ابوعمیر کھیلا کرتے ہتھے۔

خلاصة الراب جا قربان جا ئي حضور صلى القدعلية وسلم كى ذات مباركه پركه عد ثين كرام خصور صلى القدعلية وسلم كه اليك ايك جيميد سے يعتنكر وں مسائل اخذ كئے ہيں۔ ابن القاص في قواس ضمن ميں ايك رساله بھى لكھ ہے جس ميں واضح كي بحضور عليه الصلو قوالسلام كے مزاح كے طور پر فرمائے گئے اس جملہ سے سوسے زائد مسائل اخذ ہوتے ہيں۔ (۱) حدود كي اندر رہتے ہوئے مزاح كرنا جائز ہے۔ (۲) حضور صلى القد عليه وسلم نے چھوٹے بچ كوكنيت سے يا ابو عمير كہدكر پكارا حالا ذكہ وہ كى كا باپ نبيس تھا شايد نفيركى مناسبت سے ابو عمير فرمايا۔ مطلب بيہ كہ چھوٹے بچ كى كنيت كوجھوٹ پر محمول نبيس كيا جا سكتا۔ (٣) معلوم ہوا كہ بچوں كو پرندہ مبياكر دينا جائز ہے۔ بشرطيكہ مناسب د پكھے بھال كى جائے۔ (٣) سيجى نبيس كيا جا سكتا۔ (٣) معلوم ہوا كہ بچوں كو پرندہ مبياكر دينا جائز ہے۔ بشرطيكہ مناسب د پكھے بھال كى جائے۔ (٣) سيجى وائد ك خابت ہوا كہ جو ساتھ لطافت آ ميز بات كى اجازت ہوئے كى د لبو كى التي سے اخذ كے عبیس ہوا كہ جو ساتھ لوافت آ ميز بات كى اجازت ہوئے ہوئے د (٢) بيجى كى د لبو ك

#### ٢٥: بَابُ نَتُفِ الشَّيْبِ

ا ٣٤٣: حدَّفَ البُوب كُوبُنَ ابي شيدة ثنا عبَدة بن المسكن شيدة ثنا عبَدة بن سُليمان عَن مُحَمَّد بن السُحق عل عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن السُحة عن حَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن السُعة عن تَعْف اللهِ عَنْ تَعْف الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

٢٦: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِ وَالشَّمُسِ ٣٢٢. حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا ذَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنُ آسَى الْمُبَيْسِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيُهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ مَهَى أَنَّ يُقْعَذَ بَيْنَ الظَّلِ وَالشَّمُسِ.

٢٠ : بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجُهِ
 ٣٤٢٣: حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ
 عَنْ الْاَوْزَاعِيَ عَنْ يَحْسَى بُنِ آبِى كَيْيُرٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

## جاب: سفيد بال أكميرنا

۳۷۲۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند بیان فر ماتے بیں کدرسول الله صلی الله وسلم فی الله علیہ وسلم فی سفید بال اکھیڑئے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: بیہ مؤمن کا نور ہے۔

بیان : کی سمایدا ور کی دھوپ میں بیشا اسکا دھوپ میں بیشا اسکا اسکا تعدد سے دوایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا۔

اوند ھے منہ کیٹنے سے ممانعت اللہ عنہ اللہ عنہ العت ۱۷۲۳ حضرت طحفہ عفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جمعے معمود میں پیٹ کے بل سوتا ہوا پایا

طحعة العفارى عن ابيه قلا اصابى رسول الله عليه سانها في المسحد على بطئي فركصني برخله و قال ما لك و لهذا النُّوم هذه نوَّمةٌ يكرهُها اللَّهُ اوْ يُبْعِصُها اللَّهِ. ٣٧٢٨ حدَّث العُقُوبُ بْنُ حُمند ابْن كاسب ثنا السمعيُّ لُ بُنُ عليد الله ثنا مُحمَّدُ بُلُ لَعيُم بُل عبُد الله المُجْمر عل ابيه عن ابن طحفة العفاري عن ابي در قال مرّ بي النّبيُّ صلّي اللهُ عليه وسلّم رصي و الا مُصطحعً على بطِّي قرَ كضني برجُلِه و قال " يا خيدتِ اتَّما هذه ضجُعةُ الهل النَّارِ.

نن رحاء عن الوليد ابن جميل الدمشقى اله سمع الْقاسيم ابن عند الرَّحْمن يُحدّث عن ابي أمامة قال مرّ المَبِي عَلَيْنَةُ على رجُل سائم في المسجد مُسطح على وخهسه فنضربسة ببرخسه وقبال أتأثم واقفذ فبانكها نؤمة

#### ٢٨: بَابُ تَعَلُّم النَّجُوْمِ

٣٤٢٦. حدّثنا ابُوْ بِكُرِ ثنا يَحَى ابْنُ سعيْدِ عَنْ عُبِيْدِ اللّه بُس الْلَخْسَسَ عَسَ الْوَلِيْدِ نُسَ عَبُدَ اللَّهُ عَنْ يُؤْسُفَ بْنَ ماهك عن ابس عبَّاسِ قالَ قال رسُولُ الله عَلَيْتُهُ من اقْتَبِس عَلْمًا مِن النَّحُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةٌ مِن السَّحُو زاد ما

تواینے یاؤں ہے جھے ملایا اور فرہ یاتم اس طرح کیوں سوتے ہو بیسونے کا وہ انداز ہے جو اللہ کو پیندئہیں یا فرمایا کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ ۳۷۲۴ : ابو ذرّ ہے روایت ہے کہ آنخضرت مجھ پر گزرے اور میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھ آپ نے لات ے مجھ کو مارااور فرہ یا: اے جندب (یہ نام ہے ابو ذر کا اوربعض تشخوں میں جنیدب ہے وہ تصغیر ہے ) جندب ک شفقت اورمهر بانی کیلئے میتو سونا دوزخ والوں کا ہے۔

۳۷۲۵: حضرت ابوا ما مدرضی التدعنه سے روایت ن كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم ايك مخض پريئ مُزرب جواوند ہے منہ مسجد ہیں سور ہا تھا' آپ نے فر ہایا انحد س بیشے بیاد وزنیوں کا سونا ہے۔ (اس کی سند میں ولید بن جميل اورسلمه بن رجوا وريعقوب بن حميد سب مختلف فيه

اسکی سند میں بعقوب بن حمید مختلف فیہ ہے۔

## باب: علم نجوم سیکھنا کیسا ہے

٣٧٢٦: ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس نے علم نجوم میں سے پچھ عاصل کیا اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا اب جتنا زیاوہ حاصل کرے اتنا ہی گویاسحرزیادہ حاصل

سحر کی حرمت قرآن وحدیث میں دونوں میں آئی ہےا ورنجوم کوائل کے ساتھ مشربہت دی ہے لہنداعلم ظاصة الياب 🖈 نجوم بھی حرام ہے۔

## دا چاہے: ہوا کو برا کہنے کی ممانعت

٢٩: بَابُ النَّهِي عَنُ سَبِّ الرَّيْحِ

٣٢٢٧: حذثنا ابُوْ بِكُرِ ثنا يَخْيَى بُنُ سَعَيْدِ عَنَ الأَوْرَاعَيَ ٢٢٢٠ ابو بَرَرِهِ رَضَّى اللَّهُ عَنْدَ ہے رَوَايت ہے

عس الرُّهُوى نسا نابتُ الزُّرقَىُ عن ابى هُويُوة قال قال رسُولُ اللّه عَنْ لِلْهُ السُّوا الرَّيْحَ فانَهَا منْ رُوْحِ اللّه يَاتىٰ سالرَّحْمة و المُعدَّاب ولمكِنَّ سلُوا اللّه مِنْ خَيْرِ هَا. و تعوَّذُوْا باللّه من شرَها.

#### ٠٣٠: بَابُ مَا يَستَجِبُ مِنَ ٱلْأَسْمَاءِ

٣٤٢٨ حدث ابُو بَكُرِ ثَنَا حالَدُ بُنُ مَخْلَدِ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ سَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُ سَافِعِ عَنَ ابْنَ عُمَرِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ احتُ الاسْماء الَى اللَّه عَزُّ وحَلَّ عَبُدُ اللَّه و عَبُدُ الرِّحْمَ

#### ا ٣: باب مَا يَكُرَهُ مِن الْأَسْماء

٣٢٩ حدّ تسانطر بن علي ثنا شفيان عن سفيان عن سفيان عن البي الربير عن جابو على عُمو بي الْحَطّاب قال قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلّم لنن عشت ال شآء الله لا نهين ال يسمّى دباح و نجيع و افلخ و نافع و يسار ١٣٧٠ حدث النو سكو ثنا المعتمر ابن سليمال عي الركين عن ابيه عن سمرة قال نهى دَسُؤل الله عين أن شماء افلخ و مافع و رباح و يسار شمن دقيقنا اربعة أشماء افلخ و مافع و رباح و يسار السمني دقيقنا اربعة أشماء افلخ و مافع و دباح و يسار السمني دقيقا الوعقيل غير شماء المعتمر عن المعاد عن الشعبي عن مشروق قال لقيت شما الوعقيل غير بن المحالة بن سعيد عن الشعبي عن مشروق قال لقيت غير بن المحال عن السّاء عن السّعة عن مشروق قال لقيت عمر بن المحطاب فقال من النت المناه المناه المن النت المناه ا

فَقُلْتُ : مَسْرُوَقَ بُنُ الْآخِدعِ فَقَالَ عُمرُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الاجْداعُ شَيْطالٌ.

آ تخضرت سلی الله ملیہ وسلم نے فر مایا: مست برا کہو ہوا کو وہ الله کی رحمت لے کرآتی وہ الله کی رحمت لے کرآتی ہے البتہ الله جل جلالہ سے ہوا کی بھلائی مانگوا وراس کی برائی ہے پناہ جا ہو۔

#### چاپ: ناپيندىدە نام

۳۷۲۹ معنرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فره تے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فره یا ، اگر میں زندہ رہا تو اختاء الله آئندہ رہاح 'نجے 'افلے 'نافع اور بیارتام رکھنے سے ضرور منع کردول گا۔

۳۷ سے ۲۳: حضرت سمر ہ رضی اللّٰہ عند فر ماتنے ہیں کہ نبی صلی

الله عليه وسلم نے منع فره يا كه بهم اپنے غلاموں كے نام ان جار ميں كوئى ركھيں افلى 'نافع' رباح اور بيار۔ ١٣ ١٣٠ . حضرت مسروق" فرماتے ہيں كه ميں سيّدنا عمر بن خطاب ہے ملہ تو ہو چھنے لگئے: تم كون ہو؟ ميں نے عرض كيا مسروق بن اجدع۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه نے فرما يا: ميں نے رسول الله صلى خطاب رضى الله عنه نے فرما يا: ميں نے رسول الله صلى الله عنه منے فرما يا: ميں نے رسول الله صلى الله عنه منے فرما يا: ميں شيطان كا نام الله عليه وسلم كوريفر ماتے سنا كه أجدع ايك شيطان كا نام

خلاصة الراب على روايات من آتا ہے كەحضور صلى الله مليه وسلم نے ايسے نام ركھنے سے منع كيا وجد منع يہ ہے كه كى نے يو چھ ليا تو آپ نے كہ نہيں تو اس سے بد فال نكلتی ہے بيار وولت مندى كو كہتے ہيں۔ افلح كے معنى كاميا بي حاصل كرنے والا ۔ پوچھا افسح ہوتو جواب میں کہا جائے کرنہیں تو اس ہے بدفالی نکلتی ہے کہ یہاں دولت مندی اور کامیا بی نہیں ہے۔
صدیث اس سے اسروق نے جالمیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا عہدفاروتی میں مسروق تمایاں نظر آتے ہیں۔ فاروتی عبد اللہ علی مرتبدو ہیں کے وقد میں مدینہ آئے حضرت عمر نے ان سے نام ونشان پوچھا انہوں نے بتایا مسروق بن اجدا ۔
میں ایک مرتبدو ہیں کے وقد میں مدینہ آئے حضرت عمر نے ان سے نام ونشان پوچھا انہوں نے بتایا مسروق بن اجدا گیا ۔ ابن سود کی حضرت عمر نے فرمایا اجدا شیطان ہے۔ ہم مسروق بن عبد الرحمٰن نام ہج یزئیا تھا۔ ہمرطاں روایت میں ہے کہ ان کے والدی کے نام ہے حضرت عمر نے پوچھ کراجدا کے بجائے عبدالرحمٰن نام ہج یزئیا تھا۔ ہمرطاں روایتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عبد فاروقی میں اپ جیٹے دونوں مدینہ آئے تھے۔ مسروق یمن کے مشہور شہور شہواروں میں روایتوں سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ عبد فاروقی میں اپ جیٹے دونوں مدینہ آئے تھے۔ مسروق کی من شریک ہوئے تیوں بھی شہور معرکہ میں شریک ہوئے تیوں بھی شہید ہوگے ۔ مسروق کا لا تے لڑتے ہوئے شکل ہوگی اور سرمیں گہرا زخم آیا جس کا نشن ہمیشہ ہوگی رہا اس نشن کو وہ بہت شہید ہوگے ۔ مسروق کا لا تھا۔ اس فن میں انہوں نے محبوب رکھتے تھے کہ شبا مت اور جانبازی کی سند تھا۔ صدیت وسنت میں سروق کا علم خاصہ وسیع تھا۔ اس فن میں انہوں نے اکا برصی ہے سے فیض حاصل کیا تھا۔ اس فن میں انہوں نے المیں میں انہوں نے تھے۔ دہ عبدالتہ بن مسعود نوبیل رضی التہ عنبم اور بہت سی ہیں ہے جن کا خطل کی درس واقی وقعیا اس میں قاضی شریح ان سے مشورہ ایا گرتے تھے۔ کر علیہ میں تھے جن کا شغل کی درس واقی وقعا۔ اقیاء میں قاضی شریح ان سے مشورہ ایا کہ کرتے تھے۔ کر تھے۔

#### ٣٢: بَابُ تَغِيبُر الْأَسْماء

٣٤٣٢. حدثنا ابُؤ بكر ثنا غُدرٌ عن شُغدة عن عطاء بن السي ميسمُؤر قال سمعتُ الارافع يُحدَثُ عن ابئ هُرَيْرة رصى الله تعالى عنه ان زينب كان السمها برة فقيل لها تركي فسها وسمّاها رسُؤل الله صلّى الله عليه وسلّم زنيب

٣٧٣٣: حَدَثَنا ابُوَ بِكُرِ ثناالُحَسنُ بُنُ مُوسى ثنا حمَّادُ بُنُ سلمة عَنْ عُبِيُد اللّه ا عَنْ نَافع عِن ابْن عُمرَ انَّ ابُنة لعُمر كان يُقالُ لها عاصيةٌ فسمّاها رسُولُ الله صلّى اللهُ عليُه وسلّم جميلةً.

٣٧٣٣: حدثسا ابُو بكر قَنا يحى ابُنْ يعلى ابُو المُحيَّاةِ على عبد المُعلى ابُو المُحيَّاةِ على عبد الله

#### دپاپ : نام بدلنا

۳۷۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی ایک صاحبز اوگ کا نام عاصیہ (نافر مان) تھا۔ رسول الله علیہ کے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

۳۷ ۳۷: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه فر ، تے بین که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں

ال سلام عَنْ عَبْد اللَّه بْن سلام قَال : قدمْتُ على رسُوّل الله عَنْ و لنسس اسْبِي عسد الله ابن سلام فسمَّاني رسول النَّدسلي التدعليدوسلم في ميرانا معيدالله ين سلام رسُولُ اللَّهِ عَلِينَهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# ٣٣: بَابُ الْجَمُع بَيْنَ اسْمِ النَّبِيَ عَلِيُّهُ وَ

٣٧٣٥ حدثنا ابُو بكر بن ابي شيبة لنا شفيان بن غيينة عَنَّ ايُونِ عَنُ مُحَمَّدٍ قال سمعَتُ ابا هُرِيْرة يقُولُ قالَ ابُو القاسِم الله المنطقة تسمُّوا بالسمى و لا تكتُّوا بكُنيتي

ابئ سُفيان عنُ جابر قال رسُولُ اللّه عَلِيهُ تسمُّوا باسْمىُ و لا تكتُوا بكُنيتي

ـ ٣٤٣ حدثها المؤسكر الس ابي شيبة عبد الوهاب الشَّقَعِيُّ عِنْ حُميدِ عِنْ انْس رضى الله تعالى عنه قال كان رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَليُهُ وَسَلَّمَ بِالْبَقَيْعِ فِنادَى رَحُلُ رَخُلَا بِمَا اللَّهَ السَّمَ فَالْتَفْتَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ \* عليه وسلم فقال. انكي لم اعبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستموا بالسمسي ولا تكنوا

ولي : ني كريم علي كاسم مبارك اور كنيت دونو ل كابيك وفت اختياركرنا

حاضر ہوا۔ اُس وفت میرا نام عبدالقد بن سلام نہ تھا۔

۳۷۳۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ابوالقاهم صلی القدملیه وسلم نے فرمایا میرا نام اختیار کر لوکیکن میری کنیت مت اختیار کرو به

۳۷ ۳۷: حفترت جا بررضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا: ميرا نام اختيا ركر لوليكن میری کنیت مت اختیا ر کرو \_

۳۷۳۷: حصرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بقیع ( مدینہ کے قبرستان ) میں تھے که کمی مخض نے دوسرے کوآ واز دے کر کہا اے اب القاسم! تو رسول الله صلى الله عليه وسلم أس كي طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ علاقے كونبيس بكارا تو رسول الله عَلِينَة نے فرمایا. ميرا نام ا ختیار کر سکتے ہولیکن میری کنیت مت اختیار کرو۔

خ*الصیة الیابی ﷺ* امام مالک کا قول ہے کہ حضور کا نام محمر یا احمراور ابوالقاسم کنیت دونوں جمع کرنا جائز نہیں صرف نام رکھنا یہ صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا درست ہے۔ امام مالک سے دوسری روایت جمع کے جواز کی بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں كه محمد يا احمد نام ركه نو جائز بيكي كنيت ابوالقاسم ركهني جائز نبيل -

چاہ : اولا دہونے ہے قبل ہی مرد کا ٣٣: بَابُ الرَّجُلِ يُكَنِّى قَبُلَ أَنْ كنيت اختياركرنا يُوْلَدُ لَهُ

٣٤٣٨ : حفرت عمر رضي الله تعالى عنه نے حفرت ٣٧٣٨. حدَّثها ابُو بكر بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا يحيي بُنُ ابِي لَكُيْرِ ثَنَا زُهِيْرُ مُنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ سَ عَقَيْلَ عَنْ صَهِيبِ رَضَى اللّه تَعَالَى عَنْ سے كَهِ أَ يَ إِرْضَى اللّه حَمْرة بْن صْهِيْبِ اذْ عُمْر قال لَصْهِيْبِ ما لک نکتنی تعالی عنه ) کی کنیت ابو یکی کیے ہے جبکہ آ ہے کی اولا د بابی یخبی"

> واليس لك البحمة والكولة قال كتابي رسول الله عن بابي يخيى

> ٣٤٣٩ حدَّثنا ابُوُ لكُر ثنا وكيُّعُ عن هشاه لن غزوة عن مؤلى للرُّبير عنْ عائشة انَّها قالتُ للَّمَى عَلَيْكُ كُلُّ ازُو اجك كَيَّتهُ غيري قالتُ قال: فانْت أَمْ عبد الله

> ٠ ٣٧٣ حدق الو بكر نن الى شيبة تنا وكيع عن شعبة عل اللي النياح على الس قال كان النَّبِي سَنَّ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَ لاح لني و كان صعيرًا يا ابا عُمير

#### ٣٥: بابُ الْأَلُقاب

٣٧٣ حيدُثيا ابُو بيكر ثناعبُدُ اللّه اللّ ادريس عنُ داؤد عن الشُّعُبِيِّ عن ابني جُبيرة ابن الصّحاك قال فيّنا برلث معشر الانصار ولا تنابرُوًا بالالقاب

قدم عليُما النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم والرَّحْلُ ا منالبة الاسمال والقلاثة فكان السي صلى الله عيه وسلم رئما دعاهم سغض تلك الاسماء فبقال با رسُول الله صلى اللهُ عليْه وسلَّم الله يعصبُ من هذا صرلتُ و لا تما بِرُوْا بِالْالْقابِ.

#### ٣٦: بَابُ الْمَدُح

٣٤٣٢. حدَثنا ابْوُ بِكُرِ ثِنَا عَبُدُ الرَّحْمِن بْنُ مَهْدَيِّ عَنْ سُفیاں نس حبیّب بس اپنی تابتِ عن مُحاهد على انس مغمر سبیان فرهائے ہیں که رسول التّد سلی اللّه سعیہ وسلم نے عب الْسَفُداد بُن عَسْرِو قال امَر نادسُوْلَ اللّه سَيْنَةُ انْ جميل خوش مديول كے چِرول برمٹی وَ التے كا ظَمَ نَحْثُوا فِي وَجُوَهِ الْمِدَّاحِيْنِ التَّوابِ.

بى ئېيىرى ؟

انہوں نے جواب دیا کہ میری کنیت ابو یکی رسول التدسلي التدمليه وسلم نے رکھی۔

ا ٣٤٣٩: أمّ المؤمنين سيّده عائشةً في نبي صلى القد ملية وسلم ہے عرض کیا کہ میرے علاوہ تم ہیو یوں گی آ ب نے کنیت رکھی۔ آپ علیہ نے فر مایا تم امّ عبدا متد ہو۔ ۳۵ سے بیں کہ نبی صلی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم جمارے پاس تشريف لائے۔ ميرا ايک حیوٹا بھائی تھا' اُ ہے فر ماتے ۔اے ابوعمیر ۔

#### ولي: القابات كابيان

۳۷ / ۳۷ حضرت ابوجبیره بن ضحاک ٌ فر ۱۰ تے بیں کہ ہم انصار بول کے بارے میں بیآیت:﴿ولا تساسؤوا بالانسفاب ﴾ 'مت يكاروبرے مقبول ہے 'نازل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمارے یاس تشریف لائے۔ ہم میں ہے کسی مرد کے دونام تھے اور سی کے تین ۔ نی بھی کسی ایک نام سے بکارتے تو آ پ سے عرض کیا جاتا کہ اے اس نام ے غصہ آتا ہے۔ اس پر يرة يت : زل بولى ﴿ ولا تنابزُوْ ا بالالقاب .. ﴾

#### بياب : خوشامه کابيان

۳۷ / ۳۷ حضرت مقدار بن عمرو رضی الله تعالی عنه فرمايايه

٣٧٣٣ حدَّثا ابُو بكر بُنُ ابي شيبة ثبا غُلُدرٌ عن شُعْبة عن سغد بن ابرهيه ابن عند الرَّحْمَ بن عوفٍ عن مغبد البجهدي عن مُعاوية رصى اللهُ تُعالى عنه قال سمعُتُ رَسْوَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَاكُمُ وَالتَّمَادُ حَ فاله الذبخ

٣٤٣٨ حدّثنا الله يتكر ثسا شبابة شُغية عن حالد الحدّاء عن عبد الرّحمن اس الى بكرة عل ابيه قال مدح رحُـلُ رَحُلًا عُنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الدعلله وسلم ويحكقطغت نحلق صاحبك مرار ثثم قال أن كان احدُكُم مادحًا احاة فليقُلُ الحسنة و لا اركي على الله احذا

۳۷ ۳۳ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیان قر ماتے ہیں کہ میں نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا ایک دوسرے کی خوشامداور ہے ج تعریف سے بہت بچو کیونکہ میہ تو ذیج کرنے کے مترادف ہے۔

۳۷ ۳۷ حضرت ابو بَمِرٌ فرمات میں که رسول التدصلی القدمایہ وسلم کے باس ایک شخص نے دوسر سے کی تعریف کی۔ اس پر رسول اللہ ؓ نے فر مایا: تجھ پر افسوس ہے تو نے اینے بھائی کی گرون ہی کاٹ ڈالی۔ کئی ہاریبی و برایا پھر فر ، یا اً سرتم میں سے کوئی اینے بھائی کی تعریف کرے تو یوں کہے کہ میرااس کے متعلق پیا گمان ے اور میں اللہ کے سامنے کسی کو یا ک نہیں کہتا ۔

خلاصیة الهاب 🛠 منه پرتعریف کرنے ہے منع کیا تا کہ وہ عجب سے نیج بائے اور تکبر وعجب بہت بخت امرانس قلبیہ میں ے بیں۔

## ٣٤: بابُ الْمُسْتِشَارُ

مُؤتَمَنَ

٣٣٣٥ حددُثنا النو سكُّر بُنُ ابني شيئة ثنا ينحي نَنُ ابني لِكُلِيرِ عِنْ شَيْسَانِ عِنْ عَلِيدِ الْمِملِكِ بِي عُمِيْرِ عِنْ اللَّي سلمة عن اسى هريسرة قال قال رسول الله سينة المُستشارُ مُؤْتِمنٌ "

٣٥٣٦ حدَّث الو بكر بنُ الى شيبة تنا السودُ بنُ عامر عن شريك عن الاعمش عل الي عمرو الشَّيبانِيّ عل اللیٰ منسفوٰد قال قال رسوُلُ الله صلّی اللهٔ علیٰه وسلّم ﴿ طلب کیا جائبُ (اے امانت داری ہے مشورہ وینا المستشار مؤتمل

٣٥٨٥ حدثها الولكر ثها يخي بل ركويًا نس الى والدة ٢٥٨٥ حضرت جابر رضى القدعند عدوايت بكه

دِ آبِ : جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ

#### بمنزلدا مانت دار ہے

۳۷ سے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے (اے امانت داری سے مشورہ دینا ۔ ج<u>ا ہے کیو</u>نکہ ) و وامین ہے۔

۳۷ / ۳۷ حضرت ابومسعود رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس سے مشورہ عیا ہے کیونکہ ) وہ امین ہے۔

و سنل ہے ہاشتہ عن ابّن اسی لیلی عن اسی الرُّبیْر عنْ ﴿ رسول التَّصلَّى اللَّهُ علیه وسلَّم نَهُ مَا يا جب تم ميں ست جسر قال رسول الله عَنْ الل فلُشرُ عليه

#### ٣٨: بَابُ دُخُولُ الْحَمَّامِ

٨ ٣٢٣ حددُثَا ثنا عبُدَةُ بْنُ سُلِيْمَان ح و حدَثنا على بْنُ سحمد حدثنا حالئ يغلي وجغفر نن عول حميعا عن عبد الرّحمن إلى وبالإين العيم الافريقي عن عند الرّحيس نس رافع على عند الله نس عمرو قال قال رسول الله عليه تُفتحُ لَكُم ارْضُ الاعاجم و ستحدُوْن فيها لَيُؤتَّا يُقالُ لها تُنحسامات فلا يدخُلُها الرّحالُ الا بارر رِ واسعُوا النّساء ال سخليه الامريصة او تُعساء

٣٤٣٩ حدَّثنا على بُنُ مُحمَّدِثنا وكيْعٌ ح و حدَّثنا الوُّ مكر ابل ابي شيئة ثنا عقال قالا ثنا حمّاذ بل سلمَة انسأنا عمد الله ابل شداد عل ابلي عُذُرة قال وكان قد ادرك المبنى عَلِيَّة عن عائشة ان المبنى عَلَيَّة بهن الرّحال والمُساء من الحمّامات ثُمّ رحْص للرّحال ان يدُحُلُوها في السارر و لمُ يُرخَصُ للنساء "

٣٤٥٠ حدَّثنا عليُّ بُنُ مُحمَّدٍ ثنا وكَيْعٌ عَلْ سُفَيانِ عَنْ منتضور عن سالم بن ابئ التحقد عن ابي المنيح الهدلي انُ بَلْمُوةً مِنُ الْهُلِ حَمْضِ اسْتَأْدِنَ عَلَى عَانِشَةَ فَقَالَتُ لعلُكُنَّ من اللُّواتي يدُحُلن الْحَمَّامات سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ايسما المرأة وضعت ثيابها في غير بينت زوجها فقد هتكت سترما بينها و بيس الله

کہائے بھائی کو (احیما)مشورہ دیے۔

#### و پاپ : حمام میں جانا

۳۷ ۳۸ حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر ہ یا بیجم ک طاقوں پر شہیں فتح حاصل ہوگی اور وہاں شہیں کمرے مبیں گے ۔جنہیں حمام کہا جاتا ہےان میں مر دیغیرازار کے نہ جاشمیں اورعورتوں کوان میں جانے ہے منع کرنا۔ اللَّا بيه كه بهار بهو يا بحالت نفاس بهو ( تو ستر چھيا َ مر ب سَعَق

٣٥ ٣٤ . أمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقة رضى الله تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی ابتد مدیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو جمام میں جانے ہے منع فرمایا۔ پھر مردول کو تو ازار پہن کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور عورتوں کو اجازت نه

• 24 س. حضرت ابوالمليح مند لي فرمات ميں كەممىس ك سیمھ عورتوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے ان ک خدمت میں حاضری کی اجازت جا ہی۔ آپ نے فر مایا شایدتم ان عورتول میں سے ہو جو حمام میں جاتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ کو بیفر ، تے سنا۔ جوعورت خاوند کے تھر کے علاوہ اپنے کپڑے اتا رے اس نے ( عصمت وحياءكا) پرده پياڙ دياجوالنداورا ڪے درميان تھا۔

## ٣٠: بَابُ الْإِطِّلاَءِ بِالنَّوْرَةِ

ا ٣٤٥ حدثنا على بن مُحمّد ثنا عبد الرَّحْمنِ ابن عبد الله لنا حمَّادُ بُنُ سلمة عَنْ ابني هاشم الرُّمَّانِي عَلْ حبِيْبِ بُس أَبِي ثَابِتٍ عِنْ أُمِّ سَلْمَةَ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَالَ اذا اطُّلَى بدأ بِعَوْرِتِهِ فَطَلاهَا بِالنُّورَةِ وسائِرَ جسده أَهُلُّهُ

٣٤٥٣. حدَّثها عبليُّ بُسُ مُحمَّدٍ حدَّثني اسُحقُ بُنُ مُصُور عن كامل ابي الْغلاء عن حبيب بُن ابي ثابتٍ عنْ أُمَّ سلمة أنَّ النَّبِيُّ عَيْثُةً أطَّلَى و وَلِي عَانِتَهُ بيده.

#### ٠ ٣٠: بَابُ الْقَصَصَ

٣٧٥٣ حددُثنا هشيامٌ بُسُ عسمًا وثنا الْهِقُلُ بَنُ زِيادٍ ثنا الاؤزاعي عن عند لله بُن عامر الاسلمي عن عمرو ابن شُعيْبِ عَنْ ابيهُ عَنْ حَدِهِ انْ رَسُولَ اللَّهُ عَنَّ عَنْ حَدِهِ انْ رَسُولَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ لَا يَقُصُّ على النَّاس الَّا امِيْرٌ اوْ مَامُوْرُ اوْمُراءِ

٣٧٥٣ حدَّثنا على بُنْ مُحمَّدِ ثَنا وكينعٌ عَلِي الْعُمرِيُّ عَنْ نافع عن ابُنِ عُمر قال لَمْ يَكُنُ الْقَصَصُ فِي زَمنِ رَسُولَ الله عليه الله عليه و لا رمن ابني بكر و لا رمن عُمر.

#### بياب : بال صفايا وُ دُراستعال كرنا

۳۷۵۱ حضرت امّ سلمه رضی الله عنها فرماتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم جب ( بال صفایا وُ وُ ر ) لگاتے تو اینے مقام ستر ہے ابتداء کرتے اور ہاتی مقامات پراز واج " میں ہے کوئی لگائی۔

٣٤٥٢. حضرت المّ سلمةٌ ہے روایت ہے کہ ٹی صلی اللہ عليه وسلم نے بالصفاياؤ ڈرلگايا اور زيرِ ناف خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔

#### ﴿ وَعُظَّا اور قَصَّے بِیان کرنا

٣٧٥٣ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا لوگوں کے سامنے وعظ نہیں کہتا مگر حاکم یا اس کی طرف ہے وعظ پر مامور باریا کار۔

۳۷۵۳:حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ یہ قبضه خوانيان رسول التدصلي التدعليه وسلم اور حضرات سیخین ( رضی الله عنهم ) کے مبارک زیاتوں میں نہھی ۔

خطاصیة الهاب ﷺ مطلب بیہ ہے کہ بیہ بندہ وعظ نہ کہے وعظ کہنے کے لئے علم کی ضرورت ہے ایبا نہ ہو کہ ہے ملمی اور جہالت کی وجہ ہے لوگوں نے عقیدہ میں خرانی پیدا ہو جائے۔امیر المؤمنین حضرت عمر فی روق جب کسی کوحدیث بیان کرتے ہوئے سنتے تو شہادت طلب کرتے ۔حضرت زید بن ٹابت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ فتوی دیتے ہیں کہ القصنا ، فآنین ہے صرف وضو ہی واجب ہوتا ہے عسل واجب نہیں ہوتا تو امیر المؤمنین نے ان سے فر مایا کہتم اپنی جان کے دشمن ہو کیوں ا پنی رائے سے فتوی دیتے ہو حاصل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں بہت احتیاط تھی اس پرفتن دور میں ہرکوئی واعظ بن کیا ہے۔

#### ياب: شعر کابيان

٣٧٥٥: حَدَثُهَا أَبُوْ بِسُكُرٍ ثَنَا أَبُوْ أَسَامَة فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٣٧٥٥ حَفرت أَبِي بِن كعب رضى الله تعالى عنه بيان

ا ٣: بَابُ الشِّعُو

المساوك عنز سؤس عن الوُهوى ثنا لو بكو لل عند البرحسس س لمحارث عن مووان اس الحكم عن عند البرخمن بن الاسود الل عبد يغوث عن أبي بن كغب ال رسول الله عضة قال الم من المشغر لحكمة

۳۵۵۲ حدثما أنو بكر ثما أنو أسامة على رائدة على سندة على الدة على سندة على سندة على سندة على سنده على الله عبي الله عبي

مدد مع حدث المحتمد قبل الطناح تب شفيال س غيشة على عبد المملك ابس غمير عن الى سلمة عن اللى هريرة الارسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضدق كلمة فالها الشاعر كلمة لمبد

الا كُنَّ شميءِ ما حلا اللَّهُ ماطلَ و كان أُميَّةُ بُنُ اللَّي الصَّلَتِ انْ يُسُلِم

#### ٣٢: نَابُ مَا كُوهُ مِنَ الشَّغُو

٣٤٥٩ حدّثنا ابُو لَكُرِ ثَاحَفُصُّ و الوَ لَعَاوِية ووكنِعُ عس الاعتماش على ابنى صالح عن الني هُريرة قال قال رسُولُ اللّه عَنِينَ لال يسمَتلنيء جوَفُ الرَّحُل فَيْخَاحِتَى يبرينه حيُرٌ لذ من ال يمتليء شغرًا اللّا ال حفضا له يقلُ بريه

فرمات بین کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشافو فرمایا: بعض شعر پُر صَمت ہوئے بیں۔ ( یعنی ایے شعر سننے یا کہنے میں کوئی تباحث نہیں )۔

۳۷۵۶: حضرت ابن عباس رضی القدعنبی سے روایت ہے کہ رسول القدصلی القد ملیہ وسلم فر مایو کرتے ہتھے کہ بعض شعر پُر حکمت ہوئے جیں۔

عه الله الله عليه وسلم في الله عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا سب سے زيادہ تچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہو ببيد ک بيا بات (شعر) ہے۔ '' غور سے سنو الله ك ملاوہ جهيز فن اور فتم ہو جانے والی ہے۔'' اور قريب تھا كہ امنيه بن الى الصلت اسلام قبول كر ليت ۔

۳۷۵۸ - حضرت سریدرضی القد عند فرمات بین که بین الله الضعت فر القد صلی القد علیه وسلم کو الله بین البی الضعت کے اشعار بین سے سو قافیے سنائے۔ آپ علی جو تا ہے تا ہے

#### باب: ناپندیده اشعار

۳۷۵۹. حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مرد کا پیٹ پیپ سے بھر جائے کہ وہ بیمار ہوجائے یہ بہتر ہے' اس سے کہ شعر سے پیٹ بھر ہے۔ حفص کی روایت ہیں '' بیمار ہوجائے'' کے الفاظ تبیس ہیں۔

۳۷۹۰. حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله ملیہ وسلم نے ارشاد

المِنْ خبيرِ عَنْ مُحمَّد بْنِ سَعْد بْنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْد بْنَ ﴿ فَرَمَا يَا تُمْ مِنْ سَعَك كَا يَبِي بَ يَجْرَجَا بَ يَبَّال ابيُ وقاص انَ النُّبِيِّ عَلَيْتُهُ قال لانُ يمُتلِيء جؤفُ احدُكُمُ قَيْحًا حَتَّى يرية حَيْرٌ لَه مِنُ انْ يَمْتَلَىءَ شَعُرًا

> ١ ٣٧٦. حدَّث البو بكريس ابي شيبة ثما غبيلًا اللَّه عن شيسان عن الأغمش عن عمرو أن مرة عن يُوسُف ابن مناهك عن غبيد بن غمير عن عابشة رصيى الله تُعالى غَنْها قَالَتْ قال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلم إن اتحظم السّاس فنرية لرحُلُ هاجي رخُلا قَهِ حَمَّا الْقَبْعَة باشرهَا و رجُلٌ انْتَهِي مَنْ ابِيُّه و ربي

#### ٣٣: بَابُ اللَّعِبِ بِالنَّرُدُ

٣٤٦٢ حدَثنا الْوُ بِكُو بِنُ ابِيُ شَيْبِة ثنا عَبُدُ الرّحيْمِ بُنْ سُلِيُمان و ابُو أسامة عَنْ عُبَيْد اللّه بْن عُمر عن بافع عنْ سعيد نس ابئي هيئيد عن ابئي مُؤسى قبال قبال رسُولُ الله الله الله من لعب بالنود فقد عصى الله ورسوله

٣٧٦٣ حدَّثنا ابُوَّ بكُرِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرِ وابُو أسامة عنُ سُفيان عَنَ عَلْقمة بُن مرَّثدِ عَن سُليمان بُن بُريُدة عنُ ابيه عَن اللَّهِي عَلَيْكُ قال من لعبَ باللَّرُد شير فكالما عمس يدة في لخم جِنُزيُرٍ و دمه

تک کہ وہ بیار پڑ جائے بہتر ہے اس ہے کہ شعر ہے

الا ١٠٤٤ أمّ المؤمنين سيّده عائشةٌ فروقي بين كدرسولٌ نے فر مایا لوگوں میں سب سے بڑا حجھونا وہ مخص ہے جو سی ایک تشخص کی ججو کرتے کرتے یورے قبیلہ کی ججو کر دے ( کہ ایک شخص کے برے ہونے سے پوری قوم قوبری نہیں ہوگئی) اور وہ مخص ہے جوایئے والد ہے اپنی نسب کی تفی کر ۔ (اور سنسی دوسرے کی طرف نسبت کرے )اوراین والدہ کے حق میں زنا کا اعتراف کرے ( کیونکہ جب اینے آپ کو اپنی والده کے شوہر کے علاوہ کسی اور کا میٹا قرار دیا تو گویا اپنی مال یرزنا کی تہمت لگائی)۔

#### وأب: چوسر کھيلنا

۲۷ ۲۲ حضرت ابومویٰ رضی الله عنه فره تے ہیں کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے فر ما يا جو چوسر تھيلے' أس نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نا فر ہانی کی۔

۳۷ ۲۳ حضرت بریده رضی انتد عنه فرمات میں که رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرہ با: جو چوسر تھيے گويا أس نے اینے ہاتھ خزریا کے محوشت اور خون میں

خلاصیة الراب 🏠 بہت بخت وعید سنائی ہے چوہر تھینے والوں کوا کثر معاء کرام کے نز دیک چوم ' گنجفہ شطرنج و نمیرہ حمرام ہیں بیہ وہ کھیل ہیں جس کی وجہ ہے نماز اور وقت ضائع ہو وہ مکروہ ہے اگر شرط لگا کرکھیلا تو جوا ہو گیا اور جوئے کی حرمت قر آن کریم میں وارد ہے۔ای طرح اس دور کا تھیل کر آٹ ہے جوقوم میں کینسر کی طرح سرایت کر گیا ہے اوقات نماز بھی ضائع ہوتے ہیں اور دوسرے ؤنیا کے کا مجھی اسی کی نذر ہوجاتے ہیں۔

ہوا ہے۔

#### ٣٣: بَابُ الْلَعُبِ بِالْحَمامِ

٣٤٦٣٠ حدد ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة تنا شريك عَنْ مُحَمَّد بُن عَمُرِو عَنْ ابني سلمة بُن عَنْد الرَّحْمَلِ عَنْ عائِشة انَّ النَّبِيُّ عَلِينَةً معكر الى انسان يتبعُ طائرًا فقال ا شيطان يتبغ شيطانًا "

بُسِ سُلْمَةَ عَنُ مُحمَد ابْنِ عَمْرِو عَنْ ابِي سَلْمَةَ عَنُ ابِي هُ رِيْرَةَ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىُ رَخُلًا يَتُبِعُ

٣٤٢٢. حدَّثسا هشامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحَى بُلُ سُلَيْمٍ الطَّالِفِيُّ ثِنَا ابْنُ جُوَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ابِي الْحَسَنِ عَنُ عُثْمان نُن عَفَّان أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم رَاى رخُلا وراء حمامةٍ فقال شيطانٌ يتُبعُ شيُطانةً

١٤٦٠ حدَّثنا ابُوْ مَصْرِ مُحمَّدُ بَنُ خَلُف الْعَسْقَلانَيُّ ثِنَا روَّاذُ نُنُ الْحرَّاحِ ثِنا ابُو ساعدِي عنَّ انسِ بُن مالكِ قال رأى رسُولُ اللّه عَلَيْكُ رجُلًا يتُبعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يتُبعُ

۳۷ ۲۵ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے و یکھا کہ ایک شخص کبوتری کے چیچے لگا ہوا ہے تو فر مایا. شیطان ہے جو شیطانی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

چاپ : کبوتر بازی

۳۷ ۲۳ ام المؤمنین سیّده عا کشهٔ ہے روایت ہے کہ نبی

صلی الله علیہ وسلم نے ویکھا کہ ایک شخص پرندہ کے پیجھے

لگا ہوا ہے تو فر مایا. شیطان ہے جو شیطان کے ہیجھے لگا

۳۷ ۲۲ حضرت عثان ہے بعینہ روایت مذکور ہے۔

٣٤٦٤: حضرت انس بن ما لک دضی الله عندفر ماتے جیں کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے ایک سخص کو کبوتر کے پیچھے دیکھا تو فر مایا: شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

اوراس پرمتنزادیه که جوئے کے ساتھ اڑاتے ہیں۔ ای لئے اس کوشیطان کہاہے۔

#### چاہ : تنہائی کی کراہت

۳۷ ۲۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فره ما: اگر همهيں تنهائی کے نقصانات معلوم ہو جائیں تو کوئی رات میں تنہا نہ

#### ٣٥: بَابُ كُرَاهِيَةِ الْوَاحِدَةِ

٣٤٦٨: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَاصِمٍ بُن مُحَمَّدِ عَنُ أَبِيْدِ عَن ابْن عُمرَ قال قال رسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْهُ لَو يَعْلَمُ احَدُكُمُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارِ احَدُ بِلَيْلٍ بجھا ویا کرو۔

#### ٢٣: بابُ إطُفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمِبَيْتِ

٣٧٦٩ حدثنا ابُوْ سَكُرِ ثنا سُفَيانُ ابْنُ عُيَنة عَن الرُّهُرَى عَن سُلِهُ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُولِمُولِمُ وَاللَّه

٣٧٧٠ حدّث ابُوْ مكر بن ابن شيدة ثدا ابُوْ سلمة ثنا ابُوُ أسامة عل بُريْد ابُنِ عبْد اللّهِ عن ابنى بُرُدة عن ابنى مُؤسى قال اخترق بيت بالمدينة على اهبه فحدّث البي عَيْنَهُ بشانهم فقال انسا هذه النّارُ عدُوِّ لكم فاذا ممته فاطفئوها عنكم ه

ا ۱۳۷۷ حَدَّثُمَا الْمُوْ يَكُو لِنُ أَنِي شَيْمَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُمْوَ عَلَ حَامِ قَالَ اللَّهِ بُنُ مُمْوَ عَلْ حَامِ قَالَ المُرْمَا مُمُو عَلْ حَامِ قَالَ المُرْمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مِهَامًا قَامُومًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَ مِهَامًا قَامُومًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْفُلِمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

كه: بَابُ النَّهُى عَنِ النَّزُولِ عَلَى اطَّرِيْق ٣٤٢٢ حدّنا الو بكر بَلُ ابى شيبة نَا يريُدُ لَلْ هازوْں الساسا هشامٌ عنِ الْحسنِ عن حابِر قال قال دسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَا تسرِلُوا عَلَى جَوْادِ الطَّرِيُقِ وَلا تَقْصُوا عليُهَا النَّهِ عَلَيْهِ وَلا تَقْصُوا عليها الْحَاجاتِ."

#### ٣٨: بَابُ رُكُوبِ ثَلاَ ثَهِ عَلَى دَآبَةٍ

٣٧٧٣ حدد ثنا ابُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَنُ اللهِ سَلْمُ مَانُ عَبُدُ اللَّهِ اللهِ عَلَى حَدَّثِيى عَبُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْه وسلم اذا ابْنُ جعُفَرٍ قالَ كان رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْه وسلم اذا قدم من سَفَرٍ تُلُقِى بنا قَالَ بى و مالتحسنِ او بالتحسين قال فحميل أحدنا بَى يديه وَالاحر خَلفَهُ حَتَى قَدِمُنا الْمَدينة.

## دلِ : سوتے وقت آگ بجھا وینا

ا سے ۱۳۷۷ حضرت جابر رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ رسول التحصلی القد علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے امور کا تھم فرمایا التحصلی القد علیہ وسلم نے ہمیں اور بہت سے امور سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ہمیں (سوتے وقت ) جراغ گل کردینے کا تھم فرمایا۔

داسته میں بڑاؤڈ النے کی ممانعت ۳۷۷۲ حضرت جابر رضی القدعند فرمات ہیں کہ رسول القد علی نے فرمایا راستہ کے درمیان پڑاؤ مت اللا کر (بلکہ راستہ ہے ہے کر پڑاؤڈ الناجا ہے) اور نہ ہی راستہ میں قضاءہ جت (بول و براز) کیا کرو۔

را بی جانور پرتئین کی سواری ایک جانور پرتئین کی سواری ۱۳۷۳ : حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمات میں که رسول الله عنوالله عنوالله جنوالله جنواله جنواله جنوالله جنواله جنواله جنواله جنواله جنواله جنواله جنوالله جنواله جنو

#### ٩ ٣: بابُ تتريب ألكتاب

٣٧٧ حدثما ابُوْ بَكُرِبُنُ اللَّ شَيْبة ثما يربُدُ بُلُ هارُون أساسا بقيَّة أنبأما الُوْ الحمد الدّمشْقيُ عن الى الرُّبير عن حاسر ان رسُول الله شَيْنَة قال توبُوا صُحْفكُمُ الْجِحْ لها ان النُّراب مُمارك

#### • ٥: بَابُ لا يُتَنَاجَى اثْنَانِ دُوُن الْثَالث

د الله من أمير ثما الو معاوية و وكيع عن الاعمش عن شقيو عن عد الله قال معاوية و وكيع عن الاعمش عن شقيو عن عد الله قال قال رسول الله عيسة ادا تحييشه ثلاثة فلا يناحى اثبان دول صاحبهما قال دالك يخزية

٢ -- ٣ - خانسا هشام بن عمار ثنا شفيان بن غيينة عن عند الله ابن دنيار عن ابن عُمر قال بهى رسول الله عن الله عن ابن عُمر قال بهى رسول الله عن الله عنه الله الله عنه الله

آ (۵) بَابُ من كَانَ مَعَهُ سهامُ

## فَلْيَاخُذُ بِنِصَالِهَا

٣٧٧٧ حدَثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَمَّا سُفِيانُ بُنُ عُيِبَةً قَالَ قَلْتُ لِعَمْرِو بُنِ دَيْنَادٍ سمعُتُ جابِر بُن عبُد الله يقُولُ مرَ وَخُلَّ بسهام في المستجدِ فقال رسُولُ الله عَيْنَةً المستحدِ فقال رسُولُ الله عَيْنَةً المستحدِ المسكَ بنصالها قال نعمُ

٣٧٧٨. حدّثنا محُمُودُ بْنُ عَيْلانَ ثنا ابْوُ أَسامة عَنْ بُريْدٍ

#### باب: لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا

۳۷۷ حضرت جابر رضی امتد عند سے روایت ہے کہ رسول القد صلی التد علیہ وسلم نے فر مایا. اپنے خطوط مٹی سے خشک کر میا کرو بیران کے بیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ مٹی بابر کت ہے۔

## چاب : تین آ دمی ہوں تو دو (آپس میں ) سرگوشی نہ کریں

۰۳۷۷۵ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بیل که رسول الله سلی الله ملیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم تمن ہوتو دو تیسر کے کوچھوڑ کر سرگوشی نه کریں۔ اس لیے کہ اس سے تیسر ہے کورنج پہنچ سکتا ہے۔

۳۷۷۱ حضرت ابن عمر رضی الند عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے تبسر ہے آ دمی کو چھوڑ کر دوکوسر گوشی ہے منع فر مایا۔

<u>خااصة الماہ</u> اللہ تھے۔ آن کریم میں بھی ہر گوٹی ہے منع کیا گیا ہے کہ لوگ اکثر سر گوشیوں میں خیراور بھلائی نہیں ابسته صدقہ کرنے اور بھل کی کا تھم دینے اور لو گوں میں صلح کرانے میں سر گوشی اور بھل کی والی ہے حضور سلی ابتد مدیہ وسلم بہت شفیق مہر بان ہیں اپنی امت پر کہ دوآ دمیوں کی سرگوشی سے تیسر ہے کورنج اور دکھ ہوگا اس لئے منع فری یا۔

## داہ : جس کے پاس تیر ہوتو اُسے پیکان سے پکڑے

۳۷۷۷: حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عند فرماتے بیل کدایک شخص مسجد میں تیر لیے گز را۔ تو رسول الله صلی الله ملیہ وسم نے فرمایا: ان کی نوک تھام لے (کرکسی کو لگ نہ جائے )۔ اُس نے عرض کیا جی اجھا۔

۳۷۷۸: حضرت ابوموی رضی اللّه عنه ہے روایت ہے

عَمْ حَدُهُ اللَّي بُرُّدةَ عَنْ ابني مُؤسى عَنِ النَّبِي مُؤلِثُهُ قَالَ اذَا مرَ احدُكُم في مسجد سا اوْ في سُوقنا و معهُ نبُلُ فَنْيُهُ مَسَكُ عَلَى نَصَالُهَا بِكُفَّهُ أَنْ تُصِيِّبُ احَدًّا مِن المستمين بشيء او فليقبض على نصالها

#### ۵۲: بَابُ ثَوَابِ الْقَرُآنِ

٩ ٢ ٢٣٠ حــ قائسا هشام بُنُ عَمَّارِ ثنا عيْسي بُنُ يُؤنُس ثنا سعيد بن ابني عروبة عَن قتادة عن زُرارة بن أوفي عَنْ سغد لس هشام عن غائشة قالتُ قَال رَسُولُ الله عَلَيْكُم الساهر بالقُرْآن مع السّفرة الكرام البرُرة والّذي يقُرؤُهُ يتتغتغ فيه و هو عليه شاق له اخران اثنان

٣٤٨٠ حدَّث ابُو بكر ثنا عُبيْدِ اللَّه بَنُ مُؤسى البأنا شَيْبالُ عَنْ فراسِ عَنُ عَطَيَّة عَنْ ابني سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رضى اللهُ تعالى عنهُ قبال قال وسُؤلُ الله صبيَّى اللهُ عَليْه وسلَّم يُمالُ لصاحب اللَّهُ رُان ادا دحل البحرّة اقراواضعدُ فيقُراءُ و ينصعل بكل آية درجة حتى يقراء آخر شيء

ا ٣٧٨: حدَّثُمَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ مُهاجِرِ عَنِ ابْنِ بُرِيُدة عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم يُجيءُ اللَّهُ رانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجُل الشَّاحِبِ فَيَقُولُ انا الَّذِي اللَّهَرُتُ لَيُلَكَ وَ أَظُمُأْتُ

٣٧٨٢ حَدَّثَكَ أَبُو بِكُر بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثنا وكيُعٌ عن الأغمش عنَّ ابيَّ صالِح عنَّ ابيُّ هُريْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِبُ أَحَدُكُمُ اذا رحع إلى الهبله أنّ يدحد فينه للأن خَلْفَاتِ عِظَام موتى عمره اوتثنيال لمين؟ بم نے عرض كيا: جي پند

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کوئی تیر لے کر جاری مسجد یا بازار ہے گزرے تواس کا پیکان تھام لے۔مبادائسی مسلمان کولگ جائے یا فر مایا کہ اس کی نوک پکڑ نے۔

#### باب : قرآن كاثواب

١٠٣٧٤٩م المؤمنين سيّده عا نَشَهُ فرما تي بين كه رسول التُدصلي التدعليه وسلم نے فرمایا: قرآ ن کا ما ہرمعزز اور نیک ایکی فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور قرآن کو افک ا کک کر پڑھے اور اے پڑھنے میں دشواری ہوتو اس کو ووہراأجر ملے گا۔

• ۳۷۸ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فره تے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا (روز قیامت ) صاحب قرآن کہا جائے گا کہ پڑھاور چڑھ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور پڑھتا جائے گا۔ ہرآیت کے بدلدایک ورجہ یہال تک کدآ خری آیت جواہے ياد ہے پڑھے۔

ا ۳۷۸ : حضرت بریده رضی الله عنه قرمات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: روز قیامت قرآن کریم تنکے ماندے مخص کی طرح آئے گا اور کیے گا: میں ہوں جس نے تخمے رات جگایا ( قر آن پڑھنے - یا سننے میں مصروف ریا) اور دن مجر پیا سار ہا۔

٣٤٨٢ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول التدسلي القد مليه وسلم نے فرمايا عمم ميں سے كسي كو یہ پہند ہے کہ گھر جائے تو اے اپنے گھر میں تمن گا بھن ا ہے۔فرمایا جین آیات جوتم میں سے کوئی نماز میں

صلاته خيرٌ لهُ من ثلاث خلفاتٍ سمان عظام.

٣٤٨٣. حدَّث الحصدُ بنُ الْازْهَر ثنا عندُ الرَّزَّاق انبأْنا مغمرٌ عن أيُوب عن نافع عن ابن عُمر قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم مشلُ الْقُران مثلُ الْإِبلِ الْمُقَلَّة ال تعاهدها صاحِتُها بعُقُلِها امْسَكُها عليُه و إنَّ اطُّلَق عُقْلها ذَهَبَتُ

٣٧٨٣: حدَّثنا ابُو مروان مُحمَّدُ بُنْ غَثُمان الْعُثُمانِيُّ ثِنا علِمَ الْعَزِيْرِ ابْنُ ابِي حازِم عن الْعَلاءِ مَن علمُ الرَّحْم عن ابيه عن اسى هريرة قال سمعت رسول الله عليه يقول قال اللُّهُ عزُوجِلُ قَسمَتُ الصَّلاة بيلي و بَيْن عَبُدي ا شيطريس فنضفها لي و بضفها لغبدى و لعبدى ما سال قال فقلا رسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اقْرَءُ او يَقُوْلُ العبُـدُ ﴿ الحمدُ للَّهِ رَبِّ العلمِين ﴾ فيقول الله عزوجل حمدىنى عشدى و لعشدى ما سال فيقول ﴿ الرَّحُمن الرِّحيْم ﴾ فيَقُولُ: أثنني عليَّ عَبُدِي و لعندي ما سال يَفُولُ . ﴿ مَالِكَ يُومِ البَدَيْنِ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ مَحْدَنِي عَبْدِ فهنذا لئي و هنذه الايّة بَيْنِي و بيْنَ عندي بطفين يقُولُ العبد ﴿ إِيَّاكَ نَعُمُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ يعني فهذه بيني و بين عبُدِئ و لِعبُدِئ ما سَأَلَ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعبُدى يِفُولُ الْعَبُدُ ﴿ اهُدِنَا الصَّراطِ الْمُسْتِقِيْمِ صِراطِ الَّذِيُنِ العممت غير المغضوب عليهم ولا الصّالين اله فهذا لِعبُدي و لِغبُدِي ما سال.

قُلْمًا معهُ قَالَ فَعْلاتُ آيَاتِ يَقُرُولُهُلَ احَذْكُمُ فِي ﴿ يَرْ صِي السِّ كَحْلٌ مِن تَبْنِ كَالْجُعِنُ مُوتَى وَمِنْ عَدِهِ وَمُعْيُونِ ہے بہتر ہیں۔

۳۷۸۳ حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ رسول النُدصلي الله عليه وسلم نے فر مایا: قرآن کی مثال أس اونٹ کی ہے جس کا گھٹٹا بندھا ہوا ہو کہ اگراس کا ما نک اے باندھے رکھے تو زکا رہتا ہے اور اگر کھول د ئے تو چلا جاتا ہے۔

٣٧٨٠٠ حضرت ابو ہر رہےؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التدَّ كوية فرمات سنا كه التد تعالى فرمات بين میں نے نماز اینے اور اینے بندے کے درمیون آوھی آ دھی تقسیم کر دی۔ لہذا آ دمی میرے لیے ہے اور آ دھی میرے بندے کیلئے ہےاورمیرا بندہ جو مائگے اے ہے گا۔ رسول اللہ علیہ نے قرمایا: یرحو! بندہ کہتا ہے ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ وَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ توانتد عزوجل قرمات ہیں: میرے بندہ نے میری حمد بیان کی اور میرا بند ہ جو ما کے اسے ملے گا ( وُ نیامیں ورنہ آ خرت میں ) پھر بند ہ كهمّا: ﴿ السَّرِّحُمِ السرِّحِيْمِ ﴾ تو الله تعالى فرمات إن میرے بندہ نے میری ثناء بیان کی اور میرا بندہ جو ا کھے اُ سے ملے گا۔ بند ہ کہتا ہے : ﴿ مالکِ يوم الدِّيْن ﴾ توامتدتعا لي فرماتے ہيں ميرے بنده نے ميري بزرگی بیان کی۔ یہاں تک کا حصہ میرا تھا اور آئندہ آیت میرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ كَبْمَا بِ:﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ ايَّاكَ نَسْتَعَيْنُ ﴾ بيآيت

ہے جومیر ےاور بندہ کے درمیان مشترک ہے!ورمیرا بندہ جو مانگے اُسے ملے گا اورسورہ کا آخری حصہ میرے بندے کیلئے ب- بنده كبتاب: ﴿ الْهُدِمَ الْجَسَرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ صِراط الَّدِينَ أَنْعَمْتَ غِيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ ولا الصَّالِين ﴾ ييمر ب بندے کیلئے ہے اور میر ابندے نے جو ما نگا اُے ملے گا۔

قال فذهب النَّيُّ عَيْنَةً لِيحُرُج فَاذُكُرُنَهُ فقال. ﴿الْحَمَّدُ لِلَهِ رِبَ الْعَالَمِينَ ﴾ وهي السَّبُعُ الْمَثابِيُ والْقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُرْتِيَتُهُ

٣٥٨٥: حضرت ابوسعيد بن معلی رضی القد عند فرمات بيل که رسول النه صلی القد عليه وسلم نے جھے فرمايا ميں معجد سے باہر نگلنے سے قبل قرآن کريم کی عظیم ترین سورت نه سکھاؤں؟ فرماتے بيں که جب نجی صلی الله عليه وسلم مسجد سے نگلنے گئے تو ميں نے ياد د مإنی کرادی۔ عليه وسلم مسجد سے نگلنے گئے تو ميں نے ياد د مإنی کرادی۔ آپ صلی القد مليه وسلم نے فرمايا ﴿ الْمُحْمَدُ لِلّهِ دِبَ اللّه اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه ا

ف : اشاره باس ارشاد باری عزاسمه کی طرف: ﴿ولقد اتباک سعا من المثابی والقرار العطیم ﴾ (مترجم)

٣ ٣ ٣ ٢ حدث الو بكر بن ابئ شيئة ثا ابؤ سلمة عن شيئة ثا ابؤ سلمة عن شيئة ثا ابغ سلمة عن شيئة ثا ابغ هريرة على شيئة ثا ابغ هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سورة في القران ثلاثمؤن آية شععت لصاحبها حتى غفرلة تبارك الذي بده الملك.

٣٤٩٥: حدَّلُهَا ابُو بِكُرِ ثنا خالدُ ابْنُ مَخُلدِ ثَمَّا سُلْمَانُ مُنُ لِللهِ عَنْ ابِي هُويُرة قال قال مُسُولُ اللهُ عَنْ ابيهُ عَنْ ابيهُ عَنْ ابيهُ هُويُرة قال قال رسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ احدٌ تعدلُ ثُلُثُ الْقُرْان.

٣٤٨٨ حددث الحسن بن على الحلال ثايزيد بن مالك ما يزيد بن مالك هارون عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال وسؤل الله عَلَيْهُ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ ﴾ تغدل ثلث القران.

٣٧٨٩ خددٌ ثَنَا علِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ الهى قيْسِ الْآوُدِي عَنَ عَمُوو بُنِ مَيْمُونٍ عَنُ أَبِى مَسْعُودٍ الاستسارِي قبالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ أَحَدٌ الوَاحِدُ الصّمدُ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرُان.

۲ ۲۲۸۸ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت بے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: قرآن کریم بیں ایک سورة تمیں آیتوں کی ہے۔ اس نے اپنے پڑھنے والے (اور سمجھ کرممل کرنے والے) کی سفارش کی حتی کہ اس کی بخشش کردی گئی۔ تبارک الذی ..... کی حتی کہ اس کی بخشش کردی گئی۔ تبارک الذی ..... بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمات انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فرمایا: فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿ قُلْ اللّٰهِ اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر برابر فرمایا: ﴿ قُلْ اللّٰهِ اللّٰهُ احدٌ ﴾ تبائی قرآن کے برابر برابر فرمایا: ﴿ قُلْ اللّٰهِ اللّٰهُ احدٌ اللّٰهُ احدٌ اللّٰهُ احدٌ اللّٰهُ احدٌ اللّٰهِ احدٌ اللّٰهِ احدٌ اللّٰهِ احدٌ اللّٰهُ احدُ اللّٰهُ احدُ اللّٰهُ احدُ اللّٰهُ احدُ اللّٰهُ احدُ اللّٰهِ احدُ اللّٰهُ ا

۳۷۸۹: حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله احد الحد العدمة تهائی قرآن کے برابر ہے۔

ف ، بعض شخوں میں اس کی جگہ ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .... ﴾ ہے۔ (متربم)

خ*لاصة الها*ب الله الله الله! قرآنَ مريم كي تلاوت كالتنابز الوّاب قيامت كه دنه ينطع گاآنَ كل قراءت ك<sup>العي</sup>م و معا ذ القد فضول خیال کیا جاتا ہے جومسلما نو ں کے لئے بلکہ تمام انسا نہیت کے بینے بہت بڑی دولات سے منہیں۔القد تعا ق فرما تا ہے کہ ہو گوں کو اللہ کے نظل و رحمت پر خوش ہونا جا ہے۔ بیا قرآن ساری دوستوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ صدیث ۳۷۸ مطلب اس صدیث کاریت که فاتحه کی سات آیت میں بند تعالی کی حمد و ثناء ہے اور بندہ کی طرف نے باری تعالی کی جناب میں درخواست ہے ای واسطے اس سورۃ کا ایک نامتعیم انمسد بھی ہے جس کے معنی میں'' سوال ں تعلیم'' چنانچے سورۃ فاتحہ میں غور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیساری کی ساری ایک عاجزانہ درخواست ہے جو بند واپنے موں کے سامنے چیش کررہا ہے بیہاں اس کی حمد و ثن و بجا ما تا ہے اس کے لائق ہر خو بی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے خالق و ما لک اور ساری کا نئات کا پروردگار اررتهان و رحیم اور ما مک روزِ جزا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور پھرایی بندگی اور ب چ رگی کا اعتراف کر کے اس سے سیدھی رہ پر قائم رہنے کی تو نیل مانگتا ہے۔ بیعدیث احزف کے ندہب کی تا ئید کرنی ہ کہ ہم املد فاتحہ کا جز ونہیں ہے۔ صدیث ۳۷۸۵ جمہورمفسرین کے نزویک ولیقید اتبینا سبعا میں المثانی ہے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ سبع مثانی ہے مراد فاتحہ ہے اس کو تبع مثانی اس لئے کہتے ہیں کہ برنماز میں مکرر (یاریار) پڑھی جاتی ہے اور بعض على فرياتے ہيں كه بيهورت دو باراترى يہنے مُلهَ مَرمه ميں پھريد ينه طيبه ميں عبداللہ بن مسعود' عبداللہ بن ممراورعبداللہ بن عباس رضی امتدعنهم کی روایت میں بیہ ہے کہ منع مثانی ہے وہ منبع طوال مرا دہیں بعنی سات کمبی سور تمیں مر وہیں سور ۃ بقرہ ہے سورۂ .عراف تک چیمسورتیں ہیں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول ہیں بعض کہتے ہیں کہ سورۃ انفاں اور سورۃ توبہ مل کرا کیے سورت ہےا وراس وجہ ہے درمیان میں سم ایتدنہیں مکھی گئی اور بیددونوں سورتوں کا مجموعہ طوال کی ساتو یں سورت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ منبع طوال کی ساتویں سورت سورؤ یوس ہے اور ان سورتوں کومٹانی اس لئے کہتے ہیں کہ ان سورتوں میں فرائض و حدود اور احکام اور امثال عبرت کومکرر بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ القد تعاں نے آ تخضرت صلی التدعلیه وسلم پر برد افضل ً بیا که بیسا تول مثانی آ ب صبی التدعلیه وسلم کوعطا کیس - آب مسلی التدعلیه وسلم کے سوا سی پغمبر کو بیسور تیں عطانہیں ہو کمیں ۔ بیضلہ صداس کا جوتفسیر ابن کشیرص ۵۵۷ ج۲ میں بیان ہوا ہے۔

## ها : يا دِ اللهي كي فضيلت

٩٠ ٣٤٩: حضرت ابوالدر داءٌ ہے روایت ہے کہ تی ہے ارشاد فرمایا: کیا میں حمہیں تمہارا سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں 'جوتمہارے اعمال میں سب سے زیادہ تمہار یہ

#### ٥٣: بَابُ فَصُٰلِ الذِّكَرِ

٠ ٩ ٧٣٠. حدَّثنا يَعُقُوبُ بُن حُميْد ابن كاسب ثنا الْسُغِيْزَةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنُ عَبُد اللَّه بُن سعِيْدٍ بْنِ أَبِي هُ يُدِعنُ رِياد بُنِ ابِي رِيَادٍ مُولِي ابْن عِيَّاشِ عَلَ ابني بخرِيَّةً عن أبسى المدَّرْدُ آءِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَالَ أَلَا أُنْهَنُّكُمْ بِحَيْرِ ﴿ مَا لَكَ كَلَّ رَضَّا كَا بَا عَثْ بُواورسب حَارَةٍ وه تهمارے اغــمـالُكُمْ وَ ارْضاهَا عِنْدَ مَلْيُكِكُمْ وَارْفَعَهَا فَيْ دَرْجَاتَكُمْ ۗ وَرَجَاتُ بَلَنْدَكُرُ نَ وَالا بِ اوْرَتْمَهَا رَبِ لَيْ سُونًا \* و حير لنكم من اعطاء الدَّهب والورق و من ال تَلْقُوا عدُوَكُمُ فِتضُرِبُوا اعْناقَهُمُ و يضُرِبُوا اعْناقَكُمُ؟

قَالُوا و ما دالِك يا رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال ذِكُرُ اللَّه.

و قبالَ مُعادُ بَنْ حَيَلِ رَصِي اللهُ تَبَعبالي عَنْهُ ما عبمس امُرُوُ بِعمَلِ الْجِي لَهُ مِنْ عذاب اللَّهِ عزْوجَلُ" مِنُ ذكر الله "

ا ١٣٥٩. حدثنا ابُو لكر بُنُ أبئ شيبة ثنا يخى بُنُ آدَم عن عنا الن ذريق عن ابئ السحق عن اللاغر ابئ مسدم عن السخ فريرة و ابئ سعيد يشهد ان له على النبي عليه قال ما حسس قوم منجلس يذكرون الله فيه الاحقيه و السملانكة و تعشيه الرحمة و تعرّلت عليه السكية و دكر هُمُ الله فيمن عنده

٣٤٩٢ حدّ تسا اللهُ بلكر تسا مُحمّد بنُ مُضعب عن الاؤراعي عن السماعيُل لن عُديد الله عن أمّ الدَرُدآء عن السي هُريُرة عن السبى عَيْنِ فَقَال انَّ الله عزّوجل يقول الما مع عبْدى ادا هُو ذَكرَ و تحرَّكتُ بنى شعاتاهُ."

٣٤٩٣ حدّ تسالو الحبريق علم و بن قيس الكدى عن معاوية بن صالح الحبريق علم و بن قيس الكدى عن عبد الله بن بنسر ال الحرابيا قال لرسول الله بن أن المسر ال الحرابيا قال لرسول الله بن أن المسرائع الاسلام قل كثرت على فائسنى منها بشيء النشت به قال لا ين ال لسائك رظيا من ذكر الله عزو حل

چاندی خرخ (صدقه) کرنے ہے بھی بہتر ہے اور اس ہے بھی بہتر ہے کہ تم رشمن کا سامنا کروتو اس کی گردنیں اُڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اُڑائیں (اور تمہیں شہید کریں)۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا عمل کوف ہے؟ آپ نے غرض کیا: اسے اللہ کی یا داور معاذین جبل نے فرمایا: اللہ کی یا داور معاذین جبل نے فرمایا: اللہ کی یا داور معاذین جبل نے فرمایا کوئی ایساعمل نہیں کرتا جویا والہی ہے بھی زیادہ عذاب اللہ سے نجات کا باعث ہو۔

۳۷۹۱: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا: جوقوم بھی کسی مجلس میں یا دِ البی میں مشغول ہو۔ فرشتے اُ سے گھیر لیتے ہیں' رحمت انہیں ڈ ھانپ لیتی ہے اور ان پرسکینہ (تسلی اور حما نیت قلب) اترتی ہے اور انتدا ہے پاس وا ۔

اور حما نیت قلب) اترتی ہے اور انتدا ہے پاس وا ۔

(مقرب) فرشتوں میں اُن کا تذکرہ فرما تا ہے۔

۳۷۹۲ حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ نبی صلی التہ سلیہ وسم نے ارش وفر مایا: التہ تعالی فر ما تا ہے ہیں التہ سلیہ وسم نے ارش وفر مایا: التہ تعالی فر ما تا ہے ہیں اپنے بندہ کے ساتھ ہی ہوتا ہول جب وہ جھے یا دکرتے اور میر رے ( نام یا احکام ) کیلئے اسکے ہونٹ حرکت کریں۔ ۳۷۹۳: حضرت عبدالتہ بن نمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ایک و یہاتی نے رسول اللہ عندہ کی خدمت میں عرض کیا: اسلام کے قاعد نے ( اعمال خیر ) میرے لیے تو مہت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آ ب ان میں سے کوئی ایسی چیز ہمت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آ ب ان میں سے کوئی ایسی چیز مجھے بتاہ ہے کہ میں اس کا اہتمام والتر ام کرلوں۔ فر میا بہت تمہاری زبان مسل یا دالہی سے تر رہے۔

ضلاصة الهاب الله العنى دل وزبان سے اللہ تعالیٰ کو یا دکر نا اصل ذکر تو اللہ تعالی کے تھم کی بج آور کی ہے اور منہیات سے اجتنا ب کرنا چرزبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی سب سے ارفع واعلی ہے۔ یہی ذکر قلبی دوسری متنا مرکز عباد وغیرہ) ہتھ پاؤل سے ہوتی ہیں اور بیاذکر ال سے تمام عباد تول سے ہوتی ہیں اور بیاذکر ال سے

ہوتا ہے اور دل تمام اعضاء سے اشرف ہے یہی ذکر جہادا کبر ہے۔ لیکن ذکر کے باب میں بید بات محوظ رہے کہ جہاں پر ذکر جہا حضورصلی القد علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جہری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کر جہا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جہری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کر میم میں ذکر آبیت اور عاجزی سے کرنے کا ارشاد فرمایہ ہے سور وَ اعراف کی آبیت ۲۰۵ میں غور کرن چاہئے لیکن کچھ ناوا قف لوگ زورز ور سے پہیکر پر بیدذکر کرتے ہیں بیطریقہ سنت خیرالانا مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ بیصاف بات ہے کہ جو ممل منہاج نبوت کے خلاف ہوگا وہ مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہوتا ہے۔ (علوی)

ندکورہ حدیث باب میں ایک بدو ( دیباتی ) نے نبی کریم صلی التدعلیہ وسم ہے میہ بھی پوچھ تھ کہ' میرے ہے تو اعمال خیر بہت زیادہ ہو گئے'' اس ہے بچھ ناسمجھ حطرات میاعتراض کر بیٹے ہیں کہ موالا نا جب نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم ک موجودگی میں اور اُس وقت ابھی احکام کمل نہیں اُتر ہے تھے ایک شخص عاضر ہو کرنبی کریم صلی القدعلیہ وسلم ہے کہ ربا ہے کہ میرے لیے تو اعمال خیر بہت زیادہ ہو گئے۔ یعنی اُن پٹس کرنا میرے لیے ممکن نہیں تو ہم جیسے علی و گئبگار ہے مولا نا آ ہے تھا ضا کرتے ہیں کہ سنت کی ممل ہیروی کریں۔

یے تصورا پنے ذہن میں بٹھا لینے ک دو دجوہات ہیں: ایک تواہ و بیث کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا اور دوسرا خوہ ہی صرف ایک ہی حدیث یا آ بیت کو تختہ مشق بنالینا اور آس سے کوئی بقیجہ اخذ کر لینا۔ چاہے دائستہ ہو یا نا دائستہ ۔ ار سے بھائی! اگر بنظر غائر حدیث کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر معلوم ہوج ئے گا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں مجلت پہندی ہوتی ہے اور چونکہ صی بہ کے سامنے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود موجود در ہتی تھی اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب بھی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں حاضر ہوں کوئی الی بات معلوم کریں جس سے بیہ بہ رت حاصل ہوجائے کہ جنت قریب بی انظار میں کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل ہو اصل ہوجائے کہ جنت قریب بی انظار میں کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل ہو اور یہ ہمیں اپنے اٹھالی خیر کرنے میں سبوت ہوگئی۔ ایک احدیث کو اپنے مقصد کے لیے ہرگز استعمل نہیں کرنا چاہدت اور یہ بہتر اور ڈیناوی اٹھال مثلاً ایما نداری سے تجارت کو اور دیشتیں ہوجائے بس ول مسلسل التدا التدکر تا رہے تو بخشش لوگوں اور قر ابت داروں کے ستھ لیمن و بن و غیرہ میں جا ہے ستی ہوجائے بس ول مسلسل التدا التدکر تا رہے تو بخشش کی ۔ انا للدوانا الیہ راجھون۔ ( حاتھ)

## چاپ : لا اله الآ الله كى فضيلت

۳۷۹۳ : حضرت ابو ہر مرق اور ابوسعیدٌ وونوں شہاوت و ہے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا جب بندہ کہتا ہے '' کو اللہ آگئر'' بو اللہ تعالی فرماتا ہے '' کو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے کچ کہا۔ میرے علاوہ کوئی معبور نہیں

#### ٥٣: بَابُ فَصُٰلِ لَا اِللَّهُ الَّا اللَّهُ

٣٤٩٣: حدَّ ثَسَا أَبُوْ بِكُو ثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ عَدِيَ عَنُ حَمْوَةً النَّرِيَّاتِ عَنُ أَبِى مُسَلَم انَّهُ شهد النَّرَيَّاتِ عَنُ أَبِى اسْحِقَ عَنِ اللاغرَ ابِي مُسُلَم انَّهُ شهد عَلَى ابِي هُويُدٍ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُما شهد عَلَى رسُول اللهِ صَلَى اللهُ عليْه وسلَم قال إذَا

قَالَ الْعَبُدُ:

" لا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْثِرُ "

قَالَ صَدَقَ عَبُدِى لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكُبُرُ وَ إِذَا قال الْعَبُدُ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبُدِي لَا إلله إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيْكُ وَ إِذَا قَالَ لَا إِلَـهُ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ قَالَ صدق عَبُدى لا إله إلَّا أَنَا وَ لَا شَرِيْكَ لِي وَ إِذَا قَالَ لَّا اله الله اللَّهَ لَهُ الْمُلِّكُ ولهُ الْحَمُدُ.

قال صدّق عبُدِي لا الله الّا اما لي الْمُلْكُ و لِي الْحَمَّدُ وَ اذَا قَالَ لَا اللّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا خَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بالله قال صدق عبدى لا إله الا انا و لا حَوُل و لا قُوَّة الا بني."

قال اللهُ السَّحق ثُمَّ قالَ الْاعرُ شيئًا لَمُ افْهِمُهُ قَالَ فَقُلُتُ إِلَائِي حَقُفر مَا قَالَ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهِنَّ عِنْد مؤتِه لَمُ تمسة النّارُ

گنا ہوں' تکلیفوں ہے بچنا اور نیک اعمال کی قوّت مجھ

٣٤٩٥ حدَّثنا هارُوْل بُلُ إِسْحِقَ الْهِمْدَانِيُّ ثنا مُحمَّدُ نُنُ عَبِيدِ الْوَهِابِ عَنْ مِسعرِ عَنْ إِسْمَاعِيْلِ بُنِ ابِي خَالِدٍ عن الشُّعُسِي عنْ يسحني بُن طلْحَة عنْ أمَّه سُعُد الْمُويَّةِ قَالَتُ مِنْ عُمِرُ بِطلِّحَة بِعُد وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلم فقال ما لك كنينا اسأتُك امُرأةُ ابْنُ امَك قال لا و لكِنَ سمعَتُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ يْقُولُ النَّيْ لَاعْلَمُ كَلَّمَةً لَا يُقُولُهَا احدٌ عِنْدُ مَوْتِهِ إِلَّا كَانِتُ نُورًا لِصَحِيفتِه وَ إِنَّ جَسَدَهُ و رُوحَهُ لِيَجِدُ انَ لَهَادِوحًا عَسُدَ الْمَوْتِ فَلَمُ أَسُالُهُ حَتَّى تُوَقِّيٰ قَالَ آنَا

اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ کہتا ہے: '' لا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ " تَوَارِشَا وَبُوتًا هِ : مِيرِ عِي بِنْدِ عِي نے بچ کہا۔ تنہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جب بنده كهمّا ب: "لا إلى أله إلَّا اللَّهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ " تَوْ ارشاد ہوتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا۔ میرے علاوه کوئی معبودنہیں اور میرا کوئی شریک نہیں اور جب ينده كبتاب: "لا إلسة إلَّا اللُّسة لسة المُمْلَكُ وَلَـهُ السحسفد" توارشاد موتاب: مير بندے نے كج کہا۔میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔میرے لیے ہی ہے شای اور میرے لیے ہی ہیں تمام (خوبیاں اور تعريقي ) اورجب بنده كبتائي "لا الله إلا اللله و لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " تُوَارِثُادِهُوتا ہے: میرے

یندہ نے سیج کہا۔ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور

ی ہے حاصل ہوسکتی ہے۔راوی ابوانخل کہتے ہیں کہ میرے استاذ ابوجعفر نے اس کے بعد پچھ کہا جو ہیں سجھ نہ سکا تو میں نے ابوجعفرے یو چھا کہ کیا کہا؟ فرمایا: جےموت کے وقت بیکلمات نصیب ہو جائیں' اُسے نارِ دوزخ نہیں جھوئے

۳۷۹۵ : حضرت سعد المربيه فرماتي بين كه رسول الله ً کے انقال کے بعد عمر "، طلحہ کے باس سے گزرے تو فر مایا جمهمیں کیا ہوا' رنجیدہ کیوں ہو؟ کیا تمہمیں اینے چیا زاد بھائی کی امارت اچھی نہیں گئتی؟ جواب دیا یہ بات تہیں ہے بلکہ میں نے رسول انتُد کو بیفر ماتے سنا: مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جوبھی موت کے وقت و ہ کلمہ کیے گاوہ کلمہاس کے نا مہا عمال کوروشن کر دے گا اورموت کے وفت اس کی کلمہ کی خوشبو (اوراس کی وجہ ہے راحت ) اس کے جسم اور روح دونوں کومحسوں ہوگی پھر ہیں آ ہے ۔ اغدمها هى الني اراد عمَّه عليها و لؤ عله ال شيئا اللهى سے وہ كلمہ دريافت نه كر سكا كه آپ اس دُنيا ہے له منها لامره له منها لامره الله منها للهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله منها للهم اللهم اللهم اللهم الله منها للهم اللهم ا

وہ کلمہ وہی ہے جو آپ نے اپنے پچاہے ( سَبوانا ) جاہا تھا اور اگر آپ کومعلوم ہوتا کہ کوئی چیز اس کلمہ ہے بھی زیادہ آپ کے پچاکے لیے باعث بنجات ہے تو ان کے سامنے وہی رکھ دیتے ۔

> ٣٤٩٤ حدثنا الرهيم بن المندر الحرامي ثنا زكريا نن منطور حدثني محمد بن عفية عن أه هاسي قالت رسول الله عين السه الا الله لا ينسفها عمل و لا تترك دئا.

> ٣٤٩٨. حدث البو بكر شا زيد ابل الخداب عن مالك بن السر الحبربي شمي مؤلى ابني بكر عن الى صالح عن الى السي هُريْرة قال قال دسول الله عن الله عن الله عنه ما الله عنه من قال في يؤم ما نة مرة الاالمه الاالله و حده لا شريك له له الملك و له المحمد و هو على كل شيء قدير كال له عدل عشر رقاب و كتبت له منه حسة و محى عنه ما نه سينة و محى عنه ما نه سينة و محى عنه ما نه سينة و المحل له حزرا من المشيطان سانو يؤمه الى الديل و لم يات احد ما فصل حما التي يه اللا من قال اكثر

٣ ٣ ٣ حدث اليؤ بكر بل ابئ شية ثنا بكر بن عدد الرخمين ثنيا عيسي المُختار عن مُحمَدِ الى ليلى عن عطية العوقي عن ابئ سعيد عن النبي مَنْ فال من قال على ذير صلاة العداة لا الله الا الله وخدة لا شريك له

التدهلی الله علیه و بن جبل فره تے ہیں که رسول التدهلی الله علیه وسم نے ارش د فرماید. جس نفس کو بھی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ الله کے علاوہ کوئی معبود نبیں اور میں الله کا رسول ہوں (صلی الله علیه وسم) اور یہ گواہی دل کے یفین سے ہوتو الله اس کی بخشش فرمادیں گے۔

٣٤٩٧: حضرت الم باني رضى الله عنها فرماتی ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يو. لا الله الله الله الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يو. لا الله الله الله الله عنه كو فى عمل برد هنهيں سكت اور پيكسى گن ه كو ( باقی ) تهيں رہنے دیتا۔

۳۷۹٪ حضرت ابو ہرمیرہ رضی القد عند فرہ تہ ہیں کہ رسول القد نے فر مایا جود ن میں سو بارا الد ... بے اس فلام آ زاد کرنے کے برابر تواب ملے گا اور اس کے لیے سوئیکیاں لکھی جا میں گی اور اس کے سوئن ہ من دیئے جا کمیں گے اور یہ کلمات اس کے لیے تمام دن رات تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں ورکوئی محمی اس سے بہتر عمل نہیں کرتا اللہ یہ کہ کوئی شخص یہ کلمات سوے بھی زیادہ مرجبہ کے۔

99 سائد حضرت ابو عيد كروايت بكر نبي سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جونماز فجر كر بعد يكمات برسطي ( لا الله الله الله و خده لا شريك له له المسلمك و له المحمد بيده الحير و هو عدى كل

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ بِيده الْحَيُرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ ﴿ شَيْءِ قَدَيْرُ ﴾ أَ تَ حَفرت السَّعِيلُ كَيِ اولا وهِ مِن سَتَ قَدَيْرُ ﴾ أَ تَ حَفرت السَّعِيلُ كَيِ اولا وهِ مِن قَدَيْرُ كَان كَعَناق رقبةٍ مِنْ ولد اسْماعيُل. " ﴿ الْكِنْلَامَ آَ رَاوَكُرْ نَهُ كَا تُوابِ لَحِيمًا ﴾ قَدَيْرُ كَان كعتاق رقبةٍ مِنْ ولد اسْماعيُل. " ﴿ الْكِنْلَامَ آَ رَاوَكُرْ نَهُ كَانُوابِ لَحِيمًا ﴾

تماصة الربي به مطلب يه بك كفيحده فيحده كلم تجيد كو پرهيس و پوراكلمه اس طرح پرهيس و لا الله و حده لا شريك له له المال الله و الله و حده لا شريك له له المال المالك و له الحمد و هو على كل شى قدير لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا مالله العلى العظيم.

#### ۵۵: بَابُ فَضُلِ ع. الْحَامِدِيُنَ

ا ۳۹۰ حدّت البرهيم المندر الجزامي شاصدقة بن ابرهيم المخدمة فدامة بن ابرهيم المخدمة فدامة بن ابرهيم المخدمة فدامة بن ابرهيم المخدمة في يُحدُث الله كان يختلف الى عبدالله ابن عمر ابن الحكمة وعليه ابن الحكمات رصى الله تعالى عنهما و هو عُلام و عليه شوال معضموال قال فحد شاعبلا الله بن غمر رصى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثهم ان عندا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغى المعلي لحلال وخهك و لعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم المدين يكتابها قصعد الى الشماء و قال يا وسا ال عبدي كيف بكتبها فله عروج لل و هو اعلم بما قال عبدة ما ذا قال يا عبدى الحال يا رب لك الحمد كما فا قال يا وسا الله عروج لل و هو اعلم بما قال عبدة ما ذا قال يا عبدى المدين كيف بكتبها عبدي الحدال وخهك و عظيم سلطانك فقال الله عبدي لحلال وخهك و عظيم سلطانك فقال الله ينبعي لحلال وخهك و عظيم سلطانك فقال الله

## ہائی : اللہ کی حمد وثناء کرنے والوں کی فضیلت

۱۹۸۰ حفرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ایک اللہ کے بندے نے کہا یا رب ... ''اے اللہ! آپ ہی کے لیے تمام تعریفی ۔ جوآپ بزرگ ذات اور عظیم سلطنت کے شایانِ شان جوآپ بن و فرشتوں (کراما کا تبین) کو دُشواری ہوئی اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں۔ چنانچہ دونوں آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا اے ماے پروردگار! آپ کے بندے نے ایک بات کمی عزوجل باوجود یکہ اپ کہ اس کا ثواب کیے لکھیں ؟ اللہ عزوجل باوجود یکہ اپ تاب کا ثواب کیے لکھیں ؟ اللہ عزوجل باوجود یکہ اپ بندہ کی اس بات ہے واقف ہے بوجھا۔ انہوں نے کیا کہ ایک ہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ عزوجل کے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ میرے عزوجل نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ میرے عزوجل نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ میرے

عبرُ ، حسل لهسسا انحُسِاهما كسما فسال عبدى حتَى بِلْقانِيُ ﴿ بِمُدِيكُمَا يَهِي كُلُّم لِكُمَّ وَو يَجِم طع كَا تَوْ مِينَ خُود

١٠٢ حَدَّثْمَا عَلِينُ ثُنُّ مُحَمَّدٍ ثَا يَحْيَى بُلُ آوَمِ ثِنَا السراثيل عَلُ الله السخاق عَنْ عبُد الحبَّار بُن والل عَنْ ابيه قبال صَلَيْت مع اللَّبِي مَنْكُمُ فَقَالَ رَحَلُ الْحَهُدُ لِلَّهِ ح مُسَدًا كَثِيرًا رَجُلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ حَمَّدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُباركًا فيد فلمَّا صلَّى رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قال مِنْ دالَّدَى قال هذا؟

قبال الرُّحُنُّ امَا و مَا اردُتُ الَّا أَلْحَيْرِ فَقَالَ لَقَدْ فُنحتُ لَهَا ابُواتُ السَّمَاءَ فَمَا نَهُنهَهَا شَيَّةٌ ذُوْنِ الْعَرِّشِ ٣٩٠٣ حدَّث هشامُ يُنَّ خالدِ الازُّرق الوّ مزوان ثنا الولندنس مُسلم ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبْد اللّهِ بْنُ مُحمّدٍ عَنْ منتضور نس عند الرخم عن أمّه صفية ست شيهة عل عائشة قالتُ كان رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُ ادا رائ ما يُحتُ قال الُحمَدُ لِلَّهِ الَّذِي ينعُمتِه تَبَمُّ الصَّالِحاتُ واذا رائ ما يَكُرُهُ قَالَ الْحَمَّدُ لَلَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

٣٨٠٣ حـدَّتَنَا عليُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثنا وكيُعٌ عن مُوْسى بُن عُبيُدة عن مُحمَدِ بن ثابتٍ عَنُ ابئ هُريُرة انَ النَّبِيُّ عَيْشَةٍ كان يقُولُ ٱلمحمَدُ للله عَلَى كُلُّ حَالَ ربِّ اعْوَدُ مك من حالِ الهل النَّار

٥ - ٣٨. حَدَّثُنا الْحسل بُنُ عليّ الْخلالُ ثنا ثنا ابُو عاصِم عنُ شبيبِ ابْن بشِيْرِ عنْ انْسِ قَالَ قالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا الْعِمِ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بَعْمَةً فَقَالَ ٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ الَّا كَانَ الَّذِي اعُطاهُ افْضل ممَّا احَدُ "

اس کا' اُس کواجر دوں گا۔

۳۸۰۳ : حضرت واکل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ نمازا داکی ۔ایک مرونے کہا. الحمد ... جب رسول الله تماز اداكر عطي تو فرمايا بيحركس في کی؟ اُس مرد نے عرض کیا میں نے اور میرا خیر اور بھلائی کا ہی ارادہ تھا۔فر مایا:اس ( کلمہ ) حمہ کے لیے آ سان کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور عرش ہے نیچے کوئی چیز بھی اے روک نہ سکی ۔

٣٨٠٣: امّ المؤمنين سنده عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم جب كُونَى بِسنديده چيز (يا بات) و يکھتے تو ارشاد فر مات الُحمَدُ للَّهِ الَّذِي بنعُمته تتمُّ الصَّالحاتُ اور جب نَا لِبِنْدُ بِدُو چَيْرُو كَيْجِيَّةِ وَفُرُ مَا يَنَّهُ: الْبَحْمَدُ لِلَّهُ عَلَى كُلِّ

۳۸ • ۳۸. حضرت ابو ہر بر ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ آ نے قرمایا: کرتے تھے: " برحال میں اللہ بی کے لیے تعریف (اورشکر) ہے۔ اے میرے پرور دگار! میں ا بل دوزخ کی حالت ہے آ پ کی پناہ مانگتا ہوں۔'' ۳۸۰۵ : حضرت اتس فرماتے بیں که رسول التد صلی الله عليه وسلم في فرمايا الله تعالى سي بنده ير نعمت فر ما تمیں اور وہ نعمت پر الحمد لللہ کھے تو اس بندہ نے جودیا وہ بہتر ہے اس ہے جواُس نے لیا۔

خ*لاصیة الها ب* 🖈 امندتعا کی حمد ہے خوش ہوئے ہیں اس کوافعنل ترین دعا قرار دیا ہے۔

٣٨٠٢ سبحان الله رب ذوا كبلال التي حمر سے كتنے خوش ہوتے ہيں اور يكلمات عرش تك جا يخيني ہيں معلوم ہوا كەالتەتغالى عرش يرہے۔

## ٥٦: بَابُ فَضُلِ التَّسُبِيُح

٣٨٠٢ حدثنا ابو بشر و غلى بن مُحَمَّد قال ثنا مُحَمَّد بن فُصيه فال ثنا مُحَمَّد بن فُصيه في وُرُعَة عن ابي وُرُعَة عن ابي فُصيه في فُصيه في ابي وُرُعَة عن ابي فُصيه في في الله عَلَيْتُهُ كُلُمَتَانِ خَفِيْفَتَان عَلَى الله عَلَيْتُهُ كُلُمَتَانِ نَفِيْلُتَانِ فِي الله عَلَيْقُ لَا تَعْلَيْم الله و بحمده سُبُحان الله العظيم

سنان عن غفمان بي ابنى سيبة تما عقال ثنا حمّاد للل سلمة على ابنى سنان عن غفمان بي ابنى سؤدة عن ابنى هريرة ان رسول الله على تعمّ مر به و هو يعرس غرسًا فقال با ابدا هريرة ما الذي تعرس ؟ فقلت غراسًا لى قال آلا ادلى على عراس حير لک من هذا"

قال بسلى يَا رسُول السَّه قَال قُلْ بَسُبْحان اللَّهِ والْحمُدُ للَه و لا الله إلّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبَرُ يُعْرِسُ لك سَكُلَ واحدةِ شحرةً في الُجَـة

٣٨٠٨. حدثنا الو تكو بن ابئ شيئة فيا مُحمّد بن بشر شيئة فيا مُحمّد بن بشر شيئة فيا مُحمّد بن بشر بها وسؤل وشديس عن ابن عبّاس عن جُويُرية قالتُ مرّ بها وسؤل الله عَيْنَة عين صلى العداة او بعد ما صلى العداد و هي تذكرُ الله فرجع حيْن ارتفع النّهارُ او قال انتصف و هي كذالك فقال لقد قُلْتُ مُنذُ قُمْتُ عَنُكِ اربع كلماتٍ ثلاث مرّاتِ و هي الحُشرُ و ازجع أو اوران محا قلت شبحان الله عدد خُلُقِه سُبْحان الله وضا نفسه سُبْحان الله وضا نفسه سُبْحان الله وضا نفسه سُبْحان الله وسا نفسه سُبْحان الله وسا نفسه سُبْحان الله وضا نفسه سُبْحان الله وسا نفسه سُبْحان

٣٨٠٩ حدثه ابُؤ بشرِ بِكُوْ بُنْ خَلَفِ حَدْثَنِي يِحْى مُنْ سعيُدِ عِنْ مُوْسِى بُن ابِئُ مُؤسِى الطَّحَان عَلْ عَوْنِ ائن علىد اللَّه عَنْ آبِيْه اوْ عَنْ اخيْه عن التُّعَمال بْل بَشِيْرِ

## دِياب : سبحان الله كهنه كي فضيلت

۳۸۰۲ . حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو کلے زبان پر ملکے ترازو ہیں بھاری اور رحمٰن کے پہندیدہ ہیں: سُبُحانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ مُبحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْم

۳۸۰۸ حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی نماز کے وقت یاضیح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزر ہے۔ یہ ذکر اللہ میں مشغول تصیل ۔ جب دن چڑھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ واپس تشمیل ۔ جب دن چڑھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ واپس تشمیل ۔ فرمایہ تمہمار سے پاس سے جانے کے بعد مشغول تھیں ۔ فرمایہ تمہمار سے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ چار کلمات تین بار کیے۔ وہ تمہمار سے ذکر الله مداد سے بڑھ کراوروزنی اور بھاری ہیں ۔ نشخان الله مداد کلمات "

۳۸۰۹ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نی نے فرمایہ: جوتم اللہ کی بزرگ کا ذکر کرتے ہوئمثلاً: سبحان اللہ ... الحمد للہ ۔۔ الحمد للہ ۔۔ یکمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور

رصى الله تعالى عنه فال قال رشول الله صلى الله عليه وسنم ان مما تدُخرُون من حلال الله لتسسح والتُخين والتخين والتخميد يسعمه حول العرش لهن دوى كدوى احدثه ان يكون له (او لا يزال له) من لدكر به

ا ٣٩١ حدّثنا النوغمر حفْط بن عمرو ثاعند المؤخمس بن مهدي ثنا شفيان عن سدمه أن كهين عن هلال بن يساف عن سمرة بن جُندب عن السَي عَيْشَةُ قال البيع يبدأت شيحان الله والحمد لله و لا اله إلا الله والله اكبل "

٣٩١٢ حد تسا سطر بن عندالرّ خس الوشّاء ثناعند الرّخيم السمي عن المرخيم السمّحاربيّ عن مالك بن الب عن شمي عن البي صالح عن اللي هُريُرة قال قال رسُولُ الله سَيْنَةُ من قال سُنحان الله و بحمده مائة مرّة عُفرت له دُنوبُهُ و لؤ كائ مثل ريْد البخر "

٣٩٠٠ حدَث على لَنْ مُحمَّد ثنا اللهِ مُعاوِية على عُمِر بَى واشه على عَلَيْ لِمُعَالِمَة على عُمِر بَى واشه على يخص الله عليه واشه على الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله والحمَّدُ لله والا الله الا الله والله والله

اونؤل سے بہتر ہیں 'سوغلہ مآزادکر نے سے بہتر ہیں۔

ا ۱۸ حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ تی گئے عنہ سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش ا

فر ایا: چارکلمات تمام کا موں سے افعنل ہیں جو بھی بہد

کہدنو کچھ حرج نہیں ۔ شبحاں اللّه والْحفاد للّه و الا الله

الّا اللّه واللّه الحبرُ "

۳۸۱۲ · حضرت ابو بربرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرمات بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایہ جو سُنہ حان اللّه و بحمدہ سو بار کے آس کے گرمایہ جو سُنہ حان اللّه و بحمدہ سو بار کے آس کے گناہ بخش دینے جا کمیں اگر سمندر کی جماگ کی ، تند

٣٨١٣ حضرت ابوالدردا، رضى الله تعالى عنه بين فرمات بين كه رسول الله صلى الله مليه وسلم في ارش و فرما يا الله الله والله فرما يا الله الله والله والله فرما يا الله الله والله والله أكبرُ كا اجتمام كياكر وكيونكه ميد كنا بهول كواليه حجما زُ

اكُــرُ فـالَهـا يغنِيُ يخطُطُن الْخطايا كماتخطُ الشّحرة و ﴿ وَيَحْ بَيْنَ بَسِيحُ وَرَفْتُ الَّهِ ﴿ مُوكَ ﴾ ﷺ جمارٌ ويتا

خلاصية الراب بهر ٣٨٠٦ اشنية سان كلمات كو ہروقت وروز بان ركف جائے ۔ امام بنی ری نے اپنی جامع سي بنی ری و ا نبی کلمات برختم فرمایا ہے۔ ۳۸۱۳ گن ہوں کے بخشنے کا بہت آسان طریقہ سبی ن ابنداورا کمیدلند ہے۔ سیمن اذ کا رہے صفائز بخشے جاتے ہیں کمیرہ گناہ تو بدواستغفار کے بغیرمعاف نہیں ہوتے۔

#### ۵۵: بَابُ اَلْإِسْتِغَفَارِ

٣٨ ٣٨ حدَّثنا عليُّ بُنُ مُحمَّدِ ثنا ابْوُ أَسَامَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالَكِ بُس مَغُولِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سُوَقَة عَنْ مَافِعِ عَن ابُس غَمر قال كُنّا لنعُدُ لرسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ في الْمحس يَفُولُ رِبُ اغْفِرُ لَيْ وَ ثُنْ عَنَى انَّكَ الْتِ التَّوَّاتُ الرَّحَيْمُ

٣٨١٥ حدثنا الو بكر بُنُ ابئ شينة ثَنا مُحمَدُ لَنُ نشُو عن مُحمّد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّقُهُ انَّـىٰ لَاسْتَغُفَرُوا لَلَّهُ وَ اتَّوْتُ اللَّهِ فَى الُيوم مائة مرَّةِ"

ابئي السُحُرَ عن سعِيْدِ بُنِ ابِئي بُرُدة بُنِ ابِي مُوسى عن ابِيِّهِ عَمْ حِلَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ الِّهِ كَالسَّمَعُفُرُ اللَّهُ وَ أَتُوْتُ النَّهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

١١ ٣٨٠ حَدَّ لَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدٍ لَنَا وَكِيُعٌ عَنُ مُعَيُرةً بِي ابِي الْـُحُرِّ عَنُ سِعِيْد بُل أَبِي يُرُدَةَ بُن أَبِي مُؤسى عَنْ أَبِيْهِ عَنُ جدّه قالَ قال رُسُولُ اللّهِ عَيْنَاكُ ثَنا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشِ غَسُ اللَّي السَّحقَ عن ابي المُغِيرة عَنْ حُذَيْقَةَ قال كان في لسَاسِي ذربٌ عَلَى اهْلِي وَ كَانَ لَا يَعَدُّوُهُمُ الى عَيْرِ هِمُ ف د كرن دالك للبي عَيْنَة ف ف ال إن الب من سي نكل جاء ق ) من نه في عَيْنَة ساس كا مَرْرُه

## دِیابِ: الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرنا

۳۸۱۴ . حضرت ابن عمر رضی القدعنهما فر مات بین که بهم شار کرتے تھے رسول اللہ مجلس میں سو بار فر ماتے . رب اغفرلی .. الرحیم ـ ''اے میر بے پروردگار! میری مجنشش فر ، اورتوبة قبول فر مار بلا شبه تو توبه قبول كرن والأمهر بان بـــــ

۳۸۱۵ حضرت آبو هرمره رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول امتد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں اللہ ہے جنشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں' دن میں سومر تبہ۔

٣٨١٧ : حضرت ابوموی رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التدسلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرماي ميس الله ہے جنشش طلب کرتا ہول اور تو بہ کرتا ہول' دن میں ستر

١٤ ٣٨: حفرت حذيفه رضي الله عند فرمات بيس كه ايخ الل خاندے بات کرنے میں میری زبان بے قابوتھی کیکن اہل خانہ ہے ہڑ ھے کرکسی اور کی طرف تجاوز نہ کرتی تھی (کہان کے والدین پاکسی اور رشتہ دار کے متعلق سیچھ دوں البتہ ان کے متعلق کوئی سخت ست کلمہ زیان

#### تستغفروا الله في اليوم سبعين مرة

٨ ١ ٣٨: حــدَثــا عــمُرُ بُنُ عُثْمَانِ ابْن سعيْدِ بْن كثير بْن ديسار الدحمُصيُّ ثنَا ابيَّ ثَنَا مُحمَّدُ نُنْ عِلْد الرَّحْمنِ انْن عرَق سمعتُ علد اللَّهِ بُنَ بُسُر يَقُولُ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ طُوُبِي لَمَنَ وحد فيُ صحِيَّفته اسْتِغُفارًا كَتُبُرًا "

٣٨١٩: حدَّثسا هشامُ بَنُ عَمَّارِ ثنا الْولَيْدُ بْلُ مُسُلِّمِ ثنا المحكم ابن مُضعب عن مُحم د بن عدى بن عليد الله بن عسّاس انَّهُ حدَّثهُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ وَشُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَنَّ لَزَمَ ٱلاسْتَعُفارِ جَعَلِ اللَّهُ لَهُ من كُنا هنهُ فنرخا و من كُلّ صيّق مخرجا و ررقة من حنِثُ لا يختسبُ "

عَلْ حَمَاد بُن سلمة عَنْ عَلِيّ بُن زَيْدٍ عَنُ ابِي عُثُمان عَنْ عانشة ال البِّي صلَّى اللهُ عليه وَسلُّم كان يقُولُ اللَّهُمُّ الحعليني من الدين إذَا احسنُوااسُتنشرُوْا و اذا اسأوًا استغفروا

خطاصیة الهاب 🖈 ۳۸۱۴ تا ۳۸۲۰ استغفار کی برکت سے تکالیف دور ہوجہ تی تین روزی کشادہ ہوتی ہے مال واو ۲۰ عنایت کی جاتی ہے۔رحمت باراں کا نزول ہوتا ہے اس کی تا ئیدسور ہ ہود میں موجود ہے۔

## ٥٨: بَابُ فَضُلِ الْعَملِ

٣٨٢١: حددُثُ اعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَمَا وكيُعٌ عن الْاعْمَشِ عِس السَمَعُزُور بُن سُويدٍ عَنُ أَبِي ذُرَّ رَصِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تسارك و تمعَّالي : مَنَّ جَاءً بِالْحَسْنَة فلهُ عَشْرًا أَمَّفَالِهَا وَ أَزْيُدُ وْ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مَثْلُهَا اوْ اغْهِرُ و مَنْ

## کیا تو فر مایا تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔

#### روزاندمتر مرتبهاستغفار ئيائرويه

٣٨١٨: حضرت عبدالله بن بُسر رضي الله عنه فر ، ت بي که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا خوشخبری ہے أس کے لیے جوا بے نامہُ اعمال میں بکٹر مت استغفار یائے۔

٣٨١٩: حضرت ابن عمالٌ فره تے میں كه رسول الله صلی انٹد ملیہ وسلم نے فر مایا . جو استغفار کو لا زم کر ہے' الله تعالی ہر یریشانی میں اس کے لیے آسانی پیدا فرہ دیں گے اور برتنگی میں اس کے لیے راہ بنا دیں گے اور اے ایس جگہ ہے رزق عطا فر مائیں گے جہال ہے اُس کا گمان بھی نہ:و ۔

٣٨٢٠ . امّ المؤمنين سيّده عا ئشه صديقة رضي الله تعالى عنہا ہے روایت ہے کہ نبی ڈیا میں فرمایا کرتے تھے ''اے اللہ! مجھے اُن لوگوں میں ہے بنا دیجئے جونیکی کر کے خوش ہوتے میں اور برائی سرز د ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔''

## رياب: نيكى كى فضيلت

٣٨٢١: حضرت ابوذرٌ فرماتے ہیں كەرسول اللهُ نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں جوایک نیکی لائے أے وس گنا اجر ملے گا اور اس ہے پڑھ کر بھی اور جو بدی مائے تو بدی کا بدرہ اس بدی کے بفدر ہوگا بلکہ کھے بخشش بھی ہو جائے گی اور جوایک بالشت میرے قریب ہو میں ایک تقرَّب مِنْدَى شِبُرُا تَفَرُّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا و مِنْ تَقَرُّب مِنِّى -ذراعًا تقرَّبُتُ مِنْهُ مَاعًا و مِنْ اتابِي يَمشِّي اتيتُهُ هُو وَلَهُ و من لقيني بقريا الأرض حطينة ثُمَّ لا يُشركُ بي شيًّا لقيتة بمثلها مغفرة

٣٨٢٢ حــ قَتْمُنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَـالا ثنا ابُو مُعاوِيَةً عَنِ الْاعْمِشِ عَنُ ابِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُ رِيْسِرِةَ وضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليْه وسَلَّم يَقُولُ اللَّهُ سُبُحانَهُ أَنَا عَنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بئي و اسا معة حِيْن ينذُكُرُ سي فإنُ ذكر بي في نفُسِهِ ذَكُولُهُ فِي نَفُسِي وَ إِنْ ذَكُرِنِي فِي مَلاءِ ذَكُرُتُهُ فِي مَلاءِ حَيْرِ مُنْهُمْ وَ أَنَّ اقْتَرِبَالَيْ شَبُرًا اقْتَرَبُتُ الَّذِهِ فِرَاعًا وَ أَنْ اتاني يمُشيُ اتَّيْتُهُ هُرُولَةً."

٣٨٢٣. حددثنا أبُو بكربُنُ ابئي شيبة ثنا ابُو مُعاوية ووكينعٌ عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَيَحَتُ كُلُّ عَلَى ابْنِ آدَام يُضاعفُ لَهُ التحسينة بعشر المشالها البي سبع مائة صغف قال اللّه سُبْحانة الَّا الصَّوْمِ فَالَّهُ لِنَّى وَ اجْرَىٰ بِهِ "

ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جوایک ہاتھ میرے قریب آئے میں دوہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جوچل کرمیرے یاس آئے میں دوڑ کراُسکے یاس جاتا ہوں اور جوز مین بجر خط تمی کر کے میرے یاس آئے کیکن میرے ساتھ سی مسم کا شريك ندكرتا مؤمين أى قدر مغفرت كيكرأس سيالتا مول .. ٣٨٢٢ حضرت ابو ہر رية فرماتے بين كه رسول الله كے قرمایا. میں اینے بندے کے میرے متعلق گمان کے ساتھ ہوں (اسکےموافق معاملہ کر<del>ہا</del> ہوں )اور جب دہ مجھے یاد کرے میں اسکے ساتھ ہی ہوتا ہوں اگر وہ مجھے (اپنے جی میں یا دکرتے تو میں بھی اس کوا ہے جی میں یا د کرتا ہوں اوراگروہ مجھے بجمع میں یاد کر ہے تو میں اس سے بہتر بجمع میں أسكو يا دكرتا ہوں اورا گروہ ايک بولشت مير ہے قريب ہوتو میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اُٹر وہ چِل کر ميرے ياس آئے تو ميں دور كرأ سكے ياس آتا ہوا۔

٣٨٢٣ · حضرت ابو ہر رہے اُ فرماتے ہیں كه رسول الله عَلَيْكُ نَے فر مایا ۔ ابن آ دم كا برغمل دس گنا ہے سات سو كنا تك برُ هايا جِ تا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے كه روز ه اس ہے مشتنیٰ ہے کیونکہ روز ہ میری خاطر ہوتا ہے۔ میں خود بی اس کا بدله عطا کروں گا۔

خلاصية الراب الله سبحان الله! ما لك ارض وسوء كتنے رحيم ميں كه بنده كي تھوڙي تي محنت پراينه قرب و رضاً ، مطافر مات میں۔اس صدیث مبارکہ ہے اُن حضرات کی تا ئید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذکرا نے مخفی طریقہ ہے کیا ہو ۔ نے کہ جوارح و اعضاء بالكل حركت نه كريں \_ واقعی اس میں اخلاص ہے اور اخلاص ہے تھوڑ اعمل بھی كا فی ہو جاتا ہے ۔

بِيَاتِي : لَا حَوُلَ وَ لَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهِ كى فضيلت

٥٩: بَابُ مَا جَاءَ نِيُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً ﴿ إلَّا باللَّهِ

٣٨٢٣ حدَّث مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا جرِيَرٌ عنْ عَاصِم ٣٨٢٣ : حضرت ابو موكل رضي الله تعالى عنه بيان

ا الاخول عن ابنى عُثَمان عن ابنى مُؤسى رصى الله تعالى عنه قال سمعين النَّبئ صنى الله عنه وسلم و الله أقول لا حؤل و لا قُورة الله بالله قال ينا عبد الله بن قيس الا اذلك على كلمةٍ من كُور الحنة "

قُـلُـتُ بَـلى يا رَسُوُلَ اللّه قَالَ قُلَ لا حَوْلَ وَ لا قُوْةَ الَّا بِاللّهِ"

٣٨٢٥ حدَّثنا على بن مُحمَّد ثنا وكيْعٌ عن الاعْمش على مُحاهد عنْ عبُدِ الرَّحْمن بن ابن ليُلى عن ابني ذَرِ قال على مُحاهد عنْ عبُدِ الرَّحْمن بن ابني ليُلى عن ابني ذَرِ قال قال لني رسُول الله عَلَيْ الا ادْلُک على كُنْرِ من كُنُور الْحَنَة قُلْتُ بني يا رسُول الله عَلِيْ قال لا حوُل و لا قُوق الا بالله.

٣٨٢٦ حد الساية فَوْتُ بْنُ حُميْدِ الْعدى الله مُحمَّدُ بَنُ مَعْمَدُ بَنُ مُعمَّدُ بَنُ مَعْمَدُ بَنُ مَعْمَدُ بَنُ مَعْمَدُ بَنُ معْمَدُ بَنُ معْمَدُ بَنُ معْمَدُ بَنُ معْمَدُ وَلَى حازم ابْن حرُمدة عل حازم بُن حرُمدة قال مرزات باللّبي مَنْ فقال لى يا حارمُ الْكُورُ من قول لا خول و لا فُوة الله مالله فاتها من كُنُور الْجَدَة.

فرماتے بیں کہ نبی صلی القد طبیہ وسلم نے مجھے لا حسول و لا فُوَّة الله باللّه کہتے سنا تو فر مایا، اے عبدالله بن قیس! (بیان کا نام ہے) میں جنت کے خزانوں میں ہے ایک کلم تمہیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ضرور فرمائے ۔ فرمایا 'کبو لا حول و لا فَوَّةَ إِلَّا بِاللّه''

۳۸۲۵: ووسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

۳۸۲۶ حضرت حازم بن حرملد رضى القد تعالى عنه بيان فرماتے بيل كدميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے قريب سے گزراتو (آب صلى القد عليه وسلم نے) فرمايا حازم! لا حول و لا فحوق الا بالله" بكثرت كہا كروكيونكه بيد جنت كا ايك فزانه ہے۔

خلاصة الهاب ہے اس کلمہ کے ''خزائن جنت' میں ہے ہونے کا مطلب بیہ ہی ہوسکتا ہے کہ جو تحف بیکمہ اضاص کے ساتھ پڑھے گا اس کیسے ہے بہ اجرو و اب کا خزاند اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس ہے وہ آخرت میں ویہ بی فرکدہ افوائی کے گا جس ہے وہ آخرت میں ویہ بی فرکدہ افوائی کے گا جس المحضور میں اندہ بیہ وسکتا ہے کہ حضور مسلی اندہ بیہ وسکتا ہے کہ حضور مسلی اندہ بیہ وسکتا ہے کہ حضور مسلی اندہ بیہ وہ برات میں بیا کیہ جو بر کا منشاہ اس لفظ ہے کلمہ کی صرف عظمت اور قدرو قیمت بتانا ہے بینی بیکہ جنت کے خزانوں کے جوابرات میں بیا کیہ جو بر ہے کہ کہ چن چو کہ کہ کہ کے لئے ہو بر کا منشاہ اس لفظ ہے کہ کہ کہ کہ ہے گئے ہی بہترین تعبیر ہوسکتی ہے ' ماحول ولا قوق الد باللہ' کا مطلب بیہ ہے کہ کسی کا م کے لئے سے کہ کوشش و حرکت اور اس کے کرنے کی قوت وطاق بس القد بی سے لئے سکتی ہے کوئی بندہ خود پھولیس کرسکتا۔ دوسرا مطلب جو اس کے قریب ہے بیکی بین کیا گیا ہے کہ '' گن و سے باز آنا اور اطاعت کا بجالہ نا اللہ کی مددو تو فیتی کہ بغیر بندے ہے مکمئن نہیں''۔

## 

# كِثْنَابُ النُّعَامِ

## كتاب دُ عاكے ابواب

#### ا : بَابُ فَضُلِ الدُّعَاءِ

٣٨٢٤. حدَّث الوُ مَكُر بَلُ ابِي شَيْبة و على مَنُ مُحمَّدِ قَالَ سَمَعَتُ أَبا قَالَ سَمَعَتُ أَبا قَالَ سُمعَتُ أَبا قَالَ ثَسَا وَكِيْبَعُ ثَسَا أَنُو الْمَلِيْحِ الْمَدِينُ قَالَ سَمِعَتُ أَبا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرة قال قال رَسُولُ اللّه عَيْفَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللّهِ مَنْ اللّه عَلَيْه. وَ عَلْهُ اللّه عَلْهُ عَضِب عليه.

٣٨٢٨: حَدَّقَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ثَاوِ كَيْعٌ عَنِ الْاعُمش عَنْ ذَرِّ بَنِ عَبُدِ اللّهِ الْهَمَدَائِي عَنْ سُبِيعِ الْكُدَى عَي اللّهُ عَيْنَا إِن بَيْنِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَا اللّه عَلَى اللّه عَيْنَا اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٢٩: حددً فَنَا مُحَمَّدُ بُلُ يَحْيى ثَنَا بُنُ دَاوُدَ ثَنَا عَمُراً نُ اللّهِ اللّهِ عَمْراً أَنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنَ عَنِ النّبِي عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنَ عَنِ النّبِي عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنَ اللّهِ سُبُحانَهُ مِنَ اللّهِ سُبُحانَهُ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ سُبُحانَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمَ عَلَى

#### باب : دُعا كى فضيلت

٣٨٢٧: حضرت ابو جريره رضى الله تغالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله عنه الله عنه بيان فرماي جوالله فرماي جوالله يأك من الله تعالى أس سے ناراض موتے بس۔

۳۸ ۲۸ : حضرت نعمان بن بشیر رضی القد تعالی عند فرمات بیل که رسول الله صلی القد علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وُ عا عبادت ہی تو ہے۔ پھر میہ آیت تلاوت فرمائی: ''اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھ سے وُ عاکرو میں قبول کروں گا۔''

۳۸۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اللہ پاک کے نزد کی و عاسے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز مہد

ظامة الباب المجار المالية المالة المراحة وه مجى جروه ال ندكر في ساراض بوتا بول باب تك كابده ل بوتا بوتا بالمحالة الباب المحالة المراف بوتا بالمحالة المراف بوتا بالمحالة المراف بوتا بالمحالة ب

## ٢: بابُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

مائتين ثنا و وكنعٌ في سنة خمس و تشعس و مائة قال ثنا منفيان في مجلس الاغمش مُنذٌ حمسين سنة ثنا عمرو شفيان في مجلس الاغمش مُنذٌ حمسين سنة ثنا عمرو بنن مُرة الحمليُ في زمن خالد عن عبد الله ان الحارث السمكت عن قيس بن طلق الحمقي عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما ان السي صلى الله عليه وسنه كان يقول الله تعالى عنهما ان السي صلى الله عليه وسنه كان يقول في ذعانه رب اعتى و لا تعن على و انضرنى و لا تنضر على و امكرلي و لا تمكر على والهدى و يسر الهدى على و امشر على من بعى على رب اخعلنى لك مطيعًا لي وانتضر على من بعى على رب اخعلنى لك مطيعًا واحث دغوتي والهد قلبى و سند لسائى و ثبت حجمى واسد لهائى و سند لسائى و ثبت حجمى واسلال سخيمة قلبى و سند لسائى و ثبت حجمى

## بِأَنِ : رسول الله عَلِينَةِ كَى وُ عَا كَا بِيان

۳۸۳۰: حطرت ابن عبی سے روایت ہے کہ نبی عندی ہوایت ہے کہ نبی عندی ہے ہے کہ نبی عبری مدد فرمائے اور میر سے خلاف (کی دخمن کی) مدا ند فرمائے اور میر کے خلاف ند فرمائے اور میر کے خلاف ند فرمائے اور میر کے خلاف نصرت ند فرمائے اور میر کے خلاف میر سے خلاف میر کے خلاف میر کے خلاف میر کے خلاف میر کے خلاف میری خلاف میری کا فرمائے اور ہم کے اور جمحے ہوایت پر قائم میری مخالف میری کا فرمیری کا فرمائے اور ہم کے خلاف (میری) مدا فرمائے سات کر سے اس کے خلاف (میری) مدا فرمائے سات کر سے اس کے خلاف (میری) مدا ور آپ (القدع وجل ) اپنے لیے روئے گرگڑ ان اور آپ (القدع وجل) اپنے لیے روئے گرگڑ ان اور آپ (القدع وجل) اپنے لیے روئے والا بنا ہم جے سات میرے دیو کرنے والا بنا ہم جمعے ہا کہتے ہوا کہ میرے دیو والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا ہم جمعے اور میرا گن ہ دھو دیو کرنے وارم میرا گن ہ دھو دیو کرنے وارم میری خبت کو مضبوط کر دیجئے اور میرا گن ہ دھو دیان کو درست کر دیجئے اور میری خبت کو مضبوط کر دیان کو درست کر دیجئے اور میری خبت کو مضبوط کر دیان کو درست کر دیجئے اور میری خبت کو مضبوط کر

قَالَ اللَّوْ الْحَسَنِ الطَّنافِسِيُّ قُلْتُ لُوكِيعِ اقُولُهُ في فَيْوْتِ الْوِتُو قال بعمُ. "

١ ٣٨٣. حدَّثب الوُّ بكُربُلُ ابيُّ شيْسة ثنا مُحمَّدُ بُنُ الني غييدة ثنا ابني عن ألاغمش عن ابئي صالح عن ابي هريرة رصى اللهُ تعالى عنه قال اتت فاطمة رصى الله تعالى عنها البين صبيني الله عليه وسيم تساله حادمًا فقال لها ما عندي منا أغيطيك فيرجعت فاتاها بغد ذالك فقال الدي سَالُت احتُ اللِّک اوْ ما هُو حيرٌ مهُ فقال لها عليٌّ قُولِي لا مل ما هو حيرٌ منه فقالتُ فقال قُولي اللهُمْ رت التسموات السَّلِع و ربِّ الْعَرُّش الْعَطَّيْم ربَّ و ربّ كن شيئيء لمسرل التؤراة والانجيل والمفران العطلم الت الاوّل فيليسس قللك شيءٌ و الله الاحر فلسس العدك شيء و الت الظاهر فليس فوفك شيء و الس الساطئ فليس ذويك شيء اقص عنا الدين واغب من العقر

٣٨٣٠ حدثها يغفُّون بُن ابُرهيم الدَّوْراقي و مُحمَّدُ نَيْ مَشَار قَالا ثَمَا عَلَدُ الرُّحُمِن بُلُّ مَهْدَى ثِنَا سُفِيالُ عَنُ ابئي السحق عن ابي الاخوص عَنْ عبْد اللّه عن البّي عَيْسَةٍ الله كلار يقول اللهمة اللي استألك الهدى والتَّقي والعفاف والغسي

٣٨٣٣ حدَّث الله بنُ ابي شيبة ثنا عبدُ الله بنُ تُميْر عنُ مُؤسى ابْن عُبيُدة عَنْ مُحمَّد بْن ثابتٍ عَنُ ابيُ هُ مِنْ مِنْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ أَمْ الْعَالِمُ مِنْ عَلَمْ مِنْ وَعَلَّمُ مِنْ مِنْ مُعْلَى وَذَوْنِي ﴿ وَيَحِيرُ إِنَّا فَع

ابوالحن طنائس كہتے ہيں ميں نے وكيع كے كہا ك میں وتر میں بیدؤ عایز ھائیا کروں؟ فرمایا. جی ہاں۔

٣٨٣١. حضرت ابو ہر رہِ ۃٌ فر ماتے ہیں کہ سیّدہ فاطمہ ؓ نبی کی خدمت میں خادم ما تگنے کے سے حاضر ہو کمیں۔ آ ب نے اُن ہے فرمایا میرے یاس (خادم) نہیں کے تمہیں دوں وہ واپس ہو گئیں۔اس کے بعد نی ان کے پیس تشریف لے کئے اور فر مایا. جوتم نے مانگا وہ حمہمیں زیادہ پسند ہے یا اس ے بہتر چیز مہیں بسند ہے؟ علی نے ان ہے کہ کہو کہ علام ت بہتر چیز مجھے بہند ہے۔انہوں نے بہی عرض کیا تو رسول التدّن فرمايا "كبور" اے التدا سات آسانو كرت اورع ش مظیم کے رب ہمارے رب اور ہر چیز کے رب ' تورات الجيل اورقر آن عظيم كونازل فرمانے والے - آپ بى اوَل بير - آب ئے يہلے كوئى چيز ناتھى - آپ بى آخر میں۔ آپ کے بعد کچھند ہوگا۔ آپ طاہر (غالب) ہیں۔ آپ سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ ے بڑھ کر پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرہ د یکئے اور ہمیں فقر سے غنا ، عطا فر ماد یکنے ۔

۳۸۳۲ محضرت عيدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ تبی کریم صلی القدعلیہ وسلم پیرؤ عا ما نگا كرتے تھے ((اللَّهُمَّ الَّهُي اللَّهُ اللَّ والعصاف والمعنى) ''اے اللہ! میں آپ سے ہوایت' تقوی' یا کدامنی اورغنی مانگتر ہوں ۔

٣٨٣٣ . حضرت ابو برمرةً فره تے بین كه رسول الله منالف بيدؤى و كاكرتے تھے: اے اللہ! جوسم آپ نے مجھےعطافر ہایا۔ مجھےاس ہے تفع عطافر ہااور مجھےایہا تلم علمها والحمد لله على كُلّ حال واغود بالله مِنْ عداب النّار

٣٨٣٣. حدثنا مُحمَدُ مَنْ عَبْد الله انس مُميْرِ ثنا الاعْمشُ عَنْ يَرِيْد الرَّقَاشيَ عَنْ انس بَس مالکِ رصى الله تعالى عنه قال کان رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُكُثِرُ ان يَنْ وَل اللّه مَنْ قلبي على دينك فقال رجُلٌ يا رسُولُ الله تحاف عليها

د ۳۸۳ حدَّ شا مُحمَّدُ بَنُ رَمْحِ ثَمَّا اللَّبِكُ بُنُ سَعْدِ عَنَ بِرِيْدِ بُنِ ابِي حَبِّب عَن ابِي نَكُر الضَّذَيْق رصى اللهُ تَعَالَى عَمُهُ الله عليه وسدَّم عليه وسدَّم علمُني عَمُهُ الله عليه وسدَّم علمُني دُغاء ادْعُوا به في صلاتي قال قُلْ اللَّهُمُّ إِنِّي دُغاء ادْعُوا به في صلاتي قال قُلْ اللّهُمُّ إِنِّي دُغاء ادْعُوا به في صلاتي قال قُلْ اللّهُمُّ إِنِّي طلما كثيرا و لا يغْفُو الذُّنُوب اللّه اتَّت طلما كثيرا و لا يغْفُو الذُّنُوب اللّه اتَّت فاغْفُورُ الرَّحْمَى انك آتَت الْعَفُورُ الرَّحْمَى انك آتَت الْعَفُورُ الرَّحْمَةُ مَنْ عَنْدك وازحمَى انك آتَت

٣٨٣٠ حدد الله على بن مُحمَد الله وكنع عن مِسْعو عن السي مُسرُزُو في عن السي والله عن الله أمامة الساهلي وصلى الله تعالى عنه قال حرح علينا وسؤل الله صلى الله عليه وسكه و هو مُستكىء على عضا فلما وَأَيْنَاهُ فَمُنا فقال لا تَعْعلُوا كما يفعل الهل عاوس معظمائية و قُلنا يا وسؤل الله صلى الله عليه وسلم لو دعوت الله لنا قال السلهمة أعنف الله قار عن الله لنا قال السلهمة اعتفار لسا وارْحنها وارْص عما و تقبل منا وادُحلها الله عنه و منها عن الدار و اصلح له اشاننا

فرماد یجئے۔ ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف اور شکر ہے اور میں دوز خ کے عذاب سے اللہ کی بناہ ما تگا ہوں۔ ۲۸۳۳: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رول اللہ بکثرت بید وعاما نگا کرتے تھے: ''اے اللہ! میر بول کوا پے دین پراستقامت عطافر ما دیجئے۔ ایک مرد لیے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ہمار۔ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ہمار۔ بارے میں اندیشہ ہے حالانکہ ہم آپ پرایمان لا پیکا اور جودین آپ لائے اس کی نقمہ بی کر چکے۔ فرمایا کیا شہر ول اللہ کے اس کی نقمہ بی کر چکے۔ فرمایا کیا شہر ول اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ ان کو پلٹ دیتے ہیں اور اعمش درمیان ہے۔ وہ ان کو پلٹ دیتے ہیں اور اعمش اردوں کے دونوں انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش ایک درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش ایک درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش ایک درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش ایک درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش کیا۔ درمیان ایک دونوں انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ درمیان سے دوران انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ درمیان سے دوران انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ درمیان سے دوران انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔

خدمت میں عرض کیا مجھے کوئی وُعا سکھا دیجئے ۔ جونماز

میں بھی ما نگا کروں \_ فرمایا ' کہو '''ا \_ ابتد! میں نے

ا بنی جان ہر بہت ظلم کیا اور آ پ ہی گنا ہوں کو بخشنے

والے میں۔ لہٰذا میری بخشش فر ، دیجئے۔ اپنی ہارگاہ

ے (خصوصی) مغفرت اور بخشش اور مجھ پر رحمت فرمایے

بلاشبه آب بهت بخشنے والے اور بہت مہربان میں۔

٣٨٣٦:حضرت ابوامامه با بلي فرماتے بيں كەرسول اللّه ؛ ہر

تشریف لائے۔ آپ لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

جب آپ نے دیکھا کہ ہم کھڑے ہو گئے تو فر مایا: ایسا مت

كرو جيها فارس كے لوگ اينے بروں كے ساتھ كرت

ہیں۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے

حق میں وُعا فر ما دیں ۔ فر مایا: اے اللہ! ہماری مجنشش فر ما.

ہم پر رحمت فر ما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری عبادات

قبول فريا اور جميس جنت ميں واخل فريا اور جميس دوز خ

خُلَهُ "

قَالَ فَكَانَمَا أَخْبُ انْ يَرِيُدُ نَا فَقَالَ أَوْ لَيُسَ قَدُ حَمِعَتُ لَكُمُ الْآمُرِ؟

٣٨٣٠ حدث عياد الله معيد المضرى أنانا الليك سن سغد عن العيه عتاد سن سغد عن العيه عتاد سن سعيد المقبرى عن العيه عتاد اس السي سعيد الله شمع الما لهريرة يقول كان وسول الله عن الله عن المفهم الله عن المفهم الله المفهم الله المفهم الله المفهم الله المفهم و من تفس لا تشبع و من دُعاء لا يُسمعُ و من دُعاء لا يُسمعُ

ے نجات عطافر ما اور ہمارے تمام کام درست فرما۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ آپ ہمارے لیے مزید وعافر مائیں۔فرمایا: میں نے تمہمارے لیے ہر کاظ سے جامع و عانہ کردی۔ (یعنی یقینا کردی)۔

۳۸۳۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کہ رسول اللہ یہ دعا ما نگا کرتے ہے: ''اے اللہ!

میں چار چیزوں ہے آپ کی پناہ چا ہتا ہوں: ایسے علم
سے جونفع نہ دے ایسے دل سے جو ڈرے نہیں
(متواضع نہ ہو) ایسے بیٹ سے جو سیر نہ ہواور ایسی دُعا
سے جو قبول نہ ہو۔

تفلاصة الرب بسب المجالات المجالات و عالم المجال المجال و عاول كا خاص قا بل غور پباوید ہے كہ بروعا ميں رسول الدسل الده بيد وسلم في البح كو اللہ تعد الرب بسب بول بيال تك كدا ہے تعد برو باطن اور زبان وقلب پر بھی ميرا اختيار اور قابونيس - اپنے اخلاق وجہ بات اور العمال و احوال كی اصلات ميں بھی تيری نظر رم کا محتاج ہوں ميری صحت اور يناری بھی تيرے ہو تي ميں ہے - وشمنول اور العمال و احوال كی اصلات ميں بھی تيری نظر رم کا محتاج ہوں ميری صحت اور يناری بھی تيرے ہو تي ميں ہوں - و شمنول اور بدوا ہوں كر ہو ايون بير بول اللہ صلی اللہ حدود مع كال محدد بيت ہوں اور والا البہ بير كال و مثلًا ہوں بير رسول اللہ صلی اللہ حدود مع كاك عبد بيت ہوں اور والا شبہ بير كمال آپ پر ختم ہوا و دو مر سائل معامد ميں بھی ميری تعدد بير اللہ تا ہوں بير سول اللہ عليہ واصحابہ وسم - ۱۳۸۳ فارس كو گوں كا بير طريقہ تھا كہ مد حب افتد ار اور بر حبابت و معزز ہوگ جد بیری میں آئے تو و دو مر ب لوگ ان كے سائم خرا ہونا متع نہيں ہوں ہو باق اس بيری مشتبرين كا مرتبہ حضرت سعد بن میں ذکر ہونے ہوئے ہوا ہوں اس حدود بيری مرتبہ حضرت سعد بن میں ذکر آب ہونے کر ام سے فر و بی كہ اپنے مردار كی طرف كھر ہو جو ہوا و اس كے دو وہ دو سرك مير شريف سے جاتے اور كھر ہونے كر محالہ كرام سے فرود پر محالہ كرام كھر ہو جو تير بہاں تك كھر ہوئيا سے تو ميری الفت اس حدیث ميں وارد ہوئى ہاس سے بير خوض ہے كہ كھڑ ہونے كو ميری كوری ہوئے كوری ہوئے کوری ہوئے كوری ہوئے

# ٣: باب ما تعود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

سمير حو حد شدا المؤيكر بن ابن سبة ثد عند الله نل المير حو حد شداعلى نن محمد شاوكغ حميعا عن هشام الس غروة عن ابنيه عن عائشة ان السي صلى الله عليه وسلم كان يدغوا بهؤلاء الكلمات اللهم الى اغود بك من فتمة السار و عدات المار و من شر فتمة العسى و شر فتمة السنح و من شر فتمة المسنح الدحال المنه اغسل حطاياى بماء النكح و المرد و بق قلى من المحطايا كما بقوت الانيص من الدس و باعد المحل و بين و بين حطاياى كما باعذت بين المسرق و المغرب المنه المنازة و المود و المارة و المارة و المارة و المعرد و ال

٣٩٣٩ حدث النوسكر الله الله شده الله الله الدربس على حصلس على هلال على عروه الله وقال الدربس على حصلس على هلال على عروه الله وعلى قال الله عائشة رصى الله تعالى عها على دعاء كال يقول المه وسنى الله عليه وسنم فعالت كال يقول المنه أنى اغولدك من شرّ ما عمدت و من شرّ ما لمه المملل

م ٣٩٠٠ حدث الرهية بل المدر الحرمى ت بكر تل شيه حدث لل خيند الحراط عن كريب مولى س عباس عب اس عباس عب اس عباس وصى اللا تعالى عنهما قبال كان رشؤل الله صلى الله عليه وسلم لعلما هدا الذعاء كما يُعلم الشؤرة من القران النهم الله عوديك من العداب

#### باب: ان چیزوں کا بیان جمن سے رسول اللہ حلیقہ علیقے نے بناد ما تکی

٣٨٣٨ سيده عا أشرّ بروايت ب كه نبي ان كلمات ب وْعَا مَا نَكَّا كُرِتْ مِنْ عِلَى "اَكِ اللَّه! مِينَ يِنَاهُ مَا نَكَّمَا بُولِ دَا زُبُّ کے فتنہ ہے اور دوز نے کے عذاب ہے اور قر نگری نے فتنہ کے شر سے اور ناداری کے فتنہ کے شر سے اور سے ( کانے) دجال کے فتنہ کے شر ہے۔ اب ابند! میری خطاؤل کو دهوڈ ال برف اوراولوں کے بیانی ہے اور میرے دں کوخطاؤں ہےا ہے۔ صاف کردیجئے جیسہ آپ نے مفید ' کیٹر ے کومیل سے صاف بنایا اور میر ہے اور میر کی خطاول ئے درمیان اس طرح ذوری پیدا ً ہر ویجیے ( مجھے خطاول ت اتنا دُوورَ مرویجئے ) جس طرح آپ نے مشرق ومغرب ئے ورمیان دوری کی۔ اے اللہ! میں آپ ں پناہ ما نکتا جول مستق اور بدها ب ساور من و ساور تاوان سه ٣٨٣٩ 'هنرت فره و بن نوقل فره ت جيراً سيميل ك سيده عائشات دريافت كياكه رسول التواليا وعامانا سَرت عليه وما ما كليس آب بيه وما ما كا سُرت ستے ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ ما تگاتا :ول' ان کاموں کے شریعے جومیں نے کئے اوران کاموں کے انثرے جومیں نے تبین کئے۔''

۳۸۳۰ حضرت ابن عباس فره تے بیں که رسول الله بمیں میہ دما اس طرح سکھ یا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا یا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا نے تھے۔ ''ا الله! بیس مذاب جہنم ہے آپ کی بناہ ما نگن جول اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ ما نگنا جول اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ ما نگنا جول اور کانے دجال کے فتنہ سے آپ کی بناہ ما نگنا جول اور کانے دجال کے فتنہ سے

المحيا والممات "

٣٨٠ حدثها اللو سكولين اللي شيبة ثنا ابُو أسامة ثما غيبدُ اللَّه اللَّ عُمرَ عَلْ مُحمَّد بُن يَحْيَى ابْن حبَّان عن لاعرج عن ابني أسريرة رضي الله تعبالي غية عن عائشة وصبى الله تتعالى عنها قباليث فقذت وسؤل الله صلى الله عليه وسلم دات لينه مِن فراشه فالتمسيّة فوقعت يبدئ عبني ببطن قندميته والهوافي المشجد و خسما مستضوَّ والله في يقولُ اللَّهُمُ انَّى برصاك من ا شحطک و سمُعافاتک منْ غَقُوْنتک و اغْوُذُبک مسك لأأخصني ثساء علنك البت كما النيت على عسا "

٣٨٣٢ حدثما البؤ بكر ثنها لمحمّد تل للطعب عن ألاوراعتي عن انسحاق ابن عند الله عن حفهر لن عيّاص عن اللي هو نوة قال قال وسُولُ اللَّهُ سَيُّكُ تَعُودُوا باللَّهُ مَن الفقر والفلة والدلة والاتطلم او تطالم

٣٨٣٣ حدَثما عليُّ لنَّ لمحمّدِ تنا وكيّعٌ عن أسامة لن ريند عن مُنجنف لن المُلكدر عل حابر قال قال رسُؤلُ الله علم بافعا و تعوّدوا بالله مل علم لا يلفع

٣١٦٦ حـدَتــا عـليُّ لَلْ مُحمَّدِ تَمَا وَكُلِعٌ عَلَ السَّرَائِيلَ عن اللي الشبحق عن علمرو بُس مشمول عن غمر انّ السي سَيِّتُ كان يتعوّدُ من الْحُسْ واللّحل وازدل الْعُمْرُ وعداب القبر وفتسة الضذر

يستعفر الله منها

جههه واغوٰ ذیک من عذاب الْقبُر و اغوُ دُبک من فئه آپ کی پناه ما نگمآمول اور زندگ اورموت کے فتنہ ہے آپ کی پناہ ، نگمآموں۔''

ا ٣٨ ٣٨ امّ المؤمنين سيّده عائشٌ فر اتى بيل كه ايك شب میں نے رسول الله کوبستر يرند يايا تو تلاش كيا۔ میرا باتھ (اندھیرے میں) آپ کے تلووں کو لگا۔ آپ محدیں تھاور (سحدہ میں) آپ کے یا ذال ا کھڑے تھے۔ آپ بید ذعا مانگ رہے تھے: ''اب الله! میں آپ کی رضا مندی کی پناہ جا بتا ہوں۔ آپ کی نارانسگی ہے اور آپ کے در ًسزر کی پناہ حاجما ہوں' آپ کی سزا ہے اور میں آپ ہی کی پناہ حاہتا ہوں' آپ ہے۔ میں آپ کی تعریف پوری تبیں کرسکتا۔ آپ ایسے بی بیں جیسے آپ نے خووا پی تعریف فر مانی۔

۳۸ ۳۲ حضرت او برره رضي التدنيان عنه فرمات میں کہ رسول اینڈ نے فرہ یا۔ ایند کی پناہ مانگومختا جی ہے اورقلت ہےاور ذلت ہے اور ظالم بننے ہے اور مظلوم <u>ئنے ت</u>۔

۳۸ ۳۸. حضرت جا بررنشی القد عنه فر ماتے بین که رسول الله عَلِينَ فِي أَوْمَا مِا: الله عَلَيْ مَا نَكَا كُرُواورهم نیہ نافع ہےاللہ کی پناہ ما نگا کرو۔

۳۸ ۴۴ سیدنا عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم پناہ ما نگا کرتے تھے ہز ولی ہے' بکل ہے اور رؤیل عمری ہے اور مذاب قبر ہے اور دل کے فتنہ ہے ۔ وکیع فر، تے ہیں کہ در کے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ آ دمی فال و كنيع بيغيلي المرحل يلموت عدى منه لا مسطعقيده يرمري اوراي ال عقيده ي توبه كاموقع

ن*عال صبة السوي جائة فاخيرة حديث مين رسول التدخيلي القدعلية وسلم سنة جو وعائمين ما تؤروم نقول بين جواتب تعلق الله عليه* ہم نے مختف او قات میں اللہ تعالی کے حضور میں خووکیس یا ،مت کوان کی تعلیم وہ قین فر مانی ان میں زیاد ہ تر وہ ہیں جن میں

#### ٣: بَابُ الْجَوَامِعِ مِنْ الدُّعاءِ

## چاپ : جامع دُ عا ئيں

۳۸ ۳۵: حفزت طارق فرماتے ہیں کہ نبی کی خدمت میں ایک مر دعاضر ہوا اور عرض کیا: اے القد کے رسول! میں ایک مر دعاضر ہوا اور عرض کیا: اے القد کے رسول! میں اپنے ربّ ہے (دعا) ما گلوں تو کیا عرض کروں؟ فرمایہ کہا کرو'' اے القد! میری بخشش فرما۔ مجھ پر رحمت فرما۔ مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرم اور آپ نے انگوشے کے علاوہ برقی انگلیاں جمع کر کے فرمایہ کہ یہ کلمات تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کوجمع کردیں گے۔ تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کوجمع کردیں گے۔ خرابی سیدہ عاشش سے روایت ہے کہ نبی کے انہیں یہ وعاتعیم فرمائی۔'' اے القد! میں آپ ہے تمام خیر مانگنی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخریت کی بھی۔ جو مجھے خیر مانگنی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخریت کی بھی۔ جو مجھے خیر مانگنی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخریت کی بھی۔ جو مجھے

اللهُ عليه وسلم على هذا الدُعاءِ اللهُمُ الِي السُالُك من النبر كُلِه عَاجله و آجله ما عَلِمُتُ مِنهُ و السُالُك من النبر كُله عَاجله و آجله ما عَلِمُتُ مِنهُ و ما لمُ اعْلَمُ و اغو دُبك مِن الشَّرَ كُله عاجله مَا عَلمُتُ منهُ و ما لمُ اعلمُ اللَهُمُ النِي اسْأَلُك من حيُو مَا سَالُك من عيد كَ عَندُك و نبيك وَ اغو دُبك من شرَ ما عادَ به عبدُك و سَنك اللهُمَ انتي اسْأَلُك البُحِيَّة وَ ما قَرَّب اليُها مِن قول او عمل و اعو دُبك من الناو و ما قرَّب اليُها مِن قول او عمل و اعو دُبك من الناو و ما قرَّب اليُها مِن قول او عمل و اسْنَلُك أن تخعل كُلٌ قضاء قضيته لي حيرًا

عدسا يؤسف بن فوسى القطّانُ ثما حريرٌ على الاغسس عن الى صالح عن الى هريرة قال قال رسولُ الله حسل عن الى صالح عن الى هريرة قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقولُ في الصلوة اقال اتشهد ثم السال الله الحنة و اغوِذْمه من النار اما والمعدما أخسل دئدنتك ولا دئدمة معادٍ قال حولها مددد

معلوم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں اور میں آپ کی بناہ ہا گئی ہوں تمام ترشرے و نیے کے اور آخرت کے جس کا مجھے علم نہیں اس ہے بھی۔ اے اللہ! ہا آپ ہوں جو آپ ہے اللہ! ہیں آپ ہوں جو آپ ہے آپ کے میں آپ کی بناہ ہا گئی ہوں جو آپ ہے آپ کے بندہ اور نبی نے ہا گئی اور میں آپ کی بناہ ہا گئی ہوں۔ اس اللہ! میں آپ می بناہ ہا گئی ہوں اور اس کے قریب اللہ! میں آپ کی بناہ ہا گئی ہوں اور اس کے قریب کرنے والے اعمال واقوال بھی اور میں آپ کی بناہ ہا گئی ہوں دوز خ سے اور ہر اس قول وعمل سے جو دوز خ کے موں دوز خ سے اور ہر اس قول وعمل سے جو دوز خ کے قریب کرے اور میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ ہر فیصلہ جو آپ نے میری بہت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کے ایک شخص فیصلہ جو آپ نے میری بہت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کئی سے میری بہت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کئی کے ایک شخص سے فیصلہ جو آپ نے میری بہت فرمایا اسے خیر بناہ ہے کئی گئی کئی سے میں کہ نبی کہ کہ کہ نبی ک

۳۸۳۷: حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ نبی نے ایک شخص سے فرمایا: تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا. تشہد کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوز نے سے بناہ مانگما ہوں اور واللہ! میں آپ کی سنگنا ہے اور معاذ (جو مارے اور معاذ (جو مارے اور معاذ (جو مارے اور معاذ (جو مارے اور میں) کی سنگنا ہے نہیں سمجھتا (کہ آپ اور معاذ کی وی وی آئے ہیں) کی سنگنا ہے نہیں سمجھتا (کہ آپ اور معاذ کی وی وی وی آئے ہیں) فرویا: ہم بھی ای کے گرد (جنت کا موال اور دوز نے سے بناہ) گنگنا تے ہیں۔

خایصة اله ب جنز ان دعاؤں کے ایک ایک جز پرغور کیا جائے 'انسان کودنیا اور آخرت ہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو عمق ہے بیان سب پرحاوی ہیں باہ شبہ جس کودنیا و آخرت میں عافیت اور مغفرت کا پرواندل جائے اسے سب پچھل گیا ہے اور جنت کا حصول تو ہرمسمان کا مطلوب و مقصود ہے۔ ہرمسمان پرلازم ہے کدان دعاؤں کو حفظ کر لے اور ان کے ذریعے ابتد تحالی سے مناجات کرے۔

چاپ : عفو( درگزر )اور عافیت ( تندرتی )

#### کی وُ عا ما نگنا

۳۸۴۸. حضرت انس بن ما لک فر ماتے میں کہ نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ

## ۵: بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفُو وَ الْعَافِيَة

٣٨٢٨ حدَّثنا عَبُدُالرَّحُمن بُنُ ابُرهِيْم الدَّمَشُقَيُّ ثَنَا ابُنُ ابِرهِيْم الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا ابُنُ ابِي فَدَنَكِ الْحَبَرِنيُ سَلَمَة بُنُ وَرُدَانَ عَنُ انْسِ بُنِ

قسال سال رسك العلقو والعافية في الدُنية والاحرة ثم اتدة في اليوم الثالث فقال باسي الله اي للذعاء افتصل قال سال ربك العلقو والعافية في الدُنية والاحرة والاخرة فادا أعطيت العلقو والعافية في لدُنية والاحرة فقد افتخت

سبعت البؤ لكر وعلى بن محمد دلا ساغند من سبعت شعة عن ريد س خمير قال سبعت شعة عن ريد س خمير قال سبعت شعة عن ريد س خمير قال سبعت أسيم س عامر يحدث عن وسط س اسماعيل المحلى الم سمع الما لكر رصى الله بعلى عد حلى فيص السي صلى الله عليه وسلم يقول هام رشول الله صلى الله عده وسلم فول هي مهامي هدا عد الاول (ثم يلي الو لكر رصى الله سعالي عنه) شم هال عدكم دلطذق الو لكر رصى الله سعالي عنه أي شم هال عدكم دلطذق هالم مع المر و هم هي المحدة و اياكم و الكدب هالله مع المفور و هما هي لمار و سلو الله المعافاة فالد نم يؤت احد الله المعافاة و لا تحسدوا و لا المعافرة و الا تحسدوا و لا المعافرة و الا تحسدوا و لا المعافرة و الا تحسدوا و الا تعافرا و المنافرة و المؤلول عدد الله المعافرا و الا تعافرا و المنافرا و الا تعافرا و الا تعا

٣٩٥ حدنسا على ابل لمحمّد ثد وكيع على كهُمس سر البحس على عبد الله لل بُولدة على عديثة بها قالت با رسول لله صلى الله عليه وسلم ارابت ال و ففت لللة با رسول لله صلى الله عليه وسلم ارابت ال و ففت للله ...

کرہ ہوں! ہوئی دیا افضل ہے؟ فرہ یا اینے رہ سے مفواور عافیت ، نگو۔ پھر دوسر ۔ روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حرض کیا ۔ ابلد کے رسوں! کیا دیا افضل ہے؟ فرہایا اپنے رہ سے مفواور عافیت طلب کرہ ۔ پھر تمبر ےروز حاضر خدمت ہو کر مرض کیا ا ۔ مند کے نبی ایک وعا افضل ہے؟ فرہ یا اپنے رہ بے نتہ او عا افضل ہے؟ فرہ یا اپنے رہ بے دئی و آ فرت میں مفواور عافیت کا سوال کرو۔ جب فرین و آ فرت میں مفواور عافیت کا سوال کرو۔ جب متہ بیں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرت میں مفواور عافیت ال جائے و تم فرائی و نبی آ فرائی و نبی و نبی آ فرائی و نبی آ فرائی و نبی آ فرائی و نبی و

۳۸ ۴۹ مفرت اوسط بن المعیل بچلی فر یا ت بیس که جب نی اس د نیا ہے تشریف ہے گئے تو انہوں نے سید نا او بکڑ کو بیفر مات سا که رسول ایند میری این بید ً مزشته سال تُھڑ ۔ ہوئے۔ س کے بعد حصرت ابو بھر کورونا آ سی۔ آ پچھ دیر بعد فرہ میں تج کا اہتمام کرو کہ یہ آئی کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جنت میں ( \_ با با والی ) ہیں اور حجبوٹ ہے بچو کیونکہ حجبوٹ گن ہ کے مہاتھ ہوتا ہے اور بیددونوں دوزخ میں ( ہے جانے وا ہے ) ہیں وراللہ تعال ہے ، فیت اور تندری ما نگنے رہو کیونکہ کوبھی یقین (ایمان) کے بعد تندری ہے بڑھ کر کوئی نعمت نبیں دی <sup>ت</sup>علیٰ اور یا ہم حسد نہ کرو۔ بیک دوسر <sub>ہے ہے</sub> بخض نەركھو ـ ايك دومىر ئەسىقىغىق (بلامذر تىرى) ندَىروادرا بك دوسرے ہے مندمت موڑ و كه پشت اس ك طرف رکھواور بن جاؤا مند کے بندے! بھائی بھالی ۔ • ٣٨٥ امْ المؤمنين سيّد وعا سُشّة ني عرض كيا. بالله کے رسوں افر مائے اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جا ک تو کیا دعا کروں؟ فرمایا کہنا اے اللہ! آپ بہت المعذر ما ادغوا قال تَقُولُين اللَّهُمَ اللَّكِ عَفُوٌّ تُحتُ الْعَفُو ﴿ وَرَكُّرُ رَفْرِ مَا لَهُ مِينَ وَرَكُّرُ رَكُر لِهُ لَهِ يَهِدَ مَر تَ فاغف عب

> ١٥١٠ حـدُثــاعـلــيُ ثـن مُحمَدِث وكيْعُ عن هشام صاحب الدُسْتُواني عل قتادة عن العلاء بن رياد العدوي عن الى هربرة قال قال رسُؤلُ الله صَلَّى ما من دعُوةِ يدعو بها الْعَنْدُ افْصِل مِن اللَّهُمِّ انَّيْ اسْالُكَ الْمُعَافَاةُ فِي لدنبا والاحرة

## ٢: بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبُذَأُ بِنَفُسِهِ

٣١٥٠ حدث التحسيل ليل على الحكال ثنا وللذيل البحداب تب شفيال عن ابئ اشحق عن سعيد بن لحيو عس انس عناس قال قال رسُؤلُ اللَّهُ مَرْكُ عَنَاسَ قال قال رسُؤلُ اللَّهُ مَرْكُ عَنَاسَ قال قال رسُؤلُ اللَّهُ و

## ے: باب يُستجاب الاحدكم ما لمُ يعُجلُ

٣٨٥٣ حدَّتب عبليُّ بن مُحمِّدِ ثِنا السُحقُ بْنُ سُعيْمان عن منالك الني النين عن الرُّهُويُّ عِنْ التي عُلَيْد مؤلى عبيد السرخيمين من عنوف عن ابني هريبرة ال رسول المده عني فيال ينسحان لاحدكم ما لم يعجل قيل و كيف بعجل يا رسُول الله عَنْ قَال يَقُولُ قَدْ دَعُوتُ الله فلم تستحب اللَّهُ لَيْ

## ٨: بابُ لا يقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَى إِنْ شئت

٣٨٥٠ حدثب النؤ ينكر تساعلة الله الله الله الديس

میں اس لیے مجھ ہے درگز رفر ماہیے۔

۵۱ ۳۸۵. حضرت ابو ہر رہے ہ رضی التد تع لی عند فر مات ہیں که بنده اس و عاہے بہتر کوئی و عانہیں ما نگما: ( (السلّهامة انسى السالك السمعافاة في الدُّنيا و الاحرة)) " ا ـــ الله! میں آپ ہے دُنیا و آخرت میں عافیت مانگآر

باب : جبتم میں ہے کوئی دع کر ہے تواینے آپ ہے ابتداء کرے (پہلے اپنے لیے مانگے) ۳۸۵۳ : حضرت این حباس رضی القد عنهما فر ۵۰ تے بیں كهرسول الله ﷺ نے فرمایا: الله تعالیٰ ہم پر اور قوم عاد کے بھائی ( ان کی طرف مبعوث نبی حضرت ہود ۔ یہ السلام بررحمت فره ئے۔

باب: وُ عَا قَبُولَ ہُوتَی ہے بشرطیکہ جلدی نەكرىي

۳۸۵۳ : حضرت ابو ہر مرہ ہ سے روایت ہے کہ رسول الله عليه في فرمايا تم من سايك كي دعا قبول موتى ہے بشرطیکہ جلد ہازی نہ کرے۔کسی نے عرض کیا اے الله كرسول! جهد بازي كيهي؟ قرمايا: يد كه كه مين نے اللہ ہے دیا مانگی مگراللہ نے قبول بی نہیں کی ۔ ( یعنی سیٰ بی نہیں )۔

باب: كوئى شخص يون ند كي كدا الله اكر آپ حيا بين تو مجھے بخش دي ٣٨٥٣ - حضرت او جريرةٌ فرمات بين كه رسول التدّ عن الن عبد الله تعالى السرّساد عن كل غرج عن الني غريرة رضى الله تعالى عنه قبال قبال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم لا يَقُولُن احدُكُمُ اللَّهُمَ المُنالِد الله كل الله كل المُنالِد الله كل المُكرِه المُعرِمُ فِي الْمَنالِد الله كلا المُكرِه الله كلا الهلا الله كلا الله كلا اله كلا الله كلا الله كلا الله كلا الله كلا الله كلا الله ك

نے فر مایا، تم میں کوئی ہر گزید نہ کہے اے اللہ! اگر آپ عابیں تو مجھے بخش دیں۔ مانگٹے میں پچنگی اختیار کرنی عابیے (کہا ہے اللہ! آپ ضرور مجھے بخش دیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والانہیں) کیونکہ اللہ پر کوئی زبردی کرنے

خواصة الهواب جي حديث ٣٨٥ ٢ ٣٨٥ ٢ ٢ ٣٨٥ ٢ مطلب يه ب كدو درول كے سنے دع كرت بي بها بنے كئے كر ب اس ميں تو اضع باور نيز بر بنده مختان ب بن نيا كرنے والے وقبات اور جد بازى ب منع كيا كي بعض لوگ و عاكرت بي نيكن قبويت كة فار جب نظر نبيل آت تو وعاكر فاجهور استے بيں ايسا كرنا بارى تعالى كى جناب ميں باا بى ب مسلمان كى وعا خير بھى رائيگال نبيل باتى يا قووى چيزال جاتى ہے جو ، نگتا ہے۔ يا دعاكى برَت سے نا كہائى آفت اس مسيب ثل جاتى ہے بوان دعائي آخرت ميں اجرو دوال جائے گا۔

## ٩ : بَابُ اسُمِ اللَّهِ الْاغظم

٣٨٥٥ حذثنا ابؤ بكر ثنا عيسى نن يُؤنس عن عبد الله س الى رياد عن شهر نن حؤشب عن اسماء ست يزيد فالت قال رسول الله عن شهر أن حؤشب عن اسماء ست يزيد فالت قال رسول الله عنية اسم الله في هاتي الايتين و الله عنوات لا الا هو الرّحمل الرّحيم و فاتحة سورة ال عمران.

٣٨٥٢ حدَّث عبدُ الرَّحْمَنِ بَلُ الرَّهِيْمِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا عبدُ الرَّمِيْمِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا عبدُ الله بن العلاء عن القاسِمِ عبدُ الله بن العلاء عن القاسِمِ قال السُمُ الله الاعظمُ الَّذِي الاا دُعى به احاب في سُورِ قَلابُ البَقرة و ال عمران و ظَه.

حدد الدّ عند الرّخص بن الرهبَ الدّعشَقى ثنا عمرو نس ابى سلمة قسالَ ذكرت دالك لِعسى بن مؤسى فحدث ننى الله سَمِعَ غَيْلان بن الس يُحدِث عن القاسم عن ابى أمامة عن النّبِي عَيْنَة بخوة

٣٨٥٧ حَدَّتْنَا عليُّ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مالك بُن

## دِابِ: اسمِ اعظم

۳۸۵۲ - حضرت قاسم فر ات بیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ ذعا او نگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تین سورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ ' سورہ آل ممران اور طلا۔

یہ صدیث قاسم سے بواسطدابوا مامہ رضی ابلہ عنہ مرفوعاً مروی ہے۔

۳۸۵۷: حضرت بریدهٔ فرماتے ہیں کہ نبی کوایک شخص

معور الدسمعة من عند الله بس بُريْدة عن أبيّه قال سمع ﴿ كُوبِ كَتِ مِنَا اللَّهُمُ إِلَى أَسُأَلُكَ بِأَنْكَ أنت اللّه السي ترخي رخلا يفؤل اللهذائي اسألك بالك المت اللَّهُ الاحدُ الصَّمدُ الَّذِي لَهُ يلدُ و لَمْ يُؤلدُ و لَمْ يكُنُّ لَّهُ تحفوا احدّ فقال رسُؤلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَدُ سبال الملَّةُ بِناسُمِهِ الْاعظمُ الَّذِي اذَا سُنِلَ بِهِ اغْطَى وِ إِذَا دُعي به احاب "

> عن انسس بن سيريس عن اسس بن مالك قال سمع السَبِي سَنِينَ وَجُلا يَقُولُ اللَّهُمَ إِنِّي اسْأَلُكَ مِأَنَّ لَكَ البحمَّدُ لا اللهُ الَّا الَّتِ وَحُذَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ الْمُنَّانُ بديع السموت وألارض دوالجلال والإكرام فقال لقذ سبال الله بالشمه الاغطم الذي إذا سُئل به اعظى و إدا دُعي به اجابَ.

> ٣٨٥٩. حَدَّثُنا ابُو يُوسُف الصَّيْدَ لانيُّ مُحمَّدُ بُنُ احْمد الرَقيُّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ سلْمَة عن الْفزارِيِّ عنُ ابي شيبَة عن عبد الله بن عُكيم الجهني عن عابشة قالت سمِعت رسُولَ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهُمْ إِنِّي اسْأَلُك بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطِّيِّبِ الْمُسارِكِ ٱلْأَحْبِ إِلَيْكِ الَّذِي إِذَا وُعِيْتَ بِهِ اجبُت و اذا سُنكُت بسه أعْطَيْتُ وَ إِذَا اسْتُرُحِمْتَ بِـه رحمَت و إذَا اسْتَفُرِجُت بِه فَرُجُت.

قَالَت وَ قَالَ دَاتَ يَوْم يَا عَالِشَةُ هَلُ عَلِمُتِ أَنَّ اللَّه قَدُ دُلِّنِي عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابَ؟

\* قَالَتْ فَقُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ! بابئ ٱنْت وَ أَمِّي فعلِّمُنِيه قال انَّهُ لا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ قَالَتُ فَتَتَخَيُّتُ وَ جيلنت ساعةً ثُمَّ فَعُتُ فَقَبْلُتُ رَاسَهُ ثُمَّ قُلُتُ يَا رَسُولَ السالة لَهُ عَلِيهِ وَمَهُم ! مجمع وه اسم تعليم قرما اللَّهِ عَلَمُنيْهِ قِبَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَعِي لَكِ يَاعَائِشَهُ أَنْ وَيَحِدَ وَمِهِ إِنَّا عَا نَشَهِ عَهِين سَكِمانًا تمهارے ليے بى

الآخدُ الصَّمدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ و لَمْ يُؤلِدُ و لَمْ يَكُن لَهُ تحفوا أحد توفر مايا اس فالتدتعالى ساسم اعظم کے ذریعیہ سوال کیا جس کے ذریعیہ سوال کیا جائے تو وہ ما لک عطا فرما تا ہے اور اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو الله قبول فرما تا ہے۔

۳۸۵۸: حضرت الس بن ما لك فرمات بيس كه نبي صلى الله مليه وسلم نے ايك مردكو (وَعالمِين) بي سكت سنا اللَّهُمُّ إِنِّي اسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْد . لَوْ فرمایا: اس نے اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ذریعہ اللہ سے سوال کی جس کے ذریعہ مانگا جائے تو اللہ عطا فرما تا ہے اور اس کے ذریعہ دعا مانگی جائے تو القہ قبول فرما تاہے۔

٣٨٥٩: امّ المؤمنين سيّده عائشة فرماتي بين كه مين ني رسول الله عليه و وعامن ) يه كتيسنا: ((اَلهُ لَهُ مَ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا إِلَيْهُمُ إِلِّيهُ أسُألُك باسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ ...)) اورایک روز آپ نے فر مایا: اے عائشہ جمہیں معلوم ے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپناوہ نام بتا دیا ہے کہ جب وہ نام لے کر دعا کی جائے تو اللہُ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا. اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آپ میر قربان بمجھے وہ نام سکھا دیجئے۔فرمایا: تمہارے لیے وہ منا سب نہیں'اے عائشہ۔ فرماتی ہیں ، بیان کر میں ہٹ گئی اور پچھے در جیٹھی' پھر کھڑی ہو گی۔ آ پ صلی الله علیه وسلم کا سرمبارک چوما به مجرعرض کیا<sup>.</sup>

أعلَمك الله لا ينبعني لك ان تشالي به شند من الدُنيا قالتُ فقَلْتُ فتوصَاتُ ثُمّ صلَّيْتُ رَكَعتين ثُمّ قَلْتُ اللّهُمَ اللّي ادْعُوك اللّه و ادْعُوك الرّحس و ادْعُوك البرُّ الرّحيْم

وادغوك بالسمائك الخسى كلها ما عدمت منها و ما له اعله ال تعفرلي و ترحمني قالت عدمت منها و ما له اعله الله عنه في فيم قال آله لهي الاسماء التي دعوت بها

#### • ١: بَابُ اسْماءِ اللَّهِ عزَوجلَ

٣٨١٠ حدث ابو بكر بن ابن شيبة عندة نل سليمان عن محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن ابن هريرة قال عن محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن ابن هريرة قال قال رسول المه عليه الله تشعة و تشعيل السما مائة الا واحدًا من اخصاها دحل الجنة

ا ۳۸۲ حدثنا هشام بُنُ عمّادِ تناعبُدُ الملک ۱۳۸۱: حضرت ابو بریرة سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بن مُحمّدِ الصّعاسی نسا النو النفُدر زهنِر بُن نے فرمایا: الله تعالی کے ثانوے نام بیں۔ ایک مَسو۔ بُن مُحمّد النّد می ثنا مُوسی بُن عُقْبة حدّثنی عند الرّخم الله تعالی طاق بین طاق کو پند فرماتے بیں جو ان الاغر نے عن ابنی هُریْرة رصی الله تعالی عنه ان دِسُول الله ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت بیں داخل ہوگا اور وہ

#### باب: التدعز وجل کے اساء کا بیان

۳۸۱۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ایک کم سولیعن نا نوے نام ہیں۔ جوانہیں یا دکر لے (سمجھ کراوراس کے مطابق اعتقاد بھی رکھے) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہ مطابق اعتقاد بھی رکھے) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ۱۳۸۱: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں۔ ایک م سو۔ اللہ تعالیٰ طاق ہیں' طاق کو پہند فرہ نے ہیں جو ان ناموں کو محفوظ کر بے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر بے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر بے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال أنَّ لله تشعة و تشعيل اسمًا مالةُ الا واجدا اللهُ وتُدرُّ لِيحبُ الوثر مل حفظها دحل البحسة وهي اللَّهُ الْوَرَحَدُ الصَّمَدُ \* الْاوَلُ 'الْاحَرُ \* الطَّاهِرُ "ألباطن التحالق السّلام اللّمومن المهيمل العزي الحذر المتكبر الرخمل الرحيه اللطيف الحير الشميع السصيئر العبشة العطية البار المتعال الحليل الحميل الحيل القيوء القادر القاهر العلي الحكيم القريث المُحيب العبيُّ الوهابُ الوذوذ الشُّكُورُ الماحدُ الوجدُ الوالي الرّاسَدُ الْعَفُورُ الْحَلْمَةُ الْعَفُورُ الْحَلْمَةُ الْكُويْمُ الْتُواتُ الرَّكُ المسحيلة الولئ السهيد المبين البرهال الرؤف الرحية المندئ المفعيد الباعث الوارث القوئ الشديد الصار السافع الباقيي الوافي الحافض الرافع القابض الباسط المنعبر الممدل المفسط الرزاق ذوالفوة المتيل القامل المذائمة الحافظ الوكيل الفاطر الشامع المغطى المخيي الشميث السماسع السجامع الهادى المكافى الابذ العالم التصادق النَّوْرُ الْمُنيُرُ النَّامُّ الْقَدِيمُ الوبرُ الاحدُ الصَّمدُ الدى لم يعذو لم يؤلذو لم يكن له كفوا احد

قال زهير فيلغما من عير واحد من الهل العلم العلم ال الله الله الله الله الله وخدة لا شريك له له المالكة وخدة لا شريك له له المالك و له الحمد بيده الحير و له على خل شيء قدير لا الله الله الله له الاشماء الخشي

اسميين إنته ياماستقالى داتك كے مخصوص ہے۔ نیبرا مندیراس کا اطلاق نبیس : و مکتا نہ عقبا ته مي زأبه اس ذوتي نام كو حيورٌ كريا تي جيتے نام بيں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سی صفت ہی ک اعتبارے بیں۔انو احد کید ۔ وق اس کا شرک النيل ماليسمال مردار كالل جوسب سابانوز اورسب اس کے مختاج ۔ لیعنی ذات وصفات کے امتیار ہے ایسا کامل مطاق کہ وہ سی کامخیات نہیں اور سب ہُ س ك محان بير الاول سب سيد يبد بعن اس س ميك كونك موجود شقار الاخسار السب ست يجدا ليعني جب کوئی نه رہے و وموجو درہے گا۔ السظے ایسل 🕆 تششکارا' ہر چیز کا وجو د ظہور اللہ تعالی کے وجود ہے ہے ا لبذا کا نئات کی ہر ہر چز اور ہر ہر فارہ اس کی ہستی اور وجود پر روش دلیل ہے لہذا اللہ تعالیٰ خوب عام ہے۔ اس کا ایک مطاب نا لب بھی ہے یعنی وہ ایسا نیب وال ہے کراس ہے او بر ہونی توت نہیں ہے۔ انب طن یوشیده ۱۰ س کی دات کی کنه اوراس کی سنات کے حقالق تک عقل کی رس کی نہیں ہے۔ کسی کید صفت کا احاط بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ نہ اپنی رائے ہے اس کی کچھ کیفیت بیان کرسکتا ہے اہذا اس اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی یوشید و نہیں ہے۔ نیز وہ ایبا جسے ہے کہ اس ہے یرے

کونی جگہ نیں جہاں اس کی آنکھ سے او جھل ہو کر پناہ ال سکے۔ انسخت نے مشیت اور حکمت کے مطابق ٹھیک اندازہ کرنے والا اور اس اندازہ کے مطابق ٹھیک اندازہ کرنے والا اور اس اندازہ کے مطابق پیدا کرنے والا ۔ اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقد ارمقر رکر دی ۔ کس کوچیونا اور کس کو بڑا اور کس کو کھی اور کس کو چھر غرض ہرا یک کی ایک خاص مقد ار کو بڑا اور کس کو کھی اور کس کو چھر غرض ہرا یک کی ایک خاص مقد ار مقر رکر دی ہے۔ الباری میں اصل کے اور بلاکسی خلال کے پیدا کرنے والا۔ الب مصور نے طرح طرح کی صورتی ہوا یہ تھی اپنی تدبیرا ور تمرف سورتی دو ہری صورت ہے جدا اور ممتازے۔ انہ حد کس اور شوہ تھی اپنی تدبیرا ور تمرف

میں مختر بمطلق۔ العصق' ٹابت اور برحق۔اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہےاور حقیقی ہے۔اس کے سواسب غیر حقیقی اور يَنْ بِ-السَّلامُ " أفتول اور عيبول برسام اورسلامتي كاعطاكرنے والا۔ المُوَجِنُ المحلوق كوآ فتول سرامن وين والااورامن كے سامان بيداكرنے والا - النمھيمن برچيز كائكہان - الْعزيْز ُ عزت والااورغلبوالا -كوئى اس كامقا بله نبيس كرسكتا اورنه كوئى اس پرنلبه پاسكتا ہے۔انجبّانُ ؛ جبرا ورقبروالا۔ تو في ہوئے كا جوڑنے والا اور مگڑے ہوئے کا درست کرنے والا۔ الْمُتكبّرُ ' انتہائی بلنداور برتر 'جس كے سامنے سب حقير ہيں۔الرَّ حُمنُ ' نه يت رحم واله \_ السرَّ حِيمُ ، برُ امهر بان - السَّطيُفُ ، باريك بين ليعني ايئ تفيي اور باريك چيزون كااوارك كرنے واا. جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بروالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ انسخے بیسٹر ' برزا آگاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز ک حقیقت کو جا نتا ہے۔ ہر چیز کی اس کوخبر ہے۔ میہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا وراللہ کواس کی خبر نہ ہو۔ السیسے میٹے ہے۔ كي سننے والا \_ الْبصيديْرُ "سب مجمود كيمنے والا \_ الْعليْمُ " بهت جائے والا \_ جس سے كوئى چيز تخفی نہيں ہوسكتى \_ اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومجيط ہے۔ ان<u> عنظي</u>م 'بہت عظمت والا۔ البار ' بر ااحجها سوك كرنے والا۔ انه مُتعالَ ' بهت بلند - الْهِ جليْلُ بررگ قدر - الْهِ حميْلُ ' بهت جمال والا - الْحرِيمُ في خرات خووزنده اورقائم بالذات جس كي ذات قائم ہو جس كي حيات كو بھي زوال نہيں۔ انہ قينيو مُ ' كا مُناتِ عالم كي ذات وصفات كا قائم ركھنے والا اور تھامنے والا۔انے قبال و 'قدرت والہ۔ا ہے اپنے کام میں کسی آلہ کی بھی ضرورت نہیں اور وہ مجز اور لا جار گی ہے یا ک اور منز ہے۔ انقاهل غلبوالا۔ افعلہ میں بہت بلندو برتر کہ اس سے او برسی کا مرتبہیں۔ انحکیم بری حکمتوں والا۔اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور وہ ہر چیز کی صلحتوں سے واقف ہے۔ انے قبر نیا بہت قریب۔ الْمُجِينِبُ وَعَا وَلَ كَا قِبُولَ مَر نِهِ وَالْا اور بندول كَي يكار كاجواب دينة والا - الْغَنِيم \* بيزا بي نياز اور بي يرواه -ا ہے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنی نہیں۔انے کھائی بغیر غرض کے اور بغیر عوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کچھ کے جے بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھرو یہے۔ بیبیہ وے سکتا ہے مگرصحت اور عا فیت نہیں دے سکتا جبکہ اللہ تعالی کی شخشش میں سب پھھ ہی داخل ہے۔الْیو کُیوْ کُ بِرُ المحبت کرنے والا ۔ یعنی بندوں کی خوب رعایت کرنے والا اوران پرخوب انعام کرنے والا۔ الشُّنگُورُ ، بہت قدر دان۔ المصاحب 'بڑی بزرگ والا ' بزرگ مطلق۔ انسو اجب ن<sup>ین اور</sup> بے برواہ کہ کس چیز میں کسی کامختاج نہیں یا بیمعنی کہا بی مراد کو یانے والا جو جا ہتا ہے و بی ہوتا ہے۔ الّبو اللہ '' ' کارسازاور ہالک اور تمام کامول کامتولی اور منقلم۔ الدِّ اللّبِیکُ 'راوراست برلانے والا۔ الْتَعْفُونُ بهت معاف كرنے والا۔ الْعُفُو ز ' بهت بخشے والا۔ الْحاليمُ براى برد بار-اى ليے علانيه نافر مانى بھى اس کو بحرمین کی فوری سزایر آماد و تبییں کرتی اور گنا ہوں کی وجہ ہے وہ رزق بھی نہیں روکتا۔ انسیکے ریے ہے' بہت مہر ہان۔ التَّقُ ابُ ' تَوبِقِول كرنے والا۔ الرَّبُ ' يروردگار۔ الْمجينُ ' بزابزرگ۔ووا بِي ذات اور صفات اور افعال یں بزرگ ہے۔ الولے میں مدو گاراور دوست رکھنے والا یعنی اہل ایمان کامحت اور ناصر۔ الشہدید کی حاضرونا ظراور

ظ ہر و باطن برمطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوعلیم کہتے میں۔ انسمبنیٹ 'حق وہ طل کوجدا جدا کرنے والا۔ انبسرَ ھائے ' دلیل۔ الرَوُّ فٹ' بڑا ہی مہر ہان'جس کی رحمت كى غايت اورانتها نهيس - الرّحييم ' بصدمهر بان - المُصَيْدي ' ليهي بار پيدا كرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔ المصعیدُ ' دوبارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی بار بھی اُس نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گااورمعدو مات کودو ہارہ ہستی کالباس بہنائے گا۔ انساعٹ مر دوں کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انہو اریف منام موجودات کے فنہ وجانے کے بعد موجودر ہے والا۔سب کا وارث اور ما لک جب سارای م فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گاتو وہ خود ہی قرمائے گا ﴿ لِمن الْمُلَکُ الْيوْم ﴾ '' آج کے دن کس کی بِ دشابی ہے؟''اورخود بی جواب وے گا۔ ﴿لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّادِ "\_''ایک قباراللہ کی''۔ الْقوی بی بہت زور آور۔ الشِّديُدُ؛ سخت - المصَّارُ النَّافعُ في ضرر يبني نه والا ينفع يبني نه والا يعن نفع اورضررسب اس كم باته مي ہے۔خیراورشراورنفع وضررسب اس کی طرف ہے ہے۔ الْباقعے ﴿ ہمیشہ باتّی رہنے والا لیعنی دائم الوجو وجس کوہمی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ۔القد تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باتی ہے۔ ورنداس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہےاور نہ متعقبل ہےاوروہ بذات خود باقی ہے۔ الُو اقع ' يَانَ والا - الْمَحَافِضُ الرَّ افع ' يست كرن والااور بلندكرن والا ـ وه جس كوميا بيت كرن اور جس کو جا ہے بلند کرے۔ <u>انقابض'</u> تنگی کرنے والا۔ الْبَامسطٰ' فراخی کرنے والا۔ یعنی حسی اور معنوی رزق کی تنگی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پررز ق کوفراخ کیا اور کسی پرنٹک کیا۔ ائے معزُ المُمُذِلُ عزت ویے والا اور ذلت دینے والا۔ وہ جس کو جا ہے عزت دے اور جس کو جا ہے ذلت دے۔ انسٹ قیسط' عدل وانصاف قائم کرنے والا۔ السبر را اق مبہت برداروزی دینے والداورروزی کا پیدا کرنے والد۔رزق اورمرز وق سب ای کی مخلوق ہے۔ ذُو الْتُقَوَّة ' قوَّت والا - الْمِعتنينُ ' شديدة وت والاجس مين ضعف الشمحلال اور كمزوري كالمكان نبيس اوراس كي توت میں کوئی اس کامقابل اورشر یک تبین ۔ انسقائم، بمیشہ قائم رہے والا۔ اللَّائم، برقرار۔ انسحافظ بیانے والا۔ الْو کنیلُ کارسازیعیٰ جس کی طرف دوہرے اپنا کا م سیر دکر دیں وہی بندوں کا کام بنانے والا ہے۔ الْفاطلُ ' پيداكرنے والا۔ السّامعُ عنے والا۔ الْمُغطى ' عطاكرنے والا۔ الْمُخصِي ' ' زندگي دينے والا۔ المُمْمِيْتُ الموت دين والار المُمانعُ وك دين ظاهروباطن يرمطلع اوربعض كيتم بين كدامورظا مره كرجانة وا لے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ <u>انسسٹ نین</u> حق و باطل کوجدا جدا کرنے والا۔ النبرُهان، وليل- الروَّوُف، براى مبربان جس كى رحمت كى غايت اورانتها نبيس- السرَّحيم، بعد مہربان۔ افتصندی میکی بار پیدا کرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ افتصفیٰ کی دوبارہ پیدا کرتے والا۔ پہلی بر بھی اُسی نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گااورمعدو ، ت کو دوبارہ ہستی کا لباس پہنائے

میں مخذر مطلق۔ المصصیق' ثابت اور برحق۔اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہےاور حقیق ہے۔اس کے سواسب غیر حقیق اور يَجَ - السَّلامُ ' آفتوں اور عيبول سے سالم اور سلمتي كاعطاكرنے والا۔ النَّمُوُّ صِنْ ' مخلوق كو آفتول سے امن و یے والہ اور امن کے سامان پیدا کرنے والا۔ الْمُفَیّم نُ مِرچیز کا نگہان۔ (نَعزیْزُ عزت والا اور ملہ والہ۔ كوكى اس كامقا بلينيس كرسكتا اورندكوكى اس يرنليه بإسكتا ب-انبجب رُ ، جبراور قبر والا يروثے موئے كاجوز نے والا ور گر سے بوئے کا درست کرنے والہ۔ انٹ مُتکبّر ' انتہا کی بلندا ور برتر'جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔ السرِّ مُحمن ' ` نہایت رحم والا۔ الرّحییم 'برامبربان۔ اللّطیف 'باریک بین یعن ایس مخفی اور باریک چیز ول کا ادارک کرنے وال جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بڑالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ <u>الْمختبیس '</u> بڑا آگاہ اور باخبر ہے۔وہ ہر چیز کی حقیقت کو ج نتاہے۔ ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ بیتاممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا ورائقد کواس کی خبر ند ہو۔ السیسے میسے می سب بچھ سننے والا - انب صبيسرٌ 'سب يجهر كيض والا - <u>انسعه لنيهُ</u> بهت جاننے والا - جس سے كوئى چير بخفی نبيس ہوسكتی - اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومحيط ب- المعضليم بهت عظمت والا۔ البار " براا جي سلوك كرنے والا۔ الممتعال " بهت بلند\_ الْجِمِيْلُ بزرگ قدر الْجِميْلُ بهت جمال والا الْحِي سُن بذات خودزنده اورة مُم بالذات جس كي ذات قائم ہو' جس کی حیات کوبھی زوال نہیں۔ <u>الْقیُّق مُن</u> کا ئنات عالم کی ذات وصفات کا قائم رکھنے واما اور تھ ہنے وی<sub>ا</sub> الُهق در و فقدت والا ۔ اسے اپنے کام میں کس آلہ کی بھی ضرورت نہیں اور وہ مجز اور لا جارگ ہے یہ ک اور منز ہے۔ المقاهر فلبددادا - انعلم في بهت بيندوبرتر كداس ساويركى كامرتبنيس انحكيم برى حكتول وال-اس كا كوئى كام حكمت سے خالی نہیں اور وہ ہر چیز كی مصلحوں سے واقف ہے۔ الْمقریب بہت قریب الْمصحیب الْمصحیب ا دعا وُں کا قیول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔ ا<u>نسٹ نے ''</u> بڑا بے نیاز اور بے پر واہ۔اے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنیٰ نہیں ۔ ا<u>لُسق تھا ب</u> بغیر غرض کے اور بغیرعوش کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی آچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور نا تمام ہے کیونکہ ہند وکسی کو پچھرو پیہ چیبہدد ہے سکتا ہے مگرصحت اور یا نیت نہیں دے سكتا جبكه القدتعالي كى بخشش ميں سب يجھ ہى داخل ہے۔ ائسے فرۇ فئ برامحبت كرنے والا \_ بعنى بندوں كى خوب رے يت كرنے والا اوران پرخوب انعام كرنے وا 1۔ الشُّنكوْر' بہت قدر دان۔ المماجلُ بزى بزرگ والا بزرگ مطلق۔ انسو اجسٹ فنی اور بے پرواہ کہ کی چیز میں کسی کامخہ ج نہیں یا میٹنی کہانی مراد کو پونے والا جو چو بتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الْوِ الْهِ ﴿ ﴾ كارسازاور ما لك اورتمام كامور كامتولى اورمنظم - انرّ اشيدً ؛ راوراست پرلانے والم - انسعفُقُ بہت معاف کرنے والا۔ الْعَقُورُ 'بہت بخشے وا ۱۔ الْمحدِيمُ براہی برو بار۔ای لیے علد نیہ نافر مانی بھی اس کومجر مین کی فوری سزایرآ ، وه نبیس کرتی اور گناموں کی وجہ ہے وہ رزق بھی نبیس روکتا۔ <u>السک ی</u>ئم' بہت مہر یان۔ <u>التَّـوَّ ابْ</u> توبہ تبول کرنے والا۔ السرَّ بُ 'پروردگار۔ انسم جینیڈ' بڑا بزرگ۔وہ اپنی ذات اور صفات اورافعال میں بزرگ ہے۔ الْهِ إِنْ الشَّهِ مِنْ اللهِ من المُعنى الله الله الله الله الله الله الله المنان كامحتِ اور ناصر من الشّه ليند و صرونا ظراور خاهر و وطن يرمضع

اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اور مطلق جاننے والے کوملیم کہتے ہیں۔ السند بنیانی حق وبطن کوجدا جدا کرنے والا۔ اکبٹر کھائے ' ولیل۔ الرَّ وَ فَتُ ٰ بِرُا ہی مہر بِن ٰ جس کی رحمت کی غایت اور انتہاء نہیں۔ الرّ حینم بے صدم بربان۔ المُمبُدئ المحبُ الله بار بیدا کرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ المُعیدُ ا و وہارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی ہاریھی اُسی نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دو ہارہ پیدا کرے گاا ورمعدو مات کودو ہارہ ہستی کا لباس بیبنائے گا۔ الْبیساعیٹ منر دوں کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والا اورسوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انسے ار ای اس اس موجودات کے فنا ہوجائے کے بعد موجودر ہے والا۔سب کا وارث اور مالک جب سراع کم فنا کے ًے ٹ اتاردیا جائے گاتو وہ خود ہی فرمائے گا ﴿لِمَنِ الْمُلُکُ الْیوْمِ﴾ ''آج کے دن کس کی بہ وشاہی ہے؟''اورخود ہی جواب وے گا۔ ﴿لِلُّهِ الْواجِدِ الْفَهَّادِ" ["الكِ قَهَاراللَّدَكَ" - انْـقوى ً " بهت زورآ ور \_ الشِّب ديْدُ' تخت \_ التنسار 'المتاقع' ضرريبيج نے والا نفع بہنچانے والا یعنی نفع اورضررسب اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیراورشراورنفع وضرر سب اس کی طرف سے ہے۔ ا<mark>ئباقی ' ہمیشہ ہاتی رہے</mark> والا ۔ بعنی دائم الوجود جس کوبھی فنا نہیں اوراس کے وجو د کی کونی انتہا یہیں۔القدتعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار ہے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باقی ہے۔ور نہ اس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہےاور نہ منتقبل ہےاور وہ بذات خود باقی ہے۔ <u>انسو اقبے '</u> بچانے والا۔ انتخافين الرَّ افع بيت كرت والااور بلندكرن والا و وجس كوجاب بست كرا ورجس كوجاب بلندكر ... الْق بعنٰ الشَّلَى كرنے واللہ الْبُ مسطُّ فراخی كرنے والا \_ یعن حسى اور معنوى رزق كی تنگی اور فراخی سب اس كے ہاتھ میں ہے۔ کی پررزق کوفراخ کیااور کسی پرتک کیا۔ المصعبرُ المصفالُ عزت دینے والااور ذلت دینے والا۔وہ جس کو ح يبعزت دے اور جس کو جاہے ذلت دے۔ الْمُقْسطُ عدل وانصاف قائم کرنے والا۔ الرَّرَّ اقُ بہت براروزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا۔ رزق اور مرزوق سب اس کی مخلوق ہے۔ کو انْقُقُ قُ فُوت والا۔ الْمتنابُ ' شدید قوّت والا جس میں ضعف ٔ اضمحلال اور کمزوری کا امکان نہیں اور اس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں۔ انقائم ' بميشة قائم رين والا - إلدَّائم ' برقرار - المحافظ ' بجانے والا - الو كيِّل كارسازيعي جس كى طرف دوسر \_ابنا كام سيردكردين وبى بندول كاكام بنانے والا ب\_ الْفاطير ' پيدا كرنے والا \_ البنساھع ' سنے والا \_ المُفعطي ﴿ وَعَلَا كُرِنْ وَالا - الْمُحْدِينَ ﴾ زندگي دينة والا - الْمُميَّثُ موت دينة والا - الْمَانِعُ ووك دینے والا اور بازر کھنے والا۔ جس چیز کووہ روک لے کوئی اس کودے تبیں سکتا۔ انہے اجعے مسب لوگول کو جع کرنے والا یعنی قیامت کے دن اور مرکب اشیاء میں تمام متفرق چیز وں کوجمع کرنے والا۔ اٹھا دی 'سیدھی راہ دکھانے اور بتائے والا کہ بیرا وسع دت ہے اور بیرا وشقاوت ہے اور سیدھی راہ پر چلانے والا بھی ہے۔ انکا فیج 👚 کفایت کرنے والا۔ الابذ الميشه برقرار العالم وان والا - الصّادق على النُّورُ ووبذات خودظا براورروش باوردوس و کو ظاہر اور روٹن کرنے والا ہے۔ توراس چیز کو کہتے ہیں کہ جوخود ظاہر ہوا ور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو۔ آسان و زمین سب ظیمت عدم میں جھیے ہوئے تھے۔اللہ نے ان کوعدم کی ظلمت ہے نکال کرنو روجود عطا کیا۔جس ہے سب ظاہر ہو گئے ۔اس

لے وہ ''نور السموت والارض ' لین 'آسان وزمین کا تور' بے۔ السفنیر' روش کرنے والا۔ التّامُ ' برکام کو پورا کرنے والا۔ الْقائم ' برکام کو پورا کرنے والا۔ الْقائد بین ازلی۔ اللّو تُنز' یکنا (طاق اکیلا) الاحث فوات وصفات میں یکنا وریگاند۔ لین بے مثال اور بے نظیر۔ الصّد مذ ، جوکی کامحتاج نبیں۔ برایک اس کامحتاج ہے۔ الّذی نفم یلذ ، جس کی اولا ونبیں۔ و لفم یکوند' اور جوکسی کی اولا ونبیں۔ و لفم یکوند' اور جوکسی کی اولا ونبیں۔ و لفم یکون لذ کفو الحدث اور کوئی اُس کا جمسر نبیں۔

فلاصة الراب بين المحقق معنى على الله بي كانام يعنى الم أن والت صرف ايك بى باوروه بي الله الله الله الم المستكر ول بين بحوقر آن مجيداورا حاديث على وارد بوئ بين النمى كوا تاء حتى كها گيا ب ب شار حين حديث اور علاه كان برقريب قريب آقاق به كدا تاء البير صرف ناو بي من خصوص نبيس بين اوربدان كي بورى تعداونيس كيونكه تنع اور تواش كي بعدا حاديث على اس به بهت زياده تعداول جاتى بهاس ليخ حضرت ابو بريره وضى التدعند كى اس حديث كي برس مين كباكي بهكدا الله تعالى بين ناوب ناموس كوي و كرب كا اوران ك عميداشت كرب كا وه جنت على جائ في التن من حرف يه به جو بنده الله تعالى كه ناوب ناموس كوي و كرب كا اوران ك عميداشت كرب كا وه جنت على جائ في التن من احت العالى كا حصاء مر لين پر بنده اس بثارت كا متحق بوج ب كلام معلب اس كا بين كي بهده الله تعالى كا معلب المورش و بين كان بين بين ايت معلى المعالى بين بيان كيا كي بهده ان احت المهابيد بين مطال المورش و من المورش و بين كرب كا بين المورش و بين كارت كا و و جنت على جائك المورش و بين كارت كا و و جنت على جائك كاروران كي مع و بنده نا موس ساله المورش و بين كرب كا و و جنت على جائك كار بين المورس بين بيان كيا كي بهده بن المورس بين بين كي تو بنده نا و بناموس بين كوي و كرب كا و و جنت على جائكا و و جنت على المورس كارى في المورس كارى كارور توري من كارى كارور و جن بين المورس كارى كارور و جودي كارور و جود كار كارور و جود بين المورس كارى كارور و جود كار كارور و كارور و كارور و كارور و كارور كارور و كارور و كارور كارور و كارور كارور

## ا ١: بابُ دَعُوْةِ الْوَالِدِ وَ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ إِلَا إِلَى

٣٨٦٢ حدّنسا البوبكوشا عبدُ الله الله الله يكر السّهمي عن هشام السدّستوائي على يحيى ابن الى كثير عن ابي جعفر عن ابي جعفر عن ابي أبي مُريرة قال قال رسول الله عليه قلات دعوات يستدجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم و دغوة المسافل و دغوة الوالده

٣٨ ١٣: حدّثنا مُحمّدُ بُنُ يحيى ثنا انو سلمة حدّثَتُنَا خبابةُ ابُسةُ عبُخلانَ عنْ أُمِّها أُمّ حفص عن صفيّة بثت

## بإب: والداورمظلوم كي وُع

۳۱ ۱۳۸ خضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فر ما یا تین دعا کیں قبول ہوتی ہیں' ان میں کچھ شک نہیں۔(۱) مظلوم کی دعا' (۲) مسافر کی دعا اور (۳) والدکی دعا اولاد کے حق ہیں۔

۳۸ ۲۳ : حضرت امّ حکیم بنت و داع خز اعیه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللّه صلی الله حویْرِ عَنْ أُمَّ حَكَیْمِ بِلْتَ جَویُرِ عَنْ أُمَّ حَكَیْمِ بِنْتَ و دَّاعِ ﴿ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كُو بِيهِ ارشاد قرماتِ سَا: والدكي دعا (الله كے البخزاعيَّة قبالت سبغتُ رسُؤلُ اللَّهُ عَيْنَ لَهُ عَلَيْكُ يَقُولُ دُعاءُ الُوالد يُفْضيُ إلى الْحَجَابِ "

#### ١٢: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٣ حدَّثما أَبُوْ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثما عَفَانُ ثما حمَّاهُ بَسُ سَلَمَةَ انْسَأْسًا مَعَيْدُ الْجَرِيْرِيُّ عَنَ اللَّي بَعَامَةَ انَّ عَبُدُ اللَّه بْنُ مُعَفِّل سمع ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ انِّي اسْأَلُك الْقَصْرِ الابيس عن يسمين البجنَّةِ اذا دخلتها فقال اي بني سل اللَّهُ الْحِلَّةِ وَعُلَّامِهِ مِنَ النَّارِ فَاتِّي سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقُولُ سينكُونُ قومٌ يعَنَدُون في الدُعاء

#### ١٣ : بَابُ رفع الْيَدَينِ فِي الدُّعاءِ

٣٨٦٥ حــدَثنا ابُوْ مشرِ مَكُرُ بُنُ حَلَفٍ ثنا ابُنُ ابِي عَديّ عَنْ حَغَفُر بُسَ مَيُسُمُونَ عَنُ ابِي غُثُمانِ عَنْ سَلَّمَانَ عَنْ السُبِي صلَّى الله عليه وسلَّم قال إنَّ ربَّكُمُ حيٌّ كريُمٌ يستخيى مِنْ عبُده انْ يرُفعَ الَيْه يذَيْه فَيرُ دُهُما صفرًا ﴿ اوُ قال، حانبتيينا

٣٨٦٢ حدثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثنا عائدُ بْنُ حبيب عَنُ صَالِحٍ بُنِ حَسَّانِ عَنُ مُحمَّدِ بُن كَعُبِ الْقُرَظِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْضَةُ اذَا دَعَوْتَ اللَّهِ فَاذَعُ بَسْطُور كَفَّيْك و لا تدُعُ بِطُهُورِهِمَا فإذَا فَرغْتَ فامْسخ بهما و ځهک

قاص) حجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ ( یعنی قبول ہوتی

#### پاپ : وُ عامیں صدیے برو هنامنع ہے

۳۸ ۲۳ :حفرت عبدالله بن مغفل نے اپنے صاحبز اوے كويدوعا ما تكت سنا: "ات الله! من آب س ما تكتا ہوں سفید محال جنت کے دائیں حصہ میں جب میں جنت میں داخل ہوں۔'' تو فرمایا: بیارے بینے! اللہ ے جنت ما تکواور دوزخ ہے اللہ کی پٹاہ ما تکو (اوربس) كيونكه ميں نے رسول الله عليہ كوية فره تے سنا عنقريب مجھ لوگ وعا میں حدے برحن شروع کر دیں گے۔

#### ياب : وعاميس باتھ اٹھا نا

۳۸۷۵: حضرت سلمان یے روایت ہے کہ نبی سیکھیے نے فر مایا: تمہارا پر ور د گار بہت ہا حیاءا ور کریم (معزز و مہربان اور جواد د فیاض ) ہے۔اےاس ہات ہے حیاء آتی ہے کہ اُسکا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھروہ اسکے ہاتھ خالی اور نا کا م لوٹا دے۔

٣٨٦٦: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: جب تم الله سے دعا ما تگوتو اپنی ہتھیلیاں او پر رکھواور ہاتھوں کی پشت او پر مت رکھواور جب فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھ اینے

خلاصیة الباب الله عامل ہاتھ اٹھا نااور آخرت میں ہاتھ منھ پر پھیرن رسول الندسی القدعلیہ وسلم ہے قریب قریب بتو اتر ٹا ہت ہے۔ا، م نو وی نے شرح مہذب میں قریباً تمیں حدیثیں اس کے متعلق تیجا کر دی ہیں اور تفصیل ہے ان حضرات کی غلطتهی کی حقیقت واضح کی ہے جن کوحضرت انس رضی القدعنہ کی بیک روایت سے غلطتهی ہوئی اورانہوں نے دعا میں ہاتھ انھائے کا نکارکر دیا ہے۔

#### ٣ ا : بابُ ما يدُعُوا به الرَّجُلُ إذا

#### اصْبَح وَ اذَا امُسى

ما ١٩٩١ حدث الو بكو ثنا الحسن الله فوسى تما حقاد للله سلمة عن الله الله عن الله الله الله الله وحده لا شريك له له المملك وله المحمد و هو على كل شيء قدير كال له عدل رقبة من ولد السمعيل و خط عنه عشر حطيبات و رفع له عشر وادا در حات فكال في حرز من القيطان حتى يُمسى و ادا المسى فهذ فالك حتى يُصبح

قال فرأى رجل رسول الله سين في فيما يرى السائل في في ما يرى السائل فقال ما رسول الله إنّ ابا عياش يزوى عنك كذا و كدا فقال صدق ابُو عيّاش

٣٩ ١٩ : حدّ تسا مُحمّد بنُ سَشَار تما انو داؤد شا ابل ابي الرَّماد على الله عن امان ابن غنمان قال سمغت عُثمان بن عفال يفول سمغت عُثمان بن عفال يفؤل سمغت رسُؤل الله عن يفول ما من عبد يفؤل على صماح كل يؤم و مساء كل ليلة منسه الله الدى لا يصرُ مع اسمه شيء في الارض و لا في السماء و هُوَ السَميعُ الْعليمُ ثَلاث مرّاتِ فيطُرَهُ شيءُ

#### باب : صبح وشام ب

#### کی وُ عا

٣٨٦٧ حضرت ابوعياش فرمات بي كدرسول الله علي في الله الا الله الا اللّه وخدهٔ لا شربُک تو أے حضرت المعیل ک اورا دمیں ہے ایک غلام آزاد کرنے کے برابراجر ٹ گا اور اس کی وس خطا نمیں معاف کر دی جائمیں گی اور وہ شام تک شیطان ہے محفوظ رہے گا اور شام کو یہی کلمات پڑھے تو صبح تک ایسا ہی رہے گا۔ راوی کہتے میں ایک مرد کو خواب میں رسول اللہ علیہ ک زیارت ہوئی تو انہوں نے مرض کیا اے اللہ کے رسول! ابوعیاش آپ کی طرف منسوب کر کے بیا یہ صدیث بیان کرتے ہیں۔ قر مایا، ابوعیاش نے بچے کہا۔ ٣٨٦٨. حضرت ابو برريةٌ فرمات بين كه رسول الله ً نے فرمایا صبح کو یہ دعا پڑھا کرو''اے اللہ! ہم نے صرف آپ کی وجہ ہے (قدرت ہے ) مبح کی اور آپ ی کی قدرت ہے شام کی اور آپ بی کی خاطر جنیں گے اور آپ بی کی خاطر جان دیں گے اور شام ہو ق تجھی یہی ؤ عاما نگا کرو۔

۳۸ ۲۹ مسر حضرت ابان بن عثان فرماتے بیں کہ میں نے ستیدنا عثان کو میہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ بیفرمات بناء جو بندہ بھی ہر روز صبح اور ہرشام کو یہ کلمات کہے: بسم اللہ . . العلیم نیمن بار ۔ یہ ببیں ہوسکت کہا ہے کوئی ضرر بہنچ ۔ راوی کہتے بیل کہ حضرت ابان کہ اے کوئی ضرر بہنچ ۔ راوی کہتے بیل کہ حضرت ابان کو ف لج تھا۔ ایک شخص اُن کی طرف ( تعجب ہے )

قبال و كانَ اللهُ قلدُ اصابَهُ طرق من الْفَالِح فجعل الرَّجُلُ يُنظِرُ اليُّه فقال لَهُ ابانٌ مَا تَنُظُرُ اليُّ.

امَّا إِنَّ الْمُحَدِيْثُ كُما قَدْحُدُثُنُّكُ وَلَكُنَّي لَمُ اقُلُهُ يؤمندِ ليُمْضي اللّهُ عليّ قُدرهُ

٣٨٤٠ حددُثنا ابُوُ بِكُرِبُنُ ابِي شَيْبة ثنا مُحمَدُ بُنُ بِشْرِ تسا مسعرٌ حدَّثنا ابُو عقِيل عَنْ سابق عن ابي سلَّام خادم المُبِي مَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال ما من المُبي مُسَلِم اوُ انسال اوَ عَبُدِ يَقُولُ حَيْنَ يُمُسَى وَ حَيْنَ يُصِبحُ رصينتُ باللَّه رسًّا الَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّه الْ يُرْضِيهُ يوم

٣٩٤١ حدَثنا علِيُّ بُنُ مُحمّدِ الطّنافسيُّ ثنا وكيّعٌ ثنا عُسادة بْنُ مُسُلم ثنا جُبِيْرُ بُنُ الى سُليمان بْن جُبِيْر بْن مُطُعِم قِبَال سَمِعُتُ ابْنَ عُمِمِر يَقُولُ لِم يَكُنُ وَسُولُ اللَّه عَيْنَ لِللَّهُ عِلْمُ الدُّعُواتِ حَيْنِ يُمُسِي و حَيْنِ يُنصِبحُ اللَّهُمَّ الَّيُّ السَّالُكِ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّلِّيا والاخرة اللَّهُمَ اسْنالُك الْعَفُو والْعَافِية في ديْنِي و دُنياي و الهلكي و مبالني اللَّهُمُّ استُرْعُوْدَاتِي وَ آمنُ روَعَاتِي وَ اخفطسی من بین بدی و من حلفی و عن بمیبی و عن شمالي و من فوقي و اغوذبك ان أغتال من تختي و قال وكيُعٌ يعْبِيُ الْحَسْف.

٣٨٧٢. حدد ثن على بُنُ مُحمَدِ ثنا ابُرهِيْمُ بُنُ عُيَيْنة ثَنَا الْولِيْدُ انْنُ تَعْلَمَةَ عَنْ عَبُد اللَّهَ بُن بُرِيْدةَ عَنْ ابِيِّهِ قَالَ قَالَ صنبي خذعبانيه وسلَّم رسُولُ اللّه صلَّى اللهُ عليْه وسَلَّمَ آپ ك مذوه كوئي معبودُ بين ـ آپ نے مجھے بيدا فرمايا۔ المنهم أنت رني لا الله الله الله أنت حلفتني و أنا عبُذُك و ﴿ مِن آبِ كَابِنده بهول مِن آبِ كَعَبِد (عبدالست) أور ال على عفدك و وغدك ما استطفتُ اغوُدُ مك من وعده يريقدراستطاعت قائم بول ين في جوكام كياتك

و میصنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے کہا و میصنے کیا ہو۔ حدیث ایسے بی ہے جیسے میں نے بیان کی کیکن ایک روز میں پڑھ نہ سکا (بھول گیا) تا کہ اہتد تعالی اپنی آئل تقذیر جھے پر جاری فرہ دیں۔

• ۲۸۷ : رسول الله کے خاوم حضرت ابوسلام رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی سیکھیے نے فرمای جو بھی مسلمان یا نسان یا بنده ( راوی کولفظ میں شک ہے کہ کیا فرمایا تھا) صبح 'شام بیکلمات کیے دصیف باللہ دہاً.... تو الله تعالیٰ أے روز قیامت ضرور راضی اور خوش فرمائم گے۔

ا ٣٨٤ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما بيان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ ملیہ وسلم صبح' شام ہیہ دی تمیں نہیں جھوڑ ا کرتے تھے ۔ ( یعنی ضرور ما تگتے يته) . ((اللهمة استرعوراتي و أمن رؤعاتي و الحفظائي من بين يدي و من حلفي و عن يميني و عن شماليي و من فوقيي و اغوذبك أن اغتال من

و کی نے کہا کہ آخری جملہ میں دھننے سے یناه مانتمی به

٣٨٧٢. حضرت بريدةٌ فرمات بين كدرسول التدف فرمايا: (سيّد الاستغفار) اے اللہ! آب ميرے پروردگار ميں۔ شر ما صعفت أنو ءُ بنعمتك و ابُو ءُ بذنبي فاغفرلي شرے مين آپ كي پناه جا ہتا ہوں۔ آپ كے انعامات كا

فَانَّهُ لَا يَغُفُرُ الذُّنُوَّاتِ الَّهِ انْتَ .

ليُلته فمات في ذالِك الْيَوْم اوُ تلُك اللِّلة دحل الْجنَّة ال شاءَ اللَّهُ تعالى

قائل اورمعترف ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اقراری۔ اسمنے ف ل قال رسُولُ الله عَنْ فَالها فِي يومه و ميري بخشش فرما ديجيّ كدك بوس كوصرف آپ بي بخشت میں۔جو بندہ بیکلمات دن یارات میں کیے پھرای دن یارات كوأب موت آجائ تووه ان شاء الله جنت ميں داخل بوگا\_

خ*لاصہ الیاب ﷺ ہر*آ ومی کے سے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور دن ختم ہونے پرش مرآتی ہے گویا ہر صبح اور ہیش م زندگی کی ایک منزل طے ہوکراگل منزل شروت ہوجاتی ہے رسول التدسلی القد ملیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عملی تمونہ ے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ برقبن وشام اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو تاز ووستحکم کرے۔اس کی نعمتوں کاشکراوا کرے ا ہے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ معانی مانگے اور مائل اور بھاکاری بن کررب کریم سے مناسب وقت و عائیں کر ہے۔

چاپ : سونے کے لیے بستریرا ئے تو کیاؤی ما \_ نگے ؟

۵ ا : بَابُ مَا يَدُعُوُا بِهِ اذَا اوى إلى فراشِه

٣٨٢٣ : حفرت ابو بريرة سے روايت ہے كه نبي علي جب سونے كے ليے بستر ير آت تو يہ دعا مانگا کرتے۔'' اے القدا آ سانوں اور زمین کے رت! اور ہر چیز کے رب! دانے اور منطل کو چیرنے وال (أ گانے والے) تورات انجیل اور قرآن عظیم کو نازل فرہ نے والے۔ میں ہرجانور کی برانی ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس کی چیشانی آپ کے قبضہ میں ہے۔ آپ اوّل میں' آپ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اورآپ بی آخر ہیں' آپ کے بعد کھے نہیں۔ آپ بی ظاہر میں آپ ہے او پر کوئی چیز نہیں اور آپ ہی باطن

٣٨٤٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد الْملكِ بُن ابي الشوارب ثساعبُدُ الْعزيُز بْنُ الْمُخْتَارِ ثِنَا سُهِيلٌ عَنَ ابِيُه عَنْ اللَّهُ هُويُوة رصى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم اله كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رت الشموت والارض و ربّ كُلّ شيء فالق الحت واللّوي مُنْدِلُ التَّوْرَاةِ وَالْالْحَيْلِ وَالْقُرَّانُ الْعَطَّيْمِ اغْوْدُبِكَ مَنَّ شرَ كُل دآبَةِ اللَّ آخِذُ بناصيتها اللَّ الاوْلُ فليس قسلك شيئة و انست الاخر فليس بغدك شيءٌ و الس النظاهر فعيسس فوقك شنيء والت الناطل فليس دُونك شيءٌ اقض عيني الدين واغبي من المقور.

۳۸۷۳ · حضرت ابو ہریر ہؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله کے فرہ یا: جبتم میں سے کوئی اپنے بستر پر سننے کا ارادہ کرے تو اینے ازار کا کنارہ کھول لے اور اس ے اپنا بستر حھاڑ لے۔ اسلئے کہ اُ ہے معلوم نہیں کہ اس

ہیں کہ آ ب سے زیادہ پوشیدہ کو کی چیز نہیں۔ میری طرف سے قرض ادا کردیجئے اور مجھے مفلس سے غنی کر دیجئے ۔ ٣٨٧٠ حدَّثنا ابُو بكر ثنا عبُد الله نن لميْر عن عُيد اللَّه عن سعيُند بُنِ ابي سعيُدٍ عن ابي هريْرة رضي اللهُ تعالى عسنة الدرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال اذا اراداحدُكُمُ انُ يصُطجع على فِرَاشه فلُينُزع داخلُةُ ازاره

ليضطجع على شقه الايمن فمَّ اليقُل ربّ بك وضعت ﴿ هِ ) يَهِم دا تَسِ كروت بر ليت جائے۔ پھر يه دعا جنسى و بك العُمَّةُ فَإِنْ أَسَكَّتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ ﴿ يُرْجَ بِكَ وَضَعُتُ حَنَّبِي " السالله! آب بى ارُسلتها فاحُفظُها بمَا حَفِظُتُ بِهِ عِبادَك الصّالحِينَ.

> بی کے آمرے میں آٹھوں گا۔ اگر آپ میری جان روک بیدار ہوں ) تو اس کی ایسے بی مفاظت فر مائے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔

> > ٣٨٧٥ حدقنا ابُو بكر ثا يُؤنُسُ بُنُ مُحمَدِ وسعيُدُ بُنُ شُرْحبيُل انْبأما اللَّيْتُ بنُ سغدٍ عنُ عُقيُل عِي ابْن شهاب انٌ غُرُوةَ ابُن الزُّنيُو اخُبرهُ عَنْ عَالَشَةَ انَ النَّبيِّ سَلِّيُّ كَان ادا احد مُصْطِحِعة بقتْ في يديّه وقرأ بالمُعوّذتين و مسيح بهما حسدةً.

٣٨٤٦ حدثسا على نن مُحمّد ثنا وكنع ثنا سُفيانُ عن الله استحاق عن البرآءِ بُن عازبِ انْ اللَّمَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للرلحل ادا اخذُت مصَّجعك اوْ اولِت الى فراشك فقل اللهم اشلمت وجهني البك والحاث طهرى النك و هوضت المرى النك رغبة و رهبة النِک لا ملحا ولا مُنجا مِنک الَّا النِّک لا ملُجا و لا مسحا مسخ الا اللك امست بكتابك الذي الزلت و مِيْك السدى ارسىلىت قىان مىڭ مىل للىلتك مِتْ على المصطّرة وإنُ اصْبَحْت اصْبِحْت وقد اصبَتْ حيْرًا ﴿ إِيمَانِ لَا يَا ﴾ جنبيس آب نے بھيجا۔ اگرتم اي رات كثيرًا.

> ٣٨٧٠: حدد الله على بُلُ للحمَّدِ اللَّهُ عِنْ السَّرَائيل عَنْ اسْتِحَاقَ عَنْ ابِيْ غُبِيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ رَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَـُهُ انَّ النَّبِيُّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَانَ اذَا أَوْى الى قىراشىه وضمع يدة ( يعني الْيُمْني ) تَحْتَ حَدِّه. ثُمُّ

ثُمَّمَ الْسِلْصُصَّ بِهِا فَرَاشَهُ فَامَّهُ لَا يَذْرَى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ ﴿ كَا يَجِيجِ بَسْرَ بِرَكِيا بَكِيمَ آيا ﴿ كُولَى مُووَى چَيْزِ بَى آسَكَى کے بھروسہ پر میں نے اپنی کروٹ رکھی (لیٹا) اور آپ کیں تو اس پر رحمت فر ما ئیں اور اگر حچھوڑ ویں ( اور میں

٣٨٧٥. امّ المؤمنين سيّده عا ئشەصد يقه رضي التد تعالىٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایخ بستر پرتشریف لاتے تو اینے دونوں ہاتھوں میں پھو ککتے

اورمعو ذتین پزھتے اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر

۳۸۷۲ حضرت براء بن عازب ؓ ہے روایت ہے کہ نی مناللة في ايك تخص عفرها! جب تم سونے كے ليے ایے بستریرآ و توبید عایرُ ها کرو: "اے اللہ! میں نے اپنا چېره آپ کے لیے جھکا دیا اورائي پشت آپ کے سہارے یررتھی اور ابنا معاملہ آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ کی طرف رغبت ہے اور آپ ہی کے خوف سے کوئی ٹھکا نہیں اور کوئی پناہ مبیں آپ ہے مگرآپ بی کا ڈر ہے۔ میں آپ کی کتاب برایمان لایا جوآب نے اتاری اور آپ کے تی میں مر گئے تو تمہاری موت فطرت ( دین حق ) پر آئی اور ا گرتم نے مبح کی تو تنہیں بہت بھلائی حاصل ہوئی۔

۳۸۷۷: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نی ﷺ بب سونے کے لیے اینے بستر پرتشریف لاتے تو اپنا دایاں ہاتھ رُخسارِ مبارک کے بینچے رکھتے پھر کہتے:''اے اللہ! مجھے اپنے عذاب ہے بچاد بجئے۔

قسال اللَّفِهَ فسنى عدابك يو تبُعث (اؤ تخمعُ) جس روز آپ اپنے بندوں كو أَثَّى كُيل كَ جَمْع كري عادك ا

ضلامسة المباب بيند نيندكوموت سے بہت من بہت ہے وال مرد ہے ہی كی طرح دنیا و مافیبا سے ہے جبر ہوتا ہے اس فاط سے فیند بیداری اور موت کے درمیان كی ایک حاست ہے۔ اس نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم تاكید کے ساتھ ہدایت فرمات نے حک جب سونے لگو تو اس سے پہلے دھیان اور اہتمام سے اللہ كوید دكرو ہے نہول سے معافی ، لگو اور اس سے من سب وقت دعا كيں كروم جملد ان دعاؤل كے معوذ تين كا پڑھن تھی ہے۔ مطلب يہ ہے كہ جولوگ او زيد و فيہ پڑھ سيس وہ صبح وشام مماز كم يہى سورتيں پڑھ ليس اور باتھوں پر أو دك مار كرتمام جسم پر پھير ليس تو يجى ان ش ، اللہ كا في جو ب اللہ كا بہ و ب كا ان ش ، اللہ كا في جو ب كا ان ش ، اللہ كا في جو ب كا ب كا بہ من سے کہ ہو ہ كا ان ش ، اللہ كا في جو ب كا ب كا بہ من ہے كہ ہو كہ ان ش ، اللہ كا في جو ب كا ب كا بہ من ہو كہ كا ان ش ، اللہ كا في جو ب كا ب

#### ١١: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنِ اللَّيُلِ

قبال البوليك : أو قال ذعا استُحيّب له فان قام فتوضًا ثُمَّ صلَّى قُبلتُ صلاتُهُ.

باب : رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟

۳۸۷۹: حفرت رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کے پاس رات گزارتے اور وہ رات میں نی کو بہت ویر تک یہ کہتے سنتے: سجان اللہ رب العالمین پھرآ یہ علیہ فرماتے سبحان اللہ و بحمہ ہے۔

- ۳۸۸۰: حضرت حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں

٣٩٩ حدثنا على بن مُحمَّد ثنا ابُو الحسيس عن عباد بن سلمة عن عاصم ابُن آبى النَّجُود بن سلمة عن عاصم ابُن آبى النَّجُود بن سلمة عن عاصم ابُن آبى النَّجُود بن سلمة عن ابى ظنيية عن ابى النَّجُود عَن شهر بُن حوشب عن ابى ظنيية عن معاذ بن جبل قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ ما من عبد بات على ظهور ثم تعار من النَّيل فسال الله شيئا من آمر الدُّنيا اوُ من امر الاحرة إلَّا اعطاه

كدرسول القد صلى الله عليه وسلم جب رات مين بيدار بوت توكية: ((السحد مُدُلِلَه الله الحيَاما بغد ما اماتها و الله النُّشُوزُ ))

۳۸۸۱ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنده بھی رات کو باوضوسوئے پھر رات میں اچا تک اس کی آ کھے کھلے اُس وقت وہ و نیایا آخرت کی جو چیز بھی مائے گا الله تعالی اُسے ضرور عطا فرمائیں جو چیز بھی مائے گا الله تعالی اُسے ضرور عطا فرمائیں اُسے

خلاصیة الهابی بنهٔ اس حدیث میں بشارت سائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو نکھ کھو سنے پرالقد تعالی کی تو حید و تمجیداور تسبیح وتمحیداوراس کی مدد کے بغیرا پنی عاجزی و ب بس کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اوراس کے بعداللہ تعالی سے اپنی مغفرت و بخشش کی دیا ہ کئے یا اورکوئی و برکرے تو وہ ضرور قبول فرمانی جانج ٹی ۔

#### ١ : بابُ الدُّعاءِ عِنْد الْكُرْب

٣٨٨٢ حدَثَا الو بكُو ثَا مُحمَّدُ بَنْ سَرْح و حدَثَا على للله مُحمَّد ثنا وكَنِع جمِيعًا عن عبد العريز بن غمر بن عبد العريز عن عبد الله س حعَفر عن العريز عن عبد الله س حعَفر عن أمه السماء السه عميس قالت علمي رسُول الله كلمت الحولين عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا الحريد عبد شا وكيع عن هشام هما عبلي من مُحمَّد ثنا وكيع عن هشام هما عبلي من مُحمَّد ثنا وكيعٌ عن هشام

باب : تختی اورمصیبت کے وقت کی ڈیما عمر میں تا

۳۸۸۲ · حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنبها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جو میں مصیبت میں پڑھتی ہوں۔۔۔

#### ((اللَّهُ رَبَّىٰ لا أَشْرَكُ به شَيْئًا ))

۳۸۸۳ · حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علی ہوسم مصیبت کے وقت بیدعا ما نگا کرتے تھے: ((لا السه الا السله الدالسة السحائی راوی فی راوی نے ایک مرتبہ برکلہ کے ساتھ لا السه الا الله کا اضافہ بھی کیا۔

خطاصیة الهاب ﷺ سجان القدرسول القدسمی القدیمیة وسلم نے اپنی امت کو برشم کی دی تیمی تنقین فر ما دی بیں خوش کے موقع ہوں مصیبت و پریشانی کے موقع کی مطلب میہ ہے کہ بندہ ہروفت اللہ تعالی ہے منا جات سرے اوراس کواپنا ہو اور ماوی تمجھے۔ یا مصیبت و پریشانی کے موقع کی مطلب میہ ہے کہ بندہ ہروفت اللہ تعالی ہے منا جات سرے اوراس کواپنا ہو اور ماوی تمجھے۔

#### ٨ باك ما يدُعُوا به الرَّجٰلُ اذا

#### خرج مِنُ بَيْتِه

٣٨٨٠ حدَّف أَبُو حَكُو بُنُ ابِي شَيْهَ ثَا عُبَيْدَةُ بُنُ خَسَيْد عَلَ مَسْلِمة ثَا عُبَيْدَةُ بُنُ خَسَيْد عَلَ مسطور عن الشَّعْبِيّ عَلْ أَمْ سلمة رضى اللهُ تعالى عنها الله السبّي صلّى الله عليه وسلم كال ال حسر حمل مسرك قال اللهم الله الله المولايك ال مضل اللهم الله اللهم الله

٣٨٨٥ حدتسا يعَقُون سُنْ خميد بن كاسب ثا حاتم السماحيُل عن عد الله ابل خسيْلٍ عَلْ عطاء بن بسارٍ عَن السماحيُل عن عد الله ابل خسيْلٍ عَلْ عطاء بن بسارٍ عَل سهيل سُ حي صالح عن اليسه عن ابني هريُرة انَّ البَّي عَلَيْهِ كان الا حرح مِن بيته قال بنه الله لا حول ولا قُوَة الا بالله التُكلالُ على الله.

اسى فديك حدّتها عبدُ الرَّحُمنِ بنُ إبرهيمُ الدّمشقىُ ثنا ابنُ اسى فديك حدّتهى هارُونُ بنُ هارُون عن الاغرح عن السي هديرة رضى الله تعالى عنه انَّ السَّي صدّى الله عليه الله عليه وسلّم فلا إدا خَرج الرَّجُلُ مِنْ باب بيته واوُ منُ باب فالله والله قالا والله قالا مؤكّلان به فاذا قال بسّم اللهِ قالا فارة ألا بالله قالا وقيتُ وَ هديت و اذا قال لا حول و لا قُوّة الله بالله قالا وقيتُ و ادا قال تُوكَلُتُ على اللّه قال كُفيت قالَ فيلُقاهُ ادا قال تُوكِلُتُ على اللّه قال كُفيت قالَ فيلُقاهُ قريبًا و قَريبًا و قَريبًا و قَريبًا و قريبًا و قريبًا

کیا (شرک کر وانا ) چاہتے ہوجس کی را ہنمائی ہو چکی' کفایت ہوچکی' حفاظت بھی ہو چکی \_

١٩ : بَالُ مَا يَدْعُوا بِه إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ
 ٣٨٨: حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَمَا ابُوْ عَاصِمِ عَنِ

# باب: کوئی شخص گھرے نکلے تو ریدوُ عا، نگے

٣٨٨٣: حفرت الم سمة عن روايت ب ك نى جمه النيخ دوت كده سے بابر تشريف ۔۔ بات قويد كہتے اللہ! ميں آپ كى بناہ جاہتا ہوں گراہ ہونے اللہ! ميں آپ كى بناہ جاہتا ہوں گراہ ہونے كي بناہ جانے سے ظلم كرنے سے ظلم كرنے ہائے كام كے جانے سے جہالت كرنے سے اور اس سے كہ ميرے ساتھ كوئى جہالت كابر تاؤكر ۔۔ ''

۳۸۸۵: حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اینے دوست کدہ سے باہر تشریف لاتے تو ارشاد فرماتے بنسم اللّه لا حول و لا فحوۃ اللّا باللّه التّکلالُ علی الله۔

۳۸۸۲: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فر مایہ جب مرد اپنے گھریا کونٹری کے دروازہ سے باہر آئے تو دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ بیسے اللّہ وقوہ کہتے ہیں تیری بیسے اللّہ وقوہ کہتے ہیں تیری راہنمائی کی گئی اور جب وہ کہت ہیں: تیری حفاظت کی گئی اور جب اللّه مول و کا فُونہ اللّه ماللّه ، تو وہ کہتے ہیں: تیری حفاظت کی گئی اور جب وہ کہتا ہے: تُسو تحدیث علی اللّه مووہ کہتے ہیں تیری کو میت ہیں تیری کفایت کی گئی۔ پھر اس سے اس کے دونوں شیطان کفایت کی گئی۔ پھر اس سے اس کے دونوں شیطان طبتے ہیں تو قرشتے ان سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے طبتے ہیں تو قرشتے ان سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے سے میتے ہیں کہتم اس آدی سے سے میتے ہیں کہتم اس آدی سے سے میتے ہیں کہتم اس آدی ہے۔

ہا ہے: گھر داخل ہوتے وفت کی وُ عا ۳۸۸۷: جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ابن خریج اخبرنی ابو الزُّمیر عن حابر بُن عند اللّه رصی نمی کوبیفر ماتے سنا۔ جب مردا ہے گھر میں داخل ہواور الله تعالى عنه اتنه سمع البتي صلى الله عليه وسلم يقول ادا دخيل الرِّحُيلُ بيِّمَةً فيذكر اللَّهَ عَبُد دُخُوهِله و عَبُدُ طعامه قال الشَّيْطانُ لا مبيَّت لكُمْ و لا عشاء و اذا دخل و له بدأ نكر الله عند ذخوله قبال الشَّيْطان اوْركُنُهُ ﴿ إِنَّ رَاتَ كَا كُومًا اور جب آومي كُرين واخل بو السميلت فاذا لم يذكر الله عند طعامه قال اددر كتم المبيت والعشاء

واخل ہوتے ہوئے الندکو یا دکر ہے اور کھاتے وفت بھی (مثلًا بهم الله كيم) توشيطان (ايخ لشكر سے) بہتا ے تہارے لیے (اس گھر میں) نہ سونے کیلئے جگہ ا جائے اور واخل ہوتے وقت اللہ کو باو نہ کرے تو شیطان کہنا ہے کہ تہمیں رات کیلئے ٹھ**کا ندل** گیا اور جب

کھاتے وقت اللّہ کو یا دنہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ حمہیں رات کیلئے ٹھکا ندا وررات کا کھانا و ونو ں مل سُئے ۔

#### • ٢ : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨ حـدَّثنا الو بكر ثنا عبُدُ الرّحيْم اللّ سُيُمان و اللو مُعاوية عل عاصم عنُ علد الله بُنِ سرحس قال كان رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ يَقُولُ ﴿ وَ قَالَ عَبُدُ الرَّحَيْمِ يَتَعَوَّدُ ﴾ اذَا سافر اللَّهُمُ الَّيْ اغُوٰذُ بك منُ وعثاء السُّفر و كابة المقلب و الحور بغد الكور

و دغوة المطَّلُوم و سُوء المنظر في الآهل والمال

و زاد ابُوُ مُعاوية فاذا رجع قَال مَثْلُها ١ ٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلَ إِذَا رَاى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

٣٨٨٩. حَدَّثنا أَبُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنا يزيُدُ بُنُ الْمِقَدَام بُسَ شُسريُسِ عَنْ ابِيْهِ الْمِقْدَامِ عَنْ ابِيْهِ آنَّ عَانْشَة رَضِى اللهُ تعالى عنْهَا أَحْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا راى سنحابًا مُقْبَلًا مِنُ أُفُق مِن الْلَفَاق تركَ ما هُو فِيُه و الْ كسار في صلات حتَّى يستقبل فيقُولُ اللَّهُمُّ إِنَّا مَعُوْدُبِكَ مِنْ شَرَ مَا أَرْسِلَ بِهِ قَالَ الْمُطُو قَالَ اللَّهُمُّ صَيَّبًا

#### باب: سفر کرتے وقت کی دُ عا

٣٨٨٨. حضرت عبدالله بن سرجسٌ فرماتے ہیں كهرسول التدسفرك وقت بيده عايز هيته " اے اللہ! ميں آپ كى پناہ میں آتا ہوں۔ سفر کی تھاوٹ اور تکلیف سے اور سفر سے الوٹنے کے بعد بری حانت ہے( کہنا کام لوٹول یا پہنچول تو گھر میں مالی جانی نقصان یا بیاری کی حالت د کھوں) اور تر تی کے بعد تنزلی ہے اور مظلوم کی بدؤ ما ے اور گھریا مال کا برا حال و کیھنے ہے۔ ابو معاویہ ک روایت میں ہے کہ واپسی پر بھی آ ہے کہی دعا فر ہاتے۔ د اب و بارو ال کامنظر د کیجتے وقت

#### ىيەدْ عاي<u>رْ ھ</u>ے

٣٨٨٩: ام المؤمنين سيّده عائشٌ فرماتي بين كه نبيّ مسمسی بھی اُفق ہے بادل آتا و کیھتے تو جس کام میں مشغول ہوتے اُسے جھوڑ دیتے اگر چہ (نفلی) نماز ہی کیوں نہ ہواوراس کی طرف مُنہ کر کے کہتے .''اے اللہ! ہم آپ کی بناہ میں آتے ہیں۔اس شرے جس کے ساتھ اہے بھیجا گیا''اگروہ برستا تو فرماتے'''اےالند! جاری

مافغا مرَتَيْنِ اوْ ثلاثة و إنْ كشفة اللّه عرَوحلَ و لم يُمُطرُ -حمد اللّه على دلك.

٣٨٩٠. حدّثنا هشامٌ بْنُ عشارِ ثما عبْدُ الْحميْد بُنُ حيث إلى عبْدُ الْحميْد بُنُ حيث إلى الْعِشْرِيُنَ ثَمَا الْأَوْزَاعيُ اخبرى مافعٌ الله عَلَيْتُ الْعَاسِم بُن مُحمّدِ اخبرة عنْ غائشة ان رسُول الله عَلَيْتُ كان اذا راى المطرُ قال الله عَلَيْتُ الْحَعْلَها صينا هيئنا

٣٨٩١ حدث ابن حريج عن عطاء عن عائشة تما معاوية ثما معاد بن معاد عن ابن حريج عن عطاء عن عائشة رضى الله تعاليى عنها قالت كان رسول الله الله الله العله الحعلها صيتا هيئا اداراى محبلة تلوّن وجهه و تعيّر و دحل و حرج واقسل واذبر فادا المطرث شرى عنه قال فدكرت له عائشة رصى الله تعالى عنها بعض ما راث منه فقال و ما يلذر يكب لعله كما قال قوم هود فمما راؤه عارض مستقبل اؤديته م قالوا هذا عارض منمطرا مل هو ما استغملتم به الآية .

# ٢٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهُلِ الْبَلاءِ

٣٨٩٢ حدثا على بن مُحمَّد ثا وكيْ على حارحة بن مُضعب عن ابن يخيى عمْرو بْن ديّاد (و ليس مصاحب ابس عُيئية) مؤلى ال الزُبير عن سالم عن ابن عُمر قال السور الله عن الله الله عن الله الله الله عن الله عن

اور نافع پانی عطافر مادویا تین مرتبداورا گرانند کامرے بادل حصیت جاتاتو آپ اس پرالند کاشکر بجالاتے۔

۳۸۹۰: ام" المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت الله حليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم بارش د يجھتے تو ارشا وفر ماتے: الله فيمة الجعلها صينا هنئا

۱۳۸۹ امّ المؤمنین سیّده ع نشهٔ فرماتی بین که رسول الله جب ابر د یکھتے تو آپ کا چبره متغیر ہوجاتا کرنگ بدل جاتا۔ آپ بھی اندرآت کو بھی بہرجات کہی سامنے آتے اور بھی نہ بھیر لیتے (غرض اضطراب اور سامنے آتے اور بھی نہ بھیر لیتے (غرض اضطراب اور بہینی طاری رہتی ) جب بارش ہوتی تو آپ کی یہ کیفیت جاتی رہتی ۔ میں نے آپ سے اس کا تذکره کیا تو فرمایا جمہیں کیا خبر اشاید بیا ایسا ہی ہوجیے قوم ہود نے کہ خرمایا جب ہم بربر سے گا (اس میں یانی نہیں) بلکہ یہ وہی عدال ہے جو ہم بربر سے گا (اس میں یانی نہیں) بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی ۔ آیت کے آخرتک ۔ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی ۔ آیت کے آخرتک ۔ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی ۔ آیت کے آخرتک ۔

#### وا**ب: مصیبت ز** ده کود <u>تکھ</u>تو

#### پيدُ عايز ھے

۲۹ ۱۳۸ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها فرات بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا جو اچا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا جو اچا کک مصیبت زده کود کھے کریہ پڑھے: المحف للله الله علی کثیر مقل الله ی عافانی مقابت لاک به و فضلنی علی کثیر مقل خَلَق تَفْصیلا تو وه اس مصیبت سے عافیت میں رہا گواه کوئی کی مصیبت ہو۔

## النبالخ الم

# كِثْنَابُ ثُنْكِبِيْنُ الرُّوْبِاحِ

# خوابوں کی تعبیر ہے متعلق ابواب

خلاصة الهاب جئ خواب كی حقیقت كیا ہے اور به واقعی چیز ہے یا مجرد خیالات میں طویل بحثیں میں۔ مثلاً اطلبا كا خیال ہے كہ آدى كے مزاج میں جس خلط كا غلبہ ہوتا ہے اس كے من سبات خیال میں آتے ہیں جیسے سی كا مزاج بلغی ہوتو پانی اور اس كے متعلقات در یا سمندر پانی میں تیرنا وغیرہ دیکھے گایا ہوا میں اڑنا وغیرہ اس طری دوسرے اخلاط خون اور سودا حال ہے ۔ فلا سفہ كے زور كي جو واقعات جہاں میں رونما ہوتے ہیں ان كی صورت مثاليہ فو نوكی طرح عالم بالا میں منقوش ہے اس كے نفس كے ساسنان میں ہے كوئی چیز آتی ہے تو اس كا اندكاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اقوال مختلفہ میں ۔ اہل سنت كے نور كي بي تصورات ہیں جو كوئی چیز آتی ہے تو اس كا اندكاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ واسط فرشتے ہیں ۔ اہل سنت كے نور كي بي تصورات ہیں جن كوئی تعالی شانہ بندہ كور میں پیدا كرتے ہیں جو ہمی ہوا سط فرشتے ہیں اور ہمی شیطان كو ذریعہ ہے ۔

( ماخوذ از شائل ترندی خصال نبوة شرت شخ ایدیث حضرت مور نامحمدزَ سریا )

باب:مسلمان اجھاخواب دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کوخواب دکھائی دے

۳۸ ۹۳ : حضرت انس بن ما لک رضی القد تعیا کی عنه بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مرد صالح کا نیک خواب نبوت کا چھیالیسواں هنه ہے۔

سه ۳۸۹۳ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

# ا: بَابُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ اوُ تُرَى لَهُ

٣٨٩٣ حدَّ ثَنا هشامُ بْنُ عَمَادِ ثَنَا مَالَکُ بُنُ انسِ مَن حَدَّ ثَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بَنِ ابِى طَلْحة عَنْ انسِ مُن مالکِ قال قال رسُولَ اللَّهِ عَنِي الرُّولِيا الْحسَنةُ مَن مالکِ قال قال رسُولَ اللَّهِ عَنِي الرُّولِيا الْحسَنةُ مَن الرَّجُلِ الطَّالِح جُرُءٌ مِن النَّبُوة الرَّبَعِين جُرُءُ مِن النَّبُوة الرَّبَعِين جُرُءُ مِن النَّبُوة مَن الرَّجُلِ الطَّالِح جُرُءٌ مِن النَّبُوة مَن المَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

النَّبِي عَيْثَةً قَالَ رُوْيًا المُوْمِن جُزَّةً من سنَة و الرَّبعين خُرَّةً ١ ارشاد فرمايا مؤمن كا خواب نبوت كا جهي ليسوال حقد من النَّبُوَّةِ

> ٣٨٩٥: حَدَّثْنا ابُوُ لِكُو لِلْ ابِي شَيِّة و الْوُكُولِبِ قالا ثنها غبيدُ اللّه بْنُ مُؤسى أنْبأنَا شَيْبانُ عَنْ فراسِ عَنْ عَطَيّة عن ابي سعِيدِ الخُدري عن اللَّبي عَنِّي قَال رُؤْيا الرَّحُل الْمُسُلِمِ الصَّالِحِ جُزَّةً مِنْ سَبْعِيْنِ جُرِّءٍ مِن السُّوَّةِ

> ٣٨٩٢. حدَّثها هارؤنُ بُنُ عبْد اللّه الْحمَّالُ ثنا سُفْيان بُنُ عُيهُنَةً عَنْ عُبيته اللَّهِ بُن أبي يزيُّد عن الله عن سِباع بُن ثابتِ عَنْ أُمَّ كُرُز الْكُعْبِيَّة قالتُ سمعَتْ رسُول الله صلى الله عليه وسَلَّم يَقُولُ ذهبت النَّوْة و بقيت المبشرات

> ٣٨٩٠: حـدثنا عليُّ بُنُّ مُحمَّدٍ ثنا ابُو أسامة و عبَّدُ اللَّه ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمر قال قال رسُولُ اللَّهُ عَلِيُّكُ الرُّوْيا الصَّالِحَةُ حُرَّةً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِن النَّوْة

> ٣٨٩٨ حـدُثنا عبلَيُ بُنُ مُحَمَّدِ ثنا وكَنِعٌ عن عليَّ بْن المسارك عن يدخى بنن ابئ كثير عن ابي سلمة عن غيادة بُن الصَّامِت قالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم عنْ قول اللَّهِ سُبُحَانهُ لَهُمُ الْبُشُرِي في الْحياة الـدُنيـا و في الاحرة قال هي الرُّويا الصّالحة يراها المسلم او تُرى له.

> ٣٨٩٩. حَدَثَنا اِسْحِقْ بُنُ اِسْماعِيْلِ ٱلْآيْلِيُّ ثِنَا سُفِيانُ بُنُ ﴾ نستة عن سُلَيُمان بُن سُحيُم عَنُ إبُرهيُم بُن عبُد اللَّهِ بُن معبد بُن عَبُساس عَنُ أَبِيُهِ عَنِ ابْن عَبُّاس قَال كشف رسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السَّسَارة في مرصه وَ التَّسْفُوثُ حَلَّف ابيُ بِكُرِ فَقَالِ ايَّهَا الْيَاسُ الَّهُ لَهُ يَبُق مِنْ مُبشّرات السُّبُوة اللّ الرُّونيا الصّالحة يراها المنسلم او

۳۸۹۵ حضرت ابوسعید خُد ری رضی الله تع ی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا. مسممان نیک مر د کا خواب نبوت *کے ستر* حضو ل میں سے ایک ہے۔

٣٨٩٦: حضرت الم تعبيه فرمائي ميں كه ميں نے رسول التَّدْصَلِّي التُّدعليه وسلم كويها رشا دفر ماتے سنا: نبوت ختم ہو چکی (اب کسی قشم کا کوئی نبی نہیں آئے گا) اور خوشخبری وییخے والی باتنمیں ہاتی ہیں۔ (ان میں نیک خواب بھی داخل ہیں )۔

۳۸۹۷ حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنهما فر ماتے ہیں که رسول التد صلی التد ملیه وسلم نے ارش د فر ماین نیک خواب نبوت کے ستر حضوں میں سے ایک ہے۔

۳۸۹۸ حضرت عباده بن صامتٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کے ارشاد: لھے م البُشُوى في الْحَيَاةِ الدُّنْيا . كَيْتَعْيرور إِقْت كَي ( ترجمہ یہ ہے کدد نیاو آخرت میں خوشخبری ہے ) فرمایا: اس ہے مراد نیک خواب ہے جومسلمان دیکھے یامسلمان کے ہارے میں کوئی اور دیکھے۔

. ۳۸ ۹۹ . حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے مرض وفات میں (اینے حجرے کا) بردہ ہٹایا۔ ( ویکھا تو ) نماز کی صفیں ابو بکر صدیق " کے پیچھے قائم کیں \_فر ہ یا:ا ہے ہو گو! نبوت کی خوشخبری د پنے والی چیزوں میں کچھ باقی نہ رہا ( کہ نبوت ہی ختم ہو چکی ) البتہ نیک خواب ان میں ہے باقی میں۔ جومسمان دیکھے یامسلمان کے متعلق کو کی اور دیکھے۔

خلاصة الهاب الم ملاعلى قارى فرماتے بين كه بہتريہ ہے كه چونكه اس كوهم نبوت كا ايك جزوفر مايا ہے اور علوم نبوى ا نبیا ، بی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس لئے اس کو بھی انبیا وہیہم السلام بی کے ساتھ مخصوص سمجھنا حیاہے مجملاً اتنامعلوم ہونا کا تی ہے کہ مبارک اور اچھا خواب ایک بڑی بشارت ہے جونبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے اتنا ہی اس کی شرافت اورعظمت کے لئے کافی ہے باتی نبوت کے چھیالیس جزونبی ہی سیجے طور پرمعلوم کر سکتے ہیں اس لئے وہی اس جز و ، کو پیچ طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ بیہ چھیالیسوال جز و کیسے ہوا۔بعض فر ماتے ہیں کہ نبوت کے چھیالیس اچھے خصائل میں ے خواب بھی ایک احیمی خصلت ہے۔ اور اس ہے حضورصلی القدعلیہ دسلم کی نبوت سے قبل کے جیھ ماہ بھی مرا د ہو سکتے ہیں کیونکہ نبوت کا زمانہ ۲۳ سال ہے جس کی چھیالیس ششہ ہیاں ہوتی ہیں۔ پہلے چھے ماہ رویاصا وقہ ہیں۔

٣٩٠٠: حددُثنا على بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكيعٌ عن سُفْيَان عَنْ ابِئِي اسْـحـق عـنُ ابِـي ٱلْآحُوَصِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رضى اللَّهُ تَعالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِيُّ في السمسام فقد رآنِي فِي الْيَقْطَةِ قَالُ الشَّيْطَانَ لا يَتَمثُّلُ على صورتني

٣٩٠١ حدَّثنا ابُوُ مرُوَانِ الْعُثْمَانِيُّ قال ثبا عبُدُ الْعَزِيْزِ نُنُ اللَّ حارم عن الْعَلاء بُن عَبُدِ الرَّحْمنِ عَنْ ابِيْدِ عَنْ أَبِي هُرِيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنَّ وَآنِي فِي الْمَنامُ فَقَدْ ر أنى فانُ الشَّيطان لا يُتمَثَّلَ بِي.

٣٩٠٢ حدَّثًا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح ٱنْبَأْنَا اللَّيْثُ ابُنُ سَعْدٍ عَنُ ابسى الرُّبيس عَنْ جَابِرِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّاتُهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رُ آبِي فِي الْمِنَامِ فَقَدُ رِ آنِيُ أَنَّهُ لَا يَتُبَغِيُ لِلشَّيُطَانِ انْ يَتَمَثَّل فىي صُوْرتى

٣٩٠٣ حَدَّثنا ابُوْ بِكُو بُنُ ابِي شَيْنَة وَاَبُوْ كُرَيُبٍ قَالَا ثَنا بكر بن عبد الرَّحمن ثنا عيسى بن المختار عن ابن ابي كيُسلى عن عَسطيَّة عَنْ ابى سَعِيُدِ عَنِ النَّبِي عَيْضَة قَسال منْ

٠ ٢: بَابُ رُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْكُ فِي الْمَنَامِ إِلَى الْهَامِ الْمَنَامِ اللَّهِ الْمَنَامِ اللَّهِ الْمَنامِ اللَّهِ الْمَنامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

• ۳۹۰۰: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نبی م نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا' اُس نے مجھے بیداری میں ویکھا ہے ( تعنی اس کی مثال ویکھا ہے مجھے ہی دیکھا کسی اور کونہیں ) کیونکہ شیطان بھی ميري صورت مين نبيس آسكتا ..

۱۹۹۰: حضرت ابو ہر رہے ہُ ہے روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

٣٩٠٢: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كدرسول الله عَلَيْكُ نَ فِر مايا: جس نے مجھے خواب میں و یکھا اس نے مجھے ہی و یکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

۳۹۰۳. حضرت ابوسعیدؓ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا: جس نے مجھے خواب ميں ويکھا' أس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار

نہیں کرسکتا۔

سکتا به

رآبى هى المسام فقد رآبى هان الشيطان لا يتمثل بى ١٩٠٣ حد شسا مُحمد بُن يخيى نبا سليمال ابن عبد الرّخمن الدّمشُقِى ثنا سعُدان نن يخى نس صالح اللّخمى للها صدقة بُن ابى عمران عن عَوْن نس الى حُحيفة عن ابيه عن رسول اللّه قال من رآنى هى المام فكانما رآنى هى المُفظة ان الشيطان لا يستطيع الله يتمثل بى

٣٩٠٥ حدث المُحمَّدُ بُنُ يخيى تما الو الوليْد قال ابُوَ عوامة ثمنا عن جابرٍ عنْ عمَّارٍ هُو الدُّهُ عَيْ على سعِيْد بُنِ خوامة ثمنا عن جابرٍ عنْ عمَّارٍ هُو الدُّهُ عَيْ على سعِيْد بُنِ خِيلْمِ عسِ ابُن عَبَاسٍ قالَ قال رَسُولُ اللَّه عَيْنَا مَ مَنُ رآبى في المنام فقد رآبى فانَّ الشَّيُطان لا يتمثلُ بيُ.

٣: بَابُ الرُّوْيَا ثَلاثٌ

۳۹-۵: حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

م ۳۹۰ : حضرت ابو جمیفه رضی الندعنه سے روایت ہے

که رسول التدصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جس

نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اُس نے مجھے بیداری

میں و یکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کے

چاہے:خواب تین قشم کا ہوتا ہے

٣٩٠١: حدَّثنا ابُو بكُو بَنُ ابِي شَيْبَة ثنا هوذةً بْنُ خَلِيفة ٣٩٠١ : حضرت ابو بريرة عدروايت بك بي ت

ثى اعوق عىل مُحمَّد بُن سيُريُن عن ابي هُريُرة عن اللَّمَى عَلِينَهُ قَالَ الرُّولِيا ثلاثُ فَبُشْرِي مِن اللَّه وحديثُ السُفْس و تنخويُف من الشَّيْطن فاذا راى احدُكُمْ رُولِيا تُعْجَبُهُ فَلَيْقُصَّ أَنْ شَاءُ وَ أَنْ رَأَى شَيَّنًا بِكُرِهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ على احدِ ولْيَقْمُ يُصَلَّىٰ.

٢ - ٩ عد شدا هشام بُنْ عمَّارِ ثنا يحيى ابْنُ حمْزة شَا يىزلىد بْـنْ عُليْدة حدَّثني ابُوْ عُبيْد اللّه مْسُلمُ بْنُ مشْكِم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول النه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ قال إنَّ الرُّونِيا ثلاث مِنْها اهاويل من الشَّيْطان ليخزُّن بهابُن آدم و مِنْها ما يَهُمُّ به الرَّحْلُ فَيْ يَقْطَتِهِ فِيرَاهُ فِي مِامِهِ وَ مِنْهَا جُرُءٌ مِنْ سِتَّةٍ و ارْبعيْن جُرْءُ من النَّبُوَّة قَال قُلْتُ لَهُ أَنْت سمعت هذا من رسُول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَالَ نعمُ آنَا سمعْتُهُ منَ رسُول الله صلى الله عليه وسلَّم النا سمعَتُهُ من رسُول الله صلّى الله عليهِ وسلَّم

فرمایا خواب تین فتم کا ہوتا ہے۔ الله کی طرف سے خوشخبری' دِل کے خیالات اور شیطان کی طرف سے ڈراوا۔لہٰذاتم میں ہے کوئی ایسا خواب دیکھے جواہے احچھا معلوم ہوتو جا ہے' بیان کر دے اور اگر ناپندیدہ چیز دیکھےتو سی کو نہ بتائے اور کھڑ اہو کرنما زیڑھے۔ ۳۹۰۷ . حضرت غوف بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ نے فر مایا: خواب تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کی طرف ہے ہولنا ک اور ڈراؤ نا خواب تا کہ انسان رنجیده و بریثان هو ـ دوسرا آ دمی بیداری میں جوسو چتاہے اس بارے میں خواب بھی ویکھتا ہے۔ تیسرا نبوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسم بن مِشکم راوی کہتے ہیں ) میں نے کہا کہ آپ نے خود رسول التد سے يد بات سن؟ فرمايا. جي بال! ميس في خود بیہ بات رسول اللہ کے تی۔ میں نے خود بیہ بات رسول اللهُ ہے تی ۔ ( دومر تبہ تا کیدا فر مایا )۔

خلاصية الهاب ﷺ ان احاديث ميں خواب كى تين تشميس بيان كى گئى بيں ۔ (١) رحمانی خواب اس قسم كے خواب الله تعالی کی جانب ہے ایک قتم کا القاء ہوتا ہے بیخواب ہمیشہ سیجے ہوتے ہیں۔ (۲) نفسانی خواب اینے خواب کا انحصار خود ا نسانی خیالات پر ہوتا ہے۔ جس طرح کے کسی شخص کے خیالات و نظریات ہوتے ہیں اس کواسی تشم کے خواب نظر آتے ہیں۔ ( ۳ ) شیطانی خواب بعض او قات شیطان بھی انسان کے دں و د ماغ میں کنی تشم کے تو ہوت ڈ الٹا ہے یا ڈرا تا ہےا بیے خواب کے بارے میں فر مایا گیا ہے فوراً اٹھ کر بائیں طرف تھوئے اور تعوذیر ھے اور خیر کا سوال کرے اورکروٹ تبدیل کر کے سوجائے۔

#### باب:جونا پسندیده خواب د کیھے ٣: بَابُ مَنُ رَأَىٰ رُوْيَا يَكُرَهُهَا

٣٩٠٨ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِيُ انْبِأَمَا اللَّيْتُ بُنُ سغيد عن الله عن اللؤبير عن حابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ الله عَنْ أَنْهُ قِبَالَ إِذَا رَاى احْدُكُمُ الزُّولِيهَا يُكُرهُها اللَّهِ مِيده خُوابِ وَكِيحِ تُوبًا مُمِّي طرف تبن بارتهو كه اور

فَلْيَبُطْقُ عَنْ يسارِه ثَلَاثًا وليستعدُ بالله من الشَّيُطانِ ثلاثًا وَلُيتحوِّلْ عَنْ جنبه الَّذِي كان عليه

٣٩٠٩: حدّ ثنا مُحمَّد بُنُ رُمْحِ ثنا اللَّبِث بُنُ سغدِ عنُ يخى ابُن سعيُدِ عنُ ابئ سلمة ابْنِ عَنْد الرَّحْمنِ بُن عوْفِ عنُ ابئ سعيُدِ عنُ ابئ سلمة ابْنِ عَنْد الرَّحْمنِ بُن عوْفِ عنْ ابئ قتادَة آنَّ رسُولُ اللَّه عَيْنَة قال الرُّوْيا من اللَّهِ والْمُحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحدُكُمُ شيئناً يَكُوهُهُ وَالْمُحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحدُكُمُ شيئناً يَكُوهُهُ وَالْمُحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحدُكُمُ شيئناً يَكُوهُهُ وَالْمُحْمَدُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ثَلاثًا وَلَيْستَعِدُ كِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ثَلاثًا وَلَيْستَعِدُ كَانِ عَيْهِ.

ا ٣٩؛ حَدَّنْ اعْلَى بُنُ مُحَمَّد ثنا وكيع عن الْعُمرِي عَنْ آبِي هُويُرة قال قالَ وَسُولُ عَنْ سعيد السَمَقُبُوي عَنْ آبِي هُويُرة قال قالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ اذا رأى آحَدُكُم رَوْيًا يَكُوهُ هَا عليتحوَّل ولَيتُفِلُ اللهِ عَيْنَةِ اذا رأى آحَدُكُم رَوْيًا يَكُوهُ هَا عليتحوَّل ولَيتُفِلُ عَنْ يساره ثلاثا و لَيسُال الله من حيهرها وليتعوَّدُ مِنُ شرَهَا.
 شرَها.

# ۵: بَابُ مَنُ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يَابُ مَنُ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

الله بس الزُبير عَنْ عُمر بُنِ سعِيدِ بُنِ ابى حُسيْنِ حَدَّثَنِى اللهِ بُنِ الزُبيرِ عَنْ عُمر بُنِ سعِيدِ بُنِ ابى حُسيْنِ حَدَّثَنِى اللهِ بُنِ الزُبيرِ عَنْ عُمر بُنِ سعِيدِ بُنِ ابى حُسيْنِ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُسُ ابسى رَبَاحٍ عَنْ ابِى هُريُرةَ قَال جاء رجُلُ إلَى النَّبِي عَلَيْنَةً فَقَالَ جَاء رجُلُ إلَى النَّبِي عَلَيْنَةً فَقَالَ إِنِّى رَايَتُ رَاسِى ضُرِبِ فرايتُهُ يَتَدَهُدَهُ النَّبِي عَلَيْنَةً فَقَالَ رائِعَ وَايَتُهُ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ الى احدِكُمُ فَقَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ الى احدِكُمُ فَيَتَهُولُ لَهُ ثُمَّ يِعُدُو يُخَبِر النَّاسُ.

٣٩١٢. حدَّفْسَا عَلِي بُنُ مُسَحَمَّدِ ثَسَا ابُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْدَمَسُ عَنُ آبِى شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَشُهُ قُسَالَ اَسَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسَهُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ و هُو يَخُطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ وَآيُتُ الْبَارِحة فَيُمَا

تمین بارشیطان ہے اللہ کی پناہ مانگے (اعوذ بامتد پڑھ لے )اور جس کروٹ پرتھا' اُسے بدل لے۔

۳۹۰۹: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اچھا خواب منجا نب اللہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور پُر اخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی پُر اخواب دیکھے تو تمین بار با کمی طرف تفکار دے اور تمین بار تعوذ پڑھے اللہ جس کرون پر تھا اللہ جس کرون ہے اللہ جس کرون ہے بدل کردوسری کرون اختیار کر لے۔

۳۹۱۰ حضرت ابو ہر مری ٹیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہ نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی نا پسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے اور یا ئیس طرف تین یا رتھنکا رے اور اللہ سے اچھے خواب کا سوال کرے اور نم سے خواب سے بناہ مائے۔

دیائی: خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیلے تو وُہ وہ خواب لوگوں کو نہ بتائے

اا ۳۹۱ : حضرت ابو ہر رہے ہیاں کرتے ہیں کہ ایک فخص نی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے (خواب میں) دیکھا کہ میرامحراُ ژا دیا حمیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ محص رہا ہے۔ دسول اللہ نے فرمایا: شیطان تم میں سے ایک کے پاس آ کر ڈرا تا ہے پھر وہ فخص میں کولوگوں کو بنا تا ہے (ایبانہیں کرنا جا ہے)۔

۳۹۱۲: حضرت جایر فرماتے ہیں که رسول الله خطبه ارشاد فرمارے بینے که ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اسٹاد فرمارے بینے که ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے الله کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کا نے دی گئی اور سرگر گیا اور میں اس کے بیجھیے

يَسرى السَّائِمُ كَانَّ عُنُقِي ضُرِبَتُ وَسَفَّطَ وَاسِيُ فَاتَسَعُتُهُ فَأَحَدُتُهُ فَأَعَدُتُهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّئَنُ بهِ النَّاس.

٣٩ ١٣ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنَبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

خلاصیة الراب ہے ﷺ شیطانی خواب کے متعلق ارشا دنبوی صلی الله علیہ وسلم ہے کہ کس کے سرینے بیان نہ کرے۔ بلکہ علاء فر ، تے ہیں کہ مبلح کواٹھ کرصد قد وخیرات کرے تو امید ہے کہ مصیبت نہیں آئی گی۔

٢: بَابُ الرُّولِيَّا اِذَا عُبِرَت
 وَقَعَتُ فَلَا
 يَقُصَّهَا

إلَّا عَلَى وَادٍّ

٣٩١٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ عُطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ عُلُسِ الْعُقَيْلِيّ عَنْ عَبِه اَبِى رَذِيْن رَضى اللهُ تعالى عَنْهُ الله سَمِعَ النّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّولَيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعْتُ الرُّولِيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعْتُ الرُّولِيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعْتُ الرُّولَيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعْتُ قَالَ وَالرُّولِيَ النّهُولَةِ مَن سِتَةٍ وَ اَرْبَعِينَ جُرُءٌ ا مِنَ النّهُولَةِ قَالَ وَالرَّولِيا جُورٌ عَمن سِتّةٍ وَ اَرْبَعِينَ جُرُءٌ ا مِنَ النّهُولَةِ قَالَ لَا يَقْتُ صُها إِلّا عَلَى وَاذٍ آوُ ذِي قَالَ لَا يَقْتُ صُها إِلّا عَلَى وَاذٍ آوُ ذِي

#### ٢: بَابُ عَلَى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّولَيَا

٣٩١٥. حـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا الْاعْمَشُ
 عـنْ يَـزِيُـدَ الـرُّقَاشِي عَنُ آسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَشُولُ

کیا اور اُٹھا کراپی جگہ واپس رکھ دیا تو رسول اللہ نے فرمایا: جبتم میں ہے کس کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے تو وہ خواب ہرگز لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کرو۔

۳۹۱۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم میں ہے کوئی برا خواب دیکھے تو لوگوں کو شیطان کے این ساتھ کھیل کی خبر نہ دے۔

ب یں ہیں ۔ دیا ہے:خواب کی تعبیر جیسے بتائی جائے (ویسے ہی) واقع ہوجاتی ہے لہذا دوست (خیرخواہ) کے علاوہ کسی اور

#### خواب ندسنائے

۳۹۱۳: حضرت ابورزین سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ فر ماتے سنا: خواب ایک پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعبیر دے دی جائے تو (بتانے کے موافق ہی) واقع ہوجا تا ہے (ایساعموماً ہوتا ہے لیکن یہ لازم نہیں) اور خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے۔ اسے دوست یا ہم تھدار کے سامنے ہی ذکر کرنا جا ہے۔

الله : خواب کی تعبیر کیسے دی جائے؟
۱۹۱۵ : حفرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خواب کی

الله ينكي أغسروها بالسمانها وكنوه مكاها والزوايا تعبيرنام اوركنيت ديكي كريتاؤ اورخواب مملي تعبير ديخ

#### ٨: بَابُ مَنُ تَحَلَّمَ خُلُمَا كَاذِبًا

٣١١٦: حسدَّ تسنسا بشرك بُنُ هلال النصوَّ اف حدَّ تسا عند الوارث بُن سعيد عن أيُوب عن عكرمة عن انس عبّاس رضى اللهُ تُسعسالي عشهدا قدال قدال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من تحلُّم حُلُمًا كاذبَا كُلِف ان يعقد بين شعيرتين و يُعذَّب على

## 9: بَابُ أَصُدَقُ النَّاسِ رُوْيَا أصُدَقُهُمْ حَدِيْتًا

١٤ ٣٩ حدَثْنا احْمدُ بُنُ عَمْرو بُن السَّرْح المضريُّ ثما بشِّرُ بْن بِكُر ثِنا الْاوُزاعِيُّ عِنَ ابْن سِيْرِيْنِ عِنْ ابِي هُويُوة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِذًا قَرُبِ الرَّمَانُ لَمْ تَكُذُّ رُوْيًا الممؤمن تكذك واضدقهم زؤيا اضدفهم حديثا و زؤيا الْمُؤْمِنُ حُرَّةً مِنْ سَتَّةٍ وِ ازْبِعِيْنِ خُزُةً مِنِ اللَّوْةِ

#### تَعْبِيُرُ الرُّوْيَا

٣٩١٨ حدَثنا يعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كاسب المدىيُ ثا سُفَيَالُ لُنُ عِيبُهَ عَنِ الزُّهُوىَ عَنُ عَبِيدَ الله لَى عَنْد الله عَل ابُن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنَّهُمَا قَالَ اتِّي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليَّه وَسَلَّم رَجُلٌ مُسُصِّرَفَهُ مِنْ أَحُدٍ فَقَالَ بِهِ وَسُؤُلِ اللهُ صلى اللهُ عليه وسَلَّم انِّني رايُتُ في الْمناء طُلَّةُ تُنطَفُ سمنا وعسلا و رايت الناس يتكففون منها فا السمستكثروا المستقل ورايت سببا واصلا الي السماء

والے کی تعبیر کے موافق واقع ہوتا ہے۔

#### ﴿ لِيانِ جَعُوتُ مُوتُ خُوابِ ذَكَرَكُمُ نَا

۳۹۱۲: حضرت ابن عباس رضی التدعنبما بیان کرتے ہیں كەرسول الله ئے فرمایا: جس نے (خواب نه ديکھا) اور جھوٹ موٹ ذکر کیا کہ میں نے ایب ایب خواب دیکھا۔اُ ہے جو کے دانول کے درمیان ً مرہ لگانے کا حکم ہوگا اور (چونکہ گر ومگن ناممکن ہے اسلنے ) ایسانہ کرنے پر پھرعذا ب دیا جائے گا۔

# بِأْبِ: جوضحض گفتار میں سجا ہواً ہے خواب بھی تے ہی آتے ہیں

٣٩١٧: حضرت ابو ہرميرة بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلی الند علیه وسلم نے ارشاد فر مایا. قرب قیامت میں مؤمن کا خواب جھونا نہ ہوگا اور اس کا خواب سی ہوگا جو گفتار میں ( بھی ) سجا ہوگا اورمؤمن کا خواب نبوت کا چھالیسواں حصہ ہے۔

### چاپ: خواب کی تعبیر

۳۹۱۸ • حضرت ابن عباسٌ بیان کرتے میں که رسول التد کینگ اُحد ہے واپس ہوئے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوااورعرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے خواب دیکھا کہ ایک سائبان ہے ( اَبر کاٹکٹرا ) جس میں ہے۔ تھی اور شہد ٹیک ریا ہے اور دیکھا کہ لوگ ہاتھ بھیلا پھیلا کراس میں ہے لے رہے میں کسی نے زیادہ سیا اور کی نے کم اور میں نے دیکھا کہ ایک رہتی (زمین

رايَٰتك اخلاَت بـ فعلوَث به ثُمّ اخد به رحُلٌ بعُدهُ فعلا به ثُمَّ احمله وحُلَّ يَعُدهُ فَانْقطع بِه ثُمَّ وصلُ لهُ فعلا به هقال ابُوُ بِكُرِ (رضي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ) دعنى اعْبُرُها يَا رسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْبُرُهَا قَالَ امُّا الظُّلَّةُ فَالْاسْلَامُ وَامَّا مَا يَنْطَعُ مِنْهَا مِنْ الْعَسْلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَا الْفُرْآنُ حلاوتُـهُ ولْينُهُ وامَّا ما يتكفُّفُ منهُ النَّاسُ فألاخذُ من اللهُ زآن كَثِيْعِرًا و قبليلاً وامَّنا السَّبِيتُ الُواصِلُ الي السّماء فما الله عليه مِن الْحقّ اخذُت به فعلا بك ثُمَّ يَالْحَذَّهُ رَجُلٌ مِنْ يَعْدَكُ فَيُعَلِّوْ بَهِ ثُمَّ آحَرُ فِيعَلُوْ بِهِ ثُمَّ آحرُ فَيَفْقطعُ بِهِ ثُمُّ يُوصُّلُ لَهُ فَيعُلُو بِهِ قال اصبُت بعُضًا والمُحطَّات بغضًا قال ابُوْ بكُرِ رضى اللهُ تعالى عنهُ أقْسمَتُ عليُك يا رسُول الله صلَّى الله عَليْه وسلَّم لَتُخبريني بِ الَّذِي اصبَّتُ مِن الَّذِي آخُطاتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لا تُقسم يا ابا بكر (رضى الله تعالى عله)

حددُ ثَنا مُحمَّدُ مُنُ يحيى ثَنَا عَبُدُ الرِّزَاقِ الْبِأَنَا مَعْمَرٌ عَنَ الرُّهُويَ عَنْ غُبِيَّةِ اللَّهُ عَنِ ايْنَ عِبَاسِ وضَى اللَّهُ تعالى عنهما قال كان ابُو هُريُرة رضِي اللهُ تعالى عنهُ لِـحدُثُ انّ رَجُلاً اتني رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يا رسُول الله صلَّى الله عليُهِ وسلُّم ﴿ إِرَائِتُ ظُلُّهُ بَيْنِ السُّماء والارْض تلطف سمُنا و غسلاً فدكر الْحَدْيث نحوة.

ے ) ال ربی ہے اور آسان تک پینچی ہے۔ میں نے و یکھا کہ آپ نے اس رسی کو تھا ما اور او بر ہے گئے۔ آ پ کے بعدا یک اور شخص نے اسے تھا مااور او ہر چلا گیا پھرا یک اور مرو نے تھا ما تو وہ رسی ٹوٹ گئی کیکن پھر جوڑ دی گئی با لآخر وہ بھی او ہر چلا گیا۔اس پر حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کا موقع ویجئے ۔ آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے! بتاؤ کیا تعبیر ہے؟ عرض کیا: سائبان ( أبر كا مكرا ) تو اسلام ہے اور جو تھی اور شہداس سے ٹیک رہا ہے وہ قرآن ہے۔اس کی شیرین اور نرمی ہے اور جواس کو ہاتھ پھیلا پھیلا کر لے رہے ہیں وہ قرآن حاصل کرنے والے ہیں' کوئی کم لےرہااورکوئی زیادہ اور وہ رہی جو آ سان تک پہنچی ہے اس سے وہ حق مراد ہے جس پر آ ی قائم بن ( یعن عقید اسلام ) ۔ آ پ نے اے تھا ما اورای حالت میں اُو پر چلے جا کیں گے۔ پھرآ پ کے بعدا یک شخص اے تفاہے گا (آپ کما خلیفہ بنے گا) اور اس کے ذریعہ اُو پر چلا جائے گا پھرایک اور مخض اے تھا ہے گا اور اس کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ پھرا یک اور مرداہے تھاہے گا تو اس کے لیے رشی نوٹ جائے گی۔ پھراس کے لیےا ہے جوڑا جائے گااوروہ بھی اس

کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔حضرت عثمانٌ ترک خلافت کے لیے تیار ہو گئے تھے پھرخواب میں زیارت ہے مشرف ، وئے۔آپ نے فرمایا: اے عثمان! جو گریتہ ( خلافت ) اللہ نے تمہیں پہنایا ہے اپنی خوشی ہے اسے مت أیمار نا۔ بیدار ہوكرعبدكيا كه خلافت نہ چھوڑيں گے۔ بالآخر خلافت كى حالت ہى ميں شہيد ہوئے۔ آپ نے فرمايا: تم نے بجھ درست بیان کیاا ور کچھ خطاء ہوئی تم ہے۔حضرت ابو بکڑنے عرض کیا. اے انٹد کے رسول! میں آپ کوشم دیتا ہوں' مجھے ضرور بتایئے کہ میں نے کیاغلطی کی اور کیا سیجے بیان کیا؟ فر مایا: اے ابو بکر اقتم مت دو۔

حضرت ابن عیاسؓ نے ابو ہر ریےؓ ہے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔

٩ ١ ٣٩ - حَدَّثَنا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنَذِر الْحرامِيُّ ثَمَا عَبُدُ اللَّهِ بُن مُعَادِ الطُّعُانِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنَ الزُّهُرِي عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَم قَالَ كُنْتُ عَلاَمًا شَابًا عَرَبًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَا لَهُ مُكُنَّتُ ابِيُتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مِنْ رَايَ مِنَّا رُولَيَا يَقُصُها عَلَى النَّبِي عَنَّاتُهُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدُكَ حَيُرٌ فَارِنِي رُوْيَا يُعَبِّرُ هَالِي النَّبِيُّ عَيْثُ فَنَمُتُ فَرَأَيْتُ ملكَيْنِ اتِيانِيُ فَانْطَلْقَابِي فَلِقِيهُما مِلكٌ أَخِرُ فَقَالَ لَمُ تُسرعُ فَانُطَلَقَابِي إلى النَّارِ فَإِذَا هِي مطُويَّةُ كَطَيُّ الْمُر وإذَا فَيُهَا نَاسٌ قَدُ عَرَفَتُ بِعُصُهُمْ فَأَخَذُو ابِي دات الْيِمِينِ فَلَمَّا اصبحت ذكرت ذلك ليخفصة فزعمت حفضة أنها قَصَّهُ اعلى رَسُول اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ انْ عَبُدِ اللهِ رَجُلُ صالِحٌ لُو كَانَ يَكُثرُ الصَّلوة مِنَ اللَّيُلِ.

قَالَ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُكُثِرُ الصَّلُوةَ مِنَ اللَّيُلِ

۳۹۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ۵ تے ہیں کہ ہیں غيرشادي شده نوجوان تفارسول التدصلي التدعليه وسلم کے زمانہ میں ۔ چنانچہ میں مسجد ہی میں رات گزارتا تھا ہم (صحابہؓ) میں سے جو بھی کوئی خواب و کھتا تو نبی صبی القدعليه وسلم كي خدمت ميں عرض كرتا ميں نے دع ، تگي اے اللہ اگرمیرے لئے آپ کے پہال خیر ہے (اور میں اچھا ہوں) تو مجھے خواب دکھا ہے جس کی تعبیر مجھے رسول التدصلي التدعليه وسلم بتائيس مين سويا تو ويكصا كه د و فرشتے یاس آئے اور مجھے لے کر چیے پھر انہیں اور فرشته ملا اور اس نے ( مجھے ) کہا گھبرا نا مت وہ دونو ں فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ اور اس میں انسان میں کچھ کو میں نے پہچان لیا پھروہ مجھے دائیں طرف لے گئے میں ہوئی تو میں نے اپنا خواب اپنی ہمشیرہ

ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی القدعنہا کو بتایا انہوں نے بتایا کہ میخواب انہوں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فر مایا کہ عبداللہ مروص کے ہے اگر رات کونماز زیادہ پڑھا کرے (تو بہت اچھا ہو) راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ( اس وجہ ہے ) رات کوزیا دونما زیڑھا کرتے تھے۔

٣٩٢٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ١٩٢٠: حفرت قرشه بن حرفرهات بي كه بي مديد مُؤسى الْاشْيِثُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمةَ عَنْ عَاصِم بُنِ بَهُدَلَّة عَنِ الْمُسبَّبِ بُورَافِع عَنْ خُوسَةً بُل الْحُرِّ قَالَ فَذِمْتُ ﴿ سَاتُهُ بِينُهُ كَيَا اسْتُعْ بِينَ أَيك معمر صحص ابني لأشَّى شِيكةٍ الْمَديْسَة فَجَلَسُتُ إلى شِيَخَة فِي مسْجِد النَّبِي عَلِيَّ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتوكُّا على عصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سرَّهُ الْ يَنْظُرُ إلى رَجُلِ مِنْ اهُلِ الْجِنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى عدا فَقام حَنْفَ سَارِيَةٍ فَصلَّى رَكْعَتُيْنِ فَقُمُتُ إِلَيْهِ فَقُلُتُ لَهُ قال بِعُضُ الْقَوْمِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ الْحَمَدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لَلَّهِ لِدُجِلُهَا مِنْ يَشَاءُ وَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهُد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رُؤْمًا رَايْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أتَانِي فَقَالَ لِي الطّلِقُ فَذُهَبِتُ مَعَهُ فسلكَ بِي فِي مَنْهج

حبیبہ حاضر ہوا اورمسجد نبوی میں چندعمر رسیدہ افراد کے ہوئے تشریف لائے تو ہوگوں نے کہا جے جنتی مرد کو و کیھنے سے خوشی ہوتو وہ ان کی زیارت کر لے وہ ایک ستون کے بیچھے کھڑ ہے ہوئے اور دورکعتیں اوا کیں میں ان کے پاس گیا اور ان ہے کہا کہ پچھلوگوں نے بیہ بات کھی فرمانے لگے الحمد للد جنت اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی جے جا ہیں گے جنت میں داخل فر مائیں گے میں نے رسول الله صلی الله هلیه وسلم کے عہد مبارک میں

عطيه فغرضت على طريق على يسارى فاردت ال اسْلُكُها فقال انْكُ لَسْت مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عُرضَتُ علِيَّ طريُقٌ عَنُ يَمِيْنِي فَسَلَكُتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهِيُتُ إِلَى جَبَلِ زَلَقِ فاحدَ بيدِي فَرَجُل بي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرُوتِه فَعُم اتقارُو لَمُ أَتُمَاسِكُ وَ اذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِي ذُرُوْتِه حَلْقةٌ مِنْ دهبت فأحذ بيدى فَرْجُل بي حتى اخذْتُ بالْعُرُوة فَقال اشتشسكت فلت نفيم فضرب الغمؤد برجله فاستمسكت بالغروة

فقال قصصتُها على النُّبيِّ عَلِيُّهُ قال رايتُ خيرا امًا السمسُهجُ الْعَظِيْمُ فَالْمَعْشِرُ وَأَمَّا الطَّرِيُقُ الْتَى عُرضتُ عن يسارك فطريق اهل النَّار و لسُت مِنْ اهْلُها و امَّا لَـطَرِيْقُ اهُلِ الجَّةِ وِ أَمَّا الجَبِلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهِداءِ و امًا الْعُرُوة الَّتِني اسْتَمْسَكُتَ بِهَا فَعُرُوةَ الْإِسْلَامِ فاستمسِكُ بها حتى تُمُوُّتُ.

فانا ارْجُوُانِ اكُوُنَ مِنُ اهُلِ الْجَنَّةِ فَاذَا هُو عَبُدُ الله بن سلام.

خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک مردمیرے یاس آیا اور کہا چنو میں اس کے ساتھ چل دیا وہ مجھے لے کرایک بزے رستہ میں چلا پھرمیرے سامنے ایک رستہ آیا جو میرے و سی طرف کو میں نے اس پر چلا جا ہا تو وہ بولا كة تم اس رسته دالول من سينبين - كمر مجهداني دا کمی طرف ایک رسته د کھائی و یا میں اس پیہ چلا۔ یہاں تک کہ میں ایک پھسلن والے پہاڑ ہر پہنچا تو اس نے ميرا ہاتھ تھام ليا اور مجھے سہارا دے کر چلایا جب میں اس کی چوٹی پر بہجیا تو و ہاں تھہر نہ سکا اور نہ ہی کسی چیز کا سہارا لے سکا احا نک ایک لوے کا ستون دکھائی و یا جس کی چونی پرسونے کا ایک کڑا تھا اس شخص نے مجھے کیژااورزور دیا بیبال تک که میں نے اس کڑے کوتھام لیاتو کہنے لگائم نے مضبوطی سے تھام لیامیں نے کہا: ہاں تو اس نے ستون کو ٹھوکر لگائی کیکن میں نے کڑے کو تھا ہے رکھا۔ وہ معمر شخص کہنے لگے کہ میں نے بیخوا ب نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آ یے نے

فر ما یا بتم نے احچھا خواب دیکھا بردا راستہ میدانِ حشر ہےاور جوراستہ با<sup>ئ</sup>یں طرف دکھائی دیا تھاوہ دوز خیوں کا راستہ تھا اورتم دوزخی نبیس اور جوراسته دا نمیں طرف د کھائی دیا وہ جنتیوں کا راسته تھا اور پھسلن والا پہاڑ شہدا ء کی منزل ہے اور جو کڑاتم نے تھا ماو واسلام کا کڑا ہے اسے مرتے ؤ م تک مضبوطی ہے تھا ہے رکھنا اس لئے مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہو ل ( حضرت خرشہ قر ماتے ہیں کہ تحقیق ہے معلوم ہوا کہ ) وہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام رضی اللّٰہ عنہ ہیں ۔

١ ٣٩٢: حَدُّثُنَا مَحُمُولُهُ بِنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا بُويُدةً - ٣٩٢١ - معرّبت ابوموى رضى القدتعالى عندييان قرمات عن ابسی بسرٰدةَ عن ابنی مُؤسی عن النَّبِی ﷺ قَال دَأَيْتُ ﴿ بِي كُه بِي كُرْيَمِ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسَلَّم ف ارشاوفر ما يا : مِس فِي الْمِنامِ آنِي اهَاجِرُ مِنْ مَكُةُ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحُلُّ فَذَهِبِ وَ هَـلَـيُ اللِّي أَنُّهَا يَمَامُهُ أَوُ هَجَرٌ فَإِذًا هِيَ الْمَدِيْنَةِ يَثُرِبُ ورايْتُ فَى رُولِيَاى هذه إِنِّي هَزِزْتُ سِيُفًا فَانْقَطَعَ صَدُّرُهُ فَاذَا هُو مَا أُصِيبُ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ ثُمٌّ هَزَزُتُهُ فَعَادَ

نے خواب میں دیکھا کہ میں تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کررہا ہوں تو مجھے بید خیال ہوا کہ یہ بمامہ ہجر ہے لیکن وہ تو مدینہ پیڑ ب تھااور میں نے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو اس کا سراا لگ ہوگیا

الحسس م كان فادا لهو ما حآء اللَّهُ به من الْفتْح والحتماع المُؤمنِين و ر يُتُ فيها ايْطَنَّا بقرًا واللَّهُ خَيْرٌ فادا هُمُ النَّفَرُ من النصُّومنين ينوم أحُدِ و اذا الْخيرُ ما حاء اللَّهُ به مِن الْحَيْر مَعُدُ وَ ثُوابِ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ يَوْمَ بِدُرٍ. ٣٩٢٢. حددُثَنا ابُوْ بَكُر بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثسا مُحمَّدُ بُنُ عَمُرِو عَنَّ ابني سلمَةَ عَنَّ ابني هُريُرة قال قسال دشول اللّه عظيمة وانستُ فسي يدى سواديْ من ذهب فسفختهما فأولتهما هذين الكذابس مسلمة

صائع عن سماك عن قابُوْس قال قالتُ أَهُ الْعَضْلِ يَا رسُول السه وايُتُ كانَ في بيني عُضُوا من اغصالك قبال خيرًا زَايُت تبليلًا فباطيمةً غُلامًا فَتُرْضِعِيْه فولدتُ خَسَيْسًا أَوْ حَسْنًا فَأَرْضَعَتُهُ بِلِينِ قُتُم قَالَتُ فَجَنْتُ بِهِ الَّي السَّي عَيْثُةً فَـوضَـعُتُهُ فَى خَجْرِهُ قِبَالَ فَصَرَبُتُ كَتَفَهُ فَقَالَ النبئ عَلَيْكُ اوْ حَعْتَ انْنِي زَحَمَكَ اللَّهُ

ک زوجیت میں تھی میں اس بچہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مائی اور آپ کی محود میں بھا ویا بجہ نے بیٹ ب کردی تو میں نے اس کے کندھے پر مارااس پر نبی صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا .تم نے میرے بچہ کو تکلیف دی' الله تم پررحم فر مائے۔

٣٩٢٣. حدَّثُنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا ابُوَ عَامِرِ اخْرِنِي ابْنُ حُريُج الْحِبرني مُؤسى بْنُ عُقْبة الْحُبرنِي سالم بُنْ عَبُد اللّه عَنْ عَبُد اللَّهُ بُنِ عُمرِ عَنْ رُؤْيا النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ رأيتُ الْمِرأَةُ سؤداء ثنائرة الرَّاس خرحتُ مِن الْمَدَيْنَةُ حَتَّى قَامَتَ سالمهيعة و هي الجُحُفة فَأَوَّلُتُها و باءٌ بالمدينة فيقل الي

٣٩٢٥: حددًّ شسا بُنُ رُمُحِ الْبِأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدٍ عَنَ ابْنِ

معلوم ہوا کہ بیہ و ہ نقصان تھا جو احد کے روز اہل ایمان کو ہوا پھر میں نے دو بارہ تلوار کو حرکت دی تو وہ بہلے ہے بھی انچھی ہو گئی میہ وہ فتح ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔

٣٩٢٢ : حضرت ابو جرمره رضي الله عنه فر مات بيب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ہاتھ میں سونے کے دو کنٹن دیکھئے میں نے انہیں بھونک ،ری ( تو وہ اڑ گئے ) میں نے اس کی تعبیر یہ مجھی کہ بید دونوں کذا ب مسیکہ اور اسودعنتی ہیں۔

۳۹۲۳ · حضرت ام الفضل رضى الله عنها نے عرض كيا اے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں آ پ کے اعضاء میں ہے کوئی فکڑا ہے آ پ نے فر مایا تم نے اچھا خواب ویکھا فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگاتم اس کو دور ھے پلاؤگی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی ائتدعنہا کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنهما ہوئے تو میں نے انہیں دود ھا پلایا اس وقت میں قتم

۳۹۲۳ . حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا . میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ فام عورت بگھرے بالوں والی مدینہ ہےنگلی اورمہیعہ مجھہ میں جائٹہری تو اس کی تعبیر میں نے بیہ مجھی کہ مدینہ میں ویاءتھی جے مُخفہ کی طرف منقل كرديا گيا ـ

- ۳۹۲۵: حضرت طلحه بن عبیدالتدرضی الله عنه ہے روایت

الهادعين مُحمَد بن ابرهيم التيميعن ابي سلمة بسعبد الرَّحْمَ عَنْ طَلْحَة مَن عُبِيد اللَّه انَّ رَجُلِين مِن بلي قدما على رسُول اللهِ عَيْنَ و كان اسلامهما حميْقا فكان احدُهُما اشدُاحتهادا من الآجر فغزا المُجتهدُ منهما فاستشهد ثم مكث الآحر بغدة سنة ثم توقي قال طلحة فرأيتُ في المسام شِها الماعدُ باب الْحَدَة الدا الما بهما فحرح حارح من الحدة فاذن للّذي تُوفي الآحر مهما تُمَّ خرج فادل للّذي استشهد ثُمَّ رجع اليّ فقال ارُجعُ فانَّكُ لَمُ يَانَ لَكَ بِغُذً.

ف اطبيع طلكحة ليحدث به الداش فعجنوا لدالك فيلع دالك رسول الله عليه وحدثوه البحديث فقال من اي ذالك تعجلون فقالوا يا رسول المله هذا كان اشدُّ الرَّجُليُن احْتهادًا ثُمَّ اسْتشْهِدُ و دحل هدا الآحرُ البحدة قبُدة فقال رسُؤلُ اللّه عَنْ الْمُسَارِ قىدمكت هذا بعده سىة فالوا بلى قال و ادرك رمصان فنصنام واصلكي كدا واكذا مراسخدة في سنة قالوا بلي قال رسُولُ الله عَيْنَةُ فيما بيسهما بعُدُ ممّا بين السّماء وألازص

ے کہ ؤور دراز ملاقہ ہے دوشخص نبی صلی الند نیلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے ان میں ہے ایک دوسرے ہے بڑھ کر جدو جہد ا ورعباوت وریاضت کرتا تھا بیزید وہ عبودت کرنے والا لڑائی میں شریک ہوا بالآ خرشہید ہو گیا دوسرا اس کے بعد سال بُعرِ تَكَ زنمه مر با مُعرِ انقال كر گيا ـ حضرت طلحه رضی القدعند فر ماتے بیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں دیکھتا ہول کہ میں ان دونوں کے قریب ہی ہوں جنت کے اندر ہے ایک مخض نگلا اور ان میں سے بعد میں فوت ہونے والے کو ( جنت میں داخلہ ) کی اجازیت دی کچھ دیر بعد پھر کا اورشہید ہونے والے کواجازت دی۔ پھر بوٹ كرآيااور مجھے كہنے لگا واپس ہو جاابھی تمہاراوفت نہيں ہواضبح ہوئی تو میں نے لوگوں کو بیخواب سایا' لوگوں کو اس ہے بہت جب ہوا رسول القدمسلی اللہ ملیہ وسلم کو یہ معلوم ہوااور تمام قصد سنایا تو فرمایا جمہیں تمس بات ہے حیرانگی ہو رہی ہے؟ سحابے نے عرض کیا اے اللہ کے رسور ً! ان د ونول میں میبلاشخص زیاد ہ محنت و ریاضت

کرتا تھا پھرشہیدبھی ہوااور ( اس کے باو جود ) دوسرا جنت میں اس ہے پہلے داخل ہوا۔فر مایا . کیا دوسرا اس کے بعد ا یک برس زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے عرض کیے بالکل رہا۔ فرمایا اسے رمضان نصیب ہوا تو اس نے روز ہے رکھے اور سال بھر میں اتنے اپنے تجدے کئے (نمازیں ا داکیں ) صحابہ نے عرض کیا ہیہ بات تو ضرور ہے رسول القدسلی القدملیہ وسلم نے فر مایا: پھرتو ان دونوں کے در جوں میں آسان و زمین سے زیا د ہ فاصلہ ہے۔

٣٩٢٦ حدثنا على بُنُ مُحمَد ثنا وكيُعٌ ثنا انوُ بكُر الْهَا ذَلِيُّ عَنِ الْسِ سَيُويُنِ عَنَ النَّي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ خُوابِ مِنْ ﴿ كُلِّي مِنْ ﴾ طوق كو احجه تهين سمجهتا اور الله عَيْثُ اكْرُهُ الْعَلُّ و أحثُ الْقَيْدُ الْقَيْدُ ثباتُ في ﴿ يَا وَلَ مِنْ ) بِيرٌ كَ كُواحِيما بمجمَّتا بهوس كيونكه بيرد ين مِن

۳۹۲۷ حضرت ا و ہریرہ رضی اللہ عنه فریاتے ہیں میں ٹا بت قدمی ہے۔

## بيناهاينا

# كِثَابُ الْمِثْنُ

# فتنول كابيان

خ*لاصیة الباب ﷺ فتن جمع ہے فتن*ہ کی اس کامعنی آ ز ہائش اور فساو نیز عذا ب میں مبتلا کو فتنہ کہتے ہیں یا مسلما نو ساکا آپس میں دنگا فسا داور جھگڑا کرنا اس کوفتنہ کہتے ہیں اورشریعت حقہ کے مقابلہ میں اپنی خواہش ت کے مطابق عقید ہ بنا نا اورعبادات کے طریقے نکالنا بھی فتنہ ہے جیسے سحابہ کے آخری زمانہ میں سبائی فرقہ پیدا ہوا ای طرح دوسرے فرق باطعه نمودار ہوئے اب تک پیدا ہور ہے ہیں اس زیانے کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنۂ قادیو نیت ہےاور فتنۂ اٹکار حدیث ۔ ہندوستان میں انگریزوں نے کئی و گو ، کوخرید کرمسلمانوں میں فتنے کھڑے کئے ہیں اللہ جل شاندا پے فضل و احسان ہے تمام فتنوں ہے محفوظ رکھے۔ ( آمین )

# ها الدالا الله الله كمنے والوں سے أباتھ روكنا

۳۹۲۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرہ یا: مجھے بیچکم ہے کہ لوگول ہے قال کرتا رہوں یہاں تک کہوہ لا الہ الا اللہ تحمیں جب وہ لا اللہ الا اللہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لے الا یہ کہ کسی حق کے بدله میں ہو ( مثلاً حدیا قصاص ) اور ان کا حساب اللہ عزوجل کے سیرد ہے۔

## ا: بَابُ الْكَفِّ عَمَّنُ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

٣٩٢٧: حَدَّثَنَا أَبُوُ مِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثِنَا الْوُ مُعَاوِيَةً وَ حفيض بنُ غِيَاتٍ عَن الاعمشِ عن الني صالح عَنْ أبِي هُ رِيْسِ ـ ةَ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرُتُ إنْ أَفَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلسة الا اللَّهُ فَاذًا قَالُوهَا عَصْمُوا مِبِّي دماء هُمْ والمُوالَهُمْ إلَّا بحقَّها و حسابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عزُّوجلُّ

٣٩٢٨: وحدَّثُ أَسُويُدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَمَا علِيُّ مَنْ مُسُهِر عَن ٣٩٢٨: حضرت جابر رضى الله عند قرمات بي كدرسول

الاعسس عن آبِي سُفيان عن جَابِرِ قَالَ قال رسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ قال رسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ قال رسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ يَقُولُوا لا الله الله الله عَضَمُوا مَنَى دماء هُمُ و الله فاذا قالُوا لا الله الله عضمُوا مَنَى دماء هُمُ و الله الله عضمُوا مَنَى دماء هُمُ و الله الله عضمُوا مَنَى دماء هُمُ و الله الله عضمُوا لله الله على الله

عَاصِم عَنِ الشَّمْيُطِ بُنِ الشَّمْيُدِ عَنْ عَنْ عَمُوال بُنِ السُّمْيُدِ عَنْ عَنْ عِمُوال بُنِ السُّمْيُدِ عَنْ عَنْ عَنْ عِمُوال بُنَا الْذِي السَّمَالُةِ فَقَالُوا السُّمَيْدِ قَالُوا بَلَى قَال مَا الَّذِي الشَّمَ اللَّذِي المَّالِقِينَ قَالُوا بَلَى قَال مَا اللَّذِي المُعْرِقِ وَقَاللَوْهُمُ حَتَى لَا تَكُول فِيتَنَة وَ المُلكني قَالُوا قالَ اللَّهُ ﴿ وَقَاللَوْهُمُ حَتَى لَا تَكُول فِيتَنَة وَ المُلكني قَالُوا قالَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ لَا لَكُول اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم ہے کہ لوگوں ہے قبال کرویہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا الله الله الله كے قائل ہوجائيں مح تو مجھ ہے ا نے خونوں اور ، لوں کومحفوظ کرالیں گے۔ الا پیے کہ کسی شخص حق کے عوض ہوا و ران کا حساب اللہ کے سپر د ہے۔ ٣٩٢٩ : حضرت اوس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہمیں واقعات سار ہے ہتے اور تقیحت فرمار ہے تھے کہ ایک مرد آپ کے پاس آیااورآپ ہے سرگوشی کی آپ نے فرمایا: اے لے جاؤ اورمل کرد و جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ ً نے اسے بلا کر یو چھا: کیا تم مگواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود تبیس؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آب نے فر مایا لے جاؤاسکا رستہ چھوڑ دو( کچھ نہ کہو) کیونکہ مجھے امرے کہ اوگوں ہے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لا الدالا القدكے قائل ہوجا تميں جب وہ ايسا كرليس گے تو مجھ بران کے خون اور مال حرام ہوجا تیں گے۔

۳۹۳۰: حضرت سميط بن سمير فرماتے بيں كه نافع بن ازرق اوران كے ساتھى (حضرت عمران بن حصين رضى اللہ عنه كے باس) آئے اور كہنے گئے آپ تو ہلاك ہو گئے فرمایا بين ہلاك نہيں ہوا۔ كہنے گئے : كيول نہيں (تم ہلاك ہو گئے فرمایا بين ہلاك نہوا كہنے اللہ تعالى كارشاد ہاور كفار سے قال كرتے رہو كے اللہ تعالى كارشاد ہاور كفار سے قال كرتے رہو كاموجائے۔ فرمایا ہم نے كفار سے قال كو يہاں تك كاموجائے۔ فرمایا ہم نے كفار سے قال كيا يہاں تك كرانہيں ختم كرديا اوردين (نظام) سب كاسب اللہ كار قائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو بيں شہيں ايك حديث (قائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو بيں شہيں ايك حديث

قال فسكت عنه رسُولُ الله عَنَى علم ينبث إلا بسيرًا حتى مات فدفناه فأصبح على طهر الارض فقالُوا لعن عدوً المستم على طهر الارض فقالُوا لعن عدوً المستم فدفناه ثم امرا الارص فقلنا لعل العدمان نعسُوا فدفناه ثم حرساه بالفس فاصبح على طهر الارض فالقياة في بَعض تنك الشعاب

حدثنا السماعيل بن حقص الايدي ثنا حفض بن عياب عن عاصع عن الشميط عن عمران بن المحصين قال بعثما رسول الله عين الشميط عن عمران بن المحصين قال بعثما رسول الله عين في سرية فحمل رجل من المنسلمين على رجل من المنشر كين فدكر الحديث و المنسلمين على رجل من المنشر كين فدكر الحديث و راد فيه فيدته الارض فأحر النبي عين وقال إن الارض لتقبل من هو شر منه و لكن الله احت ال يريكم تغطيم لتقبل من هو شر منه و لكن الله احت ال يريكم تغطيم خرامة لا الله إلا الله.

ساؤں تو میں نے رسول التد صلی اللہ مدیبہ وسلم ہے۔ ف کہنے لگے آ پ نے بذات خود رسول التدصلی التدعیب وسلم سے تی ہے؟ فرویا جی ہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر تھ آ یے نے اہل اسلام کا ایک شکر کفار ک حرف روانہ فر ہایا۔ جب اس کشکر کے کفار ہے سامنا ہوا تو انہوں نے کفار کے ساتھ بہت بخت جنگ کی بالآ خر کفار ( بھاگ کھڑے ہوئے اور ) اپنے کندھے مسلم نوں کی طرف کر دیتے میرے ایک عزیز نے ایب مشرک مردیر نیزے ہے تملہ کیا جب اس نے مشرک پر قابو یا لیا تو مشرک کہنے مگا اشہد ان لا ایہ الا ابتد میں مسلمان ہوتا ہول کیکن میرےعزیز نے اے نیز ہ یا رَبر مقل کر دیا۔ جب رسول ایتد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا مند کے رسول میں تو تباہ ہو گیا آپ نے ایک یا دو بارور یا فت فرہ یا تم نے کیا کیااس نے ساری بات سنا دی۔ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے فر مایا ،تم نے اس کا پیٹ چیر کر اس کے دل کی بات کیوں نہ معلوم کرلی ؟ عرض کرنے لگا ہے ابتد کے رسول اگر میں اس کا پیٹ چیرتا تو کیا مجھے اس کے ول کی حالت معلوم ہو جاتی ؟ فر مایا گھراس کی زبانی بات ہی قبول کر بہتے جبکہ تم اس کے ول کی ہات کسی طرح بھی معلوم نہ کر سکتے تھے۔حضرت عمران رضی اللہ

عند فر استے ہیں کہ رسول انتد سلی انتدعدیہ وسم نے اس کے ہارے میں خاموشی اختیار فر ا کی تھوڑی ہی دیر میں (میراوہ عزیز) مرگی (شیدشدت ندامت کی وجہ ہے موت آئی ہو) ہم نے اس کو دفن کیا تو صبح کے وقت اس کی لاش زمین پر (قبر سے باہر ہی) پڑی تھی لوگوں نے سوچ شید دشمن نے قبر کھو دکر میر کت کی پھرا سے دفن کیا اور لڑکوں کو کہ انہوں ن پہرہ دیا صبح پھر لاش زمین پر پڑی تھی ہم نے سوچا شایدلڑکوں کی آئے لگ گئی (اور دشمن کو اس حرکت کا موقع مل گیں) ہم نے پھر دفن کیا اور خود پہرہ دیا صبح پھر ہاش زمین کے او پر تھی بالآخر ہم نے لاش ایک گھ ٹی میں ڈال دی۔ ووسری روایت بھی ای طرح ہے اس میں میاضا فہ بھی ہے کہ جب زمین نے (تیسری بار) بھی اسے با برڈ ال ویا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع وی گئی آ ہے نے فر مایا: زمین تو اس سے برے آ دمی کو بھی قبول کرلیتی ہے لیکن اللہ تعالی تنہیں لا الہ الا اللہ کی حرمت وعظمت و کھانا جا ہے ہیں۔

خلاصة الهاب الها الله الله الله الله على مباركة كالمطلب بيه به كه مسمان مشرك سے نزتا به اس وقبل كرتا يا خود شهيد جوجاتا ہے ۔ مسلمان سے لزنے كى مما نعت ہے كيونكه مسلمانوں كوشرك و كفر كا فتند منانے كا تنم ہے جب لا اله الا الله كبد ديا يفين وتقد بي كے ماتھ تو فننه ختم ہو گيا اب وہ بھى مسلمان بھائى ہے اس كى حفاظت اپنى جان كى طرت ہے۔

ان اوگول نے حضرت عمران رضی القد عند سے فتند (مسمانوں کے باہمی اختلاف ت) کے زمانہ میں قال کے لئے کہا اور سمجھے کہ بیآ بیت میں قبل کا تھم فتنہ فروکر نے کے لئے ہے۔ حضرت نے بتایا کہ فتنہ سے مراوشرک ہے اور بیاکہ لا الد الا القد کہنے والوں سے قبال کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جومیر سے اس عزیز کا ہے۔ القد تعالی اہل اسلام کو باہمی نزایا سختم کرکے کفار کے مقابلہ میں متحد ہونے کی تو نیق عطافر ہائے۔

# ٢: بَابُ حُرُمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ

#### وَ مَالِهِ

٣٩٣١. حدَّثَنا هشامُ بَنُ عَمَّادٍ ثنا عِيْسى ابُنُ يُؤنس ثنا الاغْمَشْ عن ابئ صالح عَن ابئ سعيْدِ قال قال دسُولُ الله صَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

٣٩٣٢ حدَّقَ اللهِ الْقاسِمُ مُنُ أَبِى ضَمُّوةَ نَصُو بُنُ مُ مُحَمَّدِ بَنِ سُلْمَان الْحِمْصِيُّ ثنا ابِى ثنا عبُدُ اللّهِ بُنُ آبِي مُحمَّدِ بَنِ سُلْمَان الْحِمْصِيُّ ثنا ابِى ثنا عبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ ورضِى اللهُ تعالى عَنهُ قيس الشُّرِي ثنا عبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ ورضِى اللهُ تعالى عَنهُ قال دائِتُ رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلّم يطُوفُ

# چاپ: اہل ایمان کےخون اور مال کی

#### ثرمنت

۳۹۳۱ - حفرت ابوسعید قرباتے بیل کدرسول اللہ نے جیت الوداع کے موقع پر فرمایا : غور سے سنوسب سے زیادہ حرمت والد آج کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والد آج کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والد شہریہ والامہینہ بیم ہمینہ ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والد شہریہ (کمہ) ہے غور سے سنو تہارے و مسلم نول کے ) خون اوراموال تمہارے او پرای طرح حرام بیل جیے آج کے دن کی اس ماہ اوراس شہر بیس حرمت ۔ بتاؤ کیا بیس نے پہنچا دن کی اس ماہ اوراس شہر بیس حرمت ۔ بتاؤ کیا بیس نے پہنچا دیا ۔ ویا سب نے عرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ ویا سب نے عرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ دیا سب نے عرض کیا جی ہاں ۔ فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ رسول اللہ گود یکھ آپ کھید کا طواف فرمار ہے تھے اور فرہ رسول اللہ گود یکھ آپ کھید کا طواف فرمار ہے تھے اور فرہ کرتا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قتم کرتا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتنا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتنا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتنا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتنا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتنا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا صہ حب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا صہ حدمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا ہے در تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا ہے در تی کتنا ہے در عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کرتا ہے در تی کتنا ہے در تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم کی اس کرتا ہے در تیری حرمت کتنی عظیم ہے در کرتا ہے در تیری حرمت کتنا ہے در تیری حرمت کتنی عظیم ہے در اللہ کی کرتا ہے در تیری حرمت کتنا ہے در تیری خرمت کتنا ہے در تیری حرمت کتنا ہے در تیری خرمت کتنا ہے در تیری خراد کیری کیری خراد ہے در تیری خراد کیری خراد ہے در تیری کر تیری کیری کیری کر تیری کر تیری کر تیری کر تیری

سالُك عُنَة و يقُولُ ما اطيبك واطيب ريْحك مَا اعطمك و اعظم حُرُمتك والدَّى نَفْسُ مُحمَّد بيده اعظم حُرُمتك والدَّى نَفْسُ مُحمَّد بيده لخرَمة النَّمُوْمِن اعظم عند اللَّه خرَمة منك ماله و دمه وان نظل به إلَّا حيرًا.

٣٩٣٣. حدَّثنا بكرُ بُنُ عَبُد الُوهَابِ ثَمَا عَبُدُ اللّه بُنُ نافِع ويُوسُسُ بُنُ يستحيى جسمِيتُهَا عَنْ داؤد بْن قَيْسٍ عَنُ آبِيُ سعيُد مؤلَى عبُد اللهِ بُن عَامر بْن كُريْزِ عن ابِي هُرَيُرَةَ انَّ رسُول الله عَيْنَةِ قال كُلُّ المُسْلم على المُسْلم حرامُ دمُهُ و مالُهُ و عِرُضُهُ.

٣٩٣٣ حدَّثنا احُمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرُحِ الْمِصْرِئُ ثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عِنُ ابِي هَانِئُ عِنْ عَمْرِو بْنِ مَالَكِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عِنُ ابِي هَانِئُ عِنْ عَمْرِو بْنِ مَالَكِ الْمَحَنْبِيَ انَ فُصَالَة بْن عُبِيْدِ حدَثنة انَّ السَّيَّ عَلَيْهُ قَالَ الْمَحْنِينِ انْ فُصَالَة بْن عُبِيْدِ حدَثنة انَّ السَّيَ عَلَيْهُ قَالَ الْمَحْنُ مَنُ امنَ أَمنُ اللَّهُ النَّاسُ على امُوالَهُمُ وَ انْفُسِهِمُ الْمُعَامِلُ مَن هَجِر الْحَطَايا والذُّنُوب

#### ٣: بَابُ النَّهِي عَنِ النَّهُبَةِ

٣٩٣٥ - قَنَا مُحمَّدُ بْنُ بشَّارٍ ومُحمَّدُ مَنُ الْمَشَّى قَالَا ثنا ابُوُ عاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ ابى الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُد اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِيْكُ مِن النَّهَب نُهُبَةً مشهُورَةُ عَلَيْسَ مَنَا

٣٩٣١ حَدَّنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادِ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ عَفَيْلٍ عَبِ النِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بِكُو بُنِ عبُدالرَّحُمنِ بُنِ الْحَارِث بُنِ هِشَامٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَة انَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْتَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

ہاں ذات کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے مؤمن کی حرمت اسکے مال وجان کی حرمت اللہ کے نزد کیے تیری حرمت اللہ کے نزد کیے تیری حرمت سے عظیم تر ہا اور مومن کے ساتھ بدگمانی بھی ای طرح حرام ہے ہمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔

سوس الله تعالی عنه بیان الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش و فرمایا: ہر مسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان برحرام ہے (اور اس کے لئے قابل احترام ہے)۔

۳۹۳۳: حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عنه فرماتے بیں
کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مؤمن تو و بی
ہے جس ہے لوگوں کی جانیس اراموال امن میں رہیں
اور مہاجر و بی ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ

#### چاپ: لوث مار کی مما نعت

۳۹۳۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو علانیه لوٹ مارتا پھرے وہ ہم (مسلمانوں) بیس سے نہیں۔

۳۹۳۳: حضرت ابو ہر ہرہ درضی القد عنہ سے دوایت ہے کہ درسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا: جب زائی زنا۔
کرتا ہے وہ مؤمن ہو کر زنانہیں کرتا اور شراب پینے والا مومن ہو کرشراب نہیں پیتا اور چورمومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور لوث مار کرنے والا لوث مار نہیں کرتا اور لوث مار کرنے والا لوث مار نہیں کرتا کہ اوگ اپنی نگاہیں اس کی طرف اٹھا رہے مومن ہو۔

٣٩٣٧ حددً شدا خسين أن مشعدة ثنا يؤيد بن ذريع ثنا خسيسة ثندا السحسس عن عمران بن المحصين الرسول الله على الله الله على الله الله على الله ع

٣٩٣٨ حدَّنسا ابُوْ بِكُر نُنُ الى شَيْبة ثنا الو الاخوص عن سماكِ عن ثغلبة بُنِ الحكم قال اصبنا غنا للُعدُوّ فالْتهنساها فصبناها قدُوُرنا فَمَرُ النّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسنَم بالنَّفُدُورِ فامريها فأكفنت ثُمَّ قال الَّ النَّهُبة لا تحلُ

۳۹۳۷ · حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ، جو قراکہ و اسلام کے فر مایا ، جو قراکہ و اسلام کی سے نہیں ۔

۳۹۳۸: حضرت تعبیہ بن تکم رضی القد عند فرماتے ہیں کہ ہم نے دیمن کی کچھ بحریاں پکڑلیں ہم نے (تقسیم سے قبل ہی ) انہیں لوٹ کرائی ہانڈیاں چڑھا دیں نبی ان ہانڈیوں کے پاس سے گزر ہے تو امر فرمایا: چنا نجے سب انڈیوں کے پاس سے گزر ہے تو امر فرمایا: چنا نجے سب انٹ دی گئیں پھر فرمایا لوث جائز نہیں ۔

ت*نااصہ الیا ہے۔ اللہ الن*احادیث میں لوٹ ہار کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے ہورے ساتھ تعلق تنہیں رکھتا۔ یہ سی مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ چوری کرے یالوٹ مچائے۔

## ٣: بَابُ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوُقٌ و قِتَالُه كُفُرٌ

٣٩٣٩ حدثسا هشام بُنُ عمَارِ ثَمَّا عِيْسَى بُنُ يُولُسَ ثَنَا الْاعْمَانُ عَلَى عَمَّةُ الْاعْمَانُ عَلَى اللهُ تعالى عَمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى عَمُهُ قال وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم سَبابُ المُسُلَم فَدُونُ و قتالُهُ كُفُرٌ

٣٩٣٠ حدث البو بكر بن ابى شيبة تا مُحمَّدُ بن المحسن الاشدى ثب ابو هلال عر ابس سيرين عن ابى هريرة على النبي عَلَيْنَ عَلَى ابن المُسلم فسوق و قِتالُهُ عُمُرَد عن النبي عَلَيْنَ قَال سِبَابُ المُسلم فسوق و قِتالُهُ عُمُرَد

٣٩٣١. حــ قَـ تَـ مَـ عَـ لَـ مُـ مُـ مَـ مَـ قَـ ا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيْكِ
 عــ نَ الــــى الســحـ اق عن مُحَـ مَـ بِي سعّدٍ عن سعّدٍ قال قال رسولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

# دیا ہے: مسلمان سے گالی گلوج ' فسق اور اس سے قبال کفر ہے

۳۹۳۹: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله حسلمان سے گالی رسول الله حسلمان سے گالی گلوچ فر قل ہے اور اس سے قال کفر ہے (بشرطیکہ بلاوجہ شرعی ہوشری وجہ ہوتو جائز ہے مثلاً بغاوت)۔

۳۹۴۰:حفزت ابو ہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مسلمان سے گالی گلوج فسق ہے اور اس سے قال کفر

۳۹۳: حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صنی الله ملیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان سے گالی گلوچ فتق ہے اور اس سے قال کفر ہے۔

# د: بَابُ لا تَرْجَعُوْا بغدى كُفَارا يَضْرِبُ بَعُضْكُمُ رقاب نغض

٣٩٣٠ حدثما مُحمَدُ مَنْ بشارِ شا مُحمَد الله حعمر وعبد الرخمس بَلْ مَهْدَى قالا شاشعبة على على م مُدرك قال سمعفت المارُرْعة بُل عمرو بُل حرير لحدث على حرير مُن على حرير مُن على حرير مُن على حرير المحدث على حرير مُن عند الله الله الله والمؤل اللّه قال في حجّة الوداع استصت الناس فقال لا تنزجعُوّا بعدى كُفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعص مه ١٩٣٣ خدث ما عبد المرخمين بُنُ الرهب ثما الوليدُ بُلُ مُنسلم الحسري عُمرُ بُلُ مُحمَدِ عن الله عن الله عن الله عمر الله من الله عن الله عن الله عمر الله من الله عن الله عنوا الله من كُفّارًا يضول الله عن كُفّارًا يضول الله عن الله عن الله عضول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الل

٣٩٣٠ حدث المحمد بن عند الله نس نمير نا ابني و محمد نن بشر قال ثنا السماعيل عن قيس عن الصّابح الاختمسي قال وشؤل الله صبلي اللاعليه وسلم الا اتى فرطخم على الحوض و إبى مُكاثِربِكُمُ الامم ولا تُقتلُنَ بعده.

# ٢: بابُ المُسْلَمُون فِي ذَمّة اللهِ عَزَّوجَلَ

٣٩٣٥: حدث عد مُر بُلُ عُشمان بن سعيد بن كثير بن دينادٍ المحمّصي ثنا الحمد بُنُ حالِدِ الفعبي ثنا عدُ الْعرير لذُ الى سلَمة السحمُ ثنا الحمد بن الموليم السماحشون عن سعد بن الرهيم السماحشون عن سعد بن الرهيم عن عابس اليمامي ( اليماني) عن أبئ بكر الصديق قال قال رسم ل الله عن صلَى الصبح فهو في ذمّة الله علا تُحمروا الله

# ہان: رسول اللّٰه کا فرمان که میرے بعد کا فر نه ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اُڑانا شروع کر دو

۳۹۳۴ حضرت جریر بن عبدالقد رضی القد عنه ست روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر رسول القد سلی القد مدید والیت ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر رسول القد سلی القد مدید وسلم نے فر ہایا او گول کو خاموش کراؤ پھر فر ، یا میرے بعد کا فر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گر دنمیں اڑانے لگو۔

۳۹۴۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ب که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فریایا نا دانو! میر ب بعد کا فرنه جو جانا که ایک دوسر سے گی سردنیں اڑا نے سگویہ

۳۹۴۴ حضرت صنائ آخمسی رضی القد عند فر ، ت بیل که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فر ، یو ، غور سے سنو میں حوض (کوش) پرتمہارا چیش خیمہ ہوں اور تمہاری کنشرت پر وسری امتوں کے میر ب ووسری امتوں کے میر ب بعد ہرگز (کسی مسلمان کو بلا وجہشری ) قبل نہ کرنا۔

# دِلْ بِ: تمام اہل اسلام اللّٰد تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں

۳۹۳۵: سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا ، جو نماز صبح اوا کرے وہ الله کے ذرمه (پناہ) بیس ہے لہذا الله فرمات تو ژو (اس کومت ستاؤ) جوا یسے مخص کوقل کرے الله تعالی اے بوا کر اوند ہے منہ ، وزخ بیس کرے الله تعالی اے بوا کر اوند ہے منہ ، وزخ بیس

ڈ الیں گے۔

عنى عهده فمن قتلة طلة الله حتى ينكبة في الدّر على وخهه. ٣٩٣٦ حدد المحمّد بن بشار ثما رؤح اس غمادة ثما الشعث عن الحسن عن سمرة اس حُدد عن اللّبي عَيْقَ الله عزوجل قال من صنى الصّبح فهو في ذمّة الله عزوجل

-٣٩٣ حدثها هشام بن عمّار ثنا الوليد بن مُسُلم ثنا حمّاد بن مُسُلم ثنا حمّاد بن سلمة ثنا الوليد بن سُفيان سمغت ابا فريرة يقُول قال رسُول الله عَيْنَ المُومَ اكرم على الله عرّوجل من بغص ملائكته.

#### اب العصبية

٣٩٣٨. حدثنا بشُرُ بُنُ هلال الصَوَافَ ثنا عبْدُ الوارث لَسُ سعيْدِ ثنا ابُوْلُ عَلْ عيْلان بُن حريْرٍ عنْ رياد بُن رياح عن الى هُريُرة قال قال رسُولُ اللّه عَيْنَةُ من قاتل تخت راية عسية يدغوالى عضية او يعصب لعصية فقتلته حاهية

٣٩٣٩ حدث المؤ مكر بن الى شية ثما رياد الن الوبيع الميخمدي عن عباد بن كثير الشامي عن الهراق منهم يُقالُ لهما فسيلة قالت سمغت ابى يقُولُ سالت البي عَيْقَة فل سالت البي عَيْقَة ول سالت البي عَيْقة الم فقلت بارسول الله عَيْقة الم العصبية ال يُحت الرّخل قومة قومة قال لا و لكن من العصبية ال يُعين الرّجل قومة على الطنه

۳۹۴۳ · حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جونما زصبح ادا کرے وہ اللہ عزوجل کے فیمہ میں ہے۔

۳۹۴۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مومن اللہ کے بزد کر دایا اور محترم م

#### باب:تعصب کرنے کابیان

۳۹۲۸ . حضرت او ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو اندھا دھند حجنڈ ب تے ہو کرلا ۔ اور عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی وجہ سے غصہ میں آتا ہوتو اس کا مارا بانا جا بلیت (کی موت) ہے۔

سور الدكو الدكو المراق المراق

<u>خلاصیة الهاب</u> نهر مطلب یہ ہے کہ نبی کریم نسلی ابقد ملیہ وسم نے زہانہ جا بیت کی عصبیت کومنا یا اور کخی ہے منع فرہ یا گا<u>ر صنع المیں ہے کہ نبی کی عزت و</u>نا موری کے لئے دوسرے قبیعہ سے ندلائے حضور صلی ابقد علیہ وسم نے فرہ یا کہ اسلام کے زہ نہ میں بھی کوئی بغیر شرعی دجہ کے لڑائی کرے اس کا حکم بھی جا بیت جیسا نب یعنی ایسا مخص عذا ب کا مستحق ہوگانہ کہ تواب کا۔

#### ٨: بَابُ السُّوادِ الْاعْظمِ

- ٣٩٥: حدّ لسا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثَمان الدّمشُقِيّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُسُ مُسْمِ لنا مُعان بُنُ رفاعة السّلاميُ حدّ لئى ابُو خَلَفِ الْاعْسَى قال سمعتُ انس بن مالك يقُولُ سمعتُ رسُول الله عَنْفَ يقولُ ان أمسى لا تحتمع على ضلالة فاذا رائِتُهُ الْحَتلافًا فعليْكُمْ بالسّواد الاعطم

# دیاہے:سوا داعظم (کے ساتھ رہنا)

۳۹۵۰: حضرت انس رضی الله عند فره تے ہیں کہ میں الله عند فره تے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه فره تے منا بلاشبه میری امت گمراہی پر مجتمع (متفق) نه ہوگی جب تم اختلاف دیکھوتو سواد اعظم (قرآن وسنت پر عمل ہیما) کا ساتھ دو۔

خلاصة الرب ہے۔ اس اور ان مرائی مربخ والے لوگ جو وقت کے اور مطبع فرو نبر دار ہوں اور فتنوں سے نیجنے والے سواد اعظم ہیں ان کا دوسران مرائل سنت والجماعت ہے بیالاگ بدعات ورسوم باطلہ سے کوسول دور رہتے ہیں ان آ برکس روافض فوارج اور دوسر سے مبدعین میدشر فرمد قلیلہ ہے حق سوا داعظم کے ساتھ ہے۔ اس لئے یہ جماعت میں بہتا ہوں تا بعین اور ائمہ مجتبدین کے طریق پر اور ان کی تمبع ہے۔ جا ہے کسی زمانہ میں یہ تعداد کم بی ہوں نچر بھی سواد اعظم بی بول گے۔

#### ٩: بَابُ مَايِكُونُ مِن الْفتن

ا ٣٩٥ حد تسا مُحمَدُ بُلُ عَبْد اللّه بُن نُميْرِ و عَلَى مُحمَد قسال ثنب ابُوْ مُعاوية على الاغمس عن رجاء الانصاري عن غبد الله بُن شدّه دس الهاد على مُعادِ بَل الله حسل الله عليه وسلّم يؤما حسل قال صلّى رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم يؤما صلاة فاطال فيها عنما انصرف قلّا ( اوْ قالُوا) يا رسُول الله اطلّت اليؤم الصلاة قال الله صلّيت صلاة رغبة ورقبة سألّت اليؤم الصّلاة قال الله صلّيت صلاة رغبة ورقبة سألّت الله عزّو حلَّ لا متى تلاثما فاعطاس المُتين ورقبة من واحدة سالتُه الله لا يُسلّط عليه عدُوا مِن عَيْرهم فاعطابيها وَ سالتُهُ الله لا يحعل باسهم بَيْنهم فرة عيرهم فاعطابيها وَ سالتُهُ الله يحعل باسهم بَيْنهم فرة ها على.

٣٩٥٢: حدَّثنا هشامُ بْنُ عمّارِ ثنا مُحمَدُ بُنُ شُعِيْب بْن شابُورِ ثن سعيُدُ بُنُ بشيُرِ عَنْ قتادة اللهُ حدَّثُهُمُ عَنَ ابِي

#### چاہے: ہونے والے فتنوں کا ذکر

۳۹۵۱: حضرت معافی بن جبل قرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک روز طویل نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سمام پھیرا تو صیبہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے سمام آئی نماز طویل کی۔ فرمایہ: میں رغبت اور ڈرکی نماز اوا آپ اللہ عزوجل ہے اپنی است کے حق میں تمین چیزیں ، نمیں دوتو مجھے اللہ تعالی نے عطافر مادیں اور تیسری پھیردی میں نے اللہ سے مانگا کہ سب پرکوئی غیر دشمن مسلط نہ ہو۔ اللہ تعالی نے بیعطافر موری اور میں نے اللہ تعالی سے یہ نگا کہ میں کہ میری تمام است ڈوب کر ہلاک نہ ہواللہ تعالی نے یہ بھی کہ میری تمام است ڈوب کر ہلاک نہ ہواللہ تعالی نے یہ بھی میں نہ نزیں اللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہ نزیں اللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہ نزیں اللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہ نو بان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول حضرت تو بان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

قلابة البجرمي عبد الله بن زيد عن الى اسماء الرحبي عَنْ مُؤْمِانِ مَوْلِي رِسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَنَّ رِسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ رويت لي الارص حتى رايت مشارقها و معاربها و اعُطِيْتُ الْكُنْزِيُنِ الْاصْفَرِ ﴿ اوِ الْلَاحُمرَ ﴾ والْاَبُيصَ يعنى الدُّهب فالفضَّة وَ قَيْلَ لَيُ إِنَّ مُلْكَكِ الَّي حَيْثُ ذُوى لك و انتى سَالُتُ اللَّهُ عزُّوجِلَ ثُلاثًا أَنُ لا يُسلِّط على أمتنى جُوْعًا فيَهُ لِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً وَ أَنْ لَا يَلُبِسِهُمُ شِيعًا وَ يُلذَيْنَ بِعُصُهُمْ مَاسَ بِعُضِ وَ أَنَّهُ قَيْلِ لِي اذَا قَضِيْتُ قَضَاءٌ مرد له و انَّي لنَّ اسلَّطَ على أَمْتكَ جُوعًا فَيُهَلَّكُهُمُ فَيُهُ ولن احَمع عليُهمُ من بيهن اقطارها حَتَّى يُقْنِيُ بُعضْهُمُ بغضا و يَفْتُلُ بغضهم بغضا و اذا وضع الشَّيُف فِي أَمْتِي فللن يُرفع عنهُمُ الى يؤم القيامةِ و إنَّ ممَّا الْحَوَّفُ على أَمْسَىٰ اللَّمَةَ مُنصَّلَيُن و ستخبُدُ قبائلُ مِنْ أَمْبَىٰ ٱلْأَوْثَانِ و ستلحق قبائل من أمّتِي بالمُشْرِكِيْن و انْ بيُن يذي السَّاعة دَجَالِينَ كَذَّا بِينِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاثِينَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ اللَّهُ سيٌّ و لن ترال طائفة من أمَّتي على الحقّ منطورين لا بِضُرُهُمْ مِنْ خَالِفَهُمْ حَتَّى يَاتِي امْرُ اللَّهُ عَزُوحَلُّ

قال الله من هذا العديث قلاما الهو لة.

النَّدْصَلِّي النَّدِعَالِيهِ وسَلَّمَ لِنَّ ارشَا وَفَرِ مَا يَا . زيمِن مِيرِ \_ لئَّے سمیٹ وی گئی یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو د مکی لیا اور مجھے دونوں خزانے زرد (پاسرخ) اورسفید لیعنی سونا اور حیا ندی دیئے گئے (روم کا سکہ سونے کا اور ایران کا جاندی کا ہوتا تھا) اور مجھے کہا گیا که تمهاری (امت کی) سلطنت و بی تک ہو گی جہاں تک تمہارے لئے زمین سمیٹی گئی اور میں نے اللہ عز وجل ہے تین د عائیں مانگیں اول یہ کہ میری امت یر قحط نہ آئے کہ جس ہے اکثر امت ہلاک ہو جائے۔ ووم په که میری امت فرقو ں اور گرو ہوں میں نہ ہے اور ( سوم یہ کہ ) ان کی طافت ایک دوسرے کے خلاف استعال نه ہو ( یعنی یا ہم کشت و قال نہ کریں ) مجھے ارشاد ہوا کہ جب میں (اللہ تعالی) کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو کوئی اے رہبیں کرسکتا میں تمہاری امت یراییا قط ہرگز مبط نہ کروں گا جس میں سب یا ( اکثر ) بلا کت کا شکار ہو جائیں اور میں تمہاری امت بر اطراف وا کن ف ارض ہے تمام دعمن انکھے نہ ہوئے دوں گا۔ یہاں تک کہ بیرآ پس میں نہاڑیں اور ایک د وسرے کوفل کریں اور جب میری امت میں مکوار چلے

گ تو قیامت تک رکے گئیں اور مجھے اپنی امت کے متعنق سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے ہے اور منقریب میری امت کے بچھے قبیلے بتول کی پرستش کرنے لگیں گے اور (بت پرتی میں) مشرکوں سے جاملیں گے اور قیامت کے قریب تقریباً جھونے اور د جال ہول گے ان میں سے ہرا یک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میری امت میں ایک طبقہ مسلسل حق پر قائم رہے گا ان کی مدو ہوتی رہے گی (منجانب اللہ) کہ ان کے مخالف ان کا نقصان نہ کرسکیں گئے (کہ یا لکل بی ختم کردیں عارضی شکست اس کے منافی نہیں) یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔

ا مام ابوالحن (تلمیذابن ماجه) فرماتے ہیں کہ جب امام ابن ماجہ اس حدیث کو بیان کرکے فارغ ہوئے تو فرمایا: میصدیث کتنی ہولناک ہے۔ ٣٩٥٣ حددُثنا الو لكو لهل اللي شيبة شا شفيان بل غيينة عن الرُّهُويَ عِنْ غُرُوةِ عِنْ رَبْبِ اللَّهُ أُمَّ سلمة عِنْ حييبة عن ريس بنت حخش الها فالت استيقظ رسول الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم مَنْ نُوْمَهُ وَ هُوَ مُحَمَّرٌ وَخُهُهُ وَ ا هُ و يَقُولُ لا السه الا اللَّهُ ويلُّ للعرب مِن شرَّ قداقُتر س فسح اليوم ملاردم ساخوح واما خوح وعقد بيديه عشرة

قال زيست قُلْتُ يا رسُول الله الهلك و فينا الصَّالِحُونِ ؟ قال اذا كُثْرِ الْحَبِثُ

٣٩٥٣: حدثسا واشد بن سعيد الزملي شا الوليد بن مُسْلِم عن الولِيْد بن سُليُمان بن ابي السّانب عن عليّ بُس يريد عن القاسم ابني عبد الرَّخمن عن ابني أمامة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونَ فَتَنَّ يُصِّبَحُ الرَّحْلُ فَيُهَا مُوْمِنًا و يَنْمُسَى كَافِرَا الَّا مِنْ احْيَاهُ اللَّهُ بالعلم

٣٩٥٥ حدث المحمد تيل عند الله تر تمير شالؤ مُعاوِية و اللي عن الاغمش على شقيق على خديقة قال كمّا خلوسا عسد غمر فقال الكه يخفظ حديث رسول اللَّهِ مُنْكُ فِي اللَّهِ مُنْكَ فَعَلَا خُذِيْفَة فَقُلُتُ امَا قَالَ انَّكَ لنخرى قَالَ كَيُفَ قَالَ سَمِعُتُهُ يَقُولُ فَتُمَةَ الرَّحُلُ فِي الْحَلَّهُ رولده و حاره تُكفّرُها الصّلاة والصّيام والصّدقةُ والأمرُ بالمغروف واللهى عن المُنكر فقال غمر ليس هذا أريد الَمَا أُرِيَدُ الَّتِي تُمُوخُ كُمُوحِ الْبِحُرِ فَقَالَ مَا لَكُ وَ لَهَايَا اميار السفولمين أن بينك و بيسها ماما معلقا قال فينكسر فرمات سنا أوى كييئة فتنه (أزمائش وامتحان) ت الباك و يلفسخ قال لا مل يكسو قال داك اخدر أن لا الل خانه اور اورا و اوريروى (كريم ان كى وجهت بعىق

٣٩٥٣ : حضرت زينب بنت فجش رضي التدعنها فرياتي ہیں کہ رسول القدسلی القد سلیہ وسلم تیند ہے بیدار ہوئ آ ہے کا چبرہ انورسرخ ہور ہاتھا۔فر ہ یا :خرالی ہے مر ب کے سے ایسے شرکی وجہ سے جو قریب آج کا آت یا جون ما جوج کی سرمیں ہے اتنا کھل گیا اور آپ نے انگلی ہے وس كا مندسه بنايا حضرت زينب فرماتي مين مين ف عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں صات ہوگ ہوں تب بھی ہم ہلاک ہوجا تیں گے؟ فرمایا (بن ہاں) جب برائی زیادہ ہوجائے۔

۳۹۵۳: حضرت ابواما مه رضی الله عنه فر مات میں که رسول التدصلی الله علیه وسلم نے فروایا سفقریب ایت ننتنے ہوں گے کہ ان کے دوران مرد ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کا فرین چکا ہو گا سوائے اس کے جے اللہ علم کے ذراعیہ زندگی (ایمان) مط فرہائے۔

۳۹۵۵ حضرت حذیفه رضی الله عنه فر مات بین که جم سید ناعمر رضی الندعنہ کی خدمت میں جیٹھے ہوئے تھے کہ فر مانے لگےتم میں کس کوفتنہ کے متعلق رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا و ہے؟ میں نے کہا مجھے۔فر مایا تم بہت جراُت (اور ہمت ) والے ہو ( کدرسول ایڈ صلی امتدعلیہ وسلم سے وہ باتیں پوچھ بیتے تھے جو دوسر نے منہیں یو چھ یاتے تھے) فرمایا کیسے فتنہ ہوگا؟ میں ئے کہا کہ میں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد آ دمی غفلت کا شکار ہو جو تا ہے ) اور اس آ ز ہائش میں

قُلُنا لَحُدَيْفة أكان عُمرُ يُعلمُ مِن الْبَابِ قال نعمُ كما يغلب أن دُون عبد اللَّيْلة أبَّى حدَّثُتُهُ حدِيثًا ليس بألاعاليط

فسالة فقال غمرً

(اگر آ دمی صغیره گناه کا مرتکب ہو جائے تو) نمازا روز ہے' صدقہ اور امر بالمعروف نہیءن المنکر اس کا کفارہ بن جاتے ہیں ۔حضرت عمررضی التدعنہ نے فر مایا فهنسا أن مشالة من الباب فقُلُنا لمسرول مسلة ميري مرادية فتنتبس من تواس فتند كمتعلق كها ہے جو مندر کی طرح موجزن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ

رضی ابلتہ عنہ نے کہا اے امیر انمؤمنین آپ کواس اس فتنہ ہے کیا غرض آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک در داز ہ ( حائل ہے جو ) بند ہے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ عرض کیا کھولانبیں جائے گا بلکہ تو ڑا جائے گا فر ، یا پھر تو وہ بند ہونے کے قابل نہ رہے گا ہم ( حاضرین ) نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا حضرت عمر رضی الله عنه کوهم تھا کہ درواز ہ ہے کون مراد ہے فرمایا: بالکل ووتو ایسے جانے تھے جیسے انہیں بیمعلوم ہے کہ کل دن کے بعد رات آئے گی میں نے انہیں ایک حدیث سائی تھی جس میں کچھ مغالطہ اور فریب و ہی نہیں ہے ہمیں حضرت حذیفہ رضی القدعنہ کی ہیبت مانع ہوئی کہ یوچھیں کہوہ ورواز ہ کون شخص تھااس لئے ہم نے مسروق ہے کہاانہوں نے یو جھرلیا تو فر ما یا که حضرت عمر رمنی القدعنه خود نتھے۔

> المنحارسي ووكيعُ عن الاغمش عن ريد بن وهب عن علىد الرَّحْمن بن عند ربّ الْكَعْبة قال انْتهيْتُ الى عند الله بس عشرو بُن العاص و هُو حالسُ في طل الْكُعُبة والسَّاسُ مُحُسمَعُون عليه فسمعُتُهُ يِقُولُ بِيِّنا نِحُنُّ مِع رسُول اللهِ عَنْ فَي سَفَر إذْ نَول مَنْزُلا فَمِنَا مِنْ يَضُرِبُ خباء هٔ وَ منّا منُ يَنتضِلُ و منّا مَنْ هُو في جشره اذ نادى مُماديْه الصَّلاةُ حامِعةٌ فَاجْتَمْهَا فَقَالِ انَّهْلُمْ يَكُنُ نِبِيٌّ قَبُلِيُّ الَا كِانِ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتِهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حَيْرٌ لَهُمُ وَ يُسْذِر هُمُ مَا يَعْلَمُهُ شَوًّا لَهُمُ وَ أَنَّ أُمَّتُّكُمُ هَذَه جُعَلَتُ عَافَيْتُهَا فَيْ اوَّلُهَا وِ انَّ آخِرِهُمُ يُصِيبُهُمُ بِلاءٌ وِ أَمُوْرٌ تُسْكُرُونِهَا ثُمَّ تُنجِيءُ فِتِنَّ يُنرِقَقَ بِغُضُهَا بَغُضًا فِيقُولَ المُوْمنُ هده مهلكتني ثُمَّ تنكشِفُ فمن سرَّهُ انْ يُرخرح عس الـَـار و يُذخل الْجنَّة فَلْتُذُرِكُهُ مُؤْتَتُهُ وَ هُو يُؤْمَلُ بِاللَّهُ

٣٩٥٦: حضرت عبدالرحمن بن عبد رب الكعيه فر مات بیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ پ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے لوگ آب کے گرد جمع تھے میں نے انہیں پیفرہ تے سنا ایک بارجم رسول اللہ صلی امتدعلیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ ایک منزل پریڑ اؤ ڈ الا ہم میں ہے کوئی خیمہ لگا رہا تھا کوئی تیرا ندازی کررہا تھا۔ کوئی اینے جانور چرانے لے گیا تھا اتنے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے من وى في اعلان كيا كه نماز ك لئے جمع ہو جائيں ہم جمع ہو گئے تو آ كے نے فر ويا: بلاشبہ مجھ ہے قبل ہرنبی یر لازم تھا کہ اپنی امت کے حق میں جو بھلی بات معلوم ہو وہ بتائے اور جو بات ان کے حق میں بری معلوم ہواس ہے ڈرائے اور تمہاری اس امت کے شروع حصہ میں سلامتی اور عافیت ہے اور

والبوم الآحر وليات الى الله الذي يُحتُ الدي أَتُوا الله و من بايع امامًا فاعطاهُ صفَقة يميسه و ثمرة قله فليُطعُهُ ما استطاع فان حاء آحرُيلازعُهُ فاصربُوا غنَق الآحر.

قَالَ فادحلَتُ راسى مَنْ بنِس النَّاس فَقُلْتُ النَّه عَنْ رَسُول الله عَنْ قَلْتُ النَّه الله عَنْ قَلْتُ قال الله عَنْ وَسُول الله عَنْ قَال فَاسَار بيده الى أَذْبُه فقال سمعَتْهُ أَذُباى و وعاهُ قَلْبى.

اس کے آخری حصہ میں آ زمائش ہوگی اور الی الی باتوں گے جن کوئم براسمجھو گے پھرا سے فتنہ ہوں گے کہ ایک کے مقابعہ میں ووسرا ہلکا معلوم ہوگا تو مومن کے گا۔
کہاس میں میری تبابی ہے پھروہ فتنہ چھٹ جے گا۔
لہذا جے اس بات سے خوشی ہو کہ دوز خے سے نی جائے اور جنت میں داخل ہوتو اسے الی حالت میں موت

آئی چاہے کہ وہ اللہ تعالی پر اور ہوم آخر پر ابیان رکھتا ہواور اسے چاہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے جیسا و پند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ رکھیں اور جو سی حکمران سے بیعت کر سے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ و شے اور ول سے اس کے ساتھ عہد کر سے تو جہاں تک ہو سکے اس کی فرما نیر داری کر سے پھر اگر کوئی دوسرا شخص آئے اور (حکومت میں) پہنے سے جھگڑ ہے تو اس دوسر سے کی گرون اڑا دو حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے درمیان سے سرا ٹھا کر کہا میں آپ کو اللہ کی تم ویتا ہوں بتا ہے آپ نے خود سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے کا نول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میر سے دونوں کا نول نے بیا حدیث نی اور میرے دل نے اسے محفوظ کو کھا۔

فطاصة الهما ہے ہیں اس حدیث میں بیان کرہ و سب تجی ہیں آئ بہت ہے نوگ اپنے کو مسمان کہنے والے شرک و بھر سے ہیں ہور ہے ہیں مزارات او بیا ، کو پو جتے ہیں اور وہاں پر جانور ذرج کرتے ہیں اور فیم اللہ کو تجد سے کرتے ہیں۔ نیز تمین مجبو ہے وجانوں میں سے آید و جال غلام احمد قادیانی ہے جس نے ہندوستان میں فتند کھڑا آیا اور بھی کنی فتم کے فینے ہیں۔ ۳۹۵۳ حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب خباشیں زیادہ ہو جا کمیں تو نیک لوگوں کی موجود گی عذا ب خداوندی اور ہلاکت ہے نہیں بچاستی ۔ ۳۹۵۵ مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عند کی فیز اب خداوندی اور ہلاکت ہے نہیں بچاستی ۔ ۳۹۵۵ مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عند کی فیز اب میں کدورت اللہ عند کی فیز کی جو لوں کے واول میں کدورت مسلمانوں پر آفت آگی پھر ضیفہ تالث جن ب جن ن بن عفان رضی اللہ عند کے عبد ہے لوگوں کے واول میں کدورت بیدا ہوگئی آخر بلوا نیوں نے فیاد بپاکر کے جناب امیر المؤمنین کو بڑی ہے وردی اور ہے بی کی حالت میں شہید کر دیا ہے قو فینے اپنے پھیل گئے کہ آئ تک قائم ہیں۔ ۱ میر المؤمنین کو بڑی ہے دردی اور ہے بی کی حالت میں شہید کر دیا الل حل وعقد نے کی یعن مسلمانوں کے تمام روساء اور مائندین اس آدمی کو قبول کرلیں اس کے بعد ہوتے ہوئے وہ وہ موار المؤمنین ہو سکتار ہو مطلق بیعت مراد ہوئیں ۔ والم المنیس بوسکتار ہو مطلق بعت مراد نہیں ہے۔

#### • ١: باب التَّنَّبُت فِي الْفِتْنَةِ

عده ٣٩. حدثنا هشام بن عمّار و محمّد بن الصّبّاح قال تساعبُ لُ الْعَزِيْزِ بُنُ ابِي حَازِم حَدَّثِنِيَ ابِي عَنْ عُمارةً بُن حرَّم عن عبد الله ابن عمر والَّ رسُول اللَّهِ صلَّى الله عيد وسلَّم قبال كيُف بلكُمُ و بزمان يُؤشِكُ انْ ياتِي يُغرُ ملْ السَّاسُ فيسه غربلةً وتبلقىي خُشالَةٌ من النَّاسِ قَدْ مجتُّ عُهُوْ دُهُمُ و اماراتُهُمُ فاخْتلفُوا و كانوا هكدا رو شبك سُس اصابعه) قَالُوا كَيْفَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اذا كان دالك قالَ تَأْخُلُون بِـما تَعُرفُون و تدغور ما تُلكرُون و تُقَبلُون على حاصَّتكُمُ و تذرُون امهرعوامَكُم.

٣٩٥٨: حدَّثنا احُمدُ بْنُ عَبْدةَ ثنا حَمْادُ ابْنُ زِيْدِ عَنُ ابِي عَمْرَانَ الْحَوْنِي عَنِ الْمُشْعَتُ ابْنَ طَرِيْفِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بُن الصّامت عن الى ذرّ قالَ قال رسُولُ الله سَيْسَة كيف الله يسا اسا ردَ دمؤتُسا يُصيَّبُ النَّاسِ حَشَى يُقَوَّمُ الْبَيْتُ مَالُوصِيْفَ (يَغْنَىٰ الْقَبُرِ) قُلْتُ مَا حَارِ اللَّهِ لِي وَ رَسُولُهُ ﴿ اوْ قال اللَّهُ و رسولُه اعلم عال تصبُّرُ قال كيف الت وخوغا يُصِيْتُ النَّاسِ حتى تاتي مشحدك فلا تستطيُّعُ ال تسرُحع الى فراشك و لا تستطيّع الله تفوم من ا فراشك اليي مسجدك قال قُلْتُ اللَّهُ و رَسُولُهُ اعْلَمُ (اوْ ما حارُ اللَّهُ لِي وَ رَسُولُهُ) قَالَ عَلَيْكَ بالعَقَّة ثُمَّ قَالَ كيف النت و قتلا يُصينك السَّاس حتَّى تُعُرِق حجارةً المرّبْت سالمدّم؟ فَلْتُ ما حار اللّهُ لِني و رسُولُهُ قال الْحقُّ ﴿ كَيَا كَهَ اللّهَ اوراسَ كَهِ رسول كوزيا ده علم ب (كهاس سمن انت منه قال قُلُتُ يا رسُول اللّه الله الله أخذُ بسيّفي - وقت كياكرنا جائيّ ) يا كماكه (وه كرول كا) جوالله اور فاصرب به من فعل ذالك قال شاركت الْقوْم اذا ولكر

### و الله عنه مين حق برڻا بت قدم رہنا

٣٩٥٧ حضرت عبدالله بن عمرة سيردايت بكرسول التصلى التدعليه وسلم نے فر مایا كتمهاراس وقت كيا حال ہوگا جب لوگ (آئے کی طرح) جھانے جائیں گے اور ( چھلنی میں یعنی دنیا میں ) آئے بھوسے کی طرح برے لوگ باتی رہ جائیں گےان کے عہداورا، نتیں خلط ملط ہو جائمیں گی اور برے لوگ مختلف ہو کرایسے ہو جائمیں گے بیہ كهدكرآ أي في الكيول من الكيول داخل كين صحاب نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں جو بات الحچی مجھو( قرآن وسنت کے دلائل ہے ) اے اختیار کر لینا اور جو بری مجھوا ہے ترک کر دینا اور صرف اپنی فکر کرنا اورعوا فم كامعا لمد (ان كے حال ير) حجوز دينا۔

۳۹۵۸ : حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول النُدصلي النُّد عليه وملم نے ارشا دفر مايا: اے ابو ذير! اس و نت تمهارا کیا حال ہوگا جب لوگوں برموت طاری ہوگی ( و با طاعون و نیبر ہ کی وجہ ہے )حتی کے قبر کی قیمت غلام کے برابر ہوگ میں نے عرض کیا جوالقداوراللہ کے رسول میرے لئے پہندفر مائیں یا کہا کہاںتدا ورا نثد کے رسول کو ہی ملم ہے ( کہ نیا کرنا جا ہے ) آپ نے فر مایا صبر کرنا اور فر ، یا اس و فت تمهاری کیا حالت ہوگی جب لوگوں پر بھوک طاری ہو گی حتی کہتم مسجد آ ؤ گے تو واپس اینے بستر ( گھر) تک جانے کی ہمت واستطاعت نہ ہوگی اور بستر ہے انھے کرمسجد نہ آ سکو گے میں نے عرض اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پہند اذلح النتك فحلتُ ما دسُول الله قال ذحل منتني قال ان ﴿ قَرِمَا مِنْ لِهِ أَمْ اللَّهِ وَقَتْ حَرَامٌ بِ بَيْنَ كا خصوصي حشیک از پنهبرک شعاع المتیف ولو طرف ردانک - ابتمام ً برنا بهم فرویا اس وقت تمهاری ً یا حالت ہو ً ن على وخهك فينوء باثمه والممك فيكور من اضحاب ﴿ جب لوُّون كاتَّلْ عَامَ مِوكًا له يَهَالَ تَكَ كَدْحِ رة الزيت

(مدینه میر،ایک جگه کانام ہے) خون میں ڈوب جا۔

گا میں نے مرض کیا کہ جوالقداوراس نے رسول میرے لئے پیند کریں۔فرہ یا ہتم جن لوگوں میں ہے ہوائہی کے ساتھ مل جانا ( یعنی مدینہ والوں کے ساتھ ) میں نے مرض کیا اے امتد کے رسول کیا میں اپنی تکوار لے کر ایسا ( تفلّ عام ) کرنے والوں کو نہ ماروں رفر مایا بھرتو تم جمی ان ( فانہَ مرنے والوں ) میں شریب ہوجاؤ گاس لئے تم ا نے گھر میں تکھس جانا میں نے عرض کیا کہ اگرفسا دی میہ ہے گھر میں تھس آئیس تو کیا کروں فر مایا اگر شہبیں تکوار کی چیک ہے خوف آئے تو جا درمنہ پر ڈال لین تا کہ وہ تل کرنے والہ تمہا راا وراپنا گناہ سیٹ کر دوز ٹی بن جائے۔

> ١٩٥٩ حدثه محمد لل بشار تما للحمد الل جعفر تما عوف عن المحسن ما اسلة الل المسمس قال ثما الوا مُوسى حدَّث ارسُولُ اللَّه حَيْثُةُ الدُّس بِدي المُساعة لهما حما قال قُلْتُ يا رسُول اللّه ما الهر لح قال القتل فقال مغطى المسلمس يناوسول الله أباغي الأرافي العام الواحد من المُشركين كدا وكدا فقال رسُولُ الله عليه ليُس سقتل المشركين والكن بقُلل بعضكم بغصاحتي يفتل الرَّجْلُ حارة وابن عمّه و ذا قرائته ففال لعص الْقَوْم يا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ لا تُنْرَعُ مُقُولُ آخِتُر دَالِكَ الرَّمَانِ وَ يحُلُفُ لَهُ هِبَاءٌ مِن النَّاسِ لا عَقُولُ لَهُمُ

تُم قبال الاشعبري و ايم الده التي لاظلها لَمُـذُرِكَتِيْ وَ أَيْكُهُ وَ أَيْهُ اللَّهُ \* مَالِي وَ لَكُمْ مِنْهِ مُحَرِّجُ أَنَّ اذركتنا فيما عهد البابيا تشيئه الاال نخرح كما

دخسا فيها

رسول التدسلي التدمايية وسلم نے جميس فر مايہ تيامت ئے۔ قریب ہین (خون ریزی) ہوگی۔ میں نے مرضاً یا ا نالله كرسول بن ت كيامراه ب في مايا خوان ریزی کی سیمیان نے موٹس کیا ہے اللہ کے رسول ہم آ اب بھی ایک سال میں اتنے اتنے مشرکوں ولی کردیتے بين اس بررسول التدمين الله عليه وسلم في فرما يا مشركول کا قاتل نه ہوگا ہلکہتم ایک دو ہرے کومل کرو گے حتی کہ مرو اہے یزوی کو' چیے زاو بھائی کو قرابتدار کوتش کرے گا اوگوں میں کس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت بهاری عقلیں قائم ہوں گی تو رسول الند سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایانہیں ۔ اس زیانہ میں اُنٹر لوگول ک عقلیں سب ہوجا کمیں گی اور ذروں کی طرت ( ذلیل و خوار ) لوگ باتی ره جائمیں گے۔ پھر حضرت ابوموی

- ۳۹۵۹ حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

اشعری رضی القدعنہ نے فر مایا بخدا میر ا کمان ہے کہ میں اورتم اس زمانہ کو یا میں گے اور بخدااگر وہ زمانہ ہم پر آیا تو ہمارے بئے (اس جنگ ہے) نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو گی جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فر ہایا کہ اس میں ہے نہ اکل سکیں گے جیسے واخل ہوئے تھے ویت ہی۔ عند الفه نل غبيد مؤدل مسحد جُرُدان قال حدثنى عديسة الفه نل غبيد مؤدل مسحد جُرُدان قال حدثنى عديسة سنت الهان قالت لما حاء على بن الى طالب هيد النظرة دحل على الى فقال يا الا مسمه الا تعيشى عدى هؤلاء القؤم ؟ قال بلى قال فدعا حاربة له فقال يا حاربة الم فقال يا حاربة الم فقال يا عدى هؤلاء القؤم ؟ قال بلى قال فدعا حاربة له فقال يا حاربة الم فقال يا عدى هؤه الحرحي سيفى قال فاحرحنه فسل مله قذر سئر فدا هو حست نقال ال حليلي والل عمك على الله عنه وسلم عهد الى ادا كالله الفتيه بن المنسمس فان حدد سيها من حشب قان سنت حرحت معك قال لا حاحة لى فيك و لا في سيفك

سميد تسالم حمد الله الموسى النبي ته عند الوارث الن سعيد تسالم حمد إلى خحادة على عند لرخص أن شروان عن هديل أن شرحيل عن ابني فؤسى الاشعرى قال قال وشول الله على أن بن يدى الساعة فشا كقطع النين المطلم يضبخ الرخل فيها لمؤمن و لنسبى كافرا و النبيل المطلم يضبخ الرخل فيها لمؤمن و لنسبى كافرا و يضبخ كافرا القاعد فيها خير من القائم و لقائم فيها حير من الماشي والماشي فيها حير من المنافر النبي المنبؤ فكم الحجارة قال ذحل على احدثم فليكن كحير النبي آدم

۳۹۹۰ حضرت عدید بنت اہبان فرماتی تی کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہد سیبال بھرہ تشریف ال کے تو میرے والد کے بی آئے اور فرہ یا:اے ابوسمہ!ان اور فوں کے خلاف میری مدونہ کرو گے؟ عرض کیا ضرور پیرا بی تموار کے آئی تو ایک پیرا بی تموار کال از باندی تموار لے آئی تو ایک بیشت کی مقدار تموار نیا مسے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی بیشت کی مقدار تموار نیا مسے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی بخص ہے تی میں ہے بیار سام اور آپ کے بیان زاو بھی ٹی نے میں سے بیار سام اور آپ کے بیان زاو بھی ٹی نے میں ہے میں تو تموار لکڑی کی بنالین آپ چی بیل تو تموار لکڑی کی بنالین آپ چی بیل تو تموار کر ہی تھوار کر میان فات تا ہے جی بیل تو تموار کر ہی تھوار کر ہی تھوار کر ہی تھوار کی بینالین آپ چی بیل تو تمہاری اور تمہاری اور تمہاری کی تو ایک کے ھا جست نہیں ۔

ئر کند َر لین اگرتم میں ہے کئی کے پاس کوئی گھس آئے اور ( ہار نے گلے ) تو وہ سیدنا آ دم علیہ السلام کے دو ہیٹوں ( ہ ئیل اور قائیل ) میں ہے بہتر کی طرت ہو جائے۔

ن بہ نیل نے قائیل کو ہارانہیں بلکہ کہا کہ اُ رتو مجھے تل کرنے کے ہے باتھ اٹھانے گا تو میں مجھے قل کرنے کے لئے (یا بنا دفاع کرنے کے لئے) ہاتھ نہ بڑھا واں گا۔ (مترجم)

٣٩١٢. حدد ثنا انو بكر بن ابني شيسة عن ثابت ( او غيني ٣٩٦٢ حضرت محمد بن مسلمه رضي القدعنه فرمات مي كه

نن زبد بس حاد عال شل ابؤ بكر ) عن ابني محمّد نس مسلمة فقال ان رسول الله شيئي قال انها ستكون فئنة و فرقة و اختلاف فاذا كان كدالك فأت سيفك أخذا فاضربه حتى يَنقطع ثم اخبس في يَنتك حتى تاتيك يد حاطنة او مبيّة قاضية

فقد فقعت و فعلت مَا قال رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ علله وسلَّم

ا ا: بَابُ اذا الْتَقَى الْمُسُلْمَانِ بسَيُفِهِمَا

۳۹ ۲۳ حدث السوید بن سعید تنا مارک ان سُحیم عن عبد العریر بن طهیب عن اس نن مالک رضی الله تعالی عند وسلم قال ما من تعالی عند عس البی صلی الله علیه وسلم قال ما من منسلمین التقیا باشیافهما الا کان القاتل و المفتول فی الله

٣٩ ٦٣ حدثها الحمد من سنان ثما يريد من هارؤن عن سليسمان التيسمى و سعيد من ابئ عرؤنة عن فتادة عن الحسس عن الله مؤسى قال قال دسول الله مين ادا التقلى الممسلمان بسيعهما فالقاتل والمفتول في الماد فالوا يا دسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه ادا داد قتل صاحبه

٣٩ ٢٥: حدّ ثسا مُحمَدُ بَنُ مشَادِ ثِمَا مُحمَدُ لَلُ حَفَدِ ثِمَا مُحمَدُ لَلُ حَفَدِ ثِمَا شَعْبَةً عَلَّ منطُودٍ عَنْ دِبُعِي بُن جِراشٍ عَنَ الى مَكْرة عَنَ السَي عَنْ الى مَكْرة عَنَ السَي عَنْ الى مَكْرة عَنَ السَي عَنْ اللَّه قَالَ اذا الْمُسُلِمان حمل احدهُما على احيّه السَيّة السَيّة قال احدهُما على جُرُف جهَنَّم فادا قَبْل احدُهُما

رسول الندسلی الله عدیه وسلم نے فره یا : عنقریب فتنه ہوگا اور افتر اق واختلاف ہوگا جب سے حالت ہوتو اپنی تلوار لے کراحد بہاڑ پر جانا اور اس پر مارتے رہنا یہاں تک کہ کہ ثوث جائے پھر اپنے گھر بیٹے رہنا یہاں تک کہ خط کار ہاتھ یا فیصلہ کن موت تم تک پہنچ فره یا بید حالت آن بہنی اور میں نے وہی کیا جو رسول الته صلی انته ملیہ وسلم نے فرمایا۔

بِاْبِ: جب دو (یااس سے زیادہ) مسلمان اپنی تلواریں لے کرآ منے سامنے ہوں

۳۹۲۳: حضرت انس بن ما لک رضی ابلد عنه سے
روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا جو دو
مسلمان بھی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے ک
سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوز نے میں
ہوں گے۔

٣٩٦٣ - حضرت ابوموی رضی الله عندفر ، تے ہیں که رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جب دومسمان اپنی تعواریں سئے ایک دوسر ہے کے سائے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے سی ہے نے عرض کیا اے الله کے رسول بیتو قاتل ہے مقتول کا کیا جرم ہے۔فر مایا بیا ہے ساتھی کوئل کرنا جا ہتا تھا۔

۳۹۲۵ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جب دومسمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیا را تھائے تو وہ دونوں دوز فح کے کن رہے بر ہیں جونبی ایک دوسرے کوئش

صاحبة دحلاها حميقا

٣٩ ٦٦ حــ قَتْمَا شُويْدُ بُنُ سَعَيْدٍ ثَنَا مَرُوانَ بُنُ مُعَاوِيةَ عَنَّ عنبد البحكم المسلوسي ثما شهر بن حوشب عن ابي امامة أنَّ رسُول اللَّه عَلِيكَ قَالَ مِنْ شَرَّ الْنَاسِ مَنُولَةُ عَنْد اللَّه يؤم الْقيامة عَبْدُ ادْهِبْ آخرتهُ بِدُنْيا عِبْرِهِ.

<u>خلاصية الهاب ﷺ البيته اگرايك تمله آور بهوا اور دوسرامحض اپنا دفاع كر ربا بيوحمله آوركوتل نه كرنا جا بتنا بيوسيّن</u> د فاع کرتے میں حملہ آ وراس کے ہاتھوں تمثل ہوجا ئے تو مدا فع کے لئے بیہ و عید نہیں ہے۔

#### ٢ : بَابُ كَفِيَ اللِّسَانِ فِي الْفِتُنَةِ

٣٩ ٢٠: حدَّثنا عَبُدُ اللَّه بْنُ مُعَاوِية الْجُمحيُّ ثنا حمَّادُ بْنُ سلمة عن لنب عن طاؤس عن ريادٍ سيمين كُوش عن عَبْدُ اللَّهُ بَنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْثَةٌ تَكُونُ فَتَنَةٌ تستسطف العرب فتلاها في المار الكسال فيها اشدمن وقع الشيف

٣٩٧٨ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَّارِ ثنا مُحمَّدُ نُنُ الْحارِث تسا مُحمَّدُ بْلُ عَبْد الرَّحْمِن بْلِ الْبِيْلِمِانِيُّ عِلْ اللَّهِ عِن ابْل غُـمـر قال قال رسُولُ اللّه ايَّاكُمُ والْفَتُن فانَّ اللّسار فيُها مثُلُ وقُع السَّبْف

٣٩٦٩ حدثنا أبُو لكر بُنُ الى شيبة ثنا مُحمَدُ مُنُ بِشُرِ تسا لمنحنصة بُنُ عنصرو حدّثني ابي عن ابيه عنقمة بُن وقاص قال مربه رجل له شرف فقال له علقمة ان لك رحمها و ازّ لک حقًّا وَ ابِّي رايُتک تذخُّلُ على هؤلاء الامراء و تتكلُّمُ عندهُمُ بما شاء اللَّهُ انْ تتكلُّم به و الَّي سسعفت بلال بُسن السحساوثِ الْمُمَذِنِيَ صِياحِب رسُؤل اللَّهُ مَنْكِنَةُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُنَّةً إِنْ أَحِدَكُمُ لِيتَكُلُّمُ بالكلمة من رصوان الله ما يطُلُّ انْ تنكُغ مَا بلغتُ

کر ہے گا دونوں ہی دوزخ میں داخل ہوجائیں گے۔

۳۹۲۶: حضرت ابوا مامه رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول القد صلی القد ملیه و مم نے فر مایا ، لوگول میں سب سے برترین مقام اللہ کے یہال اس بندہ کا ہے جو ا پی آخرت دوسرے کی و نیا کی خاطر پر با دکرے۔

### ولې: فتندمين زبان رو کے رکھنا

۳۹۶۷: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه فر ماتے میں کہ رسول القد سلی القدعایہ وسلم نے فر مایا ' ایک فتنہ ایسا ہوگا جوتمام عرب کوانی لپیٹ میں لے لے گا اس میں تنتل ہونے والے دوز ن میں جائیں گے اس زبان ( سے بات ) تکوار کی ضرب سے زیادہ سخت ہوگی ۔

۳۹۲۸. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله مليه وسلم نے فر مایا: فتنوں سے بہت بچنا اس لئے کہ فتنوں میں زبان ( سے بات ) تکوار کی ضرب کی ما نند ہوگی۔

P979: حضرت ملقمہ بن و قاص کے باس سے ایک مرد محُز را جوصا حب شرف تھا حضرت علقمہ نے اس ہے کہا تمہارے ساتھ قرابت ہے اور تمہارا میرے او پرحق ہے اور میں نے دیکھا کہتم ان حکام کے پاس جاتے ہو اور جوابقہ جا ہتا ہے گفتگو کرتے ہواور میں نے سحالی رسول صلى الله مديه وسلم حضرت بلال بن حارث مزني رضی اللہ عنہ کو بیوفر ماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم میں ہے ایک اللہ کی خوشنو دی کی ایک

فيكُنُكُ الله عزوج لله بها رضوانه الى دوه لقدمة و ال احد كُمُ ليتكلّمُ بالكدمة من سُخط الله ما نظنُ ان تلع ما سعت فيكُنُكُ اللّهُ عزوج ل عليه بها سخطة الى يوه بلق ف قال عليقمة فانظرو ويحك ما دا غُولُ و ما دا تكلّم به فرت كلاه (قل) معنى ان تكلم به ما سمعَكُ من بلال نن الحارث

بت جن ہے اسے گمان جی شیس ہوتا کہ یہ بت کہاں میں شیس ہوتا کہ یہ بت کہاں شیس بنجے کی (اور س قد رمؤثر ۱۹ را مند کی خوشنووی ۵ بوٹ ہوگی اس ایک بات کی وجہ ت قیامت تیم کے لئے اپنی خوشنووی اس کے لئے کہا اس کے ایک اللہ کی نارانسگی کی بات کہت کہت ہے ہیں اور تم میں ہے ایک اللہ کی نارانسگی کی بات کہاں تیک کہتا ہے اس کے ایک اللہ کی نارانسگی کی بات کہاں تیک

پنچ گی امتد مز وجل اس بات کی وجہ ہے تیا مت تک کے لئے اپنی نا رائنگی اس کے حق میں مکھ دیتے ہیں۔ حضرت معقمہ نے فر وایا نا دان غور کیا کرو کہتم کیا گفتگو کرتے ہوا در کون کی ہات کہتے ہو میں بہت کی ہاتیں کرنا جیا ہوں لیکن بوال بن حارث رطبی اللہ عنہ ہے تی ہو کی حدیث مجھے وہ ہاتیں کہنے ہے مانع ہو جاتی ہے۔

> ٣٩٢٢ حدّثنا الله مزوان محمّد بن غنص العثمائي ثنا الرهبة بن سعّد عن الس شهاب عن محسد لل عند الرحم ابن ماعز العامرى ال شفيال بل عبد الله التقفي قال قبل قبلت يبارسُول الله حدّثنى بامر اغتصابه ه قال قال ربّى الله ثمّ استقم قُلت يارسُول الله الماكثر ما تخاف عنى فاحد رسُول الله صلى الله عليه وسلّم بلسال نفسه ثمّ قال هدا

٣٩٠٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ اللَّي غَمَرِ العَدِينُ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ

م ٣٩٧٠ . حضرت أبو ہر رہے وضی القد عند فره ت بیں ک رسول القد صلی القد عدیہ وسم نے فره یا آ دمی القد کی ناراضگی کی کوئی بات کر بیٹھتا ہے اس میں آچھ جمہ سنجھتا حالانکہ اس کی وجہ سے ۵ دوڑ نح کی آک میں سنجھتا حالانکہ اس کی وجہ سے ۵ دوڑ نح کی آک میں سنتر برس کر ہے گا۔

ا - ۳۹: `منرت او برره رضی الله عنه فره ت بین که رسول الندسلی الله عایه وسلم نے فره یا جوالله پر وریوم آ خرت پرایه، ن رکھے است جا ہے کہ بھلائی کی بات کے یا خاموش رہے۔

۳۹۷۱ - حفزت سفیان بن عبدالته بن رضی لته عن فرمات بین میں نے عن کیا اے الله کے رسول جمیحے الیں ہات بیا ہے الله کے رسول جمیحے الیں ہات بتائے کہ مضبوطی سے تھا ہے رکھوں فرمایا جمعے میرا پر وردگا راللہ ہے پھراس پر استیقا مت اختیار کرو۔
میں نے عرض کیا آپ کو میرے متعلق سب سے زیاد و میں چیز سے اندیشہ ہے رسول التدصلی التد ملیہ وسلم نے این زبان پکڑی اور فرمایا اس ہے۔

٣٩٧٣ حضرت معاذين جبل رضي القدعنه فريات بين

س مُعاد عن مغمر عن عاصم ابن اللَّحُوُد عن الي والنان على لمعاد ابن حيل فاطبيختُ يؤمَّا قريْنًا مِنْهُ و يَحَلُّ بسرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْتَرْنِيُ يَعْمِن يُدْحِلْنِي الْحَتَّةِ وَ ياعدني من البار قال لقد سالت عطيمًا و الله ليسير عبي من ينسره الله عليه تغلد الله لا تُشرك به شنه و تُقلم الصّلاة و تُوتي الرّكوة و تصوم رمصان و تحج الست تُم قال لا الْمُلِّك على الواب الْحَيْرِ الصَّوْمُ خَلَّةُ و الصَّدْقَةُ تُطْفِي الحطينة كما يُطْفِي النَّارِ الْمَاءُ والصَّلاقُ الرَّحَلِ فِي حوف اللَّيْل ثُمَّ قراء تحافي حُنُونَهُمْ عن المصاحع حتى بهلع حيراة بما كانوا يعملون ثم قال الأخبرك براس الالمبر وغموده ورزوة سيامه الحهاد ثنة قال الا أحرك سملاک دالک کُلَه فَقُلْتُ لِلَّي فاحد للساله فقال تَكُفُّ عَبُكِ هِذَا قُلُتْ يَا بَيِّي اللَّهُ وَ أَنَا اللَّوَّاحِدُوْنَ بِمَا معدد هل يكت الماس على وْخُوْهِهِمْ فِي النَّارِ اللَّا حصابةُ الْسنهمْ

کے میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وُسلم کے ہمراہ تھے ائیں روز میں آپ ئے قریب ہوا ہم چل رہے تھے میں ئے وض کیا اے ابتد ئے رسول مجھے ایے قمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں واقل َ مرا د ہے اور دوز خ ہے دور کر وے ۔ فر مایا تم نے بہت عظیم اور اہم بات یوچی ہے اورجس کے لیے ابتد آ سان فرہ دیں پیاس کے سے بہت آسان بھی نے تم اللہ کی عیادت کرواور اس کے س تھ سی قشم کا شرک نه کروا نماز کا اہتمام کروا زکو ۃ ۱۰۱ كرواور بيت اللّه كالحج كرو پھرفر ، ما: ميں تنهبيں بھلا كَي کے درواز بے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں ( کُ آ ک ) کو ایسے بجھا ویتا ہے جیسے یائی آگُ یو جھا تا ہے اور درمیان شب کی نماز (بہت بڑی يس به ) پھر بيآ يت الاوت فر مائي ته حافي خنوبهم عن المضاجع ـ حراء بما كانوا يعملون كـ ـ پھر فرہایا سب باتوں کی اصل اور سب سے اہم اور

سب سے بیند کام نہ بتاؤں؟وہ (اللہ کے تکم کو بلند کر نے اور کفر کا زور تو ڑ نے کے لئے ) کا فروں سے لڑیا ہے بھرفر مایا ' میں حمہیں ان سب کا موں کی بنیا و نہ بتاؤں میں نے عرض کیا ضرور ہتا ہے آ یے نے اپنی زبان پکڑ کرفر مایا اس کوروک رکھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس پر بھی کیا مؤاخذہ ہوگا؟ فرویا اے معاذ لوگوں کو اوند ھے منہ دوز نے میں گرانے کا باعث صال کی زبان کی تھیتیاں ( گفتگو ) ہی تو ہو گ

م-٣٩ حندت المحمَّدُ مَنْ مَشَادِ ثِنَا مُحمَّدُ اللّ يويد نُل ٢٠٠٥ م المهمِثين سيده ام جيميه رشي العدعنها ست . خینے المکی قل سمغت سعند نن حسّان المخرومي مروايت ہے كه تي سلى الله عليه وسلم نے فرمايو: آوم كا قال حدَثْني أمَّ صالح عنْ صفية بسُت شيسة عل أمّ حبيبة رؤح السِّي سَنِينَةُ قَالَ كَلامُ بُنُ آدم عليْه لا اللهُ الَّا الامر بالمغرَّوفِ والنَّهِي عن اللَّمُنكر ودكر اللَّه عرَّوحلُّ ا

٣٩٤٥ حدثها على نش مُحمَّد ثنا حالي يغلى عن الاغسش عن الرهيم على ابي الشّغتاء قال قيل لابُن غمر التن مرّ ست وض بياكه بم ابيّ دكام كي إلى جاكروت

کلام اس سے وہال ہے اس کے حق میں بھلانہیں سوائے نیکی کا تھم برائی ہے رو کنا اور اللہ عز وجل کی یا د

۱۳۹۷۵ مفرت ابواشعثاً ءفر ماتے ہیں کدسمی نے حضرت

امًا مذكل على أمر انها فيقُولُ الْقول فادا حرجُها قُلْها عيْره ﴿ جِيتَ كُرِتْ بِينَ اور جب بهم الحكم ياس سأنكل آت إن ف ال كُمَّا مَعْدُ دالك على عهد رسُول الله صلَّى اللهُ عَليْه ﴿ تُو أَن بِالْوَلِ كَ خَلاف كُنتِ بِين (مثلًا الحكر سائت وسلَّم النَّفاق.

> ٣٩٤٦ حدَّثها هشامُ بُنُ عَمَارِ ثَهَا مُحمَدُ بُنُ شُعِيبُ لَى شابُور ثنا اللاؤزاعي عن قُرَّة بن عند الرَّحْمن بُن حيوتلِل عن الزُّهُ رِي عن الله سلمة عن الي هُريْرَة قال قال رسُوْلُ اللّه مَنْ عَسْ مِنْ حُسْنِ السّلام الْمَوْءَ تَوْكُهُ مَا لَا يَعْنَيُهُ ﴿ بَاتَ ﴾ كُورٌ كَ كرو \_\_\_

تعریف کرنا اور پس پیشت مذمت کرنا ) فرمایه رسول الله کے عہد مبارک میں ہم اے نفاق شار کرتے تھے۔

۳۹۷۶ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ فر ، تے ہیں کہ رسول القد صلی المقد ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا آ دمی کے اسلام کی خوبیوں میں ہے ایک بیے کے مقصد ( کام ک

خلاصة الهاب شير ۱۳۹۶۷ مطلب يه ب كه بات كرنے ميں احتياط كرنى اازم ہے اور بہت غور كے بعد وت بنى حایث ایبانہیں :ونا جاہنے کہ جومنہ میں آیا کہہ دیا فضول گفتگو کرنا وا یا احمق ہوتا ہے اور اکثر ایسے آ ،می ئے منہ ہ ا یں بوت نکل جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کو بہت نا گوار ہوتی ہے پس وہ مخص ایک بات کی وجہ ہے جہنمی ہوجہ تا ہے السلھیہ اسی اعوذبك من شر لساني صصل يكان احاديث بين زبن كوب گام مرف يتمنع فره يا عد حديث ٢٥٢ ٣٥ اس حدیث میں استقامت کی فضیبت ۱۰ راہمیت بیان فر مائی گئی استقامت مدایت کا او نیجا درجہ ہے جس کو میرحاصل ۶۰ ب تا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جہ تا ہے تو مائکہ ایسے بندے کوسلام کرتے ہیں اور بشار تیں وسیتے ہیں اور من حیا ہی زندگی ہے کے مرز وے سناتے ہیں جیسا کہم مجدومیں آیا ہے۔ حدیث ۳۹۷۳ قربان جائیں معلم انسانیت سبی ابلا علیہ وسلم بریسی عمده تصیمتیں فر ہائی ہیں منجملہ ان میں جہاہ ہے جس کوسب عیادات کی سنام ( کو ہونہ )اوراس کی بھی بلندی اور پوٹی تر دیا ہے ، ریب جہاد میں ہی مسمانوں کی عزیت ہے اور اس کے ذریعدا سلام کو علوشان حاصل ہونی بائے افسوس سے کے مسمان حکمرانوں نے جہاد کو ترک کر دیا بلکہ جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔ صدیث ۳۹۷۱ ابن الی زید فره تر تی که بیر صدیث ان احادیث سے ہے جو تمام اخلاق کی اصل ہے اور تمام بھلا ئیوں کی جڑ ہیں دوسری حدیث بیاہے کہتم میں ہے کو کی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ جوابیے ہے جا ہتا ہے وہن مسلمان بھائی کے بیلئے بھی پیند کرے۔ تیسری میہ صدیث کہ جوابقد تعالی اور قیامت پررکھتی ہووہ نیک ہات کہے یا خاموش ر ہے ان دونوں کو پینحین نے تخریج کئے کیا ہے،ور چوکھی بیاحدیث ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت سکی اللہ ملیہ وسلم ہے کہا مجھے وصیت فر ، پئے آپ نے فر مایا ( وا وجہ ) طیش میں مت آ یا کر' پھر یو چھا پھر یہی فر ، یا۔ اللہ تعالی عمل کی تو قیق مطا فرمادين-آمين (ابوداؤو)

# بِأْبِ: كُوشة منتنى

١٣ : بَابُ الْعُزُلَةِ

٣٩٤٨: حدّثنا هِ شامُ بُلُ عمّارِ ثنا يحى ابنُ حمْزة ثنا النَّرِينِد وَ شَا النَّرُ اللَّهُ عَنْ عطاء بُن يزيد اللَّهُ عَنْ علاء النَّر اللَّهُ عَنْ علاء بُن يزيد اللَّهُ عَنْ علاء النَّي سعينِد النَّحدري رضي الله تعالى عنه ان رجّلا الى النَّبى صلى الله عليه وسلم فقال الى النَّاس افضلُ قال رجّلُ مُحاهد في سيلِ الله منفسه و مَاله قال ثُمّ من قال ثم من قال الله عرّو جلّ ويدع النَّاس من شرّه

٩٤٩ صدن عند الرّخمن بن يريد ابن جابر حدثنى بسر بن غييد الله حدَّنى بسر بن يريد ابن جابر حدثنى بسر بن غييد الله حدَّنى أبو ادريس الحولاني الدسمع حديقة بن اليسمان يقول قال رَسُولُ الله عَلَيْهَ يَكُونُ دُعَاة على ابن اليسمان يقولُ قال رَسُولُ الله عَلَيْهَ يكونُ دُعَاة على ابواب جهنه من اجابهم إليها قدَّفُوه فِيها قلتُ يا رسُولَ الله صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا يَتَكلّمُونَ بِالسِننا فَلَتُ فَا الْمَرْنَى ان ادْرَكِني ذَالِك قال فالزم جماعة الله المُستلمين و امامهم فان لم يكن لهم جماعة و لا إمّام المهم الله عنين و امامهم فان لم يكن لهم جماعة و لا إمّام

روایت ہے کہ ایک مرو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا کوتسا انسان افضل ہے؟ فر مایا راہِ خدا میں لڑنے والا اپنی جان اور اینے مال کے ڈ ریعہ۔عرض کیا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرما<u>یا</u>: اسکے بعد وہ مرد جوکسی گھاٹی میں رہے اور اللہ عز وجل کی عبادت کرے اورلوگوں کوا ہے شرسے مامون رکھے۔ ٣٩٧٩: حضرت حذيف بن يمان رضي الله عنه فريات بیں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم دروازول پر بلانے والے ہوں گے جوان کی بات مانے گااہے دوزخ میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا ا ہے اللہ کے رسول ان کی پہیان ہمیں بتا و پیچئے فر مایا: وہ (شکل وصورت و رنگ و روپ میں ہماری طرح ہول کے ہماری زیانوں میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا اگروہ زمانہ اور حالات) مجھ پر آئیں تو مجھے آپ کیا

ها عُنظ لَ مَلْك الْفرق كُلَّها ولو ال تعصُّ ماضل شحرةِ ﴿ المرفر ماتِ بين ؟ فرمايا : مسمانو س كي جماعت اور ال حتى يُذركك المؤث و انت كذالك

( جمعیت ) نہ ہوا ور نہ بی ( صحیح اور شرع کے موافق ) امام و حکمران ہوتو ان تمام جماعتوں ہے ایک تھلگ رہن اگر چہتم سمسی درخت کی جڑ چباؤ ( بھوک کی وجہ )حتی کے مہیں اس حالت میں موت آ جائے ۔

> ٣٩٨٠ حدَّثنا الوُ كُريُب ثنا عندُ الله لل لمير عن يخي بُس سعيد عن عبُد الله بُن عبُد الرَّحْمِي الْانْصاري عنَ اليه أسة سلمنع ابسا سبعيد المحذري بقؤل قبال وشؤل اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم يُوشكُ أَنْ يَكُون حيْر مال الْمُسْلِم عُمَّ يتُبعُ بها شعف الْجِبال و مواقع الْقطُر يَفرُ بديسه من المُفتن

> ٣٩٨١. حدَثنا مُحمَدُ بُنُ عُمر بُن عِنيَ الْمُقدَعيُّ ثن سعيُّـدُ بُنُّ عامر ثنا ابُوُ عامر الْحرّارُ عن خصد بن هلالِ عن عبد الرَّحْمن بن قُرُطٍ عن حُزيفة ني اليمان قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَتُهُ تَـكُولُ فَتُنَّ عَلَى ابُو الهَا ذَعَاةً الى النَّارِ فال تموَّت و الله عاصَّ على جدُل شحرة خُرٌّ لك منْ ال تتبع احدًا ملهم

> ٣٩٨٢ حدِّث مُحمَّدُ بُنُ الْحارث الْمضريُّ ثنا اللَّيْثُ مُنْ سَعُدٍ حَدَّثَنَى عُقَيُلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابِ الْحَبِرِنَى سَعِيدُ بُنُ المُسيِّب ان ابا هُريرةَ أَخْبرهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ الالله عُ اللَّمُؤْمَنُ مِنْ خُجْرِ مَوَّتَيُنِ.

> ٣٩٨٣ حَكَّثُما عُشُمالُ بُنُ اللَّي شَيْبة قال ثما ابُوْ أَحُمد الزُّبيُسِرِيُّ ثِسَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهُويَ عَنْ سَالُمٍ عَنِ ابْنَ عُمر قالَ قالَ وسُولُ اللَّهُ لا يُلُدعُ الْمُؤْمنُ مَنْ حُجُو مَرَّتَشِ.

• ۳۹۸: حضرت ابوسعید خدری رضی التدعنه فر ماتے بیر که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا: عنقریب مسلمان کا بہترین ،ل کچھ بمریاں ہوں گی جنہیں وہ یباژوں کی چوٹیوں اور بارائی مقامات ( چرا گا ہوں کا رُخْ كرے گافتنوں ہے اپنا وین بچے نے كے لئے ب قرار( ہو گتر)ر ہے گا۔

کے حکمران کا ساتھ ویٹا اگرمسلمانوں کی کوئی جماعت

۳۹۸۱ . حضرت حذیف رضی الله عنه فرمات بیل که رسول التدسلي التدبيلية وملم نے فرو یا: سیمھ فتنے ہول کے ان کے درواز ول پرجہنم کی طرف بلانے وائے ہول کے اگر تہاری موت اس حالت میں آئیگی تم کسی درخت کی جڑچہارہے ہویہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ ان فتنوں میں ہے کسی ایک کی پیروی کرو۔ ۳۹۸۲ - حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنه فر مات ہیں ک رسول التدصلي التدعليه وسلم نے قرمايا: مومن ايك بل ے دو بارٹیس ڈساجا تا۔

۳۹۸۳ · حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم في فره يا: مومن أيك بل ے دو ہارگہیں ڈ ساجا تا۔

خلاصیة الهاب جنز علاء کااس میں اختلاف ہے کہ عزالت ( تنہائی ) اور گوشد نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ مل جل كرر بنا افضل ہے۔اكثر علاء فرماتے ہيں كەل جل كرر بنا افضل ہے بشرطيكه فتنوں ہے نج سكے۔ اور بعض ملا ،فرمات جیں کہ عزلت ('گوشنشینی ) افضل ہے۔ تیسرا مذہب میہ ہے کہ فتنہ اور نساد کے زمانہ میں تنہائی افضل ہے اور تقوی اور

سان نے نے زیانہ میں اختلاط ( مل جل کرر ہنا ) افضل ہے واقعی آئے کا دورفتنوں کا ہے نماز جمعہ وسیدین و جنازہ میں شمولیت اور امر بامعروف ونہی عن اسمکر کرتے ہوئے عزلت ( تنبائی ) اختیار کرنا افضل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ زیادہ میل جول ندرکھنا ہی افضل ہے۔ وائتداعم بالصواب۔

#### سم ١: بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

السُمُسارك عن ركريّا بُس ابئ رائدة عن الشّغبى قال السُمُسارك عن ركريّا بُس ابئ رائدة عن الشّغبى قال سمغت السُعُف السُير يقُولُ على الميسر واهوى باضعيه الى أذينج سمغت رسُول اللّه عَيْنَة يقُولُ الْحلال بَسْ والحراد بيّن و يُهما مُشَهات الا يعلمها كثيرٌ من السّاس في الشّبهات الشير الذيه و كثيرٌ من السّاس في الشّبهات الشير الذيه و عرضه و من وقع في الشّنهات وقع في الحرام كالرّاعي عرضه و من وقع في الشّنهات وقع في الحرام كالرّاعي حول المحمى يؤسّك ان يرتع فيه آلا و ان لكلّ ملك حمى الا و ان حمى الله محارمة الا و ان في المحسد مصعة اداصلحت صلح المجسد كلّه و اذافسدت فسد المحسد كلّه الا و هي المقلّ

#### ولي بشتبه أمور ہے رک جانا

۳۹۸۳ - حضرت نعمان بن بشیررضی القدعند نے منبر بر اپنی دو انگلیال کا نوس کے قریب کر کے فرمایا میں نے رسول القد سلیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: طال واضح ہے اور ان کے در میان کچھ مشتبہ امور ہیں جن ہے بہت سے لوگ نا واقف ہیں سوجو مشتبہ امور ہیں جن ہے بہت سے لوگ نا واقف ہیں سوجو مشتبہ امور ہیں جن اپنادین اور اپنی عزت کو باک رکھ اور جو مشتبہ امور ہیں مبتلا ہو گیا وہ (رفت رفت) برام میں مبتلا ہو جائے گا جسے سرکاری جراگاہ کے اردگر د جانور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چراگاہ کے اردگر د جانور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چراگاہ میں بھی بچرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چراگاہ بیس بھی بچرانے والا قریب سے کہ سرکاری چراگاہ بیس بھی بچرانے والا قریب سے کہ سرکاری چراگاہ بیس بھی بچرانے کے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بچراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بچراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بچراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ انقد کی چراگاہ بچراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ انقد کی چراگاہ

( جس میں دا ظلمنع ہے ) اس کے حرام کر د ہ امور ہیں ( جواس کے اردگر دمشنبہ امور میں مبتلا ہو گا وہ ان محر مات میں بھی مبتا، ہوسکتا ہے ) غور سے سنوجسم میں گوشت کا ایک فکڑا ہے جب بیتے ہو جائے تو تمام بدن صحیح ہو جاتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام بدن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے غور سے سنو گوشت کا بیکمڑا دل ہے۔

٣٩ ٩٥ حدَثنا خميد بن مسعدة ثنا جعُفر بن سليمان عس السمع للي بن زيادٍ عن مُعَاوِية ابن قُرَّة عن مَعْقل ابن يسادٍ قال قال رسول الله عَيْنَة البعبادة في الهرج كه جرة الى.

۳۹۸۵:حفرت معقل بن بیار رضی الله عنه فرماتے بی که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: خونریزی الله علیه وسلم نے فرمایا: خونریزی (اور فتنه و فساد) میں عبادت کرتے رہنا میری طرف ججرت کرنے کی مانند ہے۔

خااصة الراب المراب الم

#### ٥ : بابُ بِدَأَ الْإِسُلامُ غَرِيْبًا

٣٩٨٧ حــدَثــا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ الرِّهَيْمِ و يعُقُوتُ بُنُ خىمئىدنىن كىاسىپ و شويْدُ بُنُ سعيْدِ قَالُوْ اللَّهَ مِزُوالُ بَنُ مُعاوِية الْفرَارِيُّ ثَمَا يَرِيُدُ بُنُ كَيْسَانِ عَنَّ ابني حارم عَنْ ابي هُريْرة قال قال رسُولُ اللَّه عَيْثُ بدا الاسْلام غريْبًا و سيغُوٰدُ عريْبًا فطُوْبي للُغُرباء.

# - دِياب: ابتداء ميں اسلام بيگانه تھا

۳۹۸ ۲. حضرت ابو ہرمیہ دختی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم نے قر مایا: ابتداء میں اسلام اجنبی ( مسافر کی ما تندغیرمعروف ) تھا اور عنقریب مجر غیرمعروف ہو جائے گا پس خوشخبری ہے بریگانہ بن کر رہنے والول کے تئے۔

نے نم یب کامعتی انو کھ اجنبی غیرمعروف ہے۔ای ہے مسافر کوغریب کہتے ہیں۔ارشاد نبوی ہے. کس فسی الدیب کامک عریب او عابو سبیل و نیامین مسافر بلکه راه گزرگ ما نندر بو مشکو ة شریف بحواله تر مذی مین اس روایت ک بعدآ قراش ہے:فلطوبی للغرباء وہم الذین يصلحون ما افر الناس من بعدی من سنتی آئ کی صاحت ہے بدیات اورخرا فات کی وجہ ہے اصلی اسلام ہالکل انو کھامعلوم ہوتا ہے نوگ اصل اسلام ہے واقف نہیں ہے دین کو دین بمجھے ہیں جیسے ابتداء میں لوگ اسد م ہے واقف نہ تھے۔اس کا ترجمہ غریب نا دارفقیرمختاج کرنا عربی لغت کے امتیار ہے بھی درست تبیس اور مذکور ہ روایت کی وجہ ہے بھی پھرا بتدا واسلام میں سید نا عثان رضی اللہ عندسید ہ خدیجہ رضی اللہ عنها اور دیگرا بل ثروت نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ (مترجبر)

> ٣٩٨٧ حدِّث عزملة بن يخيي ثنا عبْدُ الله ان وهب انبأ مَا عُمُرُو بْنُ الْحَارِثُ وَ بُنُ لَهَيْعَةً عَلَ يَرِيْدَ بْنِ اللِّي حَبَيْبٍ عَنْ ا سسان ابْس سغدِ عَنْ ابس بُس مالكِ عَنْ دِسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُهُ قال الاسلام بدأ غَريْبًا و سيعُوْدُ غرِيْبًا فطُوْبي للْغُرباء.

> ٣٩٨٨ حدثنا سُفُيَانُ بُنُ وكِيْعٌ ثَنا حَفْصُ ابْلُ غِياتٍ عَن ألاغهمش عَنْ ابني السّخق عن أبني الاحوص عنّ عبد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَيْحَالَتُهُ إِنَّ ٱلاسْلام بدا غريْبًا و سَيَعُوْدُ غريبًا فطُوبي لِلْغُرَباءِ. قال قِيْلَ و من الْعُرباءُ قال النُّزاعُ مِى الْقَسَائِلِ

# ٢ ١ : بَابُ مَن تُرُجِي لَهُ السَّلامَةِ مِنَ الُفِتَن

٣٩٨٩ خِدَّنْ مَا حَرُملَةُ بُنُ يَحْيى ثنا عَبْدُ اللَّه بُنُ وهُبِ ٣٩٨٩: سيدنا عمر بن خطاب رَضَى التدعندا يك روزمسجد

۳۹۸۷ حضرت اس رضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدسلي اللَّه مليه وسلم نے قرمایا ۱ سوام ابتدا ، میں برگانہ تھا اور عنقریب بھر برگانہ ہوجائے گا سوخوشخمری ہے بگانوں کے لئے۔

۳۹۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اسلام ابتداء میں بیگا نہ تھا اور عنقریب بیگا نہ ہو جائے گا سوخو شخبری ہے بیانوں کے لئے لوگوں نے عرض کیا کہ بیانوں سے کون مراد ہیں فر مایا: جوقبیلہ ہے نکال دیئے جائیں ۔ ا فتنوں سے سلامتی کی امید کس کے متعلق کی جاسکتی ہے

اخبرى ابن لهلعة عن عيسى بن عبدالرَّحمن عن ريد بن السلم على ابليه عن عُمر بن الْخَطَّابِ انَّهُ حرج يؤمَّا الى مسحد رسول الله سيح فوجد مُعاذُ بُنُ جبل قاعدًا عند قَبُرِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَهُكُنُّ فَقَالَ } يُنكنُّكُ ؟ قَالَ يُنكنِّنَ شَيَّةً سمعَتْهُ مِنْ رِسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ انْ يَسِيْرِ الرِّياء شِرْكُ و انَ مِنْ عِادِي لِلَّهِ وَلَيًّا فَقَدْ بِارِزِ اللَّهُ بِالْمُحَارِبِةِ انَّ اللَّهِ يُحتُ الْائرار الاتَّقِياءَ الاحْقياء الَّذين إذا غابُوا لمُ يُفتقدُوْ و أنَّ حضرُوْ المَم يدُعُوا و لَم يُعُرفُوا قُلُوبُهُمُ ﴿ جَنَّكُ مِنْ مَقَالِمَ كَ لِحَ يكارا الله تعالى يبتد قرمات مضابين الهدى يخرُجُون من كُلّ غيراء مُظَلمةٍ.

نبوی کی طرف تشریف لائے تو ویکھا کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ ملیہ وسلم کی قبر ۱ ہارک کے یاس بیٹھےرور ہے ہیں فرمایا کیوں رور ہے ہو؟ میں نے ا کیک بات رسول التدصلی الله علیه وسلم ہے سی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی ر یا کاری بھی شرک ہے اور جو اللہ کے کسی ولی ( تمبع شریعت عامل بالسنة ) ہے وشمنی کرے اس نے اللہ کو میں۔ ایسے لوگوں کو جو نیک و فرماں بردار میں متق و

یر بیز گار ہیں اور گم نام و پوشیدہ رہتے ہیں کہا گر غائب ہوتو ان کی تلاش نہ کی جائے حاضر ہوں تو آؤ کھکت نہ کی جائے ( ان کو بلایا نہ جائے ) اور پیچانے نہ جائمیں ( کہ فلاں صاحب ہیں ) ان کے ول ہدایت کے جراغ ہیں وہ ہر تاریک فتنه ہے صاف ہے غبارنکل جائیں گے۔

> ٣٩٩٠ حدَّثنا هشامُ بُنُ عمَّارِ ثنا عبُدُ الْعريْرِ بُنُ مُحمَّدٍ الدّراورُديُّ ثما زيدُ بُنُ اسلم عَنُ عَبْد اللّهِ بُن عُمر ' قال ' قال رسولُ الله عَلِيهِ السَّاسُ كابل مائة لا تَكَادُ تجدُ فيها راحلة

• ۳۹۹۰ حضرت ابن عمر رضي الله عنبما فرماتے ہيں كه رسول انتدسلی انتد علیه وسلم نے فر مایا : لوگوں کی حانت الیں ہے جیسے سواونٹ مگر سواری کے قابل ایک بھی نہیں (سب ہےکار)۔

خلاصية الباب ب 🖈 ٣٩٨٩: اس حديث سے ثابت ہوا كه الله تعالى كے دوستوں سے دشمنی ركھنا الله تعالى سے جنگ سرنے کے مترادف ہےاور بیجھی معلوم ہوا کہ پچھالوگ جو بظ ہرا مراءاور دنیا داروں کی نظروں میں ذکیل معلوم ہوتے بیں کیکن و ہ التد تعالی کی نگاہ میں بہت معزز ومحتر م ہیں ۔

## ١ : بَابُ افْتِرَاقِ الْاَمْمِ

٣٩٩١. حددَّثَنا ابُوَ بِكُرِ بُنَ ابِي شَيْبَة ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر تنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرو عَنْ ابي سلَّمَةَ عِنْ أبي هُزيرة قَال قال رسُولُ اللَّهُ ﷺ تفرُّفت الْيَهُوُدُ على إخدى وَ سَبُعِينَ ﴿ يَهُودُ الْهُتِرَ فَرَقُولَ مِينَ بِ اور ميرى امت تَهْتَر فَرْقُولَ فَرُقَةً وَ تَفْتَرِقُ أُمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبُعِيْنَ فِرُقَةً

٣٩٩٢ حـدُنسا عَمْرُو بْنُ عُفْمان بْن سعيْد بْن كثير بْن ٣٩٩٢. حضرت عوف بن ما لك رضى الله عند قرمات بين

# هياك أمتون كا فرقون مين بث جانا

٣٩٩١ . حضرت ابو برريه رضي الله تعالى عنه بيان قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا -میں ہے گی ۔

ديار المحمصي ثنا عبّاد بن يؤسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد نس سعد عن عوف بن مالك قال وسول عن راشد نس سعد عن عوف بن مالك قال وسيعين فرقة فواحدة في المجتة و سنعين فرقة فاخدى و سبعين وقا الناو على ثنتين و سنعين فرقة فاخدى و سبعون في الناو واحدة في المجتة والدى نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث و سبعين فرقة واحدة في المجتة و ثنتان و سبعون في الله من هم قال المجماعة. سبغول في النار قبل يا وسول الله من هم قال المجماعة المؤل غمر و شاقتادة عن انس ابن مالك قال قال وسؤل الله مي خدى و سبعين فرقة وات فالم وسبعين فرقة كلها المؤل قال وسول الله من هم قال المجماعة المؤل عمر و شاقتادة عن انس ابن مالك قال قال وسول الله مي المحدى و سبعين فرقة كلها الله مي المحدى و سبعين فرقة كلها في المار الا واحدة وهي الجماعة.

٣٩٩٠: حدّثنا ابنو بكر بن ابن شيدة ثنا يزيد ابل هارون عن محمد أن عمر وعن ابن سلمة عن ابن فرير-ة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صدى الله عنه تعالى عنه قال قال رسول الله صدى الله عنه من كان قبلكه باغا بباع و الله عليه وسلم لتتبغن سنة من كان قبلكه باغا بباع و دراغا بدراغ و شبرا بشير حتى لؤ دحيوا في جلح صب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله اليهؤد والنصارى ؟ قال فن اذًا؟

کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا یہود کے اکہة فرتے ہوئے ان میں ایک جنتی ہے اور ستر دوز فی بیل اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہوئے ان میں اکبتر دوز فی بیل اور ایک جنت میں جائے گافتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہیں میری امت کے تبتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنت میں میری امت کے تبتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بہتر دوز فی ہول گے ۔ کسی نے عرض کیا اس الله کے رسول اجنتی کون ہول گے ۔ کسی نے عرض کیا اس الله کے رسول اجنتی کون ہول گے ۔ کسی نے عرض کیا اس میں مالکہ رضی الله عنہ فرمانی الله عنہ فرمانی الله عنہ فرمانی کے اس کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے امرائیل کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے امرائیل کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے سب کے سب دوز فی ہوں گے بہتر فرقے ہوں گے سب کے سب دوز فی ہوں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک الجماعة ہے۔

۳۹۹۴ حضرت ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گر مایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی لمب بی کا ہتھ در کے باع در باع (دونوں باتھوں کی لمب بی ) ہاتھ در باتھ اور بالشت در بالشت حتی کہ آگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے میں داخل ہو جاؤ گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاری صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاری (کی پیروی کریں گے) فرمایا تو اورکس کی ؟

خلاصة الهاب جنز جماعت سے مرادسی به کرام میں کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سائل نے پوچھ وہ نا بی فرقہ کونسا ہے تو حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے فر ، یا با نا ملیہ واصحالی بعنی حضور صبی القد ملیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر چنے وا یا فرقہ ناجی ہے باتی تم مفرقے ضالہ ہیں ۔ باتی حنی شافعی ماکی حنبلی اور مسئلمین کے کے کر وہ اش ، ہ اور ماتر یدیہ و فیر ہم سب حق پر ہیں اور اہل سنت والجماعة تیں جو مخص ان کو یہود ونصاری کے ساتھ شامل کرتا ہے و فعطی پر ہے۔

#### ٨ : بابُ فِتَنةِ الْمَال

٣٩٩٥ حدَّثسا عيُسى بْنُ حمَّادِ الْمِصْرِيُ انْبَامَا اللَّيْتُ سُنُ سعُدِ عنْ سعِيدِ المقبُرِي عنْ عيَّاض بْن عبُدِ اللَّه انَّهُ سسعة ابدا سعيد السنحة رئ يقُولُ قَامَ دَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فخطب النَّاس فقالَ لا واللَّه مَا اخْضَى عليْكُمْ آيُّهَا النَّاسُ الا ما يُحرِحُ اللَّهُ لُمْ مِنْ رَهُوةَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ يَا رسُول الله ا ياتي الخيرُ بالشَّرَ فسكتَ رسُولُ الله عَيْثُهُ ساعةَ ثُمَّ قال كيف قُلْت و هَلْ يأتي النحيْرُ بالشَّر ؟ فقال رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْتُهُ انَّ الْخَيْرِ لَا يَأْتَى الَّهِ بَحَيْرِ اوْ خَيْرٌ هُو انَّ كُلُّ مَا يُسُتُ الرّبيعُ يِفْتِلُ حِبظًا أَوْ يُلمُّ أَلَّا آكِلُةَ الْحضراء اكلت حتى اذا المتلاث ( الهتكدث ) حاصر تاها استقبلت الشَّمْس فِيْطِتْ و بالتُّ ثُمُّ اجْترَتُ فَعَادِتُ فَاكُلُّ فَمَنْ ياخُـدُ ما لا سحقه يُبارك له و من ياخُدُ مالا بغير حقه فمثلة كمثل الّذي ياكُلُ و لا يشبعُ.

سورج کے بالق بل ہوکر پتلا یا خانہ کرتا ہے بیشا ب کرتا ہے اور جگالی کرتا ہے۔ جب وہ (پیبلہ کھاتا) ہضم ہوجائے پھر د و بار ہ کھانے آتا ہے۔ بعینہ جو کوئی مال اینے حق کے مطابق حاصل کرے گا اُس کو ہر کت ہوگی اور جو کوئی ناحق حاصل کرے تو اُس کو بھی برکت نہ ہوگی۔اُسکی مثال (اُس مخص کی سی) ہے کہ کھائے جائے پر (مجھی) سیر نہ ہو۔

٣٩٩١: حدثنا عمرو بن سواد المصرى الحبرسي عبد الله مُنْ وهب الْمَأْنَا عَمْرُو بُنُ الْحارِث انْ بكر بْن سوادة عبي كرسول الله فرمايا. جب قارس اور روم ك حدثهُ أَنَّ يَزِيْدُ أَبُنِ رَبَاحٍ خَدَّثَهُ عَنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَمُرُو بُنِ العاص عن رسُول الله عَلِيَّةُ انَّهُ قَالَ اذْ فُتحتُ عليْكُمُ خرانس فارس و الرُّوم اي قوم النُّهُم قَالَ عَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنَّ ا عَوْفِ تَقُولُ كَمَا امْرِنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم او عيردالك تتنسافسوهن ثم تتحاسدون ثم تسدابىرۇن ئىم تتباغضۇن أۇ ئىلحو دېلك ئىم تىلطىقۇن فى

# بإب: مال كا فتنه

۳۹۹۵: حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ رسول القدصلی القد علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ ارش وفر مایا پھر فر مایا : اے لوگو خدا کی قشم مجھے تمہاری بابت کسی چیز ہے اتنااندیشنہیں جتنا دنیا ک رعنا ئیوں ہے جو القد تعالیٰ تمہارے لئے نکالیں گے۔ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا خیر (مثلاً مال ) بھی باعث شربنتی ہے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم میجه دریتو خاموش رہے پھرفر مایا کیا کہا کہ خیر باعث شر کسے بنے گی؟ فرہ یا خبرتو باعث خبر ہی بنتی ہے دیکھو۔ برسات جواً گاتی ہے وہ خیر ہے یہ نہیں کیکن وہ مارڈ التی ے (جانورکو) پیٹ بھلا کر یا تخد کو بوجہ بدہضمی کے یا قریب المرگ کردیتی ہے مگر جو جانورخضر( ایک عام ی قتم کا جارہ ) کھا تا ہے اور اس کی کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو

. ۳۹۹۲. حضرت عبدا مقد بن عمر و بن العاصّ ہے روایت خزانوں برشہیں فتح سے گی تو تم کون سی قوم بن جاؤ ا کے؟ ( کیا کہو گے ) عبدالرحمٰن بنعوف ؓ نے عرض کیا ہم وہی کہیں گے جو القداور اسکے رسول نے ہمیں امر فرمایا۔ رسول اللہؑ نے فرمایا اور کیچھ نہ کہو گے؟ ایک و وسر ہے کے مال میں رغبت کرو گے پھرا بیک دوسر ہے ے حسد کرو گے بھرا یک و وسرے کی طرف پشت پھیرو

مساكيس المهاجِرين فتجعلُون بعضهم على رقاب بعض

٣٩٩٧ حدَّثنا يُؤنِّسُ بُنْ عَبْدِ الْلاعْلَى الْمَصْرِيُّ الْحِبرِنِيُّ الني وهب الحبريني يُؤنس عن ابن شهاب على عُرُوةَ بْس الرُّبير أنَّ المسورين مخرمة الحبرة عن عمرو لل عوَّفِ و هُو حَلَيْفُ بِنِي عَامِرِ بُنِ لُؤِيِّ وَ أَنْ شَهِدَ بَدَرًا مَعَ رَسُولُ ا اللَّهُ سَلَّيْكُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْكُ بِعَثْ ابا عُنيدة بن الْجرَّاح الى السخرين ياتِي بحزيتها وكان السَيُّ سَيِّكُ هُو صالح اهَلِ الْمُحْرِيْنِ وِ امْرِ عَلَيْهِمُ الْعَلاَّءِ بْنِ الْحَصْرِمِيَّ فَقَدَمَ ابُوُّ عُبيُدة بمالِ من الْبُحرين فسمعتِ الانصارُ بِقُدُوم ابي عُبِيدة بمال مِن البخرين فسمعت الأنصار بقُدُوم الى عُبيُدة افؤا صلاة الْفجر مع رسُؤل اللّه ﷺ الصرف فتعرضوا له فتبشم رسول الله سين حين راهم ثم قال اطُنُكُمْ سمعُتُمُ أنَّ أَبَا عُبِيْدة قدم بشيءٍ من المخرين قَالُوا احل يا رسول المه قال ابشروا و امَلُوا ما يسروكم فواللَّه مَا الْفَقْرِا الْحَشِي عَلَيْكُمُ وَلَكُنِّي الْحَشِي عَلَيْكُمُ انْ تُنسطُ الدُّنْيا عليُكُمُ ولكني الحشي عليكم ال تُنسطُ الدُّسِاعِليْكُهُ كما بُسطتُ عنى مركان قبْلُكُمُ فسافسوها كما تنافسُوها فتهلككُم كما اهمكتهم.

گے پھرایک دوسرے ہے دشمنی رکھو گے یا ایس ہی کوئی بات فرمائی پھرسکین مہاجروں کے یاس جاؤ گے۔

۳۹۹۷. حضرت عمرو بن عوف رضی القدعنه جو بنو عا مربن لوی کے حلیف تنھے اور ہدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے ان سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مدبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا کہ جزیہ وصول کر کے یا ٹمیں اور نبی صبی اللہ عليه وسلم نے اہل بحرین سے صلح كر كے حضرت علاء بن حضرمی کوان کا امیرمقر رفر ما یا تھا۔ چنانچے حضرت ابومبید ہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین ہے (جزیبہ کا) مال وصول کر کے لائے تو انصار کوان کی آید کی اطلاع ہوئی سب ( وُ ورمحلوں والے بھی ) تماز فجر میں رسول القد سلی اللہ عليدوسكم ہے ہے جب نبي صلى التدعليہ وسلم نمازيڑھ َر واپس ہوئے تو بیاوگ سامنے آ گئے۔ آپ سلی اللہ ملیہ وسلم ان کود کھے کرمسکرائے پھر فر مایا . میرا خیال ہے کہ تم نے سن کدابو عبیدہ بحرین ہے کچھ مائے ہیں۔ مرض کیا جى ہاںا ہے اللہ كے رسول \_ فر مايا : خوش ہو جاؤ اوراميد ر کھواس چیز کی جس ہے جہیں خوشی ہوگی اللہ کی قسم مجھ تمہارےمتعلق فقر ہے پچھ خوف وخطرہ نبیں کیکن مجھے رپہ

خطرہ ہے کہ دنیا تم پر ای طرح کشاوہ کر وی جائے جس طرح تم ہے پہلوں پر کشادہ کی گئی پھرتم بھی اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کررغب کروجیسے انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا میں رغبت کی تو دنیا تمہیں بھی ہلاک (نہ) کر ڈالے جیسے اس نے ان کو ہلاک کردیا۔

# 19: بَابُ فَتُنَةِ النِّسَاء فِي عُورتُول كَا فَتَنْهُ

۳۹۹۸: حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله علیه الله علیه وسلم نے فرمایا: میں اپنے

٣٩٩٨ حدد تسابشر بن هلال الصوّاف شاعبد الوارث بن سعيد عن سُليمَان التَّيْمي ح و حدَّث عمرو بن رافع شا

عبْدُ اللّه بُنُ الْمُبارِک عَنْ سُلِيْمانِ التَّيُميَّ عَنُ ابِى غَثُمَانَ بِعَدِمُ وَوَلَ كَ سَلَحَ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الرّجال مِن النِّسآء. الدّعُ معُدى فَتُنةُ اصْرُ على الرّجال مِن النِّسآء.

٣٩٩٩ حدد النو بكر بن ابئ شيئة وعلى بن مُحمّد قال شا وكيت عن خارجة بن مُضعب عن زيد ش اسلم عن عن عطاء بس يساد عن ابئ سعيد قال قال رسول عن الله عنه ما من صباح الله و ملكان يُناديان ويُل للرّجال من النساء و ويُل للنساء من الرّجال

۳۹۹۹: حضرت ابوسعید رضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مسیح و و فر شنتے پکارتے ہیں: عورتوں مردوں کیلئے ہلاکت و بربادی ہیں، عورتوں مردوں کیلئے ہلاکت و بربادی

۔ بعد مردوں کے لئے عورتوں ہے زیادہ ضرر رسال فتنہ

ف مربيانيب اور النساء ويلكابين بكما في قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار. (مترم،)

منتخلفكم فيها فناطر كيف تعلمون الافاتقو الدُنيا والله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الله الله صلى الله عليه وسلم قام خطئها فكان فيسما قال إن الدُنيا حصرة لحلوة. و ان الله مستخلفكم فيها فناطر كيف تعلمون الافاتقو الدُنيا واتّقوا النساء.

ا ٣٠٠٠: حدد ثنا ابُو سكر مَنْ الني شيئة و على نَنُ مُحمَّدِ قَالا ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسى عَنْ مُوسى ابُل عُبَيْدَة عن داؤد بُس مُدُركِ عن عُرُوة بُنِ الزّبير عن عَائشة رصى الله تعالى عنه قالت بينما رسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلّم ياايُها النّماسُ انْهُ وا نساء كُمْ عن لُبُسِ الزّيُسةِ ولسَّم ياايُها النّماسُ انْهُ وا نساء كُمْ عن لُبُسِ الزّيْسةِ ولسَّم ياايُها النّماسُ انْهُ وا نساء كُمْ عن لُبُسِ الزّيْسةِ ولتسخَعُر في الْمَسْجِد فَإِنَّ بِنِي السّرائِيل لِمُ يُلْعَسُوا وَ يَحْتَرُنَ فِي الْمَسْجِد فَإِنَّ بِنِي السّرائِيل لِمُ المَسْجِد اللّهِ عَنْ يَنْ السّرائِيل لِمُ النّهُ عَلَى السّرائِيل لِمُ الرّيْسةِ و تبحُتَرُنَ فِي الْمَسْجِد اللّهِ الرّيْنة و تبحُتَرُنَ فِي الْمَسَاجِد

۳۰۰۲. حدّثسا الدو سكر بَلُ ابِي شيبة ثبا شَفْيالُ بُنُ غييُسة عبل عاصم عنُ مؤلى ابى رُهُم ( واسْمُهُ عُبيلًا) انّ ابا هُريُرة رضى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ لُقى امْراةُ مُعَطَيْبةً تُرِيُدُ

موں اللہ مسلم اللہ علیہ وسم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور خطبہ میں بیمی فر ، یا: و نیا سرسبز وشیری ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حاکم بنانے والے ہیں پھر دیکھیں گے کہ تم کیے عمل کرتے ہوغور سے سنو دنیا ہے بچتے رہنا اور عور تول ہے بچتے رہنا۔

ا ۱۳۰۰ ام المؤمنین سید و عائشہ رضی اللہ عنبا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فر ماشے کہ قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت مسجد میں بناؤ سنگھار کر کے داخل ہوئی تو نجی نے فر مایا: اے لوگوا پنے عورتوں کو بناؤ سنگھار کرنے سے اور مسجد میں ناز ونخرہ سے چلنے ہے منع کر و کیونکہ نی اسرائیل پرلعنت نہیں آئی تا آئکہ ان کی عورتیں زیب و زینت کا لباس پہن کر مسجد وں میں نازنخروں ہے آئے گیس۔

۲۰۰۴ - حضرت ابو ہریر ہ کے سامنے ایک عورت آئی جو خوشبولگا کرمسجد جا رہی تھی فر مانے لگے: اے اللہ حبار کی بندی کہاں جارہی ہو؟ کہنے لگی مسجد۔ فر مایا: مسجد

السبحد فقال يا امة الحسر الا تربد إلى قالت للسحد فال ولا تطيّب قالت بعم قال فائى سمغت رضول الله صلى الله عليه وسنم يقول أيما امراة تطيّبت ثم حرحت الى المسحد لله تقبل لها صلاة حتى تعتسل

انس الهاد عن عند الله ان دنيا وعن عند الله بن غمر عن رسول الله من عند الله ان دنيا وعن عند الله بن غمر عن رسول الله من الاست علما وانتي وانتكي اكتر اهل النار واكتر من الاست علما وانتي وانتكي اكتر اهل النار فعالت افراله مهي حزلة و ما لنا يا رسول الله من اكثر الله من الاست عقل و تكفر المعني ما وايت من العضيات عقل و دنيا اعلب لدى لت منكن قالت يا رسول الله و ما نقصان العقل والدني قال اما نقصان وسنول الله و ما نقصان العقل والدني قال اما نقصان العفل فشهاده المراتين تعدل شهادة و جل قدا من نقصان العقل و تنمك اللهائي ما تصلى و تفظر في ومصان العقل و تنمك اللهائي ما تصلى و تفظر في ومصان العقل و تنمك اللهائي ما تصلى و تفظر في ومصان العقل و تنمك اللهائين

(میں جانے ) کے لئے ہی خوشبولگائی۔ کہنے گئی ہی ہاں۔فرہایا: کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جوعورت بھی خوشبولگا کرمسجد کی طرف نکلے اس کی کوئی نماز بھی قبول نہ ہوگی یہاں تک ک نہائے (اورخوشبوکوزائل کرے)۔

۳۰۰۳: حضرت عبدالقد بن عمرٌ سے دوایت ہے کہ دسول القد صلی القد علیہ وسم نے فر مایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور استغفار کی کشت کیا کرو کیونکہ میں نے دوز خیول میں زیادہ عور تیں دیکھیں ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے القد کے رسول کیا دہ ب کہ اہل دوز خ میں ہم خوا تین میں ؟ فر مایا تم لعن طعن بہت کرتی ہواور خاوند کی ناشکری (اور ناقد ری) کرتی ہو میں نے سی ناقص عقل اور ناقص دین دالے کو نہ و کیصا کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ دیکھا کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ عرض کرنے گی اے القد کے رسول عقل اور وین میں عرض کرنے گئی اے القد کے رسول عقل اور وین میں عرض کرنے گئی اے القد کے رسول عقل اور وین میں ورہم) ناقص کیسے ہیں؟ فرمایا . عقل میں تو اس طرت (ہم) ناقص کیسے ہیں؟ فرمایا . عقل میں تو اس طرت

ناقص ہو کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے مساوی ہے بیعقل میں ناقص ہونے کی وجہ سے ہے اور چند ( دن اور ) را تمیں نمازنبیں پڑھ سکتیں' رمضان کے روز نے نبیں رکھ سکتیں بیددین میں ناقص ہونا ہے۔

فلاصیة الهاب ہے۔ الله مطور صلی الله علیہ وسم نے جس طرح دوسر فتنول سے ذرایا ہے اسی طرح عور تول کی فتنہ سے بھی بچنے کی تنقین فر مانی عور تول کا فتنہ بڑا سخیم فتنہ ہے اس کی دجہ سے دنیا و آخرت دونول کا خسارا ہے جب عور تیں بنا و سنگار کے ساتھ مساجد میں نہیں آ سکتی تو باز روال اور تقریبات میں ان کی شمولیت کیسے مہات ہو سنتی ہے آج کل بیفتنہ بہت زوروں پر ہے۔ سحابہ کرام عور تول کو مجدول میں جانے سے روکتے تھے حالا نکہ وہ پاکیزہ دور تھا اللہ تعالی بہم سب کوسی بہرام کی انتاع نصیب فرمادے آمین۔

# ٣٠: بابُ الامر بِالْمَعْرُوفِ والنَّهِي عن المُمنكر المُمنكر

م م م م حدثانا أبو بكر بن ابنى شيبة ثنا مُعاوية بن هشام عن هشام سي سغيد عن غمر بن عُتُمان عن عاصم بن غشمان عن عاصم بن غشمان عن غاصة بن غشمان عن غروة عن عائشة قال سمغت رسول الله على يقول مروا بالمغروف وانهوا عن المُمنكر اقبل ان تذعوا فلا يستحاب لكم

د - - م حدث البؤ بكو نل ابني شيبة ثاعبُد الله ئل نمير و ابؤ أسامة على اسمعيل انن ابئي حالد عن قيس بن ابني حازم قال قام الؤ بكر فحمد الله واثني عليه ثم قال با ايا الباس الكه تفرون هذه الآية . ﴿يَاايُهَا الّذِينَ آمنُوا عليه مُن صل ادا الهتديئم و عليكه من صل ادا الهتديئم و الباسمعا رسول الله عَيْنَ فَوْل ان الباس ادا راؤ الملكر لا يُعيَرُونه اؤشك ان يعمَهُم الله عقاله

قال ابُو أسامة مرّة أخرى قانى سمِعَتْ رسُول الله عَلَيْ يَقُولُ.

# دله: نیک کام کروانااور برا کام حچروانا

۲۰۰۷ م المؤسین سیده عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ فرماتے سنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممتر کرتے رہوتیل ازیں کہتم دعائیں ما گلوا ور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں (امر بالمعروف اور نہی عن الممتر کرنے کی وجہ ہے)۔ بالمعروف اور نہی عن البی حازم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: اب لوگو! تم میہ آ یت پڑھتے ہو: '' اے ایمان فرمایا: اب لوگو! تم میہ آ یت پڑھتے ہو: '' اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو گمراہ ہونے والے کی والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو گمراہ ہونے والے کی مراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سمتی جبکہ تم خود راہ راست پر ہو' اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہونا میں تو بعید نہیں کہ اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا جب لوگ پرائی کو ویکھیں پھر اسے فتم نہ کرائیس تو بعید نہیں کہ اللہ تعالی ان سب کو (بروں اور نیکوں کو ) اپنے مغذا ہیں مبتلا کر دیں (اس و نیا نیکوں کو ) اپنے مغذا ہیں مبتلا کر دیں (اس و نیا میں)۔

۲۰۰۷: حفرت ابو مبیدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا بی اسرائیل میں جب کوتا ہی آئی تو ایک مرد اپنے بھائی کو مبتلائے معصیت دیکھ کر اس سے روکتا اور اگلے روز اس کے ساتھ کھا تا پیتا اور ل جل کر رہتا اور گناہ کی وجہ سے اس سے ترک تعدق ت نہ کرتا تو اللہ تعالی نے ان کے قلوب کو یہ ہم خط کر دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں یہ ارش دیے: لُعِن الَّذِیْن کھُوُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیْل عَلٰی ارش دے: لُعِن اللَّذِیْن کھُوُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیْل عَلٰی ارش دے: لُعِن اللَّذِیْن کھُوُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیْل عَلٰی ارش دے: لُعِن اللَّذِیْن کھُوُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیْل عَلٰی ارش دے: لُعِن اللَّذِیْن کھُوُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیْل عَلٰی

كسام سومانين بالله والستى واما الرل للدما التحذُّؤهُمُ السيان داؤد وعيُسبى ابْس مرِّيم كفاسقُوْن ألك اؤلياء والكرُّ كائبُرا مِنهُمْ فَسَفُوْنَ ﴿ ٢٠١٨ ١٠١٨

> قال و كار رسُولُ الله عَنْ مَتَكُنًّا فجلس و قبال لا حسى ناحةً وُا على بد الطَّالِم فتاطرُوْه على الْحقِّ

حمامته مُعمدُ مُنْ بشَّارِ ثِمَا الْوُدُود اللَّهُ عليَّ سنا منمنذ بيل التي الوطياح على على لل بديسة عن التي عبيدة عن عبدالله عن للسي عين مصد

- • • ١٠٠ حدة فنها عمرانُ ابْنُ مُؤسى الْبادا حمّادُ بْنُ رِيْدِ شسا على بل وبدش حدعان عنَّ ابيُّ بطيرة عنَّ ابيُّ سعيُّد سنحدري أن رسؤل لله صلى الله عليه وسلم قام حطليا يحق ادا علمة

قال فمكي الو سعيد و قال قد والله رابنا اشياء

٨٠٠٨. حدد ثما اللو كريب ثنا عبد الله تل لمير وابو مُعاوِية عن الاغمش عن عمرو بن مُرَة عن الني المُعتري عن الى سعيد رصلى الله تعالى عنه شال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم لا يتحقرُ احدُكُمْ نفسهُ قالُوا يا رسول الله صبكي الله عليه وسلم كيف بنحقز احذكم سفسسة قبالُوا يَرى امْرًا للّه عليّه فيه مُقالَ ثُمّ لا يَقُولُ فيه فيقُولُ اللَّهُ عَرَو حَلَّ لَهُ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَا مَعَكَ أَن تَقُولُ فِي ا كذا وكذا فيقُولُ حشية النّاس فيقُولُ قاماى كُنت احقّ بات ) كمنت سي كيا ما تع بهوا؟ جواب و ع كا وكول كا انُ تُحْسَى

٥٠٠٩ حدد ثنا عَلَى بُنْ مُحمَّدِ ثنا وكنعُ عن اسرائيل ٢٠٠٩ : حضرت جريزٌ فره تے بيل كه رسول الله في

راوی کہتے ہیں کہ رسول ایندصلی الند بیلیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے آ ہے بیٹھ گئے اور فر مایا ، تم عذاب ہے نہیں نج سکے یہاں تک کہ ظالم کے باتھ پکڑو اور اے حق (اورانصاف ) پرمجبورنه کرو ..

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

٥٠٠٠ : حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كه رسول الله جمارے درمیان خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے د وران خطبہ پیجھی فر مایا :غور سے سنوٹسی مر د کو جب وہ حن ہے واقف ہوحق کہنے ہے لوگوں کی ہیبت ہرگز مانع نہ ہو ٹی جاہئے ۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو سعید رضی الندعنه رویژ به اور فره ما بخدا ہم نے کنی چزیں (ناحق) دیکھیں کیکن ہم ہیبت میں آ گئے۔

۸۰۰۸ · حضرت ابوسعید رضی الله عنه فره تے ہیں که رسول القد صلى الله عليه وسلم نے فر مايا تم ميں ہے كو كى بھی اپنی تحقیر نہ کرے ۔صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپن تحقیر کیسے کرسکتا ہے؟ فرویا اس طرح کہ کوئی معاملہ دیکھیے اس بارے میں اللہ کا حکم اے معلوم ہو پھر بیان نہ کرے تو روز قیامت اللہ عزوجل فرمائيس كے شہيں فلاس معامد ميں (حق خوف تواللّٰدرب العزت فرمائيں كے صرف مجھ بى ہے حمهمیں ڈرنا جا ہے تھا۔

عن ابي استحاق عن عُيد الله بن جريز عن ابيه قال قال رسُولُ اللَّه صلَّى الله عليُهِ وسلَّم ما من قوم يُعملُ فيُهمُ بِالْمُعَاصِيٰ هُمُ اعرُ مِنْهُمُ وِ امْنِعُ لا يُعَيِّرُونَ الَّا عَمْهُمُ اللَّهُ بعقاب

٠١٠ حدد ثنا سعيد بن سُويد شا يحيى ابن سُليم عن عند الله بن عُنسان ابن خُنيم عن ابي الزُّبير عن جابر قَالَ لَمَا رَجَعَتُ الى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ مُهَاجِرةٌ الْمُحَرِقَالَ الا تُسحدَثُوني باعاحيب ما رايُّتُم بارْص المحبشة قال فيينة مَنْهُمُ بِلِي يَا رَسُولَ اللَّهُ بِيُمَا نَحُنُّ جُلُوسٌ مَرَّتُ بِمَا عَجُوزٌ منْ عبحانزرها بيُنهمُ تَحْمِلُ على راسها قُلَّةُ من ماءٍ فلمرزَّتُ مَفتِّي مِنْهُمُ فَجعل الحدي يَذَيْهُ بَيْنَ كَتَفَيُهَا ثُمَّ دفعها فحرت على ركبيتها فانكسرت أللتها فلما إِرْسَهُ عِنْ الْتَفْتِتُ اللَّهِ فَقَالَتُ سُوفَ تَعْلَمُ يَا عِدْرُ ادَا وَضَعِ اللَّهُ الْكُرُسِيُّ وجمع الاولين والآخرين و تكلَّمت الإلىدى والازخل بماكانوا يكسبون فسوف تغلم كيف المرئ والمزك عندة غذا

صدقت صدقت كيف يُنقدَمُ اللُّهُ أُمَّةُ لا يُؤْحذُ الروقت تهمين علم موكًا كـ الله ك يهال ميراا ورتمها راكيا لِضعيْفهمُ مِنْ شَدِيْدهمُ.

١ ١ ٠ ٣٠ حدَّثُمَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ ، ` رِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِي بُنُ مُصَعب ح وحدُّثها مُحَمَّدُ بَلْ عُبادةَ الْوَاسِطيُّ ثَمَا يَزِيِّدُ ﴿ قُرِماتِ مِينَ كَهِرسول التُدصلِّي الله عليه وسلم نے ارشاد بُنُ هَارُونَ قَالَا ثَنَا اِسْرَائِيلُ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خُحادَةً عَنْ عبطيّة الْعَوْقِيّ عنّ ابني سعِيْدِ الْخُدُرِيّ قالِ قال رسُولُ اللَّهُ

فرمایا بس قوم میں بھی اللہ کی نافر مانیاں کی جائیں جبکہ وہ قوم ( نافر مانی سے بھنے والے ) ان نافر مانوں سے زیادہ غلبہ اور قوت والے ہوں اور (بصورت نزاع) ا پنا بچاؤ کر سکتے ہو( اس کے باوجود بھی نا فر مانی یونتش نہ کرائیں تو )انند تعالی ان سب کومزا دیتا ہے۔

۱۰ه، حضرت جابرگرمات میں که جب سمندری مہاجرین رسول اللہ کے باس واپس پینے تو آ یے نے فرمایا: تم نے حبشہ میں جو عجیب و تمیں و یکھیں و و ہمیں نہیں بتاؤ گے۔ان میں سے چندنو جوانوں نے عرض کیا ضرور الله کے رسول! ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں کے درویشوں کی ایک بڑھیاسر پریانی کا مٹکا اٹھائے ہمارے یاس سے گزری پھرایک حبشہ کے جوان کے یاس سے گزری تو اس نے اپناایک ہاتھ اس کے دونوں کندھون ے درمیان رکھا پھرا ہے وھکا دیا وہ گفٹنوں کے ہل گری اوراس کا مٹکا ٹوٹ گیا جب وہ اٹھی تو اس کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئی شہیں عنق یب علم ہو جائے گا اے مکار جب التدنعالي رَسي قائم فر، تمين گ اورا ذلين و آخرين ُ وجمع قال يقُول رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسنَّم فرما تميل كاور ما تصافل ايخ كرتوت بيان كري ك فیصدہ ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اس بڑھیائے تی کہا بچ کہا اللہ تعالی کیے اس قوم کو پاک کریں جس میں كمزوركي خاطر طاقتؤر ہے مؤاخذہ ندكيا جائے۔

اا ۲۰۰۰ حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عنه بیان فرمایا: افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات(کہنا)ہے۔

افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

مُسَلِم سَاحَمَا فُنُ سَلَمة عَنْ ابنى عالم عَنْ ابنى أمامة مُسَلِم سَاحَمَا فُنُ سَلَمة عَنْ ابنى عالم عن ابنى أمامة قال عرض لرسُول الله جسلى الله عليه وسلم رخل عند السحسَرة الأولى فقال يا رسُول الله ائ الحهاد افضل فسكت عنه فلمًا واى الحمرة الثانية ساله فسكت عنه فلمًا واى الحمرة الثانية ساله فسكت عنه فلمًا واى الحمرة الثانية ساله فسكت عنه فلم المعرو ليرك فلم المن جمرة العقية وضع رجلة في العرو ليرك قال ابا يا رسُول الله قال كممة حقّ عند دى سُلُطان حائر.

عن السماعيل بن رحاء عن ابنه عن الى سعيد المحلوق عن السماعيل بن رحاء عن ابنه عن الى سعيد المحلوق و عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابنى سعيد المحدري قال الحرج منووان المسر في يوم عيد فبدأ بنالمخطبة قبل المصلاة فقال رجل يا مزوان الحالفت السينة الحراجات المنبر في هذا اليوم ولم يكن يلحرخ و بدات بالمحطبة قبل المصلاة و لم يكن بندا مها فقال ابو سعيند اما هذا فقد قصى ما عيد سمعت رسول المله عن من راى منكم منكرا فاستطاع ان يُغيرة بيده فليغيرة بيده فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيقله و ذالك اضعف الايمان

۲۰۱۳ حضرت ابو اما مد قرمات بین که (جج کے موقع پر) جمرہ اول کے قریب ایک مرد نبی کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کونس جہاد افضل ہے؟ آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ ٹانید کی رمی کی تو اس نے بھر یہی پوچھ آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ مقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤل رکا ب میں رکھ کر پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں اے ابت کہنا (افضل جہاد ہے)۔

مٹاد ہے اگر اسکی استطاعت نہ ہوتو زبین ہے روک دے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگر اسکی بھی استطاعت نہ ہوتو دل د مائے ہے کام لے )اور بیا یمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

خلاصة الهابي الله ان احاديث ميں امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كی الميت بيان كی گئی ہے املات الی كی رحمت امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كی الميت بيان كی گئی ہے املات الی کی رحمت امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كی وجہ ہے شامل حاں ہوتی ہے آج كل ہم پرطرح طرح كی تكابیف اور عذاب اس لئے بھی آرہ جیں كہم اپنی وسعت كے باوجود اپنی اولا داور اقارب اور دوسرے لوگوں اور سلاطين كومنكر است اور برانيوں

ے نہیں روکتے بلکہ ان برائیوں میں خود بھی شر یک ہوجاتے ہیں جتنی خلاف شرح رسمیں کی جاتی ہیں' جانتے وجھتے ۔ تکھیں بند کر لیتے ہیں'ا حکام شریعت کے خلاف کرتے ہیں ۔ان کورو کئے کی ہمت نہیں یا ابتدایی ہیبت عطافر و د ۔ تہ میں آین ہے

# ١ ٢: بابُ قُولِه تَعَالَى: ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا عليُكُمُ أَنْفُسَكُمُ ﴿ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

٣٠١٣ حدَّث هشامُ بُلُ عهمًا رِثا صدقة ابُنُ حالدٍ حَدَثُنِي غُنِّيةً نُنُ ابني حَكَيْمَ حَدَثْنِي عَمَىٰ عَنُ عَمُرو بْسِ حارية عن ابني أميَّة الشَّعُبَاني قال اتيتُ اب تعلية الخُسْبي قَالَ قُلُتُ كَيْفَ تَصْمَعُ فِي هَدِهِ الْآيةَ قَالَ ايَّةُ آيةٍ ؟ قُلُتُ # يِهِ اللَّهِ اللَّذِينِ آمَنُوا عَلَيْكُمُ الْفُسِكُمُ لا يَضُرُّكُمُ مِنْ صَلَّ ادا اهتدينتم الله قال سالت علها حبيرًا سالت علها وسول الله عَنْ في فقال سل انتمروا سالمغروف و تماهوا عن الْمُسْكر حَتَى اذا رايْت شخًّا مُطاعًا و هوى مُتَّبعًا و دُنْيا مُـوْثـرةُ و اغحاب كُلّ دى رأى براية و رايُتُ امْرًا لا بىدان لك به فعليُك خويصة بفسك قان من ورانكُمُ ايام الضبر البر فيهن على مثل قبص على الجمر للعامل فيهن مَثُلُ احُر حَمُسين رَجُلا يَعْلَمُونَ بِمِثْنِ عَمَلُهُ.

# بِ إِن الله تعالى كاارشادُ 'ا سے ايمان والو!تم این فکر کرو ..... ' کی تفسیر

۱۹۰۱ محضرت ابو امیه شعبانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ثغلبه بحشني رضي التدعنه كي خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کی آب اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کون ی آیت؟ میں نے عرض کیا ''اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو گمراہ ( کی گمراہی) تمہارے لئے باعث ضررنہیں بشرطیکے تم راہ راست پر ر ہو'' فرمانے لگے میں نے اس آیت کی تغییرالیں ڈات ہے دریا فت کی جوخوب واقف تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ الملية وسلم ـ تو آ ڀ نے فر ما يا المكرتم امر بالمعروف كرتے ر ببواور نبی من انمنٹر کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب دیکھوکہ بخیل کی بات مانی جاتی ہےاورخوا بھش کی پیروی ک جاتی ہے اور دنیا کو ( دین پر ) ترجیح دی جاتی ہے

اور ہر شخص کواپنی رائے یر ناز ہے ( خواہ وہ کتاب وسنت اجماع امت اور قبیس مجتہد ہے ہٹ کر ہی ہو ) ایسے میں تم کوئی ایبا کام (خلاف شرع) دیکھوکہاس کوختم کرنے کی تم میں ذرابھی قدرت نہیں تو تم صرف اپنی ذات کی فکر کرواس لئے كةتمبارے بعدصبر كے دن آنے والے بيں ان ميں (صحيح وين ير )مضبوطی ہے قائم رہناا نگارہ كو ہاتھ ميں و بانے كی مثل ہوگا ان ایام میں عمل کرنے والے کو بچاس آ دمیوں کے برابراجر ملے گا جواس کی طرح عمل کرتے ہوں۔

عرض كيا. ايالتد كرسول! بهم امر بالمعروف اورتهي عن المنكر كب ترك كرسكتے بيں؟ فرمایہ جبتم میں وہ امور ظاہر ہوں جوتم ہے بہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہم و

١٥٠٥ حدوسا العبَّاسُ بْنُ الوليْد الدَّمشْفَيُّ ثِنا زِيْدُ بُنُ ١٥٠٥ : حضرت انس بن ما لكَّ فرمات بيركى في ينخيبي بُس غَبيْدِ الْنُحُزاعِيُّ . ثنا الْهِيْثُمُ مُنْ حُميْدٍ ثَنا ابُوُ مُعيْدِ حَفُص بْلُ عِيلانِ الرُّعِيْنِيُّ عِنْ مِكْحُول عِنْ انس بُن مالك قبال قيل بارسول الله متى تترك الامر

بِالْمَعْرُوفِ وَالبَّهِي عَنِ الْمُنكَرِ قَالِ ادا طهر فِيُكُمُ مِا طهر في الأمم قَبْلُكُمْ قُلُنا يَا رَسُولِ اللَّهِ فِي صَعَارِكُمُ والفاحشةُ في كباركُمُ وَالْعِلْمُ فِي رُدالتكُمُ

قَالَ رَيُـدٌ تَـفُسِيْـرٌ مَعُنَى قَوْلَ النِّبَى صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْمُ فِي رُذَالَتِكُمُ اذَا كَانِ العِلْمُ فِي الْفُسَاق.

٣٠١٦ خَدُّتُمَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارٍ ثَمَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَمَا حَـمَّادُ بُنُ سلمة عنْ عَلَى بُن زَيْدٍ عنِ الْحسى عنْ جُنْدبِ عَنْ حُدَّيْفة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثِّينَكُ لا ينُعَي للمُؤمن ان يُبَدِلُّ نَفُسهُ قَالُوا وَ كَيْفَ يُبَدِلُّ نَفُسُهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِن الْبَلاء لَمَا لَا يُطيُقُه.

١١٠ ٣٠ : حدَّث على بُنُ مُحمَّدٍ ثنا مُحمَّدُ بَنْ فُضيل ثنا يسخيسي ابُنُ سِعِيُدِ ثَنَا عِبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ ابُوْ طُوالَة ثَنا نَهارُ الْعَبُدِيُّ اللهُ سَنِمِعِ آيًا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ يَقُولُ سمعتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَفُولُ انَّ اللَّهِ لِسُالُ الْعَبُديوم الُقيامة ختى يَقُولُ ما مَنعَكَ اذا رايُت المُمُكر ان تُنكِرة فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبُدًا حُجَّتُهُ قَالَ يَا رِبِّ رَحُونُكَ و فرقَّتُ مِن النَّاس.

#### ٢٢: بَابُ الْعَقُوْبَاتِ

١٨ • ٣٠ حَـدُثَـَا مُحَمّدُ بُنُ عَنْدِ اللّهِ بُن نُميْرِ وَعَلِيُّ بُنُ مُسخَمَّدٍ قَالًا ثَنا أَبُو مُعاوِيَة عَنْ بُرَيْدٍ بُن عَبْد اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرُدة عَنُ ابِي بُرُدَة عَنُ أَبِي مُؤسى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ يُمُلِي لِلطَّالِمِ فَإِذَا احَدَهُ لَمُ يُفْتِلُهُ ثُمَّ قُراً -

نے عرض کیاا ہےالقہ کے رسول مہم سے پہلی امتوں میں کیا امور فل ہر ہوئے ۔ فرہ یا: گھٹیالوگ حکمران بن جائیں اور معززلوگول میں فسق و فجور آج ئے اور عم کمینے وگ حاصل کریس ( راوی حدیث ) حضرت زید فر ، تے ہیں کہ گھٹیا اوگوں کے علم حاصل کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ہے ممل فاسق لوگ علم حاصل کریں (اور ہے عمل ہی رہیں )۔ ۲۰۱۲: حضرت حذیفه رضی الله عنه فر ماتنے میں که رسو ب

التدصلی الله علیہ وسلم نے قر مایا: مؤمن کے لئے مناسب نہیں کہاہے آپ کو ذکیل کرے۔ لوگوں نے عرض کیا کہاہے آپ کو ذیل کرنے ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس آز مائش کو بر داشت نہیں کرسکتا اسکے در ہے ہو۔

🖆 : مثلاً امر بالمعروف كرئے كى صورت ميں ظن غالب ہے كہ ايذ اينجے گی اور صبر نه كر سکے گا تو امر ؛ معروف ملتو ي كردے\_ (مترجم)

۱۷۰/۷ : حضرت ابوسعید خدری رضی انتدعنه فر ماتے ہیں كه بين نے رسول اللَّهُ كو بيه قرماتے سنا: الله تعالى روز قیامت بندہ سے بوچھیں گے کہ جب تم نے خلاف شرع کام دیکھا تو روکا کیوں ٹہیں؟ پھرخو دہی اس کا جواب تلقین فرمائیں گے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے یروردگار میں نے آپ (کے رحم) ہے آمید وابستہ کرلی تھی اورلوگول ( کی ایذ اءرسانی ) ہے مجھےخوف تھا۔

## چاپ: سزاؤں کا بیان

۱۸ ۲۰۰۸: حضرت ابوموی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التدعليه وسلم نے فر ما يا : التد تعالیٰ طالم کو ڈھیل ویتے ہیں کیکن جب اس کی گرفت فر ، نے ہیں تو پھر چھوڑ تے تہیں اس کے بعد بہآ یت تلاوت فرمائی: ها و كذالك الحدُّ ربَك اذا أخَد القُرى و هي ظالمة ﴾ الله المدَّ الله المدّ المدّ المدّ المدّ المدّ المدّ المدر المدرد ال

لم تطهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعُلنُوا بها الا فشافيهم الطّاغون و الاؤجاع الَتِي لم تكن مصت في السلافهم الديس مصوا و لم يَنقَصُوا المكيال والميزان الا أحدوا سالسنيس و شدّة المُنونة وَ جور السُلطان عليه

و له يمنغوا ذكوة المواليم الا مُنغوا القطر من السّماء و لؤ لا البهائم لم يُمطُولوا و لم ينقطوا عهد الله و عهد رسوله الاسلط الله عليهم عُدُوا مِنْ غيرهم و عهد رسوله الاسلط الله عليهم عُدُوا مِنْ غيرهم واحدوا بغص ما في الديهم و ما لم تحكم المنهم بكتاب الله و يتخيروا مِما انزل الله الاجعل الله باسهم و ما لم معل الله باسهم و ما نهده و ما نهده الله باسهم و ما نهده و ما نه و ما نهده و ما نه نهده و ما نه و ما نهده و ما نه و ما نهده و

﴿ وكدلك الحدد ربك اذَا احدد اللهُ رى وهي ظالمة ﴾

١٩٠١٩ · حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنبما فر ماتے بيں که رسول التدسلی الله علیه وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین یا نچے چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس ہے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔اوّل میہ کہ جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے گئے تو اس میں طاعون اور اکبی الیں ہاریاں پھیل جاتی ہیں جوان سے میلے لوگوں میں نہ تھیں اور جو توم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قط مصائب اور ہادش ہوں ( حکمرانوں ) کے ظلم وستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور جب کوئی قوم اینے اموال کی ز کو قانبیں دیتی تو بارش روک وی جاتی ہے اور اگر چو یائے نہ ہول تو ان پر مجھی بھی بارش نہ ہر سے اور جو توم النداوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کوان پرمسلط فرما ویتا ہے جواس قوم ہے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں اور جب مسمان حکمران کہ بالٹد کے مطابق فیصلے نہیں

کرتے بلکہ امتد تعالی کے نازل کر دہ نظام میں (مرضی کے پچھاحکام) اختیار کریلتے ہیں (اور باقی حچوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تو م کوغانہ جنگی اور ) ہاہمی اختلہ فات میں جنلا فرمادیتے ہیں۔

۳۰۲۰: حفزت ابو ما لک اشعری رضی القد عند فرمات بین که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فرمایا . میری اُمت کے پچھلوگ شراب پین گے اور اس کا نام بدل کر پچھاور رکھ دیں گے ان کے سروں پر ہا ہے بجائے جائے جائے میں گے اور گانے والی عور تیں گا کیں گی اللہ تعالیٰ جائیں گی اللہ تعالیٰ جائیں نے ہور تیں گے اور ان کی صور تیں سنخ اور ان کی صور تیں سنخ

معاوية بْنِ صَالِحٍ عَنُ خَاتِمٍ بْنِ حُرِيْتٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ ابى مُعاوِية بْنِ صَالِحٍ عَنُ خَاتِمٍ بْنِ خُرِيْتٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ ابى مُعاوِية بْنِ صَالِحٍ عَنُ خَاتِمٍ بُنِ غَنْمِ الْاشْعِرِي عَنْ مَالِكِ بُنِ ابى مَالِكِ مُولِيْمٍ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ الْاشْعِرِي عَنْ ابِي مَالِكِ مُولِي مَالِكِ الْاشْعِرِي عَنْ ابِي مَالِكِ الْاشْعِرِي عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْفَ لَكُ اللهِ عَنْفَ اللهُ عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ ا

مبهم القردة والحبارير

کر کے بندراورسور بنادیں گے۔

ز مین کے چو یائے (جاندار) ہیں۔

٣٠٢١ حدثنا مُحمّد بن الصَّبَاحِ ثما عمّارُ اللهُ مُحمّدِ عن البُراء بن عازبٍ قال عن البُراء بن عازبٍ قال قال رسُولُ اللّهِ عَيَّاتُ يملّعنهُمُ اللّهُ وَ يَمْعنهُمُ اللّهُ عَيْفُونَ قال دواتُ الارض

۲۰ ۲۰ د حضرت تو بان رضی الله عند فر ماتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے فر میا کوئی چیز عمر کوئبیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے اور کوئی چیز تقدیر کوئبیں ٹال سکتی سوائے و عاکے اور مروایئے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔

۲۱ ۲۰۰۰ حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه فر ماتے ہیں

كەرسول الله صلى التدعليه وسلم ئے قرمايا: يسلُّ عَنْهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ اس آيت سُ لَاعِنُونَ عراد

٣٠٢٢ حدَّثنا على بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَلَ سُفَيانَ عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ لَا يَرُدُ الْقَدر اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

خلاصة الهاب جنه آنخضرت صلى القدمليه وسلم نے اپنی امت کوتمام گنا ہوں اوران کی سزاؤں سے ڈرا دیا ہے لیکن امت میں وہ ساری خرابیاں پھیل گئی میں کفار و بشر کمین مسلمانوں پر مسلط میں طرح کل تکا بیف اور بلائیں امت محمد بیہ برنازل ہور ہی میں ۔

## دياب:مصيبت يرصبركرنا

٢٣: بَابُ الصَّبُرِ عَلَى الْبَلاء

٣٠٢٠ - قَدْنَا عَبُدُ الرَّحُمَن انْ الرهنِم أَما ابْنُ ابني ٢٠١٣ : حفرت الوسعيد خدريٌ فرمات بيل كه بيس نبيًّ

فُدينكِ حَدَثسى هشام بن سعدِ عن زيد بن اسلم عن عطاء نن سارِ عن أبى سعيد النحدرى قال دخلت على البرى صلَى الله عليه وسلم و هو يؤعك فوضغت يدى عليه فوجدت حرة بين يدى فوق اللحاف فقلت يا رسؤل الله ما اشدَّها عليك قالا اللا كدالك يُضغف لسا الله و يُنضغف لسا الله و يُنضغف لسا الله و يُنضغف لسا الله و يُنضغف لسا الله تُهُ المَّالِية قال الانبياء قلت يا رسول الله تُم المَّالله قال الانبياء قلت يا رسول الله تُم من قال ثم المصالحون ان كان احدهم لينتلى من قال ثم المصالحون ان كان احدهم لينتلى ما لفقر حتى ما يحدُ احدهم الا العبانة يُحوِيها و ان كان احدهم لينتلى المُورة احدهم الله العبانة يُحويها و ان كان احدهم لينتلى المُورة احدهم الله المُعالِية و الله المُعالِية المُحدة احدهم المُلاء كما يفرحُ احدُكم بالرَحاء.

٣٠ - ٣٠ - حدثت مُحمَدُ بُنُ عبد الله بَن نُميْوِ ثنا وكَيْعُ ثَمَا الاعْمَمِثُلُ عَلَى شَقَيْقِ عَلُ عبد الله وضى الله تعالى عنه قال كاتى النظر الى دسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يخكى بيتا من الانبياء صربة قومَة و هو يشول درت اغفر بقومى فانهم لا يغلمؤن

۲۱ - ۳: حدد شنا حراملة بن يخيى و يؤلس ابل عبد الاعلى قالا شب عبد الله بن وهب اخرنى يؤلس بن يويد عن ابن شهاب عن ابن سلمة بن عبد الرخمن بن عوف و سعيد بن السمست عن ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبخ احق بالشك من الرهيم اذ قال: ﴿ ربّ اوبى كيف تُخي المؤتى قال او له تُوف من قال بلى و لكن ليطمئن قلى ﴿ المؤتى قال الله عنه ألم تُوف من قال بلى و لكن ليطمئن قلى ﴾ المؤتى قال الله تولى المؤتى قال الله تولى المؤتى المؤتى قال الله تولى المؤتى المؤتى قال الله تولى المؤتى قال الله تولى المؤتى المؤتى قال الله تولى المؤتى ا

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کوشد ید بخار ہور ہاتھا میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو چادر کے اوپر بھی (بخار کی) حرارت محسوس ہو رہی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اتناشد ید بخار ہے؟ فرمایا: ہمارے ساتھ ایسانی ہوتا ہے آز مائش بھی دگئی ہوتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملک ہیں سے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہوگوں میں سب ملک ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہوگی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ایکے بعد؟ فرمایا کی بر میں ان کے بعد نیک لوگوں پر بعض نیک لوگوں پر فقر کی ایسی آز مائش آتی ہے کہ اوڑ ھے ہوئے کمبل کے ملاوہ ان کے باس کے کھاوہ اور نیک لوگ آز مائش سے ایسے خوش بیں جوتا اور نیک لوگ آز مائش سے ایسے خوش ہوتے ہیں جوتے ہیں ہیں جوتے ہیں ہیں جوتے ہیں ہیں جوتے ہیں ہیں جوتے ہ

۳۰۲۵: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ آپ ایک نبی کی حالت بتارہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ماراوہ اپنے چبرے سے خون پو نجھتے جاتے ان کو ماراوہ اپنے چبرے سے خون پو نچھتے جاتے اے میرے پروردگار میری قوم کو جاتے اور کہتے جاتے اے میرے پروردگار میری قوم کو بخشش فرماد یجئے کیونکہ وہ جانتی نہیں۔

۲۶ ، ۲۶ ، حضرت ابو ہر میر قفر ماتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں جب (لیکن) جب (ہمیں شک نہیں ہواتو ان کو کیے ہوسکتا ہے البتہ) انہوں نے (عین الیقین حاصل کرنے کے لئے) عرض کیا اے میرے پروردگار عاصل کرنے کے لئے) عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے دکھ و بیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں (یقین قیال قو ہے) لیکن اپنا دل مطمئن کرنا جا ہتا ہوں اور اللہ تعالی تو ہے) لیکن اپنا دل مطمئن کرنا جا ہتا ہوں اور اللہ تعالی

ىتىدىيەبە دىلىغ لىنىڭ قىي الىنسىخىل طُلۇل مىلالىڭ يۇنسىڭ مىخىرىت بوڭلەيرىم قرەپئے كەدە زور آ دىرىمايتى كى تلاش لأحنث الذاعي

> ٣٠٢٧ حدَّثنا نصُرُ ابُنُ عَلِيَ الْجَهُضِمِيُّ وَ مُحمَّدُ بُنُ المُسْنَى قَالا ثنا عَبُدُ الوهاب ثنا حُميَّدٌ عَنُ انس بُن مَالِكِ قِالَ لَمَا كَانَ ايومُ أُحُدِ كُسرتُ رِبَاعِيَةُ رِسُولَ الله صبي الله عليه وسلم و شبع فجعل الدُّمْ يَسِيلُ على وَجُهِهُ وَ حَعَلَ يَمْسَحُ الدُّمْ عَنُ وَجُهِهُ وَ يَقُولُ كَيُف يُفُدحُ قَوْمٌ حَصَبُوا وَجُه نبيَهِمُ بالدَّم و هُو يَدْعُوْهُمُ إِلَى اللَّمَه فَانْسُولَ اللَّهُ عُرُّوجِنٌّ. ﴿لَيْسَ لَكُ مِنَ الْإِمْسِ شيئ عُلِي رحور ١٢٨].

٣٠٢٨. حدَّثنا مُحمَّدٌ بُنُ طريُفِ ابُوْ مُعَاوِيَة عن الإعسس عن ابئ سُفيان عن أنس قال حاء جبريل عليه السَّلامُ ذات يوم الى رسول اللَّهِ عَيْنَا فَي وَ هُو حَالِسٌ حَرِينٌ ا قَـدْ حَـضَـ سَالَـدُمَاءِ قَدُ ضَرَبَهُ بِعُضُ اهُلِ مِكَّةَ فَقَالَ. مَا لك فقال فعل مي هؤلاءِ و فَعلُوا قال اتَّحتُ انْ أُريُّك آية قبال سعمُ ارنِيُ فنظرُ إلى شُجرة من وراء الوادِيُ قال اذُعُ تلك السَّحرة من وراءِ الوادي قال اذُعُ تِلُك الشَّجرة فذعاها فَجَاءَتُ تَمُشِي حَتَّى قَامَتُ نَيُن يَديُّهِ قَالَ قُلُ لَهَا فَلُترُجِعُ فَقَالَ لَهَا فرجعتَ حتَى عَادَتُ إلى مكانها فقال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حَسُبينُ

میں تھے اورا گرمیں اتناعرصہ قید میں گزارتا جتنا حضرت یوسف رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا۔

۳۵ ۴۷ : حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ ا حد کے روز رسول التصلی التدعلیہ وسلم کا وندان میا رک شہید ہوااورسر میں زخم ہوجس سےخون آپ کے چبرہ انور پر بہنے نگا تو آپ اینے چہرہ سے خون یو تیجھتے ج تے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کا میاب ہو علی ہے جس نے اینے نبی کے چہرہ کوخون سے رنگین کیا حالا نکہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمه )آپ کو پچھاختیار نہیں۔ ۳۰ ۲۸ مین حضرت الس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائيل عليه السلام رسول الثدصلي القد مليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ یے غمز وہ بیٹھے تھے خون سے رنگین تھے اہل مکہ نے آپ کو مارا تھ ( پید مکہ کا واقعہ ہے) عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا: ان ہوگوں نے ممرے ساتھ یہ بیسلوک کیا عرض کیا آپ پیند کریں کے کہ میں آ ب کو (اللہ کی قدرت کی) ایک نثانی وكھاؤں؟ (بيآ بكاول بہلانے كيئ اورتسى ورائ ے لئے ہوا) فرمایا جی ہال حضرت جبرائیل ملیہ السلام نے وادی سے ووسری طرف ایک ورخت کی طرف

د یکھ تو کہا اس درخت کو بلائے آپ نے اس درخت کو بلایا وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس ہے کہئے کہ واپس ہوج ئے آپ نے اس سے کہا وہ لوٹ کر واپس اپنی جگہ چلا گیا رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے فر ہ یا: میرے لئے (پینشانی) کافی ہے۔

٣٠٣٩: حدد تُنظا مُحمَّدُ بُنُ عَنْد اللّه بْنِ لْمِيْرِ و عَلِيٌّ بُنُ التدصلي التدعليه وسلم نے فر ما يا: جن يو گوں نے كلمه اسلام مُحمَدِ قَالا ثنا ابُو مُعاوية عَن الْاغْمِش عَنْ شَقِيُقِ عَنْ

۴۰۲۹ محضرت حذیفه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول

حُديفة قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الحضوا لى كُلُ من تلفظ بالإسلام قُلنا يا رسُول الله صلى الله عليه وسلم التحاف علينا و نحنُ ما بين السَتِمائة الى السّبُ مائة فقال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انكم لا تدرون لعلكم ان تُبتلوا قال فابتليها حتى جعل الرَّجُلُ مَ ما يُصلَى الله سرّا.

٣٠٣٠. حدَّثها هشامُ بُنْ عَمَارِ ثَمَا الُولِيُدُ انُنْ مُسُلِمِ ثَنَا سعيُسَدُ بَنُ بشيْرِ عَنْ قتادةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ عَنْ أبيُّ بُن كُعُب عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ لَيْلَةَ أَسُرى بِهُ وجِد ريْخًا طيّبة فقال حيريل ! ماهذه الرّيْخ الطّيبة . قال هذه الرَيْخ قبر الماشطة وانتيها و رؤجها قال وكان بذء ذالك أنَّ الْمُحْصِر كان مِنْ اشْراف بَيني إشرائل و كان منمثرة بسراهب في صومعته فيطلع عليه الرّاهب فيعلمه ألإسلام فللما بلغ الخطار زؤجة ابؤه امراة فعلمها الحضر روّجة ابُولة امراةً فعَدّمها الخصر و اخذ عليها ان لا تُعَلِمُهُ احَدًا و كَانَ لا يَقُرِبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زُوِّجَهُ ابُوَّهُ أُخْرِي فِعِلْمِهَا وِ أَحِدْعِلِيْهَا انْ لا تُعْلَمِهُ احِدًا فكتمث الحدهما والفشت عليه الانحرى فانطقلق هاربا حتَّى اتى حزيْرة فِي الْبِحُرِ فَاقْبِلَ رَجُلان يِبِلَحُتِطِيان فراياه فكتم احدُهُما و اقْشي الآخِرُ و قال قدُ رايتُ الُخصِر فَقِيْل و مِنْ زَآهُ مَعِكَ قَالَ فُلانٌ فَسُمُل فَكتم و كان فِي ديْمِهِمُ انَّ كَذَب قُتِلَ قَالَ فَترَوَّجَ الْمرَّاة الُكاتِمةُ فِينِما هِي تَمُشُطُ الْنَهَ فِرْعُونِ اذْ سَقِطِ الْمُشْطُ فقالتُ تعس فرعونُ فالحُبرِثُ آبَاها و كان لِلْمرَاةِ الْبان و زُوْجُ فَأَرْسُلَ الْهِمُ فَرَاوَدَ الْمُرَّاةَ و زُوْجِهَا انْ يَرُجِعا عَنْ

پڑھا ان سب کا شار کر کے جھے بناؤ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو ہمارے بارے میں (دشمن سے) خدشہ ہے حالا تکہ ہماری تعداد چھ سات سو کے درمیان ہے (ہم دشمن کا مقابلہ کر کتے ہیں) رسول اللہ نے فرمایا: تم نہیں جانے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمایا: تم نہیں جانے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمایا: تم نہیں جانے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئی یہاں تک کہ ہمارے فرمایے جیپ کر ہی نم زادا کرتے۔

۳۰ ۳۰: حضرت الي بن كعب رضى الله عنه رسول الله صلى القد عليه وسلم ہے روايت كرتے ہيں كہ جس شب آپ كو معران کرایا گیا تو ایک موقع پر آپ نے عمرہ خوشبو محسوس کی ۔ یو چھاا ہے جبرائیل میہ خوشبوکیسی ہے؟ کہنے لگے بدایک تنکھی کرنے والی عورت اور اس کے دو بینوں اور خاوند کی قبر کی خوشبو ہے اور ان کا واقعہ بیہ ہے کہ خضر بنی امرائیل کےمعزز گھرانہ ہے تھے ان کے رسته میں ایک راہب اینے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ را ہب ان کے باس آ کرانہیں اسلام کی تعلیم دیتا جب خضر جوان ہوئے تو ان کے والد نے ایک عورت نے ان کی شاوی کر دی۔خضر نے اس عورت کو اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عہد لیا کہ کسی کو اطلاع نہ ویں ( كه خضر نے مجھے اسلام كى تعليم دى ) اور خضرعورتوں ے قربت (صحبت ) نبیں کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس عورت کوطلاق دیدی والدیے دوسری عورت ہے ان کی شادی کرادی خصر نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اوراس ہے بھی بیعبدلیا کہ سی کو نہ بتائے ان میں سے ا میک عورت نے تو را ز رکھالیکن دوسری نے فاش کر دیا ( فرعون نے گرفتاری کا تھم دے دیا)اس لئے پیفرار

ديسهما قاب فقال ابنى قاتلُكُما فقال الحساما منك الينا ال قتلتنا ال تنجعلسا فنى بيت ففعل فلما أسرى بالنبى عَيْنَةً و جدريُحًا طيبةً فسال جبريل فالحبرة.

ہو کر سمندر میں ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہاں دو مرد لکڑیاں کانے آئے ان دونوں نے خطر کو دیکھے لیا ان میں ہے بھی ایک نے راز رکھا اور دوسرے نے راز

فاش کردیااورلوگوں کو بتادیا کہ بیس نے خطر کو (جزیرہ بیس) دیکھا ہے لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کس نے انہیں دیکھا اس نے بات چھپا دی حالا تکہ فرعون کے قانون میں جھوٹ کی سر آفل تھی الغرض اس شخص نے ای عورت سے شادی کر لی جس نے خطر کا راز رکھا تھا (بیعورت فرعون ک بین ہے سر جھوٹ کی سر آفل تھی کیا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ یہ تنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی (اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر) گرگئی ہے ساخت بین کے سر بیس کنگھی کیا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ یہ کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی (اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر) گرگئی ہے ساخت اس کے منہ سے لکا فرعون تباہ ہو۔ بیٹی نے باپ کو بتا دیا اس عورت کے دو بیٹے تھے اور خاوند بھی (وہی تھا جس نے خطر کا راز رکھا تھا) فرعون نے ان سب کو بنوا یا اور خاوند بیوی کو اپنا وین جھوڑ نے پر مجبور کیا۔ بینہ مانے تو اس نے کہا بیس متمہیں قتل کر دوں گا۔انہوں نے کہا کہ کہا تھی گئی کرنا ہے تو ہی رے ساتھ بیا حسان کرنا کہ ہمیں ایک ہی قبر میں وفن کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا معراج کی شب نی صلی املہ ملیہ وسلم نے اس قیر کی خوشبومحس کر کے جبرائیل ملیہ میں وفن کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا معراج کی شب نی صلی املہ ملیہ وسلم نے اس قیر کی خوشبومحس کر کے جبرائیل ملیہ اسلام سے یو چھا تو انہوں نے سب قصہ سایا۔

ا ٣٠٣٠: حدثنا مُحمَّدُ بَنُ رُمْحِ الْبانا اللّبَتُ ابْلُ سَعْدِ علَ يَسريُد بُس اللّ حبيب عن سَعْد بُل سَالِ عن آسس بُل مَالكِ رضى الله تعالى عنه عن رسُول الله صلّى الله عليه مالكِ رضى الله تعالى عنه عن رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم الله قال عظم الأحزاءِ مع عظم البلاء و ان الله اذا احبُ قومًا ابتلاهُم قمل رضى قله الرّصا و من سخط قله الرّسا و من سخط قله ، و ان الله الله المرب الله المرب الله المرب الله المرب المناهم المناهم المن رضى الله الرّسا و من سخط قله الرّسا و من سخط قله المرب الله المرب المرب

صالح ثنا اسْحَقْ بُنُ مِيْمُونِ الرَّقِيُّ تَمَا عَدُ الْواحِدُ بُنُ صَالَحِ ثَنَا اسْحَقْ بُنُ يُوسُف عَن الاغْمَسْ عَن يَحَى بُن وشَف عَن الاغْمَسْ عَن يَحَى بُن وشَف عَن المَوْمَنُ اللّه عَلَيْتُهُ الْمُؤْمَنُ اللّه عَلَيْتُهُ الْمُؤْمِنُ اللّه عَلَيْتُهُ الْمُؤْمِنُ اللّه عَلَيْتُهُ الْمُؤْمِنُ اللّه عَلَيْهُ الْمُؤْمِن اللّه يُعَالِمُ النّاسِ وَ يَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمُ الْمُؤَمِن اللّه عَلَى اذَاهُمُ الْمُؤَمِن اللّه عَلَى اذَاهُمُ اللّه اللّه اللّه وَ لا يَصْبِرُ على اذَاهُمُ اللّه وَ اللّه عَلَى اذَاهُمُ اللّه عَلَى اذَاهُمُ اللّه عَلَى اذَاهُمُ اللّه عَلَى اذَاهُمُ اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ عَلَى الله عَلْ

۳۰۳۱ - حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت بے کہ رسول الله سلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب اتنا بی زیادہ ہوگا جتنی آ زمائش سخت بوگی اور الله تعالی جب کسی قوم کو پہند فرماتے بیں تو اس ک آ زمائش کرتے ہیں جوراضی ہوجاتے اور جوناراض ہوجات اور جوناراض ہواس سے ناراض ۔

۳۰۳۲. حضرت ابن عمر رضی القدعنها فرمات بیل که رسول القد سلی القد علیه وسلم نے فرمایا: جومومن لوگول سے میل جول رکھے اور ان ایڈاء پر صبر کرے اسے زیادہ تواب ہوتا ہے اس مومن کی بدنسبت جولوگول سے میل جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر ندکرے۔ میں جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر ندکرے۔ میں ہوت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بیل کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین خوبیاں ہول ای مان نے ایمان کا ذاکفہ میں تین خوبیاں ہول اس نے ایمان کا ذاکفہ

وسلَّمَ ثَلَاثُ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَ جَدْ طَعُم الْإِيْمَان ( وَ قَالَ بِنُدارٌ خَلاوة الإِيْمَان ( وَ قَالَ بنُدارٌ خَلاوة الإِيْمَان)

منْ كَانَ يُجِتُ الْمَرْءِ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلَهُ وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَ مَنْ كَانَ اللَّهَ وَ مَنْ كَان اللَّهَ وَ رَسُولُهُ آخَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ انْ يُلُقَى فى النَّارِ آحَبُ إِلَيْهِ مِنْ انْ يَرُجِع فِى الْكُفُرِ بَعْدَ إِذَا انْفَدَهُ اللَّهُ مَنْهُ.

٣٠٣٣: حدد المنطقة الم

#### ٢٣: بَابُ شِدَّةِ الزَّمَان

٣٠٣٥. حدَّثْنَا عِيَاثُ بُنُ جَعْفَرِ الرَّحْبِيُّ الْبَأْنَا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم سَمِعُتُ ابْنَأَنَا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم سَمِعُتُ ابْنَاعَبُدِ رَبِّه يَقُولُ سَمِعُتُ ابْنَعِي عَلَيْكُ يَقُولُ لَمْ يَبُقَ مِن سَمَعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ لَمْ يَبُقَ مِن النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ لَمْ يَبُقَ مِن الذَّنِيا الَّا بِلاةً و فِئْنَةٌ.

٣٠٣١ : حدَّثَنَا آبُو بكُو بُنُ آبِي شَيْبة ثَا يَرِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ لَمُنَا عَمُدُ الْمَلِكِ آبُنُ قُدَامَة الْجُمَجِيُّ عَنُ اِسْحِقَ آبُنِ آبِي النَّاعَدُ الْمَلِكِ آبُنُ قُدَامَة الْجُمَجِيُّ عَنَ اِسْحِقَ آبُنِ آبِي الْمُولُ الْفُرَاتِ عَنِ الْمَقْبُويَ عَنْ آبِي هُوَيُرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ الْفُرَاتِ عَنِ الْمَقْبُويَ عَنْ آبِي هُويُرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنواتُ خَدَاعاتُ يُصَدِقَ اللَّهُ عَلَيْكُ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنواتُ خَدَاعاتُ يُصَدِقَ اللَّهُ عَلَيْكُ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنواتُ خَدَاعاتُ يُصَدِقَ فَيُهَا اللَّهُ عَلَيْكُ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنواتُ خَدَاعاتُ يُصَدِقُ فَيُها اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَيُنْطِقُ فِيْها الرُّويُ مِنْ فِيها الْامِينُ وينْطِقُ فِيْها الرُّويُ مِنْ أَمُو الْعَامَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمُو الْعَامَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمُو الْعَامَةِ وَلَى الرَّويُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُبِعِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُبَعِلُ اللَّهُ وَيُعَلَى اللَّهُ وَيُعَلَى اللَّهُ وَيُعَلَى اللَّهُ وَيُعِلَى اللَّهُ وَيُعِلَى اللَّهُ وَيُعَلَى اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّيْ الْمُولِقُ الْمُولِولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَلَى الْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُ

(طلاوت) چکھ لیا جو محض کی سے صرف اللہ (کی رضاء) کے لئے محبت رکھے اور جسے اللہ اور اس کے رسول سے باتی ہر چیز (اورانسان) سے بڑھ کر محبت ہو اور جسے دو بارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں گرنا زیادہ بہند ہو بعد ازیں کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی۔

۳۴ ۳۰ : حضرت ابوالدردا ، رضی الله عند فرماتے بین که میر ہے جو ب صلی الله علیه وسلم نے ججھے وصیت فرمائی که الله کے ساتھ کسی کوشر یک مت تھہرانا اگر چہ تمہار ب کلا ہے کا کر دیے جا کیں اور تمہیں نذر آتش کر دیا جائے اور فرض نماز جان ہو جھ کرمت ترک کرنا کیونکہ جوعمدا فرض نماز ترک کر و ہے تو (الله تعالی کا) و مداس ہے بری ہے (اب وہ الله کی بناہ میں نیں) اور شراب مت بینا کیونکہ شراب نوشی ہرشر (برائی) کی کئی ہے۔

# چاپ: زمانه کی تخق

۳۰۳۵ محضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ باتی شہیں رہا۔

٣٠٣٦: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :عنقر یب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جموٹ کو اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جموٹ فائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور اس زمانہ میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت کا کے گا۔

٣٠٣٧ حدَّثنا واصلُ بُنُ عَبُدِ الاعْلَى ثنا مُحمَّدُ بُنُ فُصيُسل عنُ اسْمَاعيُسل الْآسُلَمِيَ عنُ ابى حازمِ عنُ ابى هُرِيْرَة رَضِي اللَّهُ تُعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُّمَ ۗ وَالَّـذَى مُفُسِى بِيدِهُ لَا تَذُهِبُ الدُّنْيَا حَتَّى يمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبُرِ فَيَمَرَّعَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَا لَيُتَنِيُ كُنْتُ مُكَان صاحِب هذا الْقَرو لِيُس به الدِّيُنُ إِلَّا البلاء

٣٠٠٨. حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُلُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلُحةُ ابْنُ يحيى عنْ يُؤْسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ ابِي خُمِيْدٍ يعَنيُّ مؤلى مُسَافِع عَنَّ ابِي هُويُوةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنَّهُ قَالَ قَالَ وَسُؤُلُ الله صلى الله عليه وسلم لتُنتقُون كما يُنتقى التَّمُرُ من أَغْفَالِهِ فَيَلَدُهِ مِنَ خَيَارُكُمُ وَ لِيبُقَينَ شِرارُكُمُ فَمُوتُوا إِن

٣٠٣٩ خَدَّثنا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادريس الشَّافِعِيُّ حَدَّثْنِي مُحمَّدُ بْنُ خالد الْحندِيُّ عنُ اسان ابُس صالح غن الْحَسْنِ عَلْ السِي سُ مالِكِ أَنَّ رسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عَليُهِ وسَلَّمَ قَالَ لا بِرُدادُ ٱلْآمُرُ الْاشِدَة و لا الدُّنيا الَّا إِدْمَارًا وَ لَا المُّنَّاسُ إِلَّا شُحَّاوِ لَا تَقُومُ مُ السَّاعَةُ اللَّا عَلَى شِرارِ النَّاسِ وَ لا المَهُدِيُّ الَّا عَيْسَى بْنُ

#### ٢٥: بَابُ اَشُرَاطِ السَّاعَة

٠ ٣٠ ٣٠: حدَّثما همَّادُ بُنُ السَّرِيُّ و ابُوْ هشام الرِّفاعِي مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيُدُ قَالًا ثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ عَيَّاشٍ ثنا ابْوُ حصسٍ عنْ ابسى صالح عَنْ ابني هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابني صالح عَنْ ابني هُوَيُونَ قَالَ وسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابني صالح عَنْ ابني هُوَيُونَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْ بُعِثْتُ انا و السَّاعةُ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنِ اصْبِعِيْهِ

۲۰۱۳ : حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول التدصلي التدعلية وسلم نے فر مایا جشم ہے اس ذات کی جس کے قبصہ قدرت میں میری جان ہے و نیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہمرد قبر کے یاس ہے گزرے گا تو اس برلوث یوٹ ہوگا اور کیے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور بیددین (شوق آخرت اورایمان ) کی دجہ ہے نہ ہوگا بلکہ و نیوی مصائب وآلام کی وجہ سے ہوگا۔

۳۰ ۳۸ : حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم في فرمايا: تم حيص نث لي جاؤ کے جیسے عمدہ تھجور ردی تھجور میں ہے جی نٹ ں جاتی ہے بالآ خرتم میں نیک لوگ اٹھ جائیں گے اور برے لوگ ہوتی رہ جا کیں گے اگر ہو سکے تو تم بھی مر

۳۰۳۹ . حضرت انس بن ما مک ؓ سے روایت ہے کہ رسول الله کے فر مایا: معاملہ ( و نیر ) میں شدت بردھتی ہی ج ئے گی اور دنیا میں اوبار (افلاس' ذلت' اخلاق ر ذیلہ ) بڑھتا ہی جائے گا لوگ بخیل سے بخیل تر ہوتے جائیں گےاور قیامت انسانیت کے بدترین افراویر قائم ہوگی اور ( قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد ) کامل مدایت یا فته مخص صرف حضرت عیسیٰ بن مریم ہو نگے ۔

## و پاک علامات قیامت

۴۰ ۳۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى التدعليه وسلم نے فر مایا: مجھے اور قیامت کو

🖆 🗀 میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی شہوگا نہ ہی کوئی دوسری امت حقہ ہوگی۔ (مترمم)

١٣٠٣١ حدَّثنا أبُو بكر بُنُ أبي شيبة ثنا وكِيعٌ عنُ شَفَيان عَنْ فُرات الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيُلِ عَنْ حُدَيْعَة بُن اسيُدِ قال اطَّلع علَيُما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليُه وَسلَّم مِنْ غُرُفَةٍ و نحُنُ نتذَاكرُ السَّاعَة فَقَالَ لا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ عَشَرُ آيات الدُّجَالُ و الدُّحانُ و طُلُوعُ الشُّمُس مِنَ

٣٠٣٢ حدَّثنا عبد الرَّحْمن بن ابْرهِيم ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم ثِسَا عَنْدُ اللَّهُ بْنُ الْعَلاء حَدَّثْنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْد اللَّهِ حــ قَــ ثنى أَبُو ادريس الحولاني حَدَّثني عوف ابن مالك الاشْجِعِيُّ قَالَ اتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ هُـو فِي غَزُوَةٍ تَسُوِّكُ و هُـو فيي خساءٍ من ادم فَجلسُتُ بصاء الْخبّاءِ فقال رسُولُ اللَّهِ مُنْكُنَّةُ إِذْخُولَ يَا عَوْفٌ ! فُقُلْتُ بِكُلِّي ؟ يَا رسُول الله قال بكُلِك ثُمَّ قال يا عوف اخفظ خِلالا سِتا بين يدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مؤتى قال فوجمَتُ عندها وَ جُمَة شديدة فقال قُلُ احُدَى ثُمَّ فَتُحُ بِيْتِ الْمُقَدُّس شُمْداء يطهر فِيكُم يستشهدُ اللهِ به ذرَاريَّكُمُ وَ أَنْفُسكُمُ ويسركني به اغمالُكُمْ ثُمَّ تَكُونُ الْامُوالُ فِيْكُمْ حَتَّى يُعْطى الرُّجُلُ مائَةَ ديُنارِ فيظلُ سَاحَطًا وَ فِتْنَةٌ تَكُونُبِينَكُمُ لا يَبُقَى بيُتُ مُسُلِم الَّا دَحَلُتُهُ ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَ بِينَ بِنِي الْاصْفر هُـذُنةٌ فيعُـدرُون سِكُم فيسِيرُون اليُكُمُ في ثمانِين غايةٍ تَحْتَ كُلُّ غَايِةٍ اثُّنَا عَشَرَ ٱلْفًا.

ا۴ ۴۰ : حضرت حذیفه بن اسیدرمنی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے بالا خانہ ے ہمیں جھا نکا ہم آ پس میں تیامت کا تذکرہ کر رہے تنصے۔ ارشادِ فرمایہ ، جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہو تیامت قائم نه ہوگی د جال' دھواں اورسورج کا مغرب یےطلوع بہ

٣٠ ٣٢ : حضرت عوف بن ما لك التجعى رضى الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقعہ پر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چڑے کے ایک خیمہ میں تھے میں خیمہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے قرمایا: ارے عوف اندر آؤ۔ میں نے (ازرہ مزاح) عرض کیا اے اللہ کے رسول من هيورا اندرآ جاؤن؟ (شايد خيمه جيمونا تها) فرمایا: بورے ہی آ جاؤ کیجھ دیریعد فرمایا: اے عوف یا د رکھو قیامت ہے قبل جھ باتنیں ہوں گی ایک میرااس دنیا ے جانا۔فرماتے ہیں بیہن کر مجھے شدیدر کج ہوا فرمایا اسکے بعد ( دوسری نشانی ) بیت المقدس کا (مسلمانوں کے ہاتھ ) فتح ہوتا سوم الک جاری تم میں ظاہر ہوگی جس کی وجہ ہے تہمیں اور تمہاری اولا دوں کو اللہ تعالیٰ شہادت ہے سرفراز فر مائیں گے اور تمہارے اعمال کو یاک صاف کریں گے۔ چہارم تمہارے باس مال و

دولت خوب ہوگاختی کدمردکوسواشر فیاں دی جائیں پھروہ بھی ناراض ہوگا۔ پنجم تہارے درمیان (آپس میں ہی) ایک فتنہ ہوگا جو ہر ہرمسلمان کے گھر میں داخل ہوگا۔ ششم تم میں اور رومیوں میں صلح ہوگی پھررومی تم ہے دغا کریں گے اور ای جھنڈوں تلے اپنی فوج لے کرتمہاری طرف آئیں گے ہرجھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے۔

السة داورُدِيُّ عسمُرٌ و مؤلى الْمُطَّلِب عنُ عبُدِ اللَّهِ بُن عَبُد ﴿ مِنْ كَدرسول النُّدْسَلِّي الشُّرعليدومكم سِتَّ قرمايا: قيامت قائم

٣٠٨٣: حدَّثها هشسامُ نُنُ عَدْسا وَنَسَا عَبُدُ الْعَزِيْسَ ٣٠٨٣٣: حفرت حدَّيفه بن يمان رضى الله عندقر است

الرَّحْس الانصاري عن خذيفة بن اليسان قال قال رسُولُ اللَّهُ مَنْ ﴿ لَا تَنْفُومُ السَّاعَةِ حَتَّى تَقُتُّلُوا امامكُمْ و تَجْتَلُذُوا بانسافِكُمُ و يَرِثُ دُنْيَاكُمُ شُوارُكُمُ.

٣٠٣٣ حدَّثت الْمُو يَكُر بُلُ الِي شَيْمَة تِمَا السَّمَاعِيلُ بُنُ

عُلِيَّةً عن ابني حيَّان عَنَّ ابني زُرْعَةَ عن ابني هُرَيْرة قال كَانَ رسُولُ اللّه سَيْحَالُهُ مُومًا بارزًا لِلنَّاسِ فاتاهُ رَجُلُ فقال يَا وسُـوَل الـكَـه! متى السَّاعَةُ فقال ما الْمسْنُوْل عنُها باعُلم من التسائل ولكن ساخبرك عن اشراطها اذا ولدت ألامَةُ رتتها فداك من اشراطها و اذا كاست الْحَفاةُ الْعُراةُ رُوْس النَّاس فَذَاك مِنْ اشْراطها و اذا تتاول رعاءُ الْغنم فِي الْبُنْيانِ فَذَاكَ مِنُ اشْرِاطِها فِي حَمْسِ لا يَعُلَمُهُنَّ الَّا اللَّهُ فِعَلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْضَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ و يُسْزَلُ الْغَيْثُ و يعْلُمُ ما فِي الْارْحَامِ، الآية ـ

[قمن: ۴٤]

جب بمریاں چرانے والے ایک دوسرے ہے بڑھ چڑھ کرعمارتیں بلند کرنے لگیں تو ریبھی قیامت کی نشانی ہے اور قیا مت کاعلم ان یا نج امور میں ہے ہے جن کواللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا نتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآیت پڑھی ( ترجمہ ) بلا شبداللہ بی کے پاس ہے قبامت کاعلم اور وہی نازل فریا تا ہے بارش اور ای کو ( بیک وقت ) معلوم ہے جو پچھ سب رحموں میں ہے ( اس کی پوری تفصیل کے ہونے والے بچہ کی عمر کتنی ہوگی رزق کتنا ہوگا وہ سعادت مند ہوگا یا بد بخت ) آخر تک ۔

> ٣٠٣٥ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ و مُحمَّدُ بِنُ الْمُثنَى قالا تُنَا مُحَمَّدُ بُلُ جَعُفر ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعَتُ قِتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ أنَّس بن مالك رضي الله تعالى عَلْهُ قال الا أَحَدِثُكُمُ حَدِيْثًا سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحَدِّلُكُمْ بِهِ احدٌ بِعُدى سِمِعْتُهُ مِنْهُ انْ مِنْ اشْرِاطِ السَّاعَةِ انَ يَرْفُعُ الْعَلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهُلُ وَيَقْشُوْ الزَّمَا \* وَيُشُرِب النحمر وينذهب الرجال ويثقي النساء حتى يكون

نه ہوگی یہاں تک تم اینے امام ( حکمران ) کوفل کرو اور ا پی تلواروں ہے( باہم ) لڑواورتمہار ہے بدترین لوگ تنہاری دنیا ( حکومت ) کے دارث ہوں گے۔

۳۰،۴۴۰ . حضرت ابو ہر مرہ رضی القد عنہ فر ماتے ہیں کہ ا یک روز رسول التدصلی التدعلیه وسلم لوگوں میں یا ہر تشریف رکھتے تھے کہ ایک مرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرہ یا جس ہے تیہ مت کے متعلق بوجھا گیا ہے اسے یو حیضے والے زیاد ہ علم نہیں ۔ البتہ میں تمہیں قیامت کی میجھ علا ہ ت اور نشانیاں بتا دیتا ہوں جب باندی اینے ما لک کو جنے ( بنی مال کے ساتھ باندیوں کا سلوک کرے) تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہےاور جب نظے یا وُں ننگے بدن والے (محنوار اورمفلس) لوگوں کے حکران بن جائمیں تو مہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور

۳۵ ۲۵: حضرت انس بن ما لک نے ( ایک مرتبہ ) فر مایا میں تنہیں رسول اللّٰہ کی وہ حدیث ندسناؤں جو میں نے آ پ ہے تی ( اس کی خصوصیت رہے ہے کہ ) میرے بعد کوئی بھی تمہیں وہ صدیث نہ سنائے گامیں نے آپ کو پیہ فر ماتے سنا: قیامت کی نشانیوں میں سے سیجھی ہے کہ علم انھ جائیگا' جہالت بھیل جائیگ' بدکاری عام ہوگ' شراب لي جائيگي' مرد كم ره جا ئينگے عورتيں زيادہ ہوجائيں گي

لحمُسيُن امُراةً فِيمٌ وَاحِدٌ

٣٩ ٣٠ حدَّ فَنا أَبُو بِكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عن مُحمَد بُن عمْرِو عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قال رسُولُ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُسرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَسِلٍ مِنْ ذَهِبَ فَيُقَتَّلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِ عَشْرَةٍ بَسُعَةً.

٣٠ ٣٠ حَدَّقَنَا أَبُو مَرُوَانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ اللهِ خَارِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَنْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللهُ حَالِمَ خَارِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَنْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيَرَةُ انَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لا تَقُومُ السّاعةُ حَتْمى يقبِضَ المَالُ وَتَظُهرُ الْفِينُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَحُ السّاعةُ حَتْمى يقبِضَ المَالُ وَتَظُهرُ الْفِينُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَحُ السّاعةُ حَتْمى يقبِضَ المَالُ وَتَظُهرُ اللهِ قَالَ الْقَتُلُ الْعُرَالِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْفِيرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

یہاں تک کہ بچاس عورتوں کا انتظام ایک مرد کریگا۔

۲۰۴۲: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت

تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات میں سے
سونے کا پہاڑ نہ نکلے اور لوگ اس پر باہم کشت وخون
کرینگے چنا نچہ ہردس میں سے نوہ رہے جا کیں گے۔
کا ۴۰۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ۴۰۵: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہوگی نہاں تک کہ مال (زیادہ ہونے کی وجہ سے پائی
ہوگی یہاں تک کہ مال (زیادہ ہوں اور ہرئ زیادہ ہو جا کی حب پائی
ہو جائے ۔صی ہہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہرئ زیادہ ہو جا جا درول ہرئ

خلاصة الهاب الله مطلب بيہ ہے كہ ميرے بعد كوئى اور نبى نہيں آئے گا اور ميرى امت كے بعد كوئى ودسرى امت فراصة الهم مطلب نہيں كہ ميرے اور قيا مت كے درميان فا صدنہيں كه شبر كه حضور صلى القدعليه وسلم كود نيا ہے گئے چود ہ سوسال ہے زيادہ عرصه كر رگيا ہے اور انجى تك قيامت نہيں آئى۔ حديث ٢٣٣ مه ٢٠٠٠ برى برى نثانياں بيان فر مائى ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ان ميں كچھ فل ہر ہو چكى ميں اور تجھ ہونے والى بيں۔

# ٢٦: حَدَّثْنَا ذَهَابِ الْقُرُ آنِ وَالْعِلْمِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ وَ الْعِلْمِ اللَّهِ ال

۸۰٬۴۸ حضرت زیاد بن لبیدٌ فرماتے ہیں کہ نبی نے کسی ٣٠٣٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا بات کا ذکر کر کے فرہ یا: بیاس وقت ہوگا جب علم اٹھ ج ئے الاعْمَاشُ عَنْ سالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَاد بُنِ لَبِيْدِ قَالَ گا میں نے عرض کیا اے القد کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا دكر النَّبِيُّ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْدًا فَقَالَ ذَاكَ عَنْدَ حارانکہ ہم خو و قرآن پڑھتے ہیں اور اینے بیٹوں کو أوان ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولِ اللّهِ ! وَ كَيُفَ يِذُهَتُ یر مھاتے ہیں اور ہمارے بیٹول کو (ای طرح نسل درنسل) الْعِلْمُ و نحُنُ بِقُرَأُ الْقُرُآنَ وَنُقُرِئُهُ اَبُنَاءَ بِا و يُقُرِئُهُ اَنْنَاؤُنَا قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا: زیاد تیری ماں تجھ پر الْمِسالَ هُمْ إلى يوم الْقِيامَةِ ثَكِلَتُك أُمُّكَ زِيادُ! إِنْ كُنْتُ روئے ( یعنی تم تو ناوان نکلے ) میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھ لاراك مِنْ أَفْقَهُ وَجُلِ الْمُمَدِيَّنَةِ أَوْ لَيْسَ هذه الْيَهُوٰدُ والسَصارى يَقْرَأُونَ التَوُرَاةِ وَالْلِانْجِيلِ لِا يَعْمَلُون بشيء دارلوگوں میں شار کرتا تھا کیا ہے یہود وتصاری تورات اور

ممّا فيهما

م ١٠٠٠ حدث على بُل مُحمَّد ثنا الو مُعاوية عن ابنى مالک الاشحعي عن ربعي بن حراش عن خذيفة بن البمان قال قال والول الله صلى الله عليه وسلم يلائس الاسلام كما ينذرش و شبىء التُوب حتى لا يُلرى ما صيام و لا صلاة و لا نشك و لا يُدرى ما صيام ولا صلاة و لا نشك و لا صدقة وليشرى عبى كتاب الله عرَوحل في ليلة فلا ينقى في الارض منه آية و ينقى طوانف من الناس القيم الكيز و العجوز يقولون طوانف من الناس القيم الكيز و العجوز يقولون نقولون من أن الارض منه آية و ينقى اذر كما آل على هذه الكلمة لا الله الا الله و هم لا ينذرون ما صلاة و لا صيام و لا نسك و لا صدقة في عنه من النائل و العجوز يقولون ينفي من النائل الله و هم لا الله الا الله و هم لا الله الا الله و هم لا الله و هم لا عنه من النائل الله و هم لا الله الا الله و هم لا الله الا الله و هم لا الله الا الله و هم الله الله الله الله الله الله الله و الله الك

م د م م حدث من محمد بن على دالله من لمنير شا الى ووكيم عن الاغممش عن شقيق عن عند الله قال قال رسول الله عن الاغممش عن شقيق عن عند الله قال قال رسول الله عن الله عن المحمد الله عنها المحمل ويكفر فنها الهرخ والهرخ المقتل.

ا ٥٠٥ حدث المحمد بن عبد الله تر أمير و على بن مير و على بن محمد قال ثنا ابو محمد الله تر أمير و على نل محمد قال ثنا ابو معاوية عر الاعمش عن شقيق عن الى مؤسى قال قال رسُول الله عن ورائكم ايّامًا بنرل فيها الجهل ويروف فيها العلم و يكثر فيها الهراج قالوا يا رسُول الله و

النجيل نبيل بره ھے ليكن ان كى كسى بات بر عمل نبيس كرت\_

۳۰۵۰ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فره یا : قیامت کے کچھ زمانه بیس عم اٹھ جائے گا اور جہالت اترے گی اور جہالت اترے گی اور جہائے گا ہر ج تی ہو ھے جائے گا ہر ج تی ہو ھے جائے گا ہر ج تی ہو ہے جائے گا ہر ج تی ہو ہے جائے گا ہر ج تی ہیں۔

ا ۳۰۵ : حضرت ابوموی رضی التد تعالی عند بیان فر ۵ نے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فر مایا .
تبہار کے بعد ایب زمانہ بھی آئے گا کہ جبالت اتر ک گی علم انھ ج کے گا اور ہرج بڑھ جائے گا ۔ صحابہ کرام رضوان الله عیم الجعین نے عرض کیا :اے الله کے رضوان الله عیم الجعین نے عرض کیا :اے الله کے

مَا الْهِرُ خُ قَالَ الْقَتْلُ

رسول ابرج کیاہے؟ فرمایا جُفل ۔

٣٠٥٢: حدَّثسا أَبُو بَكُرِ ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ آبِي هُرِيُرَة رَصِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يِرُفَعُهُ قَالَ يِتَقَارَبُ الزَّمَالُ وَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ ويُلْقَى الشُّحُ وَ تَظُهَرُ الْعَيْنُ و يَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوًا يَا رَسُولُ اللّه (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ) و ما الْهَوْجُ قَالَ القتل

۳۰۵۲: حضرت ابو ہر مریة رسول الله کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ز مانه مختصر ہوج بڑگا (وقت بے برکتی'مصرو فیات اور تفکرات کی وجہ ہے بہت جدرگز رے گا)اورعلم کم ہوجائیگا ( قلوب میں ) بحَلُ وْالْ دِيا جَائِيُّا اور فَتْنَے ظاہر ہو کُلِّے اور ہرج بز ھ جائيگا۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہرج کیا ہے؟ فرو یا آت

خلاصیة الهاب الله واقعی قرآن کریم پرعمل بی اصل بنیا دی چیز ہے صرف الفاظ قرآنی کو پڑھنا بیلم نہیں ہے۔ بلکہ علم قر آن میہ ہے کہ اس کوسکھ کرعمل کیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضی التدعنہم الجمعین اور ائنہ مجتہدین نے قر آن کے علوم کو حاصل کیا اور اس کولوگوں تک پہنچا یا الحمدلقد ان حضرات کی محنتوں کے ثمرات ہمیں حاصل ہیں ۔ حدیث ۹ م<sup>م میں ·</sup> آ تخضرت صلی القدملیه وسلم کی پیشین گوئی تحی تا بت ہور ہی ہے اس ز مانہ میں صرف کلمه کی ضربیں باقی میں نه نماز روز و کی پر داہ ہے زکو ۃ تو خیر سے بالکل ترک کر دی ہے لوگوں نے ۔جہل کی کنر ت اور قبل وغارت کی بہتات ہے۔

#### ٢٠: بَابُ ذَهَابِ الْأَمَانَةِ

٣٠٥٣. حدد ثنا عبي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكينعٌ عن الاعتمش عَنْ زِيْد بُنِ وَهُبِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حديثيس قَلْدُ رايَّتُ احْدَهُمَا وَ انَا أَنْتَظُرُ الْآخَرُحَدُّثَنَا الْ الامانة ننزلَتْ فِني جزُر قُلُوُب الرِّجال ( قال الطُّنافِسيُّ يعْنِي وسُبط قُلُوب الرِّجال) و نُزل الْقُرْآنُ فعلمُنَا مِن الْقُرُآن و علِمُنا مِن السُّنَّة

نُمُّ حَدَّثُساعَنُ رَفَعِها فقال يَمَامُ الرَّجُلُ النَّوُمة فَسُرُفَعُ الْامْانَةُ مِنْ قُلْبِهِ فِيظِلُّ الرُّهَا كَأَثْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يِنَامُ السُّومة فَتُنْسِرُعُ الإمَانةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ اثْرُهَا كَأَثْرِ الْهَجُلِ ججُمُرٍ وَ حُرَجُتُهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَقَطْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ فيُه شَيئَة ثُمَّ أَحَد حُدَيْفة كَفًّا منَّ حضى فد حُرجة عَلى ساقه

قبال فيُنضبخ النَّباسُ يتبايعُونَ و لا يَكادُ احدٌ البيخ يا وَل ير ا تُكَّار و لرَّ هكا وَ كَانَ لَ يجول جائے تو

دیا ک امانت (ایمانداری) کا آتھ جانا

٣٠٥٣ : حضرت حذيفه رضي الله عنه فرمات بي كه رسول النُدصلي الله عليه وسلم نے ہميں ( ايک موقع پر ) دو با تمیں بتا کمیں بیں ان میں سے ایک تو دیکھے چکا اور دوسری کا مجھے انتظارے۔ آپ نے جمیں بتایا کہ اما نت مردوں کے دلوں کی جڑ میں لیعنی وسط میں اتر ی اور قر آن اتر اتو ہم (صحابہ ) نے قرآن سیکھا اور سنت کو سمجھا (جس ہے ایمانداری بروگی) پھرآب نے جمیں أنانت كاخھ جانے کے بارے میں بتایا فرمایا مردسوئے گا نیند کے و وران اس کے دل ہے امانت سلب ہو جائے گی کیکن ول میں تقطے کی طرح اور نت کا نشان اور اٹر باتی ہوگا پھر 'جب دو ہارہ سوئے گا تو اس کے دل ہے مزیدا مانت اٹھا لی جائیگی صبح اس کا اثر اتناباتی رہ جائے گا جتنا آبلہ جیسے تم

يُودَى الامانة حتى يُقال الَّ في بني فلال رخلا امننا و حتى يُقال للرَّجُل ما اعْقلة و الجلدة و اطرفة و ما في قلبه حبَّة حرُدلٍ من ايُمان. و لقد أتى على رمال و لسن أبالى ايَّكُمُ بَابِعْتُ لبن كَانَ مُسُلمًا لَيَرُ دَنَة على اسُلامُهُ و لئن كان يهؤديًا او نضرانيًا ليرُدُنَة على ساعيه فامًا الْيؤم فما كُنْتُ لا بايع اللا قُلانًا و قُلانًا.

تمہیں وہ جگہ انجری ہوئی نظر آئے گی حالانکہ اس میں پچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا فیمشی بھر کنگر یول لے کراپنی پنڈلی سے لڑھکا کیں فرمایا اس کے بعد اس کے بعد لوگ معاملات خرید و فروخت کریں گے۔ لیکن ان میں کوئی بھی امانت وار نہ ہوگا یہاں تک کہ کہا جائے گا فلال قبیلہ میں ایک مروا مانتدار

ہاور یہاں تک کہ ایک مرد کی بابت کہا جائے گا کہ وہ کتنا مجھدار دانشمند (بہاور) اورظریف ومستعد ہے حا دانکہ اس کے دفی میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور مجھ پرایک زمانہ ایسا گزرا کہ مجھے یہ پرواہ نہھی کہ میں کس سے معاملہ کررہا ہوں کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ ہے وہ امانت داری پر مجبور ہوتا اور اگروہ یہودی نصرانی ہے تو اس کا عامل (حاکم) انصاف کرے گا اوراب میں صرف فعال فلال ہے معاملہ (خرید وفروخت) کرتا ہول۔

حرب عن سعيد بن سنان عن الم الرّاهرية عن ابى حرب عن سعيد بن سنان عن الى الرّاهرية عن ابى حرب عن سعيد بن سنان عن الى الرّاهرية عن ابى شحرة كثير أن مُرّة عن ابى عُمر ان اللّى سَنِيْنَ قال ان اللّه عزوحل اذا ازاد الله بهلك عبدًا الزع منه الحياء هادا النزع منه الحياء لم تلقه إلّا مقينًا مُمقنًا فادا لم تلقه الا مقينًا مُمقنًا فادا لم تلقه الا مقينًا مُمقنًا فادا لم تلقه للم تلقه الا حابال مُحوّنا فاذا لم تلقه الا حابال مُحوّنا فاذا لم تلقه الا حابال مُحوّنا فاذا لم تلقه الا حابال مُحوّنا واذا لم تلقه الا حابال مُحوّنا فاذا لم تلقه الا حابال مُحوّنا واذا لم تلقه الا رحيمًا مُلقاً لم تلقه الا رحيمًا مُلقاً لم عنه ربقة الاسلام

٢٨: بَابُ الْايَاتِ

۲۰۵۳: حضرت ابن عمر رضی القد عنبما سے دوایت ہے کہ رسول القد صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا . القد عز وجل جب کسی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا منکال لیتے ہیں جب اس سے حیا نکل جائے تو تمہیں وہ شخص (اپنے اعمال بدکی وجہ کل جائے تو تمہیں وہ شخص (اپنے اعمال بدکی وجہ سے بہیں گرفتار نظر آئے گا جب تمہیں وہ ہمیشہ قبر خدا و ندی میں گرفتار سے گا تو اس (کے دل) سے امانت داری سلب ہو جاتی ہے اور جب اس (کے دل) ولیانت داری سلب ہو جاتی ہے اور جب اس (کے دل) ولیانت ملب ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں ہمیشہ ولیانت میں مبتلانظر آئے گا اور خیانت میں مبتلانظر آئے گا اور

جب وہ چوری اور خیانت میں مبتلا ہوا تو اس ( کے دل) سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ رحم ہے محروم ہو گیا تو تمہیں وہ ہمیشدملعون اور مردوونظر آئے گا اور جب تم اسے ہمیشہ ملعون ومردود دیکھوتو (سمجھ لو کہ) اس کی گرون سے اسلام کی رتنی نکل گئی۔

دپاپ: قيامت کې نثانياں

٥٠٥٥ حدّ تناعليُّ بْنُ مُحمّد ثنا وكينع ثناسُفَيانُ عن ٢٠٥٥. حضرت مدّ يقد بن اسيد ابوسر يحدرضي التدعند

فُرات الْقَزَّاز عن عامر ثن والِلَة آسى الطَّقيُل الْكَانِي عَنَّ خَدْيُفة بْيِ اسِيُدِ ابى سويُحة قَال اَطَّلَعَ رَسُولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ غُرُفَةٍ وَ نَحُنُ نَتَذَاكُو السَّاعَة فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ غُرُفَةٍ وَ نَحُنُ نَتَذَاكُو السَّاعَة فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَى تَكُونَ عَشُو آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ من مَعْرِبِهَا والدَّجَالُ وَالدُّخَانُ وَالدَّابَةُ وَ يَاجُوجَ و ما جُوجَ معروبِها والدَّجَالُ وَالدُّخَانُ وَالدَّابَةُ وَ يَاجُوجَ و ما جُوجَ و حَدُوهُ جَعِيْسِي بُنِ مَرْيَعَ عَلَيْهِ السَّلامُ و ثلاث و حُدُوهُ جَيْسِي بُنِ مَرْيَعَ عَلَيْهِ السَّلامُ و ثلاث خَدْرُ وَ حَدُونَ جَيْسِ فِي وَحَدُونَ آبَيْنَ خَدْرُ مِنْ فَعُرِعَدُنِ آبَيْنَ خَدَدُنُ الْمَنْ وَالدَّامِةُ وَقُولُ مَعَهُمُ اذَا يَاتُوا وَ تَسَفَقُ النَّاسِ الْى الْمُحَشِّرِ تِبِيْتُ مَعَهُمُ اذَا يَاتُوا وَ تَسَفُقُ النَّاسِ الْى الْمُحَشِّرِ تِبِيْتُ مَعَهُمُ اذَا يَاتُوا وَ تَشْوَقُ الشَّاسِ الْى الْمُحَشِّرِ تِبِيْتُ مَعَهُمُ اذَا يَاتُوا وَ تَشْوَقُ الشَّاسِ الْى الْمُحَشِرِ تِبِيْتُ مَعَهُمُ اذَا يَاتُوا وَ تَنَاقُ الْوَالُ مَعِهُمُ اذَا قَالُوا .

٧٥٠ ٣٠ حدثنا حَرْمَلةُ بُنُ يحيى ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ وهَبِ احْبِسُ عَمْرُو نَنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيُعَةَ عَنُ يَزِيدُ بُنِ ابِي احْبِيبُ عَمْرُو نَنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيُعَةَ عَنُ يَزِيدُ بُنِ ابِي حَبِيبٍ عَنُ سِنَانِ ابْنِ سَعْدِ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سِتَّا طُلُوعُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سِتَّا طُلُوعُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سِتَّا طُلُوعُ الشَّفَ اللّهُ عَمَالِ سِتَّا طُلُوعُ وَالدَّجَالَ وَا دَانَهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَاحْرَيْصَ الْمَامَةِ وَالدَّجَالَ وَا دَانَهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَاحْرَيْصَ الْمَامَةِ الْمُومِ وَالدَّجَالَ وَاحْرَيْصَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَامَةِ .

م ٣٠٥٠ حدَّقَ اللهِ المُحسَنُ اللهُ علِيّ الْخَلَّالُ اللهُ عَوْنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣٠٥٨. حَدَّثَمَا مَصُو مُن عَلِيّ الْجَهَضِمِيّ ثَمَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ ثَمَا عَبُدُ اللّه بُنُ مُعَقَّلٍ عَن يَزِيْدَ الرَّقَاشِيّ عَنْ آنسِ بُن مُعَقَّلٍ عَن يَزِيْدَ الرَّقَاشِيّ عَنْ آنسِ بُن مَعَقَّلٍ عَن يَرْبُولِ اللّهِ عَيْشَةً قَالَ أُمَّتِى عَلى حَمْسِ بُن مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْشَةً قَالَ أُمَّتِى عَلى حَمْسِ طَبقات فارْبعُون سَدَةً أَهُلُ بَرِّ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ طَبقات فارْبعُون سَدَةً أَهُلُ بَرِّ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ الله يُن الله عَشْريُن و مَانةِ سَنَةٍ أَهُلُ ثُواجُعٍ وَ تُواصُّلِ ثُمَ اللّه يُن اللّهِ عَشْريُن و مَانةِ سَنَةٍ أَهُلُ ثُواجُعٍ وَ تُواصُّلِ ثُمْ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّه يُن

فرماتے ہیں کہ (ایک مرجبہ) رسول اللہ بالا خانہ ہے ہاری طرف متوجہ وئے ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کررہے بتے فرمایہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دی نشانیاں ظاہر ہوں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وجال دھواں دابۃ الارض کا لگان خردج یہ جوج و ماجوج 'خروج عیسی بن مریم عدید السلام اور تین (نشانیاں) زمین کا (مختف جہت میں) دھنیا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک مغرب میں اور ایک خرب میں اور ایک فیشر کے جزیرہ عرب میں۔ وسویں نشانی آگ ہے جو عدن کے نشیب ابین سے نکلے گی اور لوگوں کو ہا تک کر ارض محشر کی طرف لے جائے گی دن اور است میں جب لوگ آ رام کی خاطر کھیر یں گے تو آ گا ہی گھیر جائے گی۔

۲ ۳۰۵۶ من حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جھے باتوں ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جھے باتوں سے پہنے پہلے نیک عمل کرلوسورج کا مغرب سے طلوع ہوتا اور دھوال اور دابۃ الارض اور د جال ہرا یک کی خاص آفت ( طاعون و باء کی خاص آفت ( طاعون و باء وغمرہ )۔

۲۰۵۷: حفرت ابوقادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کی نشانی روسوس کی (جب بھی نشانی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی (جب بھی ہوں دوسدی سے قبل کوئی بڑی نشانی فل ہر نہ ہوگی)۔

ہوں دوسدی سے قبل کوئی بڑی نشانی فل ہر نہ ہوگی)۔

دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
میری امت کے پانچ طبقات ہوں کے چالیس سال میری امت کے بانچ طبقات ہوں گئے ان کے بعد تک نیکی اور تقوی والے لوگ ہوں گئے ان کے بعد ایک سونیس سال تک ایک دوسر سے پر رحم کرنے والے ایک سونیس سال تک ایک دوسر سے پر رحم کرنے والے

يلُوْنَهُمُ الى ستَيْنَ و مِائة سنةِ اهُلُ تدابُرِ و تقَاطُعِ ثُمَّ الْهَرُجُ الْهَرْجُ النّجا النّجا

حدثنا المسور بن على ثنا حارم ابؤ مُحمّد العنرى ثنا المسور بن المحسن عن ابى مغر عن انس بن مالك قال بسول الله صلى الله عليه وسلم أمّتى على خمس طقات كلَّ طبقة اربغون عاما فامّا طبقتى وطبقة اصحابى فاهل عِلْم و ايمان و امّا الطبقة الثانية ما بيس ألاربعيس الى الشمسائين فاهل برّ و تقوى ثمّ ذكر بخوة

#### ٢٩: باب الْحُسُوُفِ

٣٠٥٩. حدثنا مصر بن على الجهضمى ثنا الؤاخمذ قنا بشير بن سليمان عن سياد عن طارق عن عبد الله عن السير عن طارق عن عبد الله عن السير عن السياعة مشتح و حشف و قدُق

٣٠٦٠ حدثمًا أبُوْ مُضعب ثنا عبُدُ الرَّحْمَ ابْنُ رِيْد بُنِ السَّلَمُ عَنْ ابنى حازم بُنِ دَيْنَادٍ عَنْ سَهْل بُن سَعْدِ انَّهُ سَمَعَ النَّبِي عَنْ اللهِ بُن سَعْدِ انَّهُ سَمَعَ النَّبِي عَيْنَ فَي الْمَعِينَ عَسَفٌ و مَسْخُ وَ النَّبِي عَيْنَ خَسُفٌ و مَسْخُ وَ النَّبِي عَيْنَ خَسُفٌ و مَسْخُ وَ قَذْفٌ.

ا ٢٠٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ و مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَنَّى قَالَا ثَمَا اَبُوْ صَحْرٍ عَنْ نَافِعِ اَنَّ اَبُوْ صَحْرٍ عَنْ نَافِعِ اَنَّ اَبُوْ صَحْرٍ عَنْ نَافِعِ اَنَّ رَجُلَا اَتَى ابُنَ عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما فقال إِنَّ فُلَانَا يَشَعُرُ اللهُ قَدْ اَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ يَشُرءُ كَ السَّلَامَ قَالَ إِنَّهُ بَلَغَيْنُ آنَهُ قَدْ اَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ يَشُولُ لَي عَنْهُما فقال إِنَّ فُلَانَا يَشَعُر أَنَهُ بَلَغَيْنُ آنَهُ قَدْ اَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ يَشُولُ لَي عَنْهُما فقال إِنَّهُ بَلَغَيْنُ اللهُ قَدْ اَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ فَلَا أَحُدَثُ فَلَى السَّلَامِ فَاتِي سَمِعْتُ رَسُولُ لَي فَولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي الْمُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي ( أَوْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي ( أَوْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي ( أَوْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي ( أَوْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي ( أَوْ فِي اللهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أُمْتِي ( أَوْ فِي اللهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فَى أَمْتِي ( أَوْ فِي اللهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَذَقٌ و ذَالكَ فَى أَمُلُلُهُ عَلَى اللهُ اللهُ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَذَقٌ و ذَالكَ فَى أَمُلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ قَلْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اور باہمی تعلقات اور رشتہ داریوں کو استوار رکھنے والے لوگ ہوں کے پھران کے بعدایک سوساٹھ برس ککہ ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے ہے دشمن رکھیں گے اور تعلقات تو ڑیں گے اس کے بعدقل ہی تقل ہی تو رس کے اس کے بعدقل ہی تقل ہی تو رس کے اس کے بعدقل ہی تقل ہی تو رس کے اس کے بعدقل ہی تقل ہی میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ چالیس میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ چالیس برس کا ہوگا میرا طبقہ اور میر سے صحابہ کا طبقہ تو اہل علم اور برس کا ہوگا میرا طبقہ اور وسرا طبقہ چالیس سے اور اش کے بعد کے درمیان نیکی اور تقو کی والوں کا ہے اس کے بعد پہلے کی طرح روایت ہے۔

## چاپ: زمین کا دهنسنا

۳۰۵۹: حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماید ، قیامت کے قریب صور تیں گریں گی اور زمین دھنے گی اور پھروں کی ہارش ہوگی۔

۰۲۰ ۳۰ حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت بے کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا میری امت کے آخر میں زمین وصنے گی صور تیں گڑیں گی اور شکیاری ہوگی۔

۱۲۰۳: حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ایک مردحضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ فعال نے آپ کوسلام کہا ہے ۔ فرمایا ۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے وین میں نئی بات ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے بدعت ایج وکی ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت کہنا کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے من کہ میری امت (یااس امت) میں صور تیں فرماتے من کہ میری امت (یااس امت) میں صور تیں

القذر

٣٠ ٦٢ حَدَّثُ الْوَ مُحَدَّثُ الْوَمُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُصِيْلٍ عَنَ الْوَمُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُصِيلٍ عِن الْحَسِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُسَلِّل عِن الْحَسِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُسَلِّق يَسَكُونُ فِي أُمَّتَى نُس عَمْرٍ وَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً يَسَكُونُ فِي أُمَّتَى حَسُفٌ وَ مَسْخٌ و قَذُق.

#### ٣٠: بَابُ جَيْش البَيْدَاءِ

فلم المحمد عليه المحجّاح ظنّا أنّهُمُ هُمُ فَقَالَ رَجُلُ اللهَ عَلَى حَفَصة صَلّى رَجُلُ اللهُ عَلَى حَفَصة صَلّى رضى اللهُ تعالى عَنها و انَّ حفَصة لمُ تَكُذِبُ عَلَى اللهَ على اللهُ عليه وسلّم اللهُ عليه وسلّم

٣٠٠٣. حدّثنا أبُو بكر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنا الْفَصُلُ ابْنُ وَكَبُسِ ثَنا سُفَيانُ عَنُ سَلَمَة بُن كُهيُلٍ عَنُ آبِي اِلْحِيْسَ الْسَعُرُهِ بِي عَنْ مُسْلِع بُسِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيَّة قَالَتُ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَرُو رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَرُو مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَرُو مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَرُو مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَرُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَرُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَرْو اللهُ ال

قُلْتُ فَانُ كَانِ فِيهِمْ مَنْ يُكُرْهُ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

گڑیں گی اور زمین میں دھنسایا جائے گا اور سکا ،ری ہوگی اور بیسب کی مشکرین تقدیر کے ساتھ ہوگا۔

۳۰ ۹۳ . حضرت عبدالله بن عمرو قرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت میں زمین میں دھنٹ' صورتیں گرنا شکباری (بیہ سب طرح کے عذاب) ہوں گے۔

## **ب**ان: بيداء كالشكر

۳۰ ۲۳ ، حضرت عبدالله بن صفوان فرماتے ہیں گه ام المؤمنين سيده حفصه "في مجھے بتايا كه بيس نے رسول الله كوييہ فرماتے سنا:ایک کشکراس گھر ( کوگرانے ) کاارادہ کریگاالل مكهاس سے لڑیں گے جب وہ الشكر مقام بيداء (يا وسيع میدان ) میں ہینچے گا تو ایکے درمیان کے لوگ جنس جائٹیں اورشروع دالے آخر والوں کو یکاریں گے۔الغرض وہ سب وهنس جائیں گے ان میں کوئی تھی نہ بیجے گا سوائے ایک قاصد کے جوان کا حال بتائے گا۔ جب حجاج کانشکر آیا تو ہمیں خیال ہوا کہ شایدیہی وہ کشکر ہے ایک مرد نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہول کہ آب نے حفصہ کے متعلق جھوٹ تہیں بولا اور میہ کہ حفصہ "نے نبی کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ ۳۰ ۲۴ : حضرت صفیه رضی الله عنها فر ماتی بین که رسول الله صلى القدعليه وسلم نے فر مایا: لوگ اس تھر کی خاطر لڑائی اور جنگ ہے ہاز نہآ تھیں گےحتی کہایک کشکرلڑائی کرے گا (لڑائی کے اراوہ ہے جیے گا) جب وہ مقام بیداء یا وسیع میدان میں پہنچے گا تو ان کے اول وآ خرسب وهنسا دیئے جائیں گے اور درمیان والے بھی نہ پچ سکیں گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس کشکر میں کوئی مجبورا اور زبروی سے شریک ہوا؟ فرمایا: اللہ تعالی (قیامت

على مَا فَيُ انْفُسِهِمْ .

٣٠٠١٥ على بيّاتِهِمُ

الله الحمّالُ العُلَّمَ الصَّاحِ و مضر ابنُ عليّ و هارُونَ بَنُ عليه الله الحمّالُ قالُوا ثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مُ حمّد بن سُوقَة سَمِع نافِع ابنَ حُبَيْرٍ يُحْبِرُ عَنَ أُمّ سَمَة قالَتُ ذَكَرَ النّبِيُ عَيْفَة الْجَيْشِ الَّذِي يُحُسفُ بهِمُ فَقالَتُ أُمّ سلمة يارسُولُ اللّهِ لَعلَّ فيهم المُكُرة ؟ قَالَ انّهم أَمُ سلمة يارسُولُ اللّهِ لَعلَّ فيهم المُكُرة ؟ قَالَ انّهم يُبْعِثُون على بيّاتِهم

#### ٣١: بَابُ دَآبَةِ الْارُض

٣٠ ٩٩ حَدَقَنا ابُوْ بِكُرِ بُسُ ابِى شَيْة ثَنَا يُؤنسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِي ابْنِ رِيُدِ عَنُ اَوْسِ بُنِ خَالَدٍ عَنُ السِّى هُويُرَة ان رَسُولُ اللّه عَيْظَةً قَال تَخُرُجُ اللّه عَيْظَةً وَ مَعها حَاتَمُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوْد و عصا مُوْسَى بُنِ اللّهَ اللّهُ وَ مَعها حَاتَمُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوْد و عصا مُوْسَى بُنِ عَمْرَانَ عَلَيْهِ مِا السّلامُ فتجُلُو وَحُه الْمُؤْمِنِ بِالْعِصا وَ عَمْرَانَ عَلَيْهِ مِا السّلامُ فتجُلُو وَحُه الْمُؤْمِنِ بِالْعِصا وَ تَخَطَمُ اللهِ الْحَواء تَخْطَمُ اللهِ الْكَافِر اللّهِ الْحِواء لِيحتَهِ عُوْنَ فِيقُولُ هَذَا يَامُومِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَاكَافُولُ .

قَال ابُو الْخَسَنِ الْقَطَّالُ حَدَثَاهُ ابْرِهِيْمُ بُلُ يَخْمِينَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً يَخْمِينَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَيَقُولُ هذا يَامُونُمِنَ او هذا فَا كَافُ .

١٤ - ٣٠ : خدتنا ابُوْ عَسّانُ مُحَمّدُ بنُ عَمُوهِ و زُنَيْجٌ ثَنَا ابُوْ تُمَيلة ثَنَا خَالِدُ بَنْ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللّه بُنْ بُريْدةَ عَنُ ابِيّه قَال ذهب بِي رسُولُ اللّه عَيْنَةٌ إلى مؤصِع بالبادية قويب فال ذهب بِي رسُولُ اللّه عَيْنَةٌ إلى مؤصِع بالبادية قويب مِنْ مَكَة فَإِذَا أَرُضَ يَابِسَةٌ حَولَهَا رمُلٌ فَقَال رسُولُ اللّه عَيْنَةً مِنْ هذَا المؤضِع فإذا فِتُرٌ فِي اللّهَ اللّه عَيْنَةً مِنْ هذَا المؤضِع فإذا فِتُرٌ فِي بَسْرُ

قَالَ النُّن بُريدة فحَجَجْتُ بغد دلكَ بسبين

میں )ان سب کوان کی نیت کے مطابق اٹھ نمیں گے۔

۳۰ ۲۵ حضرت امسلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی القد عدیہ وسلم نے اس لشکر کا تذکرہ فرمایا: جسے دھنسا یہ جائے گاتو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہوسکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جسے زبردستی لایا جائے ۔فرمایا (قیامت کے روز) انہیں ان کی خیول کے مطابق اٹھایا جائے گا اور معاملہ کی جائے گا)۔

# باب: وابة الارض كابيان

٣٠ ١٧٠ : حضرت بريدة فرماتے بيں كدرسول اللہ جمجے كمد كے قريب ايك جنگل ميں لے گئے و ہاں خشك زمين سخى اس كے اروگر و ريت تھى آ ب نے فرمايا : دابة (جانور) اس جگد ہے برآ مد ہوگا وہ جگد تقريباً ايك بالشت تھى حضرت ابن بريدہ فرماتے بيں اس كے كئى سال بعد ميں نے جج كيا تو والد صاحب نے دابة الارض كے عصا كے بارے ميں بتايا (كداييا ہوگا)

فارانا عضا له فاذا هُوَ بعضاى هذه هكذا وَ هكذا.

# ٣٢: بَابُ طُلُوع الشَّمُسِ مِنُ مغُوبِهَا

٧٨ • ٣٠ حـ قشدا ابْدُو بِكُو تِنْ اليُ شَيِّبَةَ ثِنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُطيْل عن عُمارَةً بُن الْقعْقاع عَنُ ابي رُرْعَة عن أبي هُويُرة رضى الله تُعَالَى عَنْهُ قَـال سَمعُتُ رسُول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وَسلُّم يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُع الشَهْسُ مِنْ مَغُرِبِهِا فَإِذَّا طَلَعَتُ وَرَآهَا النَّاسُ آمِنَ مَنْ عليها فذالك حين لا يَنْفَعُ نَفُسًا أَيْمَانُهَا لَمُ تَكُلُ امَتُ من قنل.

٣٠٧٩. حدد ثنا عَلَى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ ابئ حيّان التَّيُميّ عنُ أبئ ذُرُعَة ابُن عمرو بُن جرير عنُ عَبُد اللَّهِ مُن عَمُرو قال قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْضَةً ٱوَّلُ الْآيَاتِ تحرُوْجَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مَغُرِبِهَا و خُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى اليَّاس ضحى.

قَالَ عُبُدُ اللَّهِ فَأَيْتُهُمَا مَا خَرَجَتُ قَبُلُ ٱلْأَخُرِي فَالْأَحْرَى مِنْهَا قَرِيْبٌ.

قِبَالَ عَنْدُ اللَّهِ وَ لَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوعَ الشُّمُسِ مِنْ

٠٤٠ ٣. حدَّثسا ابُوْ بَكُر بَنُ ابِي شيبَة ثبا عُبيُدُ اللَّه بُنُ مُؤسى عَنُ اسْرَائِيُلَ عَنُ عَاصِعٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ عسَّالِ رضى اللهُ تعالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلُّمَ إِنَّ مِنْ قَبُلِ مَغُرِبِ الشُّهُسِ بَابًا مَفُتُوحًا لَلْتُوْبَةِ حَتَّى تَسْكُلُع الشَّمُس مِنْ نَحُوه فإذَا طَلَعَتْ مِنْ ﴿ حَصْلُوعَ بُوسُو جَبِ آ قَآبِ اس جانب حصطلوع بو نىخوە لَىمُ يىنىفىغ نَفْسًا إِيْمَانُها لَمْ تَكُنُ أَمِنتُ مِنْ قَبُلُ أَوْ ﴿ جَائِرُ آلَ وَتَسَاسَ نَفْسَ كَ لِحَ ايمان لانا سودمند شه

میرےاں عصاء کے برابر (لسااورموثا )۔

باب: آ فآب کا مغرب سے طلوع ہونا ۸۰ ۲۸. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّہ کو بیفر ماتے سنّا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آن ب مغرب سے طلوع ہو اور جب آ فآب (مغرب ہے ) طلوع ہوگا اورلوگ اے دیکھے لیں گے تو اہل زمین ایمان لے آئیں گے نیکن بیدونت و ہی ہوگا جب ایمان لا تا ان لوگوں کیلئے سودمند نہ ہوگا جواس ہے بل ایمان نہ لائے تھے۔

۲۹ ۳۰ ۲۰: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: علامات قیامت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نٹائی آ فآب کا مغرب سے طلوع ہونا اور جاشت کے وقت وابة الارض كالوگول كے سامنے آنا ہے۔

حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدان میں سے جوبھی پہلے طا ہر ہوووسری اس کے قریب ہی ہوگی اور فرہ تے ہیں کہ میرا خیال بیہ ہے کہ پہلے

آ فآب مغرب سے طلوع ہوگا۔

• ٤- ٢٥ . حفزت صفوان بن عسالٌ فرمات بي كدرسول الله نے فر مایا: مغرب کی طرف ایک درواز ہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر برس (کی مسافت) ہے یہ دروازہ توبہ کیلئے برابر کھلا رہے گا تا آئکہ سورج اس (مغرب) کی طرف ہوگا جواس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گن مگار شخص کیلئے

توبہ کرنا سودمند نہ ہوگا جس نے ) ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل (توبدور جوئ الی اللہ) نہ کیا ہو۔

### چاپ: فتنه د جال حضرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام کانز ول اور خروج یا جوج ما جوج

ا کوم می حضرت حذیفہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: د جال یا کمیں آ نکھ سے کا نا ہوگا' اُس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گئے اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ (درحقیقت اور انجام کے دوزخ ہوگی کین اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ کا ظاہرے ) جنت اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔

۳۷۰ استان سے بین شعبہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے د جال کے بار ب میں مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے (ایک مرتبہ) فر مایا تم اس کے متعلق کیا پوچھنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا لوچھنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باس کھانا بانی مجھی ہوگا۔ فر مایا یہ اللہ کے لئے اس ( د جال ) سے بہت آسان ہے۔

# ٣٣: بَالُ فِتْنَةِ الدَّجَّال وَ خُوُوْجِ عِيْسَنَى ابْنِ مَرْيم عِيْسَنَى ابْنِ مَرُيم و خُرُوْجَ يَاجُوُجَ و ماجُوْج

ا عسم حدَّ شدا مُحمَدُ بَنْ عَبْد اللّه نَن لَسَيْر و على بَنْ مُسحَمَد قَالا ثَنَا ابُؤ مُعاوِية . ثنا الاغسش على شقيّق عن خديُفة رصى الله تعالى عنه قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم الدّجَال اغور عين اليُسُرى خمال الشّغر معه حمّة و مارّ هارُهُ حمّة و جمّة نارٌ

المنسَى قالُوا ثنا رؤح بُنُ عَلَى الْحَهْصِمِيُّ و مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَلَى الْمُحْسَى قَالُوا ثنا رؤح بُنُ عُمادَة تنا سعيْدُ بُنَ ابنى عرُوْبة عن المنسَى قالُوا ثنا رؤح بُنُ عُمادَة تنا سعيْدُ بُنَ ابنى عمرو بُن عن السعياح عن السعيارة بن سبيع عن عمرو بُن خريثِ عن ابنى بكر الصديق قال حدثنا رسول الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَيْنَ الله عَراسانُ الله عُواسانُ الله عُواسانُ الله عُواسانُ الله عُواسانُ المُطُوقَةُ

محدد الله المن المحدد الله الله المن المنووعلى المراه المن المنووعلى المحدد قال الما وكلع أنه السماعيل المن البي حالدعن قيس السرابي حارم عن المنه فيسرة المن شعبة قال ما سال اخد النبي عن المنه المناه و قال المن المنوالة و قال المن المنوالة و قال المن المنوالة المنوالة المناه المناه

ف کے سکہ جب اللہ تعالی اس کواتے خوارق ما دیت امور عطافر ماسکتے ہیں تو کھانا پانی بھی دیے بیس کہ ان سبھی چیز دی میں بندوں کی آنے مائش ہے۔ (مترم)

۳۰۷۳ : حضرت فاطمه بنت قبیس رضی التدعنها فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی امتدعلیہ وسلم نے نماز اوا فر مائی اورمنبر پرتشریف لائے اس سے قبل آب جمعہ کے علاوہ منبر يرتشريف ندے جاتے تھے۔ لوگوں كوب يات ا گرال گزری (اور گھبرا گئے کہ نہ معنوم کیا بات ہے) مجھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ ہے بیٹھنے کا امر فرمایا (پھر فر،یا) بخدا میں اس جگہ کسی ایسے امرکی وجہ ہے کھڑا نہیں ہوا جس ہے شہیں ترغیب یا تر ہیب کا فائدہ ہو بلکہ ( وجہ بیہ ہوئی کہ ) تمیم داری میرے پاس آ ئے اور مجھے ایس بات بتائی کہ خوشی اور فرحت کی وجہ ہے میں و و پہر سونہ سکا تو میں نے جا ہا کہ خوشی تمہار ہے اندر بھی پھیلا دوںغور سے سنوتمیم داری کے چیا زاد بھائی نے مجھے بتا یا کہ ( سمندری سفر میں ) با دِمیٰ نف انہیں ایک غیرمعروف جزیرہ میں لے گئی بیہ (تمام مسافر) حجو نی کشتیوں میں بینے کر اس جزیرہ میں اتر ہے وہاں لیے بالوں والی ایک سیاہ چیز دیکھی انہوں نے اس سے یو میما تو کون ہے؟ کہنے گی میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں بناؤ ( خبریں دو کہ جاسوس کا یہی کام ہے) کہنے لگی میں تمہیں کچھ خبر نہ دول گی اور نہ ہی تم ہے کچھ پوچھوں گی کیکن اس مندر میں جاؤ جوتم کو و ہاں نظرآتا ہے۔وہاں ایک مخص ہے جوتم سے یا تیس کرنے کا بڑا شائق ہے بعنی تم ہے خبر یو حصنے کا اور تم کوخبریں دینے کا۔ خیر وہ لوگ اس مندر (عبادت خانہ) میں ا گئے ۔ دیکھا تو ایک بوڑھا ہے جوخوب جکڑا ہوا ہے۔ الے! الے كرا ب بہت رئج ميں ہے اور شكايت

٣٠٧٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّه بُنِ نُميْرِ ثنا ابي اسماعيلُ بْنُ ابِي حالِدٍ عنْ مُجَالِدٍ عَن الشُّعْبِي عَنْ فاطمة سُت قيس قالت صلَّى رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ ذات يوم و صعد المنبر وكان لا يضغذ عليه قبل ذالك الا يؤم الجمعة فَاشْتَـدُ ذَالَكَ عَلَى النَّاسِ فَمْنُ بَيْنَ قَائِمٍ وَ جَالِسِ فَاشَارَ اليُّهِمْ بيده ان اقْعُدُوا فابِّي واللَّهُ ما قُمْتُ مقامي هذا لأمر ينفغكم لرغبة و لا لرهبة و لكن تميمًا الدَّارِي اتاني فاخسرسي حسرا مسعني القيلؤلة من الفرح و قرة العين فالحبيت أنَّ الشُّر عَلَيْكُمُ فَرْحُ بِيَتِكُمُ الا أنَّ أَبُن عَمَّ لَتَمَيُّم الدَّارِيِّ الْحَسَرِينِي انَّ الرَّيْحِ الْجَاتُهُمُ الِّي زَيْرَةِ لا يَعُرِفُونَهَا فقعدُوا في قوارب الشفينة فخرجُوًا فِيُها فاذا هُمُ بشيءٍ اخدب انسود قبالُوْا لِهُ مِنا انْسَتِ قالِ اللَّا الْحِسَّاسَةُ قَالُوُا الحبويبا قالت ما انا ممُحبرتكُمُ شيئًا و لا سائلتكُمُ ولكنُ هدا الدَّبُرُ قدر مَقْتُمُونَهُ فَاتُونَهُ فَأَنَّ فِيهِ رَجُلًا بِٱلْاشُواقِ الَّي انَ تَسْخِيرُ وَهُ و يُحْبِر كُمُ فَاتُوهُ فَدَحَلُوا عَلَيْهِ فَادَا هُمُ بِشَيْحٍ مُوثَق شديد الوثاق يُظهرُ الْحُزُن شديد التَّشكَى فقالَ لَهُمْ مِنْ ايْنِ قَالُوا مِن الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتَ الْعِرِبُ ؟ قَالُوْا سخرُ قَوْمٌ مِن الْغُرِبِ عَمَّ تَسْالُ ؟ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُّ الَّـذَى حرج فيُكُمُّ قَالُوا حَيْرًا نَاذَى قَوْمًا فَاظُهِرَهُ اللَّهُ عَسَيْهِمْ فَامْرُهُمُ الَّيْوُم حَمِيعٌ اللَّهُمُ وَاجِدٌ و دَيْنُهُمْ وَاحَدٌ قبال ما فعلتُ عِينُ زُغرِ قالُوا خيرًا يستَقُون منها زُرُوعهُمُ ر يستقون منها لسَقيهم قال فما فعلَ نحلٌ بين عمّان و بيُسان ؟ قَالُوْا يُطُعِمُ ثمرة كُلُّ عَامِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُ بُحِيْرةٌ الطبرية قالوا تدفَّقُ جنبًا تُهامنُ كَثُرة الماء قال فزفر ثلاث رفراتِ ثُمَّ قال لوانُفلتُ منُ وَثاقي هٰذَا لَمُ ادعُ ارْضًا الَّا وطُنُتُهَا برجُليَّ هاتيُن إلَّا طَيْبة ليُس لِي عليُهَا

سَسُلٌ قَالَ اللَّهِيَ عَيْنَا اللَّهِ هَذَا يَسْتَهِي فَرَحَى هذه طيَّبَة ﴿ مِيل بِهِمْ فِي أَسِ سَ كَهَا : فرا لِي جو تيري توكون بِ؟ والَّـدِيُ نَـفُسـي بِـدِه ما فيها طَرِيُقٌ ضيَقٌ و لا واسعٌ وَ لا سهُـلٌ ولا جبـلٌ الَّا و عليُـهِ صلكٌ شاهدٌ سيُّفَهُ الى يوُم الُقيَامةِ.

و و بورا : تم میری خبر لینے برقا در ہوئے بہتے اپنی خبر بیان کرو۔تم کون لوگ ہو؟ (پھر) اس نے کہا:تم وگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: شام سے۔اس

نے پوچھا: عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کوتو یو چھتا ہے۔ اِس نے کہا اُس شخص کا ( نبی ً ) کا کیا حال ہے جوتم ہوگوں میں بیدا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا: اچھا حال ہے۔اس نبی نے ایک قوم سے دشمنی کی کیکن انتد نے اس کوغا سب کر دیا۔ا ب عرب کےلوگ غرجب میں ایک ہو گئے' ان کا خدا ایک ہی ہےاور ان کا دین بھی ایک بی ہے۔ پھراس نے یوچھا: زُغر کے چشمہ کا کیا حال ہے۔ زُغرا بیک گاؤں ہے شام میں جہاں زُغر حضرت یو لَما کی بیٹی اتریں تھیں وہاں ایک چشمہ ہے اس کا پانی سو کھ جانا وجول کے نکلنے کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا: اچھ حال ہے۔ لوگ اس میں ہےا ہے تھیتوں کو یانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے یانی لیتے ہیں بھراس نے یو حیصا عمان اور بیسان کے ورمیان کی تھجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہرسال اس میں سے تھجورا ترتی ہے۔ پھراس نے کہا طبریہ کے تالا ب کا کیا حال ہے؟ انہول نے کہا اس کے دونوں کنا رول پریانی کو دتا ہے بیٹن اس میں یانی کثرت ہے ہے۔ بین کے تین باروہ شخص کو دا بھر کہنے لگا اگر میں اس قید ہے چھوٹوں تو کسی زمین کو نہ جھوڑ وں گا' جہاں میں نہ جا وُل سوا ( مدینہ ) طبیبہ کے ۔ وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا : اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی ۔طبیبہ بہی شہرہے۔قشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مدینہ میں کوئی تنگ را ہ ہو یا کشادہ ہو نرم زمین ہوی یخت پہاڑ مگراس جگہا کیے فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک۔

٣٠٤٥ م حدثنا هشَّامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمْرَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيُدُ بُنِ خَالِرَ حَدَّثْنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ حُبَيْس يُسِ نُفيس حدَّثين آبِي انَّهُ سمع المَّوَّاس بُن سمَّعَانَ الْكَلَابِيِّ يَفُولُ ذَكُرُ رَسُولُ اللّه عَنْ الدَّجَالُ الْعَداة فبخفض فينه ورفع ختى طَنَّنَا أَنَّهُ فِي طائعة النَّخل فَلَمَّا رُحُسًا الَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَرَفَ ذَالِكَ فَيْسًا فَقَالَ مَا شَانَكُمُ ؟ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ ذكرُت الدَّجَّالُ الْعَدَاةَ فنخفصَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعُتَ حَتَّى ظُنتًا أَنَّهُ في طائِفةِ النَّحُل قال غَيْرُ اللَّهِ عَالُ أَخُوفُنِي عَلَيْكُمُ إِنَّ يَخُرُجُ وَ آمَا فِيْكُمُ فَأَمَا حَجِيْجُهُ دُونِكُمْ وَ إِنْ يَخُوْجُ وَ لَسُتُ فِيكُمْ فَامْرُورٌ حَجِيْجٌ ﴿ كُنَّ لِينَى ووسرے وقت ) تو آ ب نے وجال كے أركا

۳۰۷۵ : حضرت نواس بن سمعان کلانی ہے روایت ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو و جال کا یون کیا تو اس کی ذلت بھی ہیان کی ( کہوہ کا نا ہے اور الله کے نز دیک ذلیل ہے ) اوراس کی بڑائی بھی بیان کی ( کہاس کا فتنہ سخت ہے اور وہ عادت کے خلاف با تنیں دکھلا وُ ہے گا' یہاں تک کہ کہ ہم سمجھے کہ وہ ان مستحجوروں میں ہے(یعنی ایبا قریب ہے گویا حاضر ہے یہ آی کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا ( جب ہم لوٹ کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ی س

اثر ہم میں پایا ( ہمارے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف ے) آپ نے بوجھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول الند صلی الله علیه وسلم صبح کو آپ تے و جال کا ذکر کیا اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی تھجور کے درختوں میں ہے۔آ یے نے فرمایا وجال کے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہےتم پر اور دجال اگر میری موجود کی میں نکلا تو میں اس ہے ججت کروں گاتمہاری طرف ہے (تم الگ رہو گے ) اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میں نہ ہوں ( بلکہ میری و فات ہو جائے ( تو ہرا یک تخص اپنی جحت آپ کر لے اور القدمیرا خیفہ ہے ہرمسلمان ہر۔ دیکھو! دجال جوان ہے (اور تمیم کی روایت میں گز را کہوہ بوڑ ھا ہے اور شایدر نج وعم ہے تميم کو بوژ هامعلوم ہوا ہو پہنچی د جال کا کوئی شعبدہ ہو ) اس کے بال بہت محتمر یا لے بیں اس کی آ کھ اُ محری ہوئی ہے ۔ گویا میں اس کی مشابہت دیکھتا ہوں عبدالعزی بن قطن ہے (وہ ایک مخص تھا۔ تو م خزا یہ کا جو جاہلیت کے زمانہ میں مرگیا تھا) پھر جو کوئی تم میں ہے د جال کو یا ئے تو شروع سور ہ کہف کی آپتیں اس پر یز ہے(ان آتوں کے یوھنے ہے د جال کے فتنہ ہے یجے گا) دیجھود جال خلہ ہے نکلے گا جوشام اور عراق کے درمیان ( ایک راہ) ہے اور نساد پھیلاتا پھرے گا دا کمیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندول مضبوط رہنا ایمان پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنے دنوں تک زمین پررے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حياليس دن تنك جن مين ايك دن سال بعر كا بهوگا اور

نَفُسِهِ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسُلِّمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَقَائَمَةٌ كَانِّي أَشْبَهُهُ بِعِبْدِ الْعُزِّي بْنِ قَطْنِ فَمَنْ رآهُ مِنْكُمُ فَلْيَقُرِا عَلَيْهِ فُواتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ حَلَّةٍ بَيْن الشَّام والْعَرَاقَ فَعَاتُ يَمِيُّنَا وَعَاتُ شَمَّالًا يَا عِبَادُ اللَّهِ الْبُشُوا قُلُنايا رَسُول اللَّهِ و مَا لُبُثُهُ فِي الْارْضِ قَالَ ارْبَعُونَ ينؤمًا يؤمّ كسنة و يؤمّ كشهر و يَوْمٌ كَجُمُعةٍ و سائرُ ايّامِه كَايْنَامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذَى كَسَنَةٍ تَكْفَيْنَا فِيْهِ صَلاقً يَوْمٍ ؟ قَالَ فَاقْدُرُوا لَهُ قَدُرَهُ قَالَ قُلَّا فَمَا اسْراعُـهُ في الارُض قبال كَالْغَيْث اسْتِدْبَرَتُهُ الرِّيُحُ قَالَا فيأتني القوم فيدغوهم فيستجيبون لة يؤمنون به فيامر السّماء أنْ تُمْطر فتمطر و يامُرُ الارْض أنْ تُنْبت فتُبت و تروفع عليهم سارحتهم اطول ماكات ذرى و استغة صَرُوْعًا و امدُهُ خُواصِر ثُمَّ يَاتِي الْقَوْمِ فَيَدُعُوْهُمْ فَيَرُدُن عبيه قولة فيكصرف علهم فيضبحوهن ممحلين ما بايديهم شيئ فيم يممر بالخربة فيقول لها الحرجي كُلُوزَك فيلطبل فتتبعه كنوزها كيعاسيب النَّحل ثُمَّ يدغوا وخلا ممتلنا شبابًا فَيَضُربُهُ بِالسَّيْفِ ضَرِيةٌ فَيقُطِعَهُ حرلتيس رمية النعرض ثمم يدغوه فيقبل يتهلل وجهمة يضحك فينهما هُمُ يذالك إذ بعث اللهُ عيسى بن مريم فيسرل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بيس مهر و دتين واضع كفيه على الحنحة ملكين إذا طَاطا رَاسَةَ قَطُرُ وَ اذَا أَرُفَعَهُ يُنْحِدِرُ مَنَّهُ جُمَانٌ كَاللُّولُوءَ وَ لا يحلُّ لكافر يُنجلُ ريُح نَفُسِه إلَّا مَات و نَفُسُهُ يُنتَهِي حيث ينتهى طرفة فيسطلق حتى يدركة عند باب لد فيقتله ثم ياتي سي الله عيسي قومًا قد عصمهم الله فينمسخ وجُوْهُهُمْ و يُحدِثُهُمْ بدرَجاتِهِمْ فِي الْجَنَّة فبيُنما

هُمُ كَذَالُكَ اذَا أُوْحِبِي اللَّمِهِ اللِّهِ يَاعِيُسِي انْتُي قَدْ احرخت عبادًا لي لا يدان لاحد بقتالهم و احرز عبادي الى الطُوْر و يبُعثُ اللَّهُ ياخُوُح و ماخُوْح و هُمْ كما قال المَنَّةُ مِنْ كُلَّ حَدْبَ يَنْسِنُونَ فِيمُزُّ اوَنَنْهُمُ عَلَى لَحِيْرَةِ الطَسريّة فيشربون مَا فِيها ثُمّ يمُرُ آحرُهُمْ فَيَقُولُون لقد كار في هذا ماءٌ مرَّةً و يخضُرُ سيُّ اللَّه عيسي و اضعحاله حتى يكون رأسُ التَّور الادحده، حيرًا من مائة ديْسار الاحدكُمُ الْيَوْم فيرْعَبْ نِيُّ اللَّه عِسى و اصْحابُهُ الى الله فُرُسلُ اللَّهُ عليُهِمُ النَّعْفِ في رقابهمُ فيصَّحُونَ فرسى كمؤت نفس واحدةٍ ويهبط بني الله عيسي و اصحابة فلا يحذؤن مؤضع شبرًا لا قد ملاة رهمُهُمْ و سُنْهُمْ و دماء هم فيرغبُون الى الله سُنحابة فيرسلُ عليهم طيرا كاغتاق البحت فتحملهم فتطرخهم حيْثُ شَماء اللُّهُ ثُمَّ يُؤسلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَطْرًا لا يكنُّ منهُ بيت مدر و بر فسغسلة حتى يتركه كالرّلفة ثم يُقالُ للارُص البتيني تسمرتک و رُدِّي برکتک فيوُمنذِ تاکُلُ العصابة من الرُّمَانة فَتُشْبِعُهُمْ و يستطلُون بقحمها و يُساركُ اللَّهُ في الرَّسُل حتى انْ اللَّفحة من ألابل تكفي الفنام من النَّاس واللَّقْحةَ من الْبقر تَكْفي الْقَيْلَة واللَّقْحة من النعم تكفي الفحد فبينما لهم كدالك اذ بعث الله عيهه مريخا طيبة فتائحة تخت اباطهم فتفيض رؤح كل مُسُلم و يبُقي سائر النَّاس يتهارخون كما تتهارخ الْحُمُرُ فعليهم تفوم السَّاعة.

ایک دن ایک مهینے کا اور ایک دن ایک جفتے کا اور ہاتی ون تمہارےان دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا یا رسول النُّهُ و د و ن جوا یک برس کا ہوگا جواس میں ہم کوا یک و ن کی ( یا کچے نمازیں کافی ہوں گی ( قیاس تو یہی تھا کہ کافی ہوتیں مگرآ ہے نے فر مایا انداز ہ کر کے نماز پڑھ لو۔ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قدرجلد چلے گا ( جب تو اتن تھوڑی مدت میں ساری د نیا تھوم آئیگا) آ ب ن فرمایا ابر کی مثال ہوا اس کے پیچھے رہے گی وہ ایک تو م کے پاس آئے گااوران کوائی طرف بلائے گاوہ اس و مان نیس گے اور اس برایمان لائمیں گے (ممعاذ القدوو الوہیت کا دعویٰ کرے گا ) پھروہ آ سان کو حکم دے گا ان یر یانی بر ہے گا اور زمین کو حکم دے گا وہ ا نا نے ا گائے کی اوران کے جانورشام کوآئیں گ (چدائے ہے اوٹ کر )ان کی کو ہان خوب او نجی تعنی خوب موٹ تا زی ہو کر ادر ان کے تھن خوب ٹھرے ہوئے وودھ وا ہے اوران کی کھوٹھیں پھولی ہوں گی پھر ایک قوم کے یا س آئے گا ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی بات نہ ما نمیں گے اس کے خدا ہونے کورد کر دیں گ ) آ خر و جال ان کے بیاس ہےلوٹ جائے گاہیج کوان کا ملک قحط زوہ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کیجھنبیں رہے گا۔ چم وجال ایک کھنڈریرے گزرے گا اور اس سے سے ک ا ہے خزانے نکال اس کھنڈر کے سب خزانے اس ئے ساتھ ہولیں گے جیسے شہد کی کھیاں بڑی مکھی یعنی یعسوب

ے ساتھ ہوتی ہیں' پھرا کے شخص کو بلائے گا جواچھا موٹا تازہ جوان ہوگا اور آلموار ہے اس کو مارے گا۔وہ دو ککڑے: و ج نے گا اور ہرا کیے ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے ہے تیر کے (گرنے کے ) فاصلہ تک کردے گا۔پھراس کا نام سے کراس کو بلائے گا میں وہ شخص زندہ ہوکر آئے گا'اس کا منہ چمکتا ہوگا اور ہنتا ہوگا۔ خیر د جال اورلوگ اس حال میں ہول گے کہ

ا تنے میں القد حصرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوزر د کپڑے ہینے ہوئے ( جو ورس <u>یا</u> زعفران میں ریکھے ہول گے ) اور اینے وونو ل ہاتھ دوفرشتوں کے بازو پرر کھے ہوئے جب وہ اپنا سر جھکا ئیں گے تو اس میں ہے بسینہ نیکے گااور جب او نیجا کریں گے تو پینے ئے قطرے اس میں ہے گریں گے موتی کی طرح اور جو کا فران کے سانس کا اثریائے گا ( یعنی اس کی بو ) وہ مرجائے گا اور اس کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی آخر حضرت میسیٰ جلیں گے اور و جال کو باب لدیریا ئیں گے ( وہ ایک پہاڑ ہے شام میں اور بعضوں نے کہا بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے ) وہاں اس مردود کوفل کریں گے ( د جال ان کو د مکھ کر ایسا پکھل یائے گا جیسے نمک یانی میں کھل جاتا ہے ) پھر حضرت عیسی اللہ کے نبی ان لوگوں کے باس آئیں گے جن کو اللہ نے د مبال کے نثر سے بچایا اوران کے منہ پر ہاتھ پھیریں گےاوران کو جنت میں جودر ہے ملیں گےوہ ان سے بیان کریں گے غیرلوگ اس حال میں ہوں گے کہ انتد تعالی وحی بھیجے گا۔حضرت میسی پرا ہے بیسیٰ میں نے اپنے بندوں بندوں کو نکالا ئریں یا کہ پہلے ہے کہ ان ہے کو کی لڑنہیں سکتا تو میرے ( مومن ) بندوں کوطور پہاڑ پر لے جااور اللہ تعالیٰ یا جوج اور ما جوج كوبيجيج كاجيسے اللہ نے فرمایا ﴿ همنْ كُلِّ حلابِ يَنْسِلُونَ ﴾ لينى برايك مُيلے يريے بي هدووري كي تو ان كايمبلا گروہ ( جومثل نٹریوں کے ہول گے کثرت میں ان کا پہلا حصہ یعنی آ گے کا حصہ طبریہ کے تالا ب پرگز رکریں گے اور اس کا سارا یا نی بی جائیں گے پھرا خیرحصہان کا آئے گا تو کہے گائسی زونہ میں اس تا ما ب میں یا نی تھ اورحضرت میسیٰ اور آ پ کے ساتھ رکے رہیں گے (طور پہاڑی ) یہال تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے سواشر فی ہے بہتر ہوگی تنہارے لئے آج کے دن۔ آخر حضرت میسی اور آپ کے ساتھی اللہ کی درگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ یا جوج ماجوج لوگوں برایک پھوڑ ابھیجے گا ( اس میں کیڑ اہوتا ہے ) ان کی گر دنوں میں وہ دوسر بے دن میج کوسب مرے ہوئے ہوں گے جیے ایک آ وی مرتا ہے اور حضرت میسیٰ اور آ پ کے ساتھی پہاڑ ہے اتریں گے اور ایک بالشت برابر جگہ نہ پانیں کے جوان کی چکنائی' بد بواورخون ہے خالی ہوآ خروہ پھردعا کریں گےالقد کی جناب میں اللہ تعالیٰ کچھ پرند جانور جمیعے گا جن کی گرونیں بختی اونٹوں کی گرونوں کے برابر ہوں گی ( یعنی اونٹوں کی برابر پرندآ نمیں گے بختی اونٹ ایک قشم کا اونٹ ہے جو برا ہوتا ہے وہ ان کی لاشیں اٹھ کر لے جا کیں گے اور جہاں اللہ تعالی کومنفور ہے وہاں ڈال دیں گے پھراللہ تع ں یاتی برسائے گا کوئی گھرمٹی کا با بوں کا اس یا نی کونہ روک سکے گا ہید یانی ان سب کو دھوڈ الے گا یہاں تک کہ زمین آ نمینہ کی طرح صاف ہوجائے گی پھرز مین ہے کہا جائے گا اب اپنے کھل اُ گا اور اپنی بر کت پھیرلا اس دن کئی آ دمی مل کرایک انارکھا نمینگے اورسیر ہو جائیں اورانار کے تھلکے ہے سایہ کرینگے ( چھتری کی طرح )انتے بڑے بڑے انار ہوں کے ۔انٹد تعالی دود ھ میں برکت دیگا یہاں تک کہ ایک دود ھ والی اونٹنی لوگوں کی کنی جماعتوں بر کافی ہوگی ایک گائے دود ھوالی ایک قبیلہ کےلوگوں کو کا نی ہوگی اورا یک بکری دود ھوالی ایک جھوٹے قبیلے کو کافی ہوجائے گی لوگ اس حال میں ہو نگے کہ القد تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیجے گاوہ اتکی بغلوں کے تعے اثر کرے گی اور ہرایک مومن کی روح قبض کر گی اور ہاتی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھکڑتے یا جماع کرتے (اعلانیہ ) رہ جا تھیگے ان لوگوں **پر قبیر مت بھی**ں۔

ا مده م حدث هشام بن عمّاد شا يحيى بَلُ حَمُوهَ شَا الله عَلَمُ الرَّحُمن الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

١٥٠ ٣. حدَّث على بُنُ مُحمَّدٍ ثن عَلْدُ الرَّحُمن الْمُنْحَادِينَ عَنْ اسْمَاعَيْلِ بْنِ رَافِعِ ابِي رَافِعِ عَنْ ابِي زُرُعَة الشَيْبانِي يحيى بن ابني عمر و عن ابني أمامه لماهلي قال حطنا رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ فيكان اكْثرُ خُطَّته حديثًا حدَّثناهُ عن الـدْحَالِ و حزّرناهُ فكان من قوله ان قال انّه لم تكُنّ فتسة في الارض مُسندُ ذَرَ اللُّسهُ دُرِّية آدماعظم من فتنة الدِّجَالُ وَ أَنَّ اللَّهُ لَمُ يَبُعَثُ مِبِيًّا الَّا حَدَّرِ أُمَّتُهُ الدِّجَالُ وَ أَنَّا أخر الانبياء وانتُمُم أخرُ الامم وهُو خارجٌ فَيْكُمُ لا محالَةُ وَ أَنْ يَخُو جُ وَ أَنَا بَيْنَ ظَهِرِ أَنِيْكُمْ فَانَا حَجَيْحٌ لَكُلُّ مُسَلِم و انْ يَحُرُجُ مِنْ بِعُدى فِكُلُّ امْرِيْ حَجِيْجٌ نَفْسِه واللله خليفتي على كُلِّ مُسلم و الله يخرج من حلَّةٍ بَيْن الشاه والعراق فيعيث يمينا ويعبث شمالا ياعباد الله فَاتُبُتُوا فَانَّى ساصفُهُ لَكُمْ صِعةً لَمْ يَصفُها آيَّاهُ سِيٌّ قَبُلَي إِنَّهُ يسداً فيلقُولُ اللَّانِسِيُّ وَ لا نِسِيُّ مِعْدَىٰ ثُمَّ لِيُتِّي فَيَقُولُ اللَّا رَبُكُمُ و لا تردُن ربُكُمُ حَسَى تَمُونُوا و الله اغورُ و الله رَئْكُمْ لِيُس باغور و إِنَّهُ مَكُنُوبٌ بِيْنِ عِيْبُه كَافِرٌ يَقُو ُوْ هُ كُلُّ مُؤْمِن كاتب اوُ عير كاتِب و انْ من فتنته انْ منهُ جنَّة وسارًا فنارُهُ جنَّةً و جنَّتُهُ بارٌ فمن ابْتُلي بناره فلسيسْتغتُ باللَّهِ وَلَيْقُرا فُواتِحَ الْكَهُفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بِرْدًا وَّ سلامًا كما كاست السَّارُ على إبُرَهيُم و الَّ مِنْ فَتُمَّه انْ يَقُولُ لاغرابي ارايت ال بَغَثُتُ لك الاكت و أمّك اتشهدُ

۲ - ۳۰ - حضرت نواس بن سمعان دضی القد تعالی عند تسید دوایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: قریب ہے کہ مسمان یا جوج اور ماجو تی کی کمانوں اور و حالوں کو سات برس تک جلائیں سے ۔

۷۷۰۷ : حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا تو بڑا خطبہ آپ کا د جال ہے متعلق تھا آپ نے د جال کا حال ہم ہے بیان کیااورہم کواس ہے ڈریا تو فرہ یا کوئی فتنہ جب ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم کی اولا دکو پیدا کیا زمین وچال کے فتنے سے بڑھ کر تہیں ہوا اور اللہ تعالی نے کوئی نبی اییانہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو د حال ہے ندۋ را یا ہو۔ اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آ خریں ہوسب امتوں ہے اور د حال شہی بوگوں میں ضرور پیدا ہوگا پھراگروہ نکلے اور میں تم میں موجود ہوں تو میں ہرمسلمان کی طرف ہے ججت کروں گا۔ د جال کا فتندایہ بڑا ہے کہ اگر میرے سامنے نکلے تو مجھ کواس ہے بحث كرنا يرا ہے گى اوركوئى مخص اس كام كے لئے كافى نہ ہوگا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنی ذات کی طرف ہے ججت کر لے اور اللّٰہ میرا خلیفہ ہے ہرمسلمان یر دیکھو د جال نکلے گا خلہ ہے جو شام اور عراق کے ورمیان ہے (خلہ کہتے ہیں راہ کو) پھرنسا دیھیلا دے،گا یا کمی طرف ( ملکوں میں ) اے اللہ کے بندو جے رہنا ایمان بر کیونکہ میں تم ہے اس کی ایس صفت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے میلے کسی نبی نے بیان نبیں کی (پس اس صفت ہے تم خوب اس کو بہجان لو گے ) مبلے تو وہ کہے گا

ابّى ربّك فيقُولُ نعُمُ فيتمثّلُ لَهُ شيطانان فى صُورَةِ آبِيه و أُمّهِ فيقُولان يا بُنى أَبُعُهُ فإنّه ربّك و ان من فِتنبه ان يُسلّط على نفس وَاحدة فيخختلها وينشرها بالمنشرا مختى يُلقى شقّتين ثم يقُولُ انظُرُوا الى عبدى هذا فإنى ابْعثهُ آلان ثم يزعُمُ أنّله ربّا غيرى فيعنه ألان ثم يزعمُ أنّ دبّا غيرى فيعنه ألان ثم يزعمُ أن لله ربّا غيرى فينعنه ألان ثم يزعمُ أن لله ربّا غيرى فينعنه الدو المناه من ربّك لله وائت عدو الله المنتال والله ما كنت بعد الشد بصيرة بكمنى الميوم

قال ابُو الحسن الطَّنَافِسِيُّ فحدَّثنا الْمُحارِبِيُّ ثَمَّا غَبِيدُ اللَّهُ بُنْ الُولِيْدِ الُوصَّافِيُّ عَنْ عطيَّةَ عَنْ ابي سعيَدِ قال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْتُ ذالك الرَّجُلُ ارُفعُ أُمَّتِيُ درحة في الجِيَّةِ

قال. قال ابُو سعِيْدٍ واللَّهِ مَا كُنَّا بُرى زالِكَ الرَّجُلُ إِلَّا عُمَرِ بُنَ الْخطَّابِ حَتَّى مَضى لِسبِيْله.

قال المُحادِيقِ فَمْ رِجِعَنَا إلَى حِدِيْتُ ابني وافع الله وَكُوارَ مِن الله عَلَى الله عَلَى الله وَانَّ مِن فَسُنِهِ الله يَهُ وَانَّ مِن فَسُنِهِ الله يَهُ وَانْ مَن فَسُنِهِ مِن يَوْمِهِم ذَالكَ السَمْ مَا عَلَى الله عَلَى الله يَهُ وَامُ وَالله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

میں نبی ہوں اور میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر دوبارہ کے گا میں تمہارا رب ہوں اور دیکھوتم اینے رب کو مرنے تک نہیں دیکھ سکتے اور ایک بات اور ہےوہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کا ناتہیں ہے اور دوسرے میہ کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان بیلکھا ہوگا۔" کافر" اس کو ہرا یک مومن (یفقد رالنی) پڑھ نے گا خواہ لکھٹا جانتا ہویا نہ جانتا ہواوراس کا فتنہ سعید ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی کیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی ووزخ جنت ہے پس جو کوئی اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا (اورضرور وہ ہیچے مومنوں کو ووزخ میں ڈالنے کا تھم دے گا) وہ التدھے فریا دکرے اور سورہ کہف کے شروع کی آپتیں پڑھے اور وہ دوزخ اللہ کے تھم سے اس پر شمنڈی ہوجا کیکی اور سلامتی جیسے حصرت ابراہیم علیہ السلام برآ گ شھنڈی ہو گٹی اوراس کا فتنہ ہے ہوگا کہ ایک گنوار دیباتی ہے کہے گا و کھھا گرمیں تیرے ماں باپ کوزندہ کروں جب تو مجھ کو ا پنار ب کے گا؟ وہ کہے گا ہے شک پھرد و شیطان د جال کے حکم سے اس کے مال باب کی صورت بن کر آسٹیں ھے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کریہ تیرا رب ہے (معاذ الله بيافتنهاس كابيه بوگا كه ايك آ دمي يرغالب مو کراس کو مار ڈالے گا بلکہ آری چیر کراس کے دوٹکڑے کر دے گا پھر (اپنے معتقدوں ہے) کہے گا دیکھو میں اینے اس بندے کو اب حلاتا ہوں اب بھی وہ یہ کہے گا کہ میرا رب اور کوئی ہے سوا میرے گھرانلڈ تعالی اس ۔ کو زندہ کر دے گا۔اس ہے دجال خبیث کمے گا تیرا

تذعى دالك اليوله بؤم الحلاص

فقالتُ أُمُّ شُولِكِ بِنَتْ النَّي الْعَكُرِ يَا رَسُولُ الله وابن أعرب بؤمنذ قال هُمْ يؤمند قينلٌ وجُمَهُمُ سينت المسقدس و المالمهم رجل صالح فبينما المالمهم قد تقدما يصليه بهم الصُّلح اذ نرل عليهم عيسى بن مزيم الصَّبح فرجع دالك الامام ينكس يمشى القهقرى ليتقذم عبسى ينصلني الناس يفيصع عنسى بده بين كتفيه ثه يقول له تقدم فصل فانها لك أقيمت فيصلى بهم اصامُهُم فياذا البصرف قال عيسى عليه الشلام افتخوا الساب فينفسخ ووراء أ الذال معة سنغور الف يُهوُدي كُلُّهُمْ ذُو سِيْفِ مُحلِّي و ساج فاذا بطر الله الدَّحَهَالُ داب كمابذوب الملخ في الماء و ينطبق هاربًا و يقولُ عيسى عليه السلام إلى فيك ضربة لل تسقى بها فيُسَارَكَهُ عِنْدَ مَاتِ اللَّهِ الشَّرِفِيِّ فَيَقُتْلُهُ فِيهُرُهُ اللَّهُ الَّيَهُوُد فلا بِيْقِي شَيْءٌ مَمَا خَلَقِ اللَّهُ يتوارى بِه يَهُوْدِيُّ الَّا انْطَقِ اللُّهُ دالك الشُّيُّء لا خبجر و لاشجر و لا حالط و لا داية ( الله العرقدة فانها من شجرهم لا ينطق ) الا قال يا عبُد الله المُسلم هذا يهُوْديُّ فتعالَ اقْتلْهُ

قال رسُولُ اللّه عَلَيْ وَ إِنَّ ايَامِهُ ارْمَعُونُ سِنَةً بِرَمَا فِي كَا ان بِرِ بِا فَى بِرِسَ كَا اور زين كو حَمَ كرَ عَالَمُ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَةُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّكُمُ وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَّنَةُ وَالسَّنَا وَالسَّنَا وَالسَالِهُ وَالسَّالِ وَالسَّنَا وَالسَّامُ وَالْمَا مُقْسَطَلًا وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالْمَامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالْمَامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالْمَامُ و

ومثمن ہے تو د چال ہے شم خدا کی آج تو مجھے خوب معلوم ہوا کہ تو د چال ہی ہے۔ابوائحسٰ ملی بن محمد طنافتسی نے کہا (جو ﷺ میں ابن مجہ کے اس صدیث میں )ہم سے عبیداللہ بن ولید وصافی نے بیان کیا انہوں نے عطیہ ے روایت کی۔ انہوں نے ابوسید خدری ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کا ورجہ میری امت میں سب سے بلند ہوگا جنت میں اور ابو سعید نے کہائتم خدا کی ہم تو یہ بچھتے تھے کہ یہ مرد جو وجال ہے ایب مقابلہ کریں گے کوئی نہیں ہے سوائے حفزت عمر کے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ً مزر گئے ۔ محار لی نے کہااب پھرہم ابوا ہامہ کی حدیث کوجس کوابو رافع نے روایت کیا بیان کرتے میں ( کیونکیہ ابوسعید کی حدیث درمیان میں اس مرد کے ذکریر آ گئی تھی اخیر د چال کا ایک فتنہ بہ بھی ہوگا ) کہ وہ آ سان کوضم کر ہے گا یانی برسانے کے لئے تو یانی برے گا اور زمین کو حکم كرے غيبہ أكانے كا وہ غلبہ أكائے گی اور اس كا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک تبیلے پر ہے گز رے گا۔ وہ لوگ اس کو سچا کہیں کے تو وہ آسان کو حکم کرے گا یائی برسانے کا ان پری<mark>انی برے گا اور زمین کو حکم کرے گا</mark> غلہ اور گھاس اگانے کا تو وہ اگا نیگی یہ ں تک ان کے جانور ای ون شام کو نہایت موٹے اور بڑے اور کھو تھیں بھری ہوئی اور تھن دود ھے سے بھوے ہوئے آئیں گے(ایک دن میں بیرسب باتیں ہو جائیں گی یائی بہت برسنا حیار ہ بہت پیدا ہونا جا نوروں کا اس کو کھا

يـدُقُ الصَّليْتِ و يذَّبُحُ الْحَنْزِيْرَ وَ يضعُ الْحِزْية و يتُرُك الصَّدقة فلا يُسَعى عَلَى شاةٍ وَلا بَعِير و تُرفع الشُّحناءُ والتساغض وتُسُزع حُمَة كُلَ داتِ حُمةٍ حتى يُدْجِل الولِيلُ يدهُ في الهيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ وَ تُفِرُّ الولِيدةُ الْاَسْدَ فَلَا ينضُرُها ويكُونُ الذِّنْتُ فِي الْغَمَم كَأَنَّهُ كُلُّها وتُمْلا اللارْضُ من البِسلم كما يُمَلَلُا اللانَاءُ من الماء و تكونُ الكيمةُ واحدةً فلا يُعَبِدُ إِلَّا اللَّهُ وَ تَضِعُ الْحَرُبُ اوْزَارِهَا و تُسْمِبُ قُرِيشٌ مُلُكها و تَكُونُ الْأَرْضُ كَفَا ثُورِ الْفَصَّةِ تُنْبِتُ بِاللها بِعِهْدِ آدَمَ حَتَى يَجْتَمِعِ النَّفُرُ عَلَى الْقِطْفِ مِن الْعِب فِيُشْبِعِهُمُ و يَجْتَمِعُ النَّقُرُ على الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمُ وَ ينكون النَّورُ بِكَنْدًا وَكَنْدًا مِنَ الْمَالِ وَ تَكُون الْفَرْسُ سِالَـدُويَهِـمات قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ مَا يُرْخَصُ الْعَرِسِ قالا لا تُسرُكبُ لمحرّب ابدًا قِيْل لَهُ فما يُعْلَى النُّور قَال تُعَرِثُ الْارُضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبُل خُرُوْحِ الدَّجَالِ ثَلاثَ سمواتٍ شدادٍ يُصينُ النَّاسِ فيُهَا جُوعٌ شَدِيْلٌ يَامُرُ اللَّهَ السّماء في السّمة الأولى ان تخبس ثُلْتُ مطرها و يَامُرُ الارُص فتخبسُ ثُلُتُ نباتِها ثُمَّ يامُرُ السّماء فِي النّانِيةِ فسخيس ثُنتي مطرها و يَامُرُ الارْض فتحبسُ ثُلُتي نباتِها ثُمَّ يَامُرُ اللَّهَ السَّمَاءَ فِي السُّنَةِ الثَّلاثَة فَتَحْبِسُ مطرَهَا كُلُّهُ فَلا تَقُطُولُ قَطُولُةً و يَامُو الْأَرُضَ فَتَحْسَ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلا تُنبِتُ خَصَراء فَـلا تَبْقَى داتُ طِلُمِ إِلَّا هَلَكَتُ إِلَّا مَا شَاءَ المَّهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيُشُ النَّاسَ فِي ذَالِكَ الرَّمَانَ قَالَ النَّهُلِيْلُ و النَّكُبِيْرُ وَالتَّسْيُحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَيُجْرَى ذَالِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرى الطُّعام.

قال ابُو عَدِ اللَّهِ سَمِعَتُ ابا الْحس الطَّنافِسِيَ يقُولُ سمعَتُ عبُد الرَّحْمِ المُحارِبِيّ يقُولُ يبُبَعِيُ انُ

رے گا جہاں وجال نہ جائے گا اور اس پر غالب نہ ہوگا سوا مکہمعظمہ اور مدینہ منورہ کے ان دونوں شہر میں جس راہ میں آئے گا اس کوفر شتے ملیں کے مہنگی تبوا ریں لئے ہوئے بیہاں تک کہ دجال اتر بیڑے گا جھونی اول بہاڑی کے یاس جہال کھاری تر زمین ختم ہوئی ہے اور مدینه میں تنین بارزلزلہ آئے گا ( یعنی مدینہ اینے لوگوں کو لے کرتین ہار حرکت کرے گا) تو جو منافق مردیا منافق عورت مدینہ میں ہوں گے وہ د جال کے یاس یلے جائیں گے اور مدینہ پہیدی کواینے میں ہے دور کر دے گا جیے بھٹی لو ہے کامیل وور کردیتی ہے اس ون کا نام يوم الخلاص ہوگا ( يعنی چھٹکار ئے کا دن ) ام شريك بنت ابوعکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ! عرب کے لوگ اس دن کہاں ہول گے؟ آ یے فرمایا عرب کے لوگ (مومن مخلصین ) اس دن کم ہوں گے اور وجال کے ساتھ ہے شارلوگ ہول گے ان کولڑنے کی طاقت نہ ہوگ ) اور ان عرب ( موشین میں ہے اکثر لوگ (اس وقت) ہیت المقدس میں ہوں گے ان کا امام ا کے نیک تخص ہوگا یا آپ کے نائب ایک روز ان کا امام آ گے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھنا جا ہے گا اتنے ہیں حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام صبح کے وقت اتریں گے تو بیا مام ان کو د کمچه کرا لئے یا وَ پیچھے ہے تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گے ہو کرنما زیر ھائیں لیکن حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دیں گے پھراس ہے کہیں گے تو ہی آ گے بڑھاور نماز یز ها ایں لئے کہ بینماز تیرے ہی لئے قائم ہوئی تھی ( یعنی تکبیر تیری ہی ا، نت کی نیت ہے ہوئی تھی ) خیروہ یُذفع هذا الْحدِیْتُ إلى الْمُوَّدَب حتی یُعلِّمهٔ الصّنیانَ فی امام لوگوں کونماز پڑھائے گا جب تمازے قارغ ہوگا الکتاب.

یہ شہر میں محصور ہوں گےاور د جال ان کو گھیر ہے ہوگا ) درواز ہ قلعہ کا پاشہر کا کھول دو۔ درواز ہ کھول دیا جائے گا وہاں پر د حال ہوگاستر ہزار یہودیوں کے ساتھ جن میں ہے ہرایک کے پاس تکوار ہوگی اس کے زیور کے ساتھ اور جا در ہوگ جب د جال حضرت عيسيٰ " كود كيھے " گا تو ايب گھل جائے گا جيسے نمك پانی ميں گھل جا تا ہے اور بھا گے گا اور حضرت عيسي " فر، ئیں گے میری ایک مار چھ کو کھونا ہے تو اس ہے نکے نہ سکے گا آخر باب لد کے باس جومشرق کی طرف ہے اس کو یا ئیں گے اوراس کو قبل کریں گے پھرالندتی ٹی یہود یوں کو شکست دے گا (یہو دمر دود د حال کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہو جا ئیں گے اور کہیں گے یہی سچامیج ہے جس کے آ نے کا وعد ہ اگلے نبیوں نے کیا تھا اور چونکہ یہو دمروو دحضرت عیسیٰ ' کے دشمن نتھے اور محمد کے اس لئے مسلمانو ل کی ضداور عداوت ہے بھی اور د جال کے ساتھ ہو جا کہیں گے دوسر ی روایت میں ہے کہاصفہان کے یہوو میں سے ستر ہزار یہودی دجال کے پیرو ہو جا کیں گے ) خیریہ حال ہو جائے گا کہ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہے جس چیز کی آٹر میں جھے گا اس چیز کو اللہ بولنے کی طاقت وے گا پھر ہویا درخت یا و بوار یا جانورسوایک درخت کے جس کوغرقد کہتے ہیں وہ ایک کا نئے ور درخت ہوتا ہے ) وہ یہود بوں کا درخت ہے( یہوداس کو بہت لگاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں ) نہیں یو لے گا تو یہ چیز ( جس کی آ ڑ ہیں یہودی جھے گا ) کے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہو دی ہے تو آ اوراس کو مارڈ ال اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ د جال ایک جالیس برس تک رہے گالیکن ایک برس چھے مہینے کے برا بر ہوگا اور ایک برس ایک مہینے کے برا بر ہوگا اور ا کی مہیندا کی ہفتہ کے برابر اور اخیرون وجال کے ایسے ہوں گے جیسے چنگاری اڑتی جاتی ہے ( ہوا میں ) تم میں ہے کوئی سنج کو مدینہ کے ایک وروازے پر ہوگا پھر ووسرے درواز و پر نہ مینچے گا کہ شام ہو جائے گی ۔لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله ہم ان چھوٹے ونول میں نماز کیونکر پڑھیں آپ نے فر مایا انداز ہے نماز پڑھ لینا جیسے ہے دنوں میں انداز ہ کرتے ہوا ور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : حضرت عیسیٰ \* میری امت میں ایک عا دل حاکم اور منصف امام ہوں گےا ورصیب کو جونصاری نٹکائے رہتے ہیں ) تو ژ ڈ الیں گے۔اورسورکو ، رڈ الیں گےاس کا کھانا بند کرا دیں گے اور جزیہ موقوف کردیں گے (بلکہ کہیں گے کا فرول سے یامسمان ہوجاؤیاتش ہونا قبول کرواور بعضوں نے کہ جزیہ لین اس وجہ ہے بند کر دیں گے کہ کوئی نقیر نہ ہوگا۔سب ہالداروں ہوں گے پھر جزیہ کن لوگوں کے واسطے لیا جائے اور بعضوں نے کہا مطلب میہ ہے کہ جزمیہ مقرر کر دیں گے سب کا فرول پر یعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کا فرجز ئے پرراضی ہو جا کمیں گے اور صدقہ ( ز کلو ۃ لینا ) موقو ف کر دیں گے تو نہ بکریوں پر نہ اونٹوں پر کوئی ز کو ۃ لینے والامقرر کریں گےاورآ پس میں بوگوں کے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا اور ہرا یک زبر ملیے جانو رکا زبر جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بچہا پنا ہاتھ سانپ کے منہ میں وے دے گا وہ کچھ نقصان نہ پہنچائے گا اورا یک چھوٹی بچی شیر کو بھگا دے گی وہ اس کو

ضرر نہ پہنچائے گا اور بھیٹر یا بکر یوں میں اسطرح رہے گا جیسے کتا جوان میں رہتا ہے اور زمین صلح ہے بھر جائے گی جیسے برتن یا نی سے بھر جاتا ہے اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا سوا خدا کے کسی کی پرستش ند ہو گی ( تو سب کلمہ لا اله الا الله پڑھیں گے ) اورلڑ ائی اپنے سب سامان ڈ ال دے گی تیعنی ہتھیا راور آلاتِ جنت ا تار کرر کھ دیں گے مطلب میہ ہے کہ لڑائی دنیا ہے اٹھ جائے گی اور قریش کی سلطنت جاتی رہے گی اور زمین کا بیرحال ہوگا کہ جیسے جاندی کی سینی ( طشت ) وہ اپنا ہوہ ایسے آگائے گی جیسے آ وٹم کے عبد میں اگاتی تھی۔ ( یعنی شروع زیانہ میں جب زمین میں بہت تو ت تھی ) یہاں تک کہ کی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہو جائیں گے ( اپنے بڑے انگور ہوں کے ) اور کئی کئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پرجمع ہول کے اور سب سیر ہوجا تیں گے اور بیل اس قدر داموں سے بکے گا ( کیونکہلوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہوگی تو بیل مہنگا ہوگا ) اور گھوڑ اتو چندر دیوں میں کجے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله محور اكيوں ست ہوگا۔ آپ نے فرمايا: اس لئے كەلزائى كے لئے كوئى كھوڑے يرسوار ند ہوگا پھرلوگوں نے عرض کیا بیل کیوں مہنگا ہوگا۔ آپ نے فر مایا ساری زمین میں کھیتی ہوگی اور د جال کے نکلنے سے تین برس پہلے قبط ہوگا ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک ہے بخت تکلیف اٹھا ٹمیں گے پہلے سال میں القد تعالیٰ بیٹکم کرے گا آ سان کو کہ تہائی بارش روک لے اور زمین کو میتھم کرے گا کہ نتہائی پیدا وار روک لے پھر ووسرے سال آسان کو بیتھم ہوگا کہ وو نتہائی بارش روک لیے اور زمین کو بیتھم ہوگا کہ دوتہائی پیدا وارروک لیے پھرتیسر ہے سال میں اللہ تعالیٰ آسان کو بیتھم کرے گا کہ بالکل یانی نہ برسائے ایک قطرہ ہارش نہ ہوگا اور زمین کو بیٹکم ہوگا کہ ایک دانہ نہ آ گائے تو تو گھاس تک نہ آ گے گی نہ کوئی سبزی آخر گھر والا جانور (جیسے گائے بمری) تو کوئی ہاتی ندر ہے گا سب مرجا کمیں گے تگر جواللہ جا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھرلوگ کیے جئیں گے اس زمانہ میں آپ نے فرمایا . جولوگ لا الله الا الله اور الله اکبراور سجان الله اورالحمد بقد کہیں گے ان کو کھانے کی حاجت نہ رہے گی (بیٹبیج اورتحلیل کھانے کے قائم مقام ہوگی) حافظ ابوعبد ابند ابن ماجہ نے کہا میں نے (اپنے شیخ) ابوالحن طنافتی ہے سنا وہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمٰن محار بی ہے سن وہ کہتے تھے یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ کمتب کے استا د کو دے دی جائے وہ بچوں کو کمتب میں سکھلائے ۔

٣٠٤٨: حدث الله برخم من أبي شيئة ثنا سفيان ابن ٨٥٥٨. حضرت ابو بريره رضى الله عند روايت ٢ عُينَينة عن الزُّهُ رِى عنُ سعِيْدٍ بنِ الْمُسيِّب عنُ ابىٰ هُ رِيُر رَهُ رَضِي اللهُ تُعالَى عَنْهُ عِنْ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قالَ لا تُقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى يِنُزِلَ عَيْسَى بُنُ مَرُيم حكمًا مُفْسطًا و امامًا عَذُلًا فَيَكُسِرُ الصَّلَيْبِ ويَقُتُلُ الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال ختى لايقبله احذا

کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت نیسیٰ بن مریم اتریں گے اوروه عادل حاکم منصف امام ہوں گے اورصلیب کوتو ژ ڈ الیں گے اور سور کو آل کریں گے اور جزیہ کو معاف کر ویں گے اور مال کو بہا دیں گے لوگون پر (یے ثمار دیں کے یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہ کر ہے گا )۔

٣٠٤٩ حدَثنا الو كُريُب ثنا يُؤنِّسُ بنُ بُكْنُر عَنْ مُحمَّد بُنِ اسْحَاقَ حَدَثنيُ عَاصِمُ بِنُ عُمِرِ ابْنِ قِتَادَةَ عِي مِحْمُورِ نس ليد عن منى سعيد الحدرى الرسول الله عيالة قال تُنفُسخ ياجُوْ ح و ماجُوْ جُ فيحُرُجُون كما قال الله تعالى. ﴿ وَ هُمْ مَنْ كُلَّ حَدُب يَنْسَلُونَ ﴾ [ الساء ٦٦ فَيْعُمُونَ الارُص وَ بلحازُ مِنهُمُ الْمُسْلِمُون حَتَى تَصِيْر نَقِيَّةُ المسلمين في مدانهم و خصوبهم و يصمون اليهم مُواشِيهُمُ حَتَى الْهُمُ لِيَمُّولَ اليَّهِمُ مُواشِهُمُ حَتَى الْهُمُ لِيمُرُّونَ بِالنَّهُرِ فَيَشُرِبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْنًا فِيمُرُّ آجرهم على آثرهم فَيقُولُ قَائِلُهُمُ لَقَدْ كَان بهذا المكان سرَةُ ماءٌ و يَظْهِرُون عَلَى الْأَرْضَ فَيَقُولُ قَائلُهُمْ هُؤُلاء اهُلُ الارْصِ فِيقُولُ قَائلُهُمْ هُؤُلاء اهْلُ الارْصِ قَدْ فرعُما مِنْهُمْ وَ لُنَاوُلُنَّ اهْلُ السَّمَاءِ حَتَّى إِنَّ احدهُم لِيهُرُّ حَرْبَتُهُ الى السَّماء فترُجعُ مُخطَّبةً بالدَّم فَيقُولُون قدُ قَتْمَنا اهْل الشماء فيسما هُمْ كَذالِك إذ بَعَث اللَّيهُ دواب كنعُف البجراد فتأخُذُ بِأَعُاقِهِمْ فَيَمُوْتُوْنَ مُوْتَ الْحراد يرُكُ بغضهم بغضا فيضبخ المسيمون لايسمغون لهم حسا فيقولُون من رحُلٌ يشرى نفسة و ينظر ما فعلُوا فيرل مِنْهُمُ رَجُلٌ قَدْ وطُنْ نَفْسَهُ عَلَى انْ يَقُتُلُونُهُ فيحذَهُمْ مَوْتي فيساديهم آلا انشِرُوا فقد هلك عدو كم فيحرج النَّاسُ و يُخُلُون سَبِيل موَاشِيهِم فَمَا يَكُونُ لَهُمُ رَعُ الَّا لُحُومُهُم فتشُّكُرُ عليْها كالحسن ما شكرتُ مِنْ نماتِ اصالتُهُ قَطُّ.

9 کے ۲۳۰ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماید یا جوٹ اور ما جوج کھول دیئے جا تمیں گے پھروہ نکلیں گے جیسے اللہ تَعَالَىٰ ئِے قَرَمَا يَا: ﴿ وَ هُمَّ مِّنَ كُلَّ حَدْبِ يَنْسَلُونَ ﴾ وه ساری زبین میں پھیل جائیں گے اور اینے چرانے کے ج نوربھی سرتھ لے جا ئیں گے یہ جوج ماجوج کا بیرحال ہوگا کہان کے لوگ ایک نہریر سے گزریں گے اور اس کا سارا یا ٹی ٹی ڈالیس کے یہاں تک کہ ایک قطرہ یا ٹی کا نہ د ہے گا اوران میں ہے کوئی یہ کہے گا بہاں بھی یہ نی تفااورز مین پروہ غاسب ہوجا نمیں گے یہاں تک کہان میں سے ایک کے گا اب زمین وابوں سے تو ہم فارغ ہوئے ( کوئی ہمارا مقابل نہ رہا) اب آ سان والوں ہے لڑیں گے آخران میں ہے ایک اپنا حربہ آسان کی طرف میں کی وہ خون میں رنگا ہوا لوٹ کر گرے گا وہ تکہیں گے ہم نے آ سان والوں کو بھی مار ڈالا خیریہ لوگ ای حال میں ہوں گے کہ اللہ چند جانور بھیج گا مڈی کے کیڑوں کی طرف ۔ بیہ کیڑے ان کی گر دنوں کو کا نمیں گے یو گرون میں گھس جا ئیں گے وہ سب نڈیوں کی طرح کیمبارگی مرجا کیں گے۔ایک پرایک پڑا ہوگا اورمسمان صبح کو انھیں گے (اپنے شہروں اور قلعوں میں ) تو ان کی آ وازنہیں سنیں گے وہ کہیں گے ہم میں ہے کون ہے جوایل جان پر کھیے یعنی اپنی جان کی پر واہ

نہ کرے) اور جا کر دیکھے یا جوج ما جوج کیا کرتے ہیں آخر سلمانوں میں ہے ایک شخص نکلے گایا اترے گا (قلعہ ہے)

یہ بچھ کر کہ وہ مجھ کو ضرور مارڈ الیں گے دیکھے گاتو وہ مردہ ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو پکارے گا ہے بھائیو خوش ہوجاؤ

تہمارے دہمن مرگئے میس کر سب مسلمان نکلیں گے اور اپنے جانوروں کو چرنے چھوڑیں گے (جومدت سے بیچارے

بند ہوں گے ) ان کے چرنے کو پچھ بھی نہ ہوگا سوائے یا جوج اور ، جوج کے گوشت کے کہ وہ ان کا گوشت کھا کر خوب
موٹے ہوں گے جسے بھی کوئی گھاس کھا کر موٹے ہوتے ہوں گ

٠٨٠٠. حَدَّثُنا ازْهَرُ بُنُ مِرْوَانَ ثِنا عَبُدُ ٱلْاعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَسَادَةً قَالَ حَدُّثُنَا ابْوُ رَافِعِ عَنُ ابِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ انْ يَاحُوْ خِ وَ مَا جُوهِجَ يِحْفُرُونَ كُلُّ يَوْمِ حتَى اذاكادُوُ الدَوْنُ شُغاعَ الشُّمُسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوْا فَسَنَحُفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللَّهُ آشَدُ مَا كَانَ حَتَّى إِذًا بسلغتُ مُسَدَّتُهُمُ و ارادَ اللَّهُ انْ يَبْعَثُهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا ا حتَى اذا كَادُوا و يرون شُعاع الشُّمُس قَالِ الَّذِي عليُهمُ ارْجِعُوْا فستنخفرُوْنَهُ عَدًا إِنْ شاء اللَّهُ تَعالَى و اسْتَفُوْا فيعُودُون إليُّه و هُو كهيئتِه حين تَركُوهُ فيحفرُونة و ينحر حُونَ على النَّاسِ فَيُنْشِفُونِ الْمَاءَ و يتحصَّنُ النَّاسُ منهنه في محصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترُجعُ عليُها الدُّمُ الَّذِي اجْفظُ فَيَقُولُون قَهُرنا اهُلَ الارض و عَملونا اهُلُ السُّماء فيبُعثُ اللَّهُ نَعْفَفًا فِي اقَفَانِهِمُ فِيَقُتُلُهُمُ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا وَالَّذِي نَفْسى بَيده انْ دوابُ الارْض لْتسْمِينُ و تَشُكُر شَكْرًا مِنْ

• ۴۰۸ . حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلى التدعليه وسكم في قرمايا: بي شك ياجوج اور ماجوج ہرروز کھودتے ہیں جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو د کھائی د ہے تو جو محض ان کا سر دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلو آن کر کھود لیں گے پھر الله رات کو ویبا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھے جب ان کے ٹکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ ریہ جیا ہے گا کہ ان کو چھوڑ دے ۔لوگوں پرتو وہ (عادت کےموافق) سد کو کھودیں گے جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیمیں اس وقت ان کا سردار کے گا اب لوٹ چلوکل خدا جا ہے تو اس کو کھود ڈ آلو گے اور ان شاء اللہ کا لفظ کہیں گے اس دن وولوٹ کر جا کمیں گے اور ای حال یر رہے گی جیسے و ہ حجوز جا نمیں گے آخر وہ اس کو کھو د کر نکل آئمیں گے اور یانی سب بی جائمیں گے اور نوگ ان ہے بھاگ کرا پنے قلعوں میں چلے جائیں گے وہ ایے تیرآ سان کی طرف ماریں گے تیرخون میں لیٹے

ہوئے اوپر سے لوٹیس گے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسان والوں پر بھی غالب ہوئے پھر القد تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کر ہے گا وہ ان کو مارڈ الے گا آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا جشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک زمین کے جانور (چارپایہ) موٹے ہوج کیں گے اور چربی واران اک کے گوشت کھ کر۔

المعوام بن حدثن المحمّد بن بشار ثنا يزيد بن هارُؤن تنا المعوام بن حوشب حدّننى جبلة ابن سخيم عن مؤيّر بن عقارة عن عبد الله بن مشعود قال لمّا كان ليكة أشرى برسول أشرى برسول الله عن الله عن الله عن الله عن المراد برسول الله عن الله عن المراد بالمراد بالمراد الله عن المراد الله عنها قلم عبد الله عنها قلم عبد الله عنها قلم المراد منها علم أن مناؤا مؤسى قلم عندة منها علم أن مناؤا مؤسى قلم يكن عندة منها علم أن مناؤا مؤسى قلم يكن عندة منها المراد منها المراد المؤسى المراد المؤسى المن عندة منها علم المراد المؤسى المراد المؤسى المن عندة منها المؤلم المؤسى المراد المؤلم المؤسى المراد المؤلم المؤلم

ا ۲۰۸۱ : حضرت عبدالقد بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جس شب کوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو معراج ہوئی آپ نے ملاقات کی حضرت ابرا ہیم اور حضرت موگ اور حضرت عیسی علیہم السلام سے ان سب نے مشرت موگ اور حضرت عیسی علیہم السلام سے ان سب نے نے قیامت کا ذکر کیا تو حضرت ابرا ہیم سے سب نے یو چھا ( یہ جان کرکہ وہ سب میں بزرگ ہیں ان کوضرور

حتماب الننتن

علم ہوگا ) ۔ لیکن ان کو بچھ م نہ تھا تی مت کا بھر سب نہ حفرت موک ہے ہو چھا ان کو بھی علم نہ تھا۔ آخر حفرت میں گئے ہے ہو چھا انہوں نے کہ بچھ ہے وعدہ ہوا ہے تی مت ہے بچھ پہلے کا (لینی قیامت کے قریب و نیا ہیں جانے کا )لیکن قیامت کا ٹھیک وقت وہ تو کوئی نہیں جانیا ہوائے اللہ تعالیٰ کے پھر بیان کیا انہوں نے جانیا ہوائے اللہ تعالیٰ کے پھر بیان کیا انہوں نے وجال کے نگلنے کا صل اور کہا ہیں انروں گا اور اس کوئل گئے کہ اس کے اپنے ملکوں کولوث جا نہیں گئے کہ وار ماجوج ان کے سامنے آئیں گئے اور ہاجوج اور ماجوج ان کے سامنے آئیں گئے اور ہر بلندی ہے وہ چڑھ دوڑیں گے جس پائی پروہ گزریں گے اس کو پی ڈالیس کے اور ہر ایک چیز کو خراب کر دیں گئے آخر لوگ اللہ تعالیٰ ہے اور ہر ایک چیز کو گئے اللہ تعالیٰ ہے کہ کے عاجزی ہے (ان کو دفع کرنے کے لئے میں دعا ماگلوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ڈالے (وہ مرجا کیں ماگلوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ڈالے (وہ مرجا کیں ماگلوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ڈالے (وہ مرجا کیں

علَمٌ وَا الْحدِيثُ الْى عَيْسَى بَى مَرْيِهِ فَقَالَ قَدْ عُهِدِ الْمُ فَدَكُرُ فَيْسَ دُوْن و جُبتها فامّا وجبتُها فلا يغدمُها الّا اللّه فذكر حُروْج اللّهَ جَالَ قَالَ فَانْزلُ فَاقَتُلُهُ فيرْحُعُ النّاسُ الى بلادهمُ فيسَتَقْبِلُهُ مَ يَاجُوْجُ و مَا جُوْخُ و هُومُ مِنْ كُلِّ حدبِ ينسلُون فلا يمُرُون بِهاءِ اللّا شرنؤه و لا يشيء الله افسلُوهُ فتنتنُ السلَوة فتجارُون الى الله فادْعُوْ اللّه ان يُميتهُمُ فتنتنُ الْارْضُ مِنْ رِيُحِهِمُ فَيَحُمِلُهُمْ فيلُقيهُمْ في الْبَحْر ثُمَّ الْارْضُ مِنْ رِيُحِهِمُ فَيَحْمِلُهُمْ فيلُقيهُمْ في اللّه فادْعُوا اللّه فيرسلُ السّماء بالماء فيحمِلُهُمْ فيلُقيهُمْ في البَحْر ثُمَّ الاَرْضُ مِنْ البَحِبِالُ و تُمِدُّ الْارْضُ مِذَ الاَدِيْمِ فَعَهِدَ الى منى منى ينصُعُوهُمْ الله الله الله في البَحْر ثُمَّ كَانَتِ السَّاعَةُ مِن النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْتَيْ لا يَعْرَامُ ووُجِدَ يَسْلُونَ ﴾ تنظيرَيُ ذالك في كتابِ اللّه تعالى ﴿حَتَى اذَا فَتحتُ يَاجُوجُ و هُمُ مِنَ كُلُ حدبِ ينسلُونَ ﴾ تنظيرُيُ ذالك في كتابِ اللّه تعالى ﴿حَتَى اذَا فَتحتُ المَّاعِدُ فَالْحَامِلُ الْتَعْوَامُ ووُجِدَ اللّهُ وَالْحَدِي اللّهِ اللّهُ وَالْحَدَى الْمَاعِلُونَ فَيْعَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَدَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْحَدَى اللّهُ وَالْمُ الْحَدِي اللّهُ الْمُولُونُ وَالْمُ الْمُولُونُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْوَامُ وَالْمُ الْمُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ ا

[37:45]

فلاصة الهاب جلا ۱۷۰۸: اس باب ك احاديث من دجال اكبركا نكلنا اور حفرت عيسى بن مريم عليه الساام كانزول بيان كياسي الكياسي بيان كياسي ب

کے۔ایک اور حدیث میں کہ وہمموح العین ہے (ممبوح العین اندھے کو کہتے ہیں ) اور اس میں غلیظ پھلی ہے اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان میں'' کا فر'' لکھ ہوا ہے اس کو ہر مؤمن پڑھ نے گا پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو د جال کے بارے میں حدیث میں اختلاف ہے۔

#### ٣٣: بَابُ خَرُوُجِ الْمَهْدِيّ

٣٠٨٢ حدَّثنا غُثُمانُ بُنُ ابني شيبة ثنا مُعاويةُ ابن هشام سُساعِلَى بَنُ صالح عَنْ يزِيْدَ بَنِ اللَّي زِيادٍ عَنْ ابْرِهِيْم عَنْ عَلْقَهُمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ابِي زِيَادٍ عَنْ إِبْرِهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ بِيُنَمَا نَحُنَّ عِنُدَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكُ اذَ قَبُلَ فَتُبِهُ مِنْ بِنِي هِ اشِمِ فِلمَّا رِآهُمُ النَّبِيُّ مُنْ اللَّهِ الْمُرورُ رِقَتُ عيُساهُ و تنغيّر لؤلَّهُ قال فقُلْتُ مَا نزال نرى فِي وخهك شَيْنًا نَكُرهُهُ فَقَالَ أَمَا أَهُلُ اغْرُو رَقَتُ بَيْتِ احْتَارِ اللَّهُ لِمَا الآحرة على الدُّنيا و انَّ اهْل بيُتِيُّ سيَلْقَوْن نَعُدِي بلاءً و تَشْرَيْدًا و تَطْرِيْدًا حَتَّى يَأْتِنَىٰ قَوْمٌ مِنْ قِبلِ الْمَشُرِقِ مِعْهُمُ رايئاتُ شَوْدُ فينسَالُون الْبَحِيْرِ وَلَا يُنْعَظُونَنَهُ فَيُقَاتِلُون فسنصرون فيعطون ماسالوا فلا يقبلونه حتى يدفعها الى رجل من اهل بنتي فينملؤهما قشطًا كما ملؤؤها حؤرًاف من اذرك ذَالك منكُمُ فليَاتهمُ وَلُو حَبُوا على الثلج

#### و پاچ: حضرت مهدی کی تشریف آوری

۳۰۸۲ · حضرت عبدالله بن مسعود رضي التدعنه فر مات ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چندنو جوان آئے نبی صلی ایڈ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنجھیں بھرآ ٹیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہم مسلسل آپ کے چہرہ انور میں ایس کیفیت و کیھر ہے ہیں جوہمیں یبند نہیں (یعنی حارا دِل دکھتا ہے) فرمایا: ہم اس تھمرانے کے افراد میں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بچائے آخرت کو بسند فرما لیا ہے اور میرے اہل بیت میرے بعد عنقریب ہی آ ز مائش اور سختی وجلا وطنی کا سامنا کریں گ۔ یہاں تک کہ مشرق کی جانب ہے ا کیا قوم آئے گی جس کے یاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی ( مال ) م تمکیں کے انہیں مال نہ دیا جائے گا تو وہ قال کریں گے انہیں مدد ملے گی اور جو ( خزانہ ) وہ

ما نگ رہے تھے حاصل ہو جائے گالیکن وہ اے قبول نہیں کریں گے بلکہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد کے حوالہ کر دیں گےوہ ( زمین کو ) عدل وانصاف ہے بھرد ہے گا جیبا کہاس ہے قبل نوگوں نے زمین کو جوروستم ہے بھرر کھا تھا سو تم میں سے جو تخص ان کے زمانہ میں ہوتو ان کے ساتھ ضرور شامل ہواگر برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جاتا پڑے۔

٣٠٨٣. حدَّث الصُرُ الله على الْجَهْضِمِيُّ أَمَّا مُحمَّدُ الله ٣٠٨٣ . معرَّت الوسعيد خدريٌ عدروايت إكه تي في صروان المُعْقَلِليُّ ثنا عُمارةُ بُنُ أَبِي حَفْصة عن زيْد العمي - قرمايا ميري امت بين أيك مهدي (بدايت يافت پيدا) عن ابئ صدِّيْق النَّاجيُ عَلَّ أبيُ سعِيْدِ الْخُدُرِيِّ أنَّ ﴿ وَلَ كُلُّوهِ وَيْمَا مِينَ كُم رَبِ تَوْتَجِي مات يرس تك السَّى صلَّى الله عليه وسلَّم قال يَكُونُ في أُمَّتِي المهدِيُّ ﴿ رَبِّينَ كُورَنْهُ لُو بِرَسَ تَك ربين كَر اس دور مِن ميري ان قُصر فسبُعٌ و الا فتسُعٌ فتنعمُ فيه أمّني بغمةً لمّ ينعمُوًا ﴿ أَمِتِ الْبِي تُوشِحَالَ بِوكَى كه اس جيسى توشّحال بيع بهى نه مثلها قط تُوتي اكلها و لا تذحرُ منهمُ شيئًا و المالُ يـوْمــنـذِ كُـدُوْمِ فَيَــفُومُ الرَّجُلُ فيقُولُ يامهدى أعَطِنِي فَيَقُولُ . خُذُ.

> ٣٠٨٣. حدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ يَحيى و احمدُ بُنُ يُؤسُفَ قَالا ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوُرِي عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ ابِي قِلابِهُ عَنُ ابِي أَسْمِاء الرَّحْسِي عَنْ تُوْبِانَ قَالَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم يَفْتَتِلُ عَنْدَ كُنْرِكُمُ ثَلَاثُةٌ كُلُّهُمُ ابُن حَلِيفةِ ثُمُّ لا يصيرُ الى واحدِ منهُمْ ثُمَّ تَطُلُعُ الرَاياتُ السُّودُ من قَبُل الْمشرق فيفَتْلُونكُمْ قَتْلًا لَمَ يِقُتُلُهُ قَوْمٌ.

فَبَايِعُوٰهُ وَ لُوَ حَبُوْا

٨٥٠٨: حدَّثنا عُثُمانُ بَنُ ابيُ شيبة ثنا ابُو داؤد الْحَفَرِيُّ ثسا ياسيُّنُ عن إبرهنِم بن مُحمّد بن الْحقيّة عن ابلِهِ عَنْ على قَالَ قال رسُولُ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ مَا اللَّه اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه يضلخه الله فيليلة

ہوئی ہوگی زبین اس وقت خوب پھل و یکی اور ان ہے بچا کر پچھے نہ رکھے گی اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہو نگے ایک مرد کھڑا ہو کرعرض کریگا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے ؟ وہ کہیں گے (جتناجی جاہے) لے لو۔ ٣٠٨ : حضرت ثوبانٌ فرماتے ہیں كه رسول اللہ نے فره یا:تمهار ہےا کی فزانہ کی خاطر تین شخص قبل کریں گے (اور مارے جائمیں گے ) تینوں حکمران کے بینے ہوں گے کیکن وہ خزانہ ان میں ہے کسی کو بھی نہ لیے گا پھرمشرق کی جانب ہے سیاہ حجننہ ہے نمودار ہو نگے وہ متہیں ایساقل کریں گے کہ اس ہے قبل کسی نے ایساقل نہ کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے پچھ باتیں ذکر فر مائیں شُمَّ ذَكَ رَشَيْتُ الا الحصطُهُ فقال فَإِذَا رَأَيْتُمُوُّهُ ﴿ جُومِهِ مِي رَبِّيلٍ كِيمِ قَرِما مِا جبتم ان (مهدى) كود يجهونو ان ہے بیعت کروا گر چیمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے (کیونکہ وہ اللہ کے ضیفہ مہدی ہو نگے )۔

۳۰۸۵ : حضرت علی کرم الله و جہد فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مايا · مهدى ہم اہل بيت ميں ے ہوں کے اللہ تعالی ان کو ایک ہی شب میں ( خلافت کی ) صلاحیت والاینادیں گے۔

شے · یعنی ان کی خلافت و حکومت کے لئے ساز گار ماحول آناف نا پیدا ہوجائے گا۔ (مترمم)

٣٠٨١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِيُ شَيْدة ثَا احْمَدُ بَنُ عَبُدِ ٣٠٨٦ : حضرت سعيد بن ميتبٌ فرمات بي كه بم الملكب ثَنَا أَبُو المنيئح الرَّقِيُّ عن رياد ابس بيان عَنْ عَلِيّ بُن يُفَيُل عَنُ سَعِيُدِ بُن الْمُسيّب قال كُنَا عَنْدَ أُمّ سَلَمَةً فَسَدَاكُونَا اللَّمَهُدِيُّ فَقَالَتُ سِمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ المُهَدِئُ مِنُ ولد فاطِمة .

٥٠٨٠ حَدَّثنا هِدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوِهَابِ ثِنَا سِعْدُ بُنُ عَبُدِ

حضرت ام سلمہ رضی انتد عنہا کے یاس تھے ہارے ورمیان حضرت مبدی کا ذکرآیا تو فرمانے لگیس که میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ قر ماتے سنا کہ مہدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دمیں ہوں گے۔ ٣٠٨٧ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

rri)

المحميد بن حففر عن علي بن زياد اليمامي على عكرمة بن عمار عن اسحاق بن عند الله بن ابئ طَلْحة على انس بن عمار عن اسحاق بن عند الله بن ابئ طَلْحة على انس بن مالك قال سمعت رسول الله علي في قول محن و لد عند الممطلب سادة الهل النجئة أنا و حمزة و على و جعفر والحسل والحسين والمهدى

٨٨-٣. حدثنا حُرُملة بُنُ يخيى الْمِصَرِى و الرهيم بنُ سعِيْدِ الْعَوْهِرِيُ قَالَ ثَنَا ابُوُ صَالَحٍ عَبُدُ الْعَقَّارِ بُنُ داؤد الْحَوَّانِيُّ ثَنَا بُنُ لَعَا هَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْدِ الْحَصَرِمِي عَنْ عَبْدِ لَهَيْعة عَنْ اللهُ بُن الْحَصَرِمِي عَنْ عَبْدِ اللّه بُن الْحَارِث بُن جزء الرَّبِيْدِي قال قال رسُولُ اللّهِ اللّه بُن الْحَارِث بُن جزء الرَّبِيْدِي قال قال رسُولُ اللّهِ يغرُجُ ناسٌ مِنَ الْمَشْرِق فَيُوَظِّئُون لِلْمَهْدِي يَعْنِي سُلْطانَة.

#### ٣٥: بَابُ الْمَلاحِم

١٩٨٩: حدَّفنا أَبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيْبَةَ فَنَا عَيْسَى ابْنُ يُولُسس عَنِ الْاوُزاعِيَّ عَنُ حَسَّانَ مَن عَطِيَّة قَال قَالَ مَحْمُولٌ وَابْنُ آسَى زَكُوبًا إلى خَالدِ بْنِ مَعْذَانَ و ملَتُ معهُمَا فَحدَّثَنَا عَنْ جَبِيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ قَال قَالَ لِى جُنَيْرً الطَلِقَ معهُما فَحدَّثَنَا عَنْ جَبِيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ قَال قَالَ لِى جُنَيْرً الطَلِقَ منا الله فَى مِحْمُو وَ كَانَ رَجُلًا مِنَ اصْحاب النّبِي صلَى الله عَلَيْه وسلّم فَانُطلَقْتُ مَعْهُما فَسْالَة عَنِ الْهَدُنَة فَقَالَ سمعتُ النّبِي صلَى الله عَلَيْه وسلّم يَقُولُ ستُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلُحًا آمنا ثُمَّ تَعُونُونَ آنتُمْ وَ هُمُ عدُواً فَتنتَصِرُون وَ سَلْمُونَ ثُمَّ تَنُصُوفُونَ حَتَى تَعْزُلُوا بِمَرْحِ فِى الله مُنْ الله وَلَيْ الصَلِيبِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ فَيقُولُ تَعْمُونَ وَ تَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنْصَوفُونَ حَتَى تَعْزُلُوا بِمَرْحِ فِى تَعْمُونُ وَ تَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنُصُوفُونَ حَتَى تَعْزُلُوا بِمَرْحِ فِى تَعْمُونَ وَ تَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنُصُوفُونَ حَتَى تَعْزُلُوا بِمَرْحِ فِى تَعْمُونَ وَ تَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنْصَوفُونَ حَتَى تَعْزِلُوا بِمَرْحِ فِى تَعْمُونَ وَ تَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنْصَوفُونَ وَتَى تَعْرُلُوا بِمَوْمِ فِي قَلُولُ المَعْلِيبِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ فَيَعُضَ لَهُ لِي الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ فَيَقُولُ الله فَيْدُونُ وَيَحْتَمَعُونَ عَلَيْ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ فَيَعْمُ وَى يَجْتَمَعُونَ عَلَيْ الْمُنْعَمَة وَى يَجْتَمَعُونَ الْمُنْحِمَة فَي الْمُنْعُمَة و اللّه مَا السَّلِيبُ فَي الْمُمْالِيلِ الْعُلِيلِ الْمُنْعُمَة وَالْمُنْ الْمُنْعُمَة وَالْمُعُونَ وَلَمُ الْمُلْعِمُ الْمُنْعُونَ وَيُحْمَعُونَ وَلَمُ الْمُنْعُونَ وَتُعْمُ وَلَا السَّوْلُ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَة وَالْمُ لَوْمُ الْمُ الْمُلْعِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَة وَالْمُ الْمُ الْمُلْعِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَة وَلُولُ الْمُولُ الْمُلْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْمَة وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمَة وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمَة وَالْمُولُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْمَة وَالْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُولُونَ الْمُعْلِلُولُ الْمُولُونَ الْمُعُونَ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْمُونَ الْمُعْمِلُ الْمُلْمُ الْمُعْم

حَـدَّثَـنا عَبْدُ الرَّحُمنِ بْنُ ابْرِهِيْمِ الدِّمْشُقِيُّ ثَنَا

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول انڈصلی اللہ علیہ وسلم کو سہ ارشاد فرماتے سنا: ہم عبدالمطلب کی اولا دبنے کے سردار ہیں میں اور حمز وعلی جعفر حسن حسین رضی اللہ عتبم اور مہدی۔

۳۰۸۸: حضرت عبدالقد بن حارث بن جزء زبیدی رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو مبدی کی حکومت کومتحکم بنائیں مسر

#### چاپ: بری بری لزائیاں

۹۸۹۹: حضرت خامد بن معدان فرماتے ہیں کہ جھے جیسر بن نفیر نے کہا کہ ہمیں ذبی تخر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جمراہ لیے چلو یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ میں ان کے ہمراہ گیا حضرت جبیر نے ان سے صلح کی بابت دریا فت کیا تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ عنقر یب روی (عیسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے عنقر یب روی (عیسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے بھرتم اوروہ (روی) مل کرا یک تیسر ہے دشمن سے جگاور کرو گئے ہمیں فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت ملے گااور ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوثو ہے۔ یہاں ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوثو ہے۔ یہاں میلے ہو تئے پڑاؤ ڈالو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے ہمیں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس پر ایک مسلمان کو عصر آئے گا وہ اٹھ کرصلیب کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس پر ایک مسلمان کو غصر آئے گا وہ اٹھ کرصلیب کوتو ٹر ڈالے گا اس وقت روی عبد شکنی کریئے اور سب جنگ کیلئے اسٹھے ہوجا کہ گئے۔ عبد شکنی کریئے اور سب جنگ کیلئے اسٹھے ہوجا کہ گئے۔ وہری سند سے اس میں بیا ضافہ ہے کہ جب

ا ١٠٩٩ حدثنا النوبكر بن الني شيبة ثما النحسين الن عمدي عن زائدة عن عبد الملك بن عُميرعن جابر بن سخرة عن نافع غيبة بن الني وقاص عن اللبق صلى الله عليه وسدم قال ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدّحال فيفتحها الله

قال جابرٌ فيما ينخرُ خُ الدّخالُ حتى تُفَتخ الرُّوٰمُ

٣٠٩٣ حدّث السويد بن سعيْد تما نفيَة عن بحيُو بن سغد عن محالد بن ابني بلال عن عبد الله بن بنسو قال رسول الله على عن عبد الله بن بنسو قال رسول الله على عن الملحمة و فتح المديدة ستُ سين

رومی جنگ کیلئے اکٹھے ہوئے تو اسی جھنڈوں کے ان کا کشکر ہوگا ہر جھنڈے کے پنچ بارہ ہزار افراد ہونگے۔

۳۰۹۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش فرمایا ، جب بوی بری لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعی عجمیوں میں ہے ایک لشکراٹھ کیں گے جوعرب ہے بڑھ کر شہسوار اور ان سے بہتر ہتھیا روالے ہوں گے اللہ تعالی ان کے ذریعہ دین کی مدوفر ما کیں گے۔

۲۰۹۱ - حضرت نافع بن عتبہ بن الي وقاص فرمات بير كر بئ كر نئي العرب (كر بئ الوں) سے قال كر و گئو القد تعالى اسے فتح فرما و ير گاس كے بعد تم روم (ك نصارى) سے قال كر و گئو القد تعالى اسے فتح فرما و ير القد تعالى اسے بعد تم د جاب القد تعالى اسے بعد تم د جاب سے قال كر و گئے ۔ اللہ تعالى اس جنگ بير ( بھى سے قال كر و گئے ۔ اللہ تعالى اس جنگ بير ( بھى تمہيں) فتح عطا فرمائ گا۔ جابر فرمائے بير كر ( اس سے معلوم ہوا كہ ) د جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كہ ) د جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كہ ) د جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كہ ) د جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كہ ) د جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كہ ) د جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ ہو جائے ہیں جبل رضی القد عنہ سے روایت ہوا گئی گئے۔ اور قسطنطنیہ اور خروج د جال ہے سب س س ما ماہ بیں ہوجا ئیں گے۔ ہو جا ئیں گے۔

۳۰۹۳ · حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عنه ت روایت به که رسول الله صلی الله طبیه وسلم نے فر مای جنگ عظیم اور فتح مدینه ( فتطنطنیه ) کے درمیان جھ سال

کا عرصه به وگااور سالتویس سال و جال <u>نکلے</u> گا۔

۳۹ ، حضرت عوف رضی التد عند فر ماتے ہیں کہ رسول التد صلی التد علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگ یہاں تک کہ مسلمانوں کا نز دیک ترین مور چہ والا بولاء (نامی مقام) ہیں ہواس کے بعد فر مایا: اے علی اے علی اے علی (حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ) عرض کیا میر ب ماں باپ آپ تر برتر بان ہوں۔ فر مایا ، عنظر میب تم بنوا صغر ماں باپ آپ تر برتر بان ہوں۔ فر مایا ، عنظر میب تم بنوا صغر (رومیوں) سے قبال کرو گے اور تمہار سے بعد والے بھی انہیں سے قبال کرو گے اور تمہار سے بعد والے بھی ان انہیں سے قبال کریں گے۔ یہاں تک کہ اہل ججاز بھی ان اور انہیں کرتے ہوا منام کی رونق ہیں اور اللہ کے معامد ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ہے گا کہ اس تحکیر کہتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ہے گا کہ اس

و يخرُخ الدَّجَالُ فِي السَّابِعةِ

ے قبل بھی بھی اتنا نہ ملا ہوگا یہاں تک کہ دوہ و ھالیں بھر بھر کر ( ہال غنیمت ) تقشیم کریں گے اپنے میں ایک آنے والا آ کر خبر دے گا کہ تمہارے شہروں میں د جال نکل آیا یا در کھویہ خبر جھوٹی ہوگی سو مال غنیمت والا بھی شرمندہ ہوگا اور نہ لینے والا بھی نا دم ہوگا۔

٣٠٩٥. حدَّثنا عبدُ الرَّحْمنِ بُنُ ابْرِهنِم ثنا الُولئِدُ بُنُ مُسلم ثنا عندُ اللّه لَنُ الْعلاء حدَّثنِي نُسُرُ بُنُ عُبيد اللّه حدَّثني نُسُرُ بُنُ عُبيد اللّه حدَّثني عوْف بُنُ مالكِ حدَّثني عوْف بُنُ مالكِ الاشجعِي انو ادريس النحوُلائي حدَثني عوْف بُنُ مالكِ الاشجعِي قال قال رسُولُ اللّهِ صبلَى الله عليه وسلَم تحُونُ بين كُمُ و بين بني الاصفرِ هُدُنةٌ فيعُدِرُون بكُمُ فيسيرُون النّهُمُ في فيمائين غايّة تَحْت كُلّ غاية اثنا عشر المقا

۹۵ من : حفرت عوف بن ، لک اشجی رضی الله عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تمهر ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تمهر ر سے اور بنوا صغر ( رومیوں نفر انیوں ) کے درمیان صلح ہوگ پھر پھر وہ صلح کی خلاف ورزی کریں گے اور تمہارے ساتھ لڑائی کے لئے نکلیں گے ای حجندوں کے نیج ہر حجند سے بارہ ہزار فوج محبندوں کے نیج ہر حجند سے بارہ ہزار فوج میں گ

( يعنى كل نولا كەس تھ ہزار فوج ہوگى ) \_

#### ٣٦: بَابُ التَّوْكِ

٩١ - ٣٠ : حَدَّثُنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا سُفَيَانُ آبُنُ عُيْنَة عن الزُّهُ مِن النُّ عَيْنَة عن الزُّهُ مِن النَّهُ عَن النَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الله عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْن اللهُ عَلَيْن اللهُ عَلَيْنَ عِلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

٩٠ ٩٠ : حدُثنا أبُو بَكُرِ بَنُ أبِي شَيْبَة ثنا سُفَيانُ ابُنُ عُيئَة عن الله عن الرَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ الله هُرِيْرة قَال قَالَ رسُولُ الله ضلّى الله عَنْ الله عَنْ

٩٨ - ٣٠ - ٣٠ الله وَ يَكُو بَنُ ابِى شَيْبة ثِنَا السُودُ بَنُ عَامِرِ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرُو بَنِ تَغْلَب قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ انَ مِنُ اشْرَاطِ السَّاعة انْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِراضِ الْوَحُوه كَانَّ وُجُوهَ لَهُ السَّاعة انْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِراضِ الْوَحُوه كَانَّ وُجُوهَ لَهُ السَّاعة انْ تُقَاتِلُوا السَّاعة أنْ الشَّعَة وَانَّ مِنُ اَشُراط السَّاعة أنْ تُقَاتِلُوا السَّاعة أنْ الشَّعَة أنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِراضِ الْوَحُوه كَانَّ وَجُوهَ لَهُ اللَّهُ اللهُ السَّاعة أنْ الشَّعَة وَانَّ مِنْ اَشُراط السَّاعة أنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضِ الْوَحُولُ السَّاعة أنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِراضِ السَّاعة أنْ السَّعَة أنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِراضِ السَّاعة أنْ السَّعَة أنْ السَّعَة أنْ السَّعَة أنْ السَّعة أنْ السَّعَة أنْ السَّعَة أنْ السَّعَة أنْ السَّعَة أنْ السَّعة أنْ السَّعَة أنْ السَّعة أنْ السُّعة أنْ السَّعة أنْ السُّعة أنْ السُّعة أنْ السَّعة أنْ السُّعة أنْ السَّعة أ

٩٩ - ٣٠٩٩ حدثا النحسَ بن غزفة ناعمارُ ابن مُحمَّد عن الاغمش عن أبى صَالِحٍ عَن ابى سعيدِ النحدرِي قال قال رَسُولُ اللهِ صَالَى اللهُ عَليْه وسلَّم لا تقومُ

#### باه: ترك كابيان

۳۰۹۷: حضرت الو مریرة سے روایت ہے آن مخضرت کے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کرتم لڑوا سے لوگوں سے جن کے جو تے بالوں کے ہوں گے (یاا نئے بال است لیے ہو نگے کہ جوتوں تک لئکتے ہو نگے ) اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم لوگ ایسے لوگوں سے جن ک روایت میں تصریح کی ہوں گی (یعنی ترک سے جیسے بریدہ نے روایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ د ہے)۔ دوایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ د ہے)۔ نے فرویا و قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم لڑو گے دوایت ہے کہ آنحضرت نے فرویا و تیامت قائم نہ ہوگی اور ناکیس موٹی ہوگی (امھی ہوئی ) ایکے مند سرخ ہو نگے یعنی ترک لوگوں سے جن کی آ تکھیں جھوٹی ہوگی اور ناکیس لوگوں سے (ایکے مند ایسے ہو نگے جیسے سیریں تہ برتہ لوگوں سے (ایکے مند ایسے ہو نگے جیسے سیریں تہ برتہ رکھی موٹی موٹی یہاں تک تم ایسے لوگوں سے لاو وی میں ہوگی کے جن کی دیتاں بالوں کی ہوں گی۔ جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

40.94 : عمر بن تغلب سے روایت ہے ہیں نے سا
آ تخضرت صلی القد علیہ وسلم سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہے : قیامت کی نشانیوں ہیں سے ہے یہ کہ تم
ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے جی گویا
ان کے منہ بیریں جی تہ برتہ اور قیامت کی نشانیوں میں
ان کے منہ بیریں جی تہ برتہ اور قیامت کی نشانیوں میں
سے ہے یہ کہ تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوت
بالوں کے بول گے۔

99 من : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا . قیامت ق تم ندہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں ہے لڑو گے جن کی

السَّاعَةُ حتَى تُفَاتِلُوا فَوْمًا صِغَارَ الْاعَيُنِ عِزَاصُ الْوُحُوُهِ آكمين جِعُوثُي بِوَكُي منه جِورٌ ، بوسَكُم الله كاسك آكمين كَأَنَّ اعْيُسِهُمُ حَدَقَ الْجَرَادِ كَأَنَّ وُجُوْهَ رُمُ الْمَجَانُ المُطُرقَةُ يَنْتَعِلُون الشَّعَرَ وَيَتَعِدُونَ الدَّرُق يَرُبُطُونَ سِرِي (وَحالِين) بِين عد برعد اور بال كے جوتے خيُلهُمُ بِالنَّحُلِ.

سکویا نڈی کی آئکھیں ہوں گی اور منہ ان کے کویا پہنیں مے اور میریں (ڈھالیں) اُن کے پاس ہو تکے اوراینے گھوڑ ہے تھجور کے درخت سے با ندھیں ہے۔

## كِنْ الْبُ لَالْبُ الْبُرْهِ الْبُرِ زُمِر كے ابواب

#### ا: بابُ الزُّهُدِ في الدُّنيا

قال هشام قال المؤاذريس الحؤلائي يقول مثل هذا الحديث في الاحاديث كمثل الابرير في الدهب المحديث في الاحاديث كمثل الابرير في الدهب الماسم مناه شام لل عثار تنا الحكم الله هشام ثنا يخي لل سعند عن اللي فزوة عل اللي خلاد و كالت له ضخية قال قال رسول الله عليه ( ادا رائتم الرجل قذ أختى زهدا في الدُيا وقِلة منطق فاقترنوا منه فائة يُلقِي

#### دلی : و نیائے بے رغبتی کا بیان

۱۳۱۰: حضرت ابوذ رغفاری رضی التدعنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا دنیا کا زہریہ نہیں کہ آ دمی حلال چیز کواپنے او پرحرام کر لے اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے لیکن زہداور درویٹی یہ ہے کہ آ دمی کواس مال پر جواس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ تجروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جوالقد کے ہاتھ میں اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آ ئے تو اس سے زیادہ خوش ہو بہ نبیت اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں اور آخرت کے لئے اٹھار کھی جائے۔

ہش م نے کہا ابوا ورخولانی نے کہا یہ صدیث اور حدیث اور حدیث اللہ علی ہے جیسے کندن سونے ہیں۔
اور حدیثوں میں ایس ہے جیسے کندن سونے ہیں۔
اواس محابی رسول حضرت ابو خلاء رضی امتد عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
جب تم ویکھو کہ کسی آ دمی کو کہ دنیا میں اس کو رغبت نہیں ہے اور وہ شخص کم گوبھی ہے تو اس کی صحبت میں رہو محکمت اس کے دِل پر ڈالی جائے گی۔

٣١٠٢ حدَّثنا ابُوْ عُيدة بْنُ ابِي السَّفر ثنا شهابُ بُنْ عَسَّادٍ ثَمَّا خَالَدُ بُنْ عَمْرُو الْقُرِشِّي عَنْ سُفْيَانِ النَّوُرِيِّ عَنْ اسى حارم عن سهل بن سعد الشاعدي قال اتى النبيّ صلَّى اللهُ عليُّه وسلُّم رجُلٌ فقال يا رسُول اللَّه ﴿ صلَّى اللهُ أَ عليه وسلَّم، دُلِّسي على عمل اذا الاعملَّة احبّني اللَّية واحسى السَّاسُ فقال رسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ازْهَدُ فِي الدُّنْيا يُحبَّك اللّهُ وازْهدُ فِيْما فِي ايُدي الباس يُحتُوك).

٣١٠٣ حدثسا محمد بن المصباح البأما حريرٌ عن منطور عن اللي والل عن سمرة ابن سهم رجل من قومه قال مزلَّتُ على ابني هاشم بن عُسَة و هُو طعِيْلٌ فاتاهُ مُعاوِيةً يَعُوْدُهُ فَبِكِي أَبُوْ هَاشِمِ فَقَالَ مُعَاوِيةً مَا يُبُكِيُكُ ؟ اى حال الرجع يُشمرُك المعلى الدُنيا فقدُ ذَهَبَ صفوها ؟ قال ، عنى كُلُّ لا و لكنَّ رسُولُ اللَّه ﷺ عهد التي عهدا و ددُتُ الموالا تُقُسمُ بين اقوام و الما يكفيك من دالک خادِمُ و مُوكت فيي سيل الله ) فادُركتُ

۱۰۱۳: سہل بن سعدٌ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ایک مخفس آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کو کی ایبا کام بتلا ہے جب میں اس کوکر د ں تو ایند تعالی بھی مجھ کو د وست رکھے اور لوگ بھی دوست رکھیں ۔ آ ب نے فرہ یا: دنیا ہے نفرت کو التد تعالی تجھ کو دوست رکھے گا اور جو پچھ لوگوں کے پیس ے اس سے نفرت کر ۔کسی ہے و نیا کی خواہش مت کر ہوگ تجھ کو دوست رکھیں گے۔

۳۱۰۳ سمرہ بن سبم ہے روایت ہے میں ابو ہاشم بن عتبہ کے پاس گیا ان کو ہر چھا لگا تھا۔ معاویہ ان کی عیادت کو آئے ابو ہاشم رونے لگے معاویہ نے کہا ، مول جان تم کیول روتے ہو در د کی شدت ہے یا دنیا کارنج ہے اگر دنیا کا رنج ہے تو اس کا عمدہ حصہ تو گزرگیا اورخراب ہوتی رہااب اس کا کیا رہے ہے؟ ابو ہاشم نے کہا میں ان دونوں میں ہے کسی کے لئے نہیں روتالیکن آ تخضرت صلی الله مبلیه وسلم نے مجھ کو ایک نصیحت کی تھی مجھے آرزورہ گنی کاش میں اس کی پیروی کرتا آ ب نے

مجھ سے فرمایا تھا شاید تو ایب زمانہ یائے جب لوگ مالول کو تقلیم کریں گے تو بچھ کو کافی ہے دنیا کے مالوں میں سے ایک خادم اورا یک جانورسواری کے لئے جہا دہیں لیکن میں نے دنیا کے مال کو یا یا اور جمع کیا۔

ہے حضرت سلمان فا ری رضی اللّہ عنہ بیار ہوئے تو سعید بن الي و قاصٌ ان كى عميا دت كو گئے ديكھا تو وہ رور ہے آ تخضرت صلَّى الله مليه وسلم كي صحبت نبيس ا ثقا كي ميابيه بات تم میں نہیں ہے؟ سلمان نے کہا میں اِن دو یا توں میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو و نیا کی حرص

٣٠٠٣: حدَّثها الْحسنُ بُنُ ابي الرّبيع ثنا عبُدُ الرّرَّاق ثنا ٢٠٠٣: حضرت حضرت السّ رضي الله عنه عدوايت جعفر بن سُليمان عن ثابتٍ عن الس قال اشتكى سلمان قعادهُ سغدٌ قرآهُ يبُكي فقال له سغدٌ ما يُنكيَّك يا احِي النيس فذ صحبُتُ رسُول الله منطيعة النيس النيس قال مين رسعد في كباتم كيون روت بويعاني كياتم في سلمانُ ما الْكِيُ واحدةً من الْتَتَيْنِ ما الْكي ضنًّا للدُّنْيَا وَ لاكراهية لُلَاخرة و لكن رسُؤلُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَهِدُ اللَّهُ عهدًا فما أراني الله قد تعدَّيْتُ قال و ما عهد اليك قال

عهد الى الذيكفى احدكم مثل زاد الرَّاكب و لا أرائى الله عند خكمك اذا الله عند خكمك اذا حكمت و عند همك اذا حكمت و عند همك اذا هممت

قَالَ ثَابِتُ فِيلَعِيْنَ أَنَّهُ مَا تَرَكَ الْا يَضْعَةُ وَ عَشُرِيْنَ دَرُهِمًا مِنْ نَفُقَةٍ كَانَتُ عِنْدَةً.

آخرت کو براج نتا ہوں کیکن آنخضرت صلی القد علیہ دسلم نے جھے کو ایک نصیحت کی تھی اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی شیک میں نے اس میں فرق کیا۔ سعد نے کہا کیا نصیحت کی تھی ؟ سلمان نے کہا آپ نے فرمایا تھ : تم میں سے ایک کو دنیا میں اس قد رکافی ہے جتنا سوار کو کافی ہوتا ہے۔

کی دجہ ہے بخیلی کی راہ ہے اور نہاس دجہ ہے کہ میں

سکین تو اے سعد جب حکومت کرے تو الندہے ڈرکر کرنا اور جب تقتیم کرے تو اللہ سے ڈرکر کرنا اور جب کسی کام کا قصد کرے تو اللہ سے ڈرکر کرنا ٹابت نے کہا مجھے خبر پہنچی کہ سلمان نے کہانہیں جھوڑ انگر میں پر کئی درہم ووان کے خرج میں سے ان کے پاس ہاتی رو گئے تھے۔

#### ٢: بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

شُعَبَةَ عَنْ عُمر بُن سُلِيْمانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُد الرَّحُمنِ بُنِ الله عَبْدَ الرَّحُمنِ بُنِ الله عَبْد الرَّحُمنِ بُنِ الله عَبْد الرَّحُمنِ بُنِ الله عَبْد الرَّحُمنِ بُنِ عُنُمانَ بُنِ عَفَانَ عَنْ آبِيّه قَالَ خوج زيدُ ابْنُ قَابتِ من عسد مؤوان بسطف النهار قُلْتُ ما بعث الله هذه الشّاعة الله الشيء سَال عَنهُ فسألتُهُ فقال سالنا عن اشياء سمِعنا ها من رسُولِ الله عَلَيْتُهُ سَمعتُ رسُول الله عَلَيْتُهُ سَمعتُ رسُول الله عَلَيْتُهُ سَمعتُ رسُول الله عَلَيْتُهُ فَقال من الله عَلَيْتُهُ فَوَّلُ ( من كَانتِ الدُّنيَا هَمَّهُ فَرَّقَ الله عَلَيْهِ المُرهُ وَ جَعَلَ فَقُر هُ بِيْنَ عِيْنَهُ و لَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيَا الله ما كُنب لهُ و مَن كانتِ الدُّنيَا و لَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيَا الله ما كُنب لهُ و مَن كانتِ الله له الله له الله الله الله المرة و جعل عَناهُ فِي كانتِ الله الله الله الله المرة و جعل عَناهُ فِي قَلْهِ وَآتَتُهُ الدُّنيَا وهِي راغمَةُ.

#### دِيابِ : دُنيا کي فکر کرنا کيسا ہے؟

۳۱۰۵: حفرت ابان بن عثان رضی الله عند سے روایت بے زید بن ٹابت رضی الله عند مروان کے پاس سے نھیک دو پہر کے وقت نکلے میں نے کہا اس وقت جو مروان نے زید بن ٹابت کو بلا بھیجا تو ضرور کچھ بوچھے کے لئے بلایا ہوگا میں نے ان سے بوچھا انہوں نے کہا مروان نے بم سے چند با تیں بوچھیں جن کو ہم نے مروان نے بم سے چند با تیں بوچھیں جن کو ہم نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے تھے جس شخص کو بزی فکر ونیا کی ہی ہوتو الله تعالی اس کے کام پریشان کرد ہے گا اوراس کی مقلسی دونوں آئھوں کے درمیان کرد ہے گا اوراس کی مقلسی دونوں آئھوں کے درمیان کرد ہے گا

اور دنیااس کواتن ہی ملے گی جنتی اس کی تقدیر میں لکھی ہےاور جس کی نبیت اصل آخرت کی طرف ہوتو اللہ تع لی اس کے سب کا م درست کر دیے گااس کے پھیلا وُ کواس کی دِلجمعی کے بلئے اوراس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گااور دنیا جھک مارکراس کے پاس آئے گی۔

٢ • ١٣: حَدَّثنا عَلِي بُن مُحَمَّدٍ و الْحَسِينُ ابْنُ عَبْدِ
 الرَّحْمِ قَالا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعاوِية النَّصْرِيّ

۲ • ۲۱ : اسود بن میزید سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ساتمہار سے نبی صلی اللہ علیہ عن نهشل عن الصَّحَاكِ عن الآسُودِ بُن يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَلَيْهُ مِنْ نَهُ شَلِي وَيُدَ قَالَ قَالَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُمُومُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللهُمُومُ مَنْ جَعَلَ اللهُمُومُ هَمُّ اللهُمُومُ اللهُمُومُ وَمَنْ تَشَعَبَتُ هَمُّ اللهُمُومُ وَمَنْ تَشَعَبَتُ هِمُ اللهُمُومُ وَمَنْ تَشَعَبَتُ بِهِ اللهُمُومُ فِي أَحُوالِ الدُّنهيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي آيَ آوُدَيْتِه بِهِ اللهُمُومُ فِي آحُوالِ الدُّنهيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي آيَ آوُدَيْتِه هَلَكُ.)

١٠٠ ٣١٠ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِى ثَمَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ دَاوُد عَنُ عِمْرَان بُنِ زَائِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ ابِى حَالِدِ الْوَالِبِي دَاوُد عَنُ عِمْرَان بُنِ زَائِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ ابِى حَالِدِ الْوَالِبِي عَنُ هَرَيْرَةَ قَالَ ( يَقُولُ اللّٰهُ عَنْ هَرَيْرَةَ قَالَ ( وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَده رَفَعَهُ) قَالَ ( يَقُولُ اللّٰهُ سُنحانهُ يَابُنَ آدَم ! تَفَرَّعُ لِعادَتِي اَمُلا صَدُرَك عِنْ وَ سُنحانهُ يَابُنَ آدَم ! تَفَرَّعُ لِعادَتِي اَمُلا صَدُرَك شَعَلا وَ لَمُ السُدُ فَقُرك وَ إِنْ لَمُ تَفْعَلُ مَلَاث صَدُرَك شُعَلا وَ لَمُ السُدُ فَقُرك مِن إِنْ لَمُ تَفْعَلُ مَلَاث صَدُرَك شُعَلا وَ لَمُ السُدُ فَقُرك )

#### ٣: بَابُ مَثَل الدُّنيَا

مُ حَمَّدُ مِنْ بَشْرِ قَالَا ثَنَا السَمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَبُس سُحمَدُ مِن بَشْرِ قَالَا ثَنَا السَمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَبُس لَس ابِي حَازِمِ قَال سَمِعُتُ الْمَسْتَوُرَد اَخَابَنِي فِهُرِ يَقُولُ لَى سَمِعُتُ رَسُول اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ ( مَا مَثَلُ الدُّنيَا فِي الْآخِرَةِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (مَا الَا وَالدُّنَيَا } وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١٠. حدَّ تَسَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَإِنْ هِيْمُ ابُنُ الْمُنُدُر

وسلم ہے آپ فرہ تے تھے: جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کرا کی فکر سے گا یعنی آخرت کی فکر تو القد تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لے گا اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کے فکروں میں لگا رہے تو اللہ تعالی پرواہ نہ کرے گاوہ چاہے جس مرضی وادی میں ہلاک ہو۔ کو اس بی سمجھتا ہوں کہ ابو ہر برہ ہے نے اسکومر فوعاً روایت کیا کہ میں بی سمجھتا ہوں کہ ابو ہر برہ ہے نے اسکومر فوعاً روایت کیا کہ اللہ فرماتا ہے اے آ دم کے بیٹے تو اپناول بھر کر فراغت سے

#### دياب : دُنيا كى مثال

میری عبادت کر میں تیرا دل پھر دونگا تو مگری ہے اور تیری

مفلسی د ورکر دونگااورا گرتواپ نہیں کریگا تو میں تیرادل ( وُنیا

کے ) بھیٹروں سے بھر دونگا اور تیری مفلسی دور نہیں کرونگا۔

۱۰۸ : مستورد سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے تھے وہ کہتے تھے میں نے سنا رسول التد سلی التد ملیہ وسلم سے آ پ فرمات کے مقابلہ میں آ پ فرمات کے مقابلہ میں ایس ہے جو بی ایش سمندر میں ڈالے بھر ایس ہے کہ کتنایا نی اس کی انگی میں گنا ہے۔

۱۹۰۱، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے آئے خضرت ایک بوریئے پر لینے۔ آپ کے بدن میں اللہ اسکا نشان پڑ گیر میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال باب آپ یو قربان کاش آپ ہم کو علیہ وسلم میرے مال باب آپ یو قربان کاش آپ ہم کو کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آپ نے واسطے بچھونا کردیئے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جسے ایک سوارایک درخت کے تلے سایہ کے لئے از پڑے کی تھے سایہ کے لئے از پڑے کے گرتھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے۔

۱۱۰ مفرت سهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہم

الْتحراميُّ و مُحمَّدُ الصَّبَّاحِ قَالُوُّا ثَمَا أَبُوُ يحْيي ركريًّا بُلُ منْ ظُورِ تَا ابُوَ حارِم عن سهل بُن سعُدِ رضى اللهُ تَعالى عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَى الْـحُـلَيْـفة فاذا هُوَ بشاةٍ ميَّتةٍ شائِلَةٍ برجُلها فقال ١ أتُرون هَــَدِهُ هَيَّـةً عَلَى صَاحِبِهَا فِوَ الَّذِي نَفُسِيٌّ بِيدِهِ لِندُّنُيا أَهُوْنُ على الله من هده على صَاحِبِهَا و لَوْ كَانِتِ الدُّنُيَّا تُونُ عِسُدَ اللّه حَناحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقِي كَافِرًا مِنْهَا قَطُرَةً آبدًا).

١١١ ٣ حَدَثُنا يِحَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرِبِي ثَمَا حَمَّاذُ بُنُ ريُدٍ عن مُجالِدِ مُن سعيْدٍ الْهَمدَانِيَ عن قيس بُن ابي حَازِمِ الْهَمداني قَالَ ثَنَا الْمُسْتُورِدُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ انِّي لَفي الرَّاكِبِ مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَاتِي عَلَى سَـحُـلةٍ مَنبُودةٍ قَال: فقال ﴿ آتُرونَ هده هاستُ على أَهْلِهَا ؟) قَالَ قِيْل يَارَسُول اللهِ مِنْ هُو إِنَّهَا الْقُوهِ اوْ كما قال قَالَ ﴿ قُوالَّذِي نَفُسِيُ بِيدِه لِلدُّنْيَا اهُولُ عَلَى النَّهُ مَنْ هَدِه غلى اهْلِها.

١٢ ١٣. حددَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَيْمُون الرَّقِيُّ ثنا ابُوْ خُليَدِعُتُدةُ بُسْ حِمَاد الدَّمَشُقِيُّ عَن ابُنِ ثُوْنَانَ عَنْ عَطاء بْس قُرَّةَ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ صَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا اللَّهُ هُرِيْرة قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ هُـو يَـقُـوُلُ ﴿ الدُّبُ مِنْعُونَةٌ مَلْغُونٌ مِا فِيُهَا إِلَّا ذِكُرِ النَّهِ وَ مَا وَالاهُ ١ وَعَالِمًا أَوْ

١١ ١٣: حَدَّثَنَا ابُو مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمانِ الْعُثُمالِيُّ ثَمَا غَبُهُ الْعَرِيُو بُنُ أَبِي حَازِمِ عَنُ الْعَلَاءِ بْنِ عِبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ ﴿ صِلْحَ السَّمَا وَفر ما يا : ونيا ابنیہ عن اسی هُ وَيُوهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ سَيْنَ } (الدُّنيا قيد فاند ہے مسمان کے ليے اور جنت ہے كافر کے سجَّنُ الْمُؤْمِنِ و حَنَّةُ الْكَافِينِ

آتخضرت کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ میں آپ نے ویکھا تو ایک مردہ بکری پیراٹھے ہوئے یو ی تھی۔ آپ نے فرمایا :تم کیاسمجھتے ہو بیا ہے مالک کے نز دیک ولیل ہے تھم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ کے نز دیک اس بکری ہے بھی زیادہ ذیبل ہے اس کے ما لک کے نز دیک اور اگر دنیا اللہ کے نز دیک ایک مجھر کے بازو کے برابر بھی نہیں رکھتی تو اللہ تعالی اس میں ہے ایک قطرہ پونی کا کا فرکو بینے نہ دیتا۔

الام :مستورد بن شداد ہے روایت ہے میں چندسواروں کے ہمراہ بی کے ساتھ تھا اسے میں ایک بمری کے (مردہ) بچہ برگزرے جوراہ میں مجھنک دیا گیا آ بے نے فرمایا ویکھوتم جانتے ہو کہ بیرحقیر ہے اپنے والک کے نزو یک؟ وگول نے کہا ہے شک! تب ہی اس کو مجھینک دیا۔ آپ نے فرہ پاقتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےالبتہ دنیااللہ تع ٹی کے نز دیک اس ہے بھی زیادہ ذکیل ہے جتنا یہ ذکیل ہےا ہے مالک کے نز دیک۔

۱۱۲۳: ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلّی الله علیه وسلم ہے میں نے سا۔ آ پ صلی امتدعليه وسلم ارش و فرماتے تھے وُنیا ملعون ہے اور جو سیجھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگرا ملدتعا ی کی یا دہیں اور جن کو املد تعالی پیند کرتا ہے اور عالم اور علم کیجنے

۱۱۳۳ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰد تعالی عنہ ہے روایت

#### ٣: بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

١١٥ ا ٣ : حَدَّقَنَا هَشَامُ بَنُ عَشَارٍ ثَنَا سُوَيْدُ ابُنُ عَبُدِ الْعَرِيرِ عَنَ رِيْد بُن واقد عَنُ بُسُر بْن غَبِيْد اللَّه عَنْ ابنى الْحَرِيرِ عَنَ رِيْد بُن واقد عَنْ مُعاد بُن جبلٍ رضى اللهُ تعالى الدَّريُس الْحَوَّلاني عَنْ مُعاد بُن جبلٍ رضى اللهُ تعالى عنه قال وسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَّم (الا عنه قال وسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَّم (الا أُخبرُك عن مُلُوك الحنَّة) قَلَتُ بلى قال (رجُلُّ ضعيفٌ دو طمريُنِ لا يُوْبَهُ لهُ لو اقسم على الله لا برَّهُ).

١١٦ حدثنا مُحمَّدُ بن بَشَارِثنا عبُدُ الرَّحُمِ ابنُ مَهُدِي ثَمَّا سُفَيانُ عن مغيدِ بن خالدِ قال سمغتُ حارثة بن وهبِ قال قال رسُولُ اللهِ صلَى اللهُ عليهِ وسلمَ (الا أنبَئكُمُ باهلِ الْحَنَةِ كُلُّ ضعِيفِ مُتضعفِ الا أنبَئكُمُ باهلِ الْحَنَةِ كُلُّ ضعِيفِ مُتضعفِ الا أنبئكُمُ باهلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِ جوَّاظِ مُتضعفِ الا أنبئكُمُ باهلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِ جوَّاظِ مُسْتكُمُ ،

الشهرة الله على ا

۱۱۲ این عمر سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے میرے جسم میں سے کوئی عضو تھا ما اور فر مایا۔
اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر رہتا ہے یا جیسے راہ چلنا رہتا ہے اور اپنے تنین قبر والوں میں سے شار کر۔

#### باب: جس كولوگ كم حيثيت جانيس

۳۱۱۵ : حضرت معاذبن جبل رضی القدعنه سے روایت به آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : کیا میں تجھ سے بیان نه کروں جنت کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال بیان فر مایی : جوشخص کرض کیا جی بال بیان فر مایی : جوشخص کرور' نا توال ہو ہوگ اس کو کم قوت سمجھیں اور دو پرانے کیڑے کے بہنا ہو دہ اگرفتم کھائے اللہ سبحانہ و تعالی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سی کے بھروسے پرتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بی کرے گا۔

۱۹۱۲ مصرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: کیا ہیں تجھ کو نہ بٹلا ڈل جنت کے لوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تو ال جس کولوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تو ال جس کولوگ کمز در جانیں کیا ہیں تم کو نہ بتلا دُل دوز ن کے لوگ ہر ایک سخت مزاج ' بہت رو پیے جوڑ نے والا اوراکڑ وال ۔

۱۱۳ : حفرت ابوا مامہ ہے روایت ہے آئخضرت نے فر مایا : سب سے زیادہ جس پرلوگوں کورشک کرنا چاہئے میر سے بزد کی وہمومن ہے جو ہلکا پھلکا اور نماز ہیں اس کوراحت ملتی ہو پوشیدہ ہولوگوں میں اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں اس کا رزق بمشکل زندگی بسر کرنے پرواہ نہ کرتے ہوں اس کی موت جلدی واقع ہوجائے اس کا مال وراخت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑے ہوجائے اس کا مال وراخت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑے ہوں۔

٣١١٨: حَدَّنَ الْمَثْنُ الْمُنْ عُبَيْدِ الْحَمْصِيُّ لَى اَيُّوبُ بْنُ سُولِ الْحَمْصِيُّ لَى اَيُّوبُ بْنُ سُولِ اللّهِ بَلْكَه بُل ابِي أَمَامَةُ الْحَارِثِيُ وَعُنْ عَبْدِ اللّه بُل ابِي أَمَامَةُ الْحَارِثِيُ وَعُنْ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللّهِ عَيْنَ ﴿ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمِنْ الْمُنْ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ ﴿ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْنَ ﴿ الْبَذَاذَةُ الْقَصْافَةُ يَعْنِى التَّقَشُفِ

1 1 9: حَدُثنا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَمَا يَحْيَى ابْنُ سُلِيْمِ عَنِ الْبَنِ خُفَيْمٍ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ اسْماء بنت يَزِيْدَ انْهَا سَعِعْتُ رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ (الا انْ تَعْلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ (الا انْ تُعَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ (الله انْ تُعَلَيْهِ وَسَلَّم بَحِيارِكُمُ) قَالُوا بَلَى يَا وَسُول الله ارصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَحِيارِكُمُ ) قَالُوا بَلَى يَا وَسُول الله ارملَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم) فَالُوا بَلَى يَا وَسُول الله اردُو وا ذُكر الله وسلّم) فَال (جيارُكُمُ اللهُ يُنِين إذا ارْدُو وا ذُكر الله عَرْوجلٌ).

#### ۵: بَابُ فَصُلِ الْفُقَرَاءِ

خازم حدَّفَنَى ابِي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ مَرْ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ عَيَّا ابِي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ مَرْ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَلَى هذا الفُولُ هَذَا من عَلَى هذا اللَّهُ عَلَى هذا الفُولُ هَذَا من الشُرف النَّاسِ هذا حرى ان خطب ان يُخطب و ان شفع الله على الله عليه وسَلَم و مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فقال الله عَلَى الله عا رَسُول الله عليه وسَلَم و مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فقال الله عَلَى الله عَلَى الله عليه وسَلَم و مَرَّ رَجُلُ آخِرُ فقال الله عَلَى الله عَ

۳۱۸: حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بزاؤت (سادگی) ایمان میں واخل ہے۔

۱۹۹۳: حضرت اساء بنت یزیدرضی القدعنها سے روایت ہے انہوں نے آخضرت سے آپ فر ماتے تھے کیا میں تم سے بیان نہ کروں ان لوگوں کا حال جو اللہ کے بہتر بند سے بین ۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ بند سے بین ۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ بیان فرما ہے ۔ آپ نے فرمایا ، بہتر تم میں وہ لوگ بیں کہان کو جب کوئی و کھے تو اللہ کی یا د آئے۔

#### چاپ: فقیری کی فضیلت

۳۱۲۰: حفرت الله بن سعد عدوایت ہے ایک شخص آ تخضرت کے سامنے سے گزرا آپ نے فرمایا: تم اس منے سے گزرا آپ نے فرمایا: تم اس شخص کے بارے بیں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی رائے ہووہی ہم بھی کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ میشخص اشراف میں سے ہے۔ اگر بیر کہیں نکاح کا پیام سمجھتے تو لوگ اس کو قبول کریں گے اور اگر کسی کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر کسی کی سفارش کو کان لیس کے اور اگر کسی کی بیت کر کوئی بات کہے تو لوگ اس کو توجہ سے نیس کے بیت کر آپ نے اور اگر کسی کی بیت کر فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے مرض کیا یا رسول اللہ! بخدا بی تو مسلی نوں کے فقرا ہیں عرض کیا یا رسول اللہ! بخدا بی تو مسلی نوں کے فقرا ہیں سے سے بید بیچارہ اگر کہیں نکاح کا بیام سیجے تو لوگ اس

کو تیول نہ کریں گے اور اگر سفارش کرے تو اسکی سفارش نہ تیں مے اور اگر کوئی بات کے تو لوگ اسکی بات نہ تیں گے۔ آنخضرت نے فرمایا: پیخص بہتر ہے پہلے تخص جیسے دُنیا بھر کے لوگوں ہے۔

١٠١٠: حدَّثها عُبِينَدُ اللَّه بُنُ يُؤسُفَ الْحُبِيْرِيُ ثِنَا حَمَادُ بن عيْسى ثبا مُؤسى بُنُ عُبيْدة احْبِرى الْقاسمُ بُنُ مَهْران عن عمران بن خصين قال قال رسُؤُلُ الله صلَّى اللهُ عليْه وسلم ﴿ انَ اللَّهِ يُحِبُّ عَبُدةُ الْمُؤْمِنِ الْفَقِيْرِ الْمُتعَفِّفِ ابا

#### ٢ : بَابُ مَنُزِلَةِ الْفُقرَاء ۗ

٣١٢٢ حددثنا الؤ لكر مُنْ ابني شيَّبة ثنا مُحمَّدُ مُنْ بشُرِ عَـنَ مُـحـمَد لُن عَمُرُو عَنُ ابيُ سلمة عَنُ ابيُ هُريُرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَلَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِينِ الْحَنَّةَ قَبُلِ الْاعْنِياءِ بِنصْفِ يؤم حَمْسِ مائة عامٍ). ٣١٢٣ حدَّث الدُو بِكُرِ بِنَ ابِي شَيْدَة ثنا بِكُرُ بِنُ عَبُد الرِّحْمِن ثَمَا عِيْسِي بُنُ الْمُنْحِتَادِ عَنْ مُحمِّد بُنِ الى لَيْلِي عن عطيَّة المعوِّقي عن ابي سعِيْدِ النُّحَدُرِي عن رسُول الله عَيْنَة قال انْ فُقراء المُهاجرين بدُحلُون الحدّة قال اعُبانهمْ بمقُدار خمُس مائة سنةٍ).

٣١٣٣ حدَّثنا اسْحَقُّ بُنُّ منْصُورِ الْمَأْمَا الْوَعْسَانِ بِهَلُولٌ تسا مُؤسى بُنُ عُبيْدَة عنْ عَبُد اللَّه بُنِ دَيْارِ عن عند اللَّه بُن غَمر قال اشتكى فُقراءُ الْمُهَاجِرِيْنِ الى رسُولِ اللَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلُّم مَا فضَّل اللَّهُ به عليْهِمُ اعْنِياء هُمُ فَقَالَ إِيا مَعُشَرِ الْفُقُواءِ الْا أَبِشِرُكُمُ انَّ فُقَراءِ الْمُؤْمِنيُنِ يذخلون البجنة قبل اغيالهم بنضف يؤم حمس مائة

رتك كالف سنة ممّا تعدُّون ﴿ [الحج ١٤٧].

الااله حضرت ممران بن حصينٌ ہے روایت ہے آنخضرتُ نے فرمایا ۔ بے شک القد تعالی دوست رکھتا ہے محتاج مومن کوجوعیال دار ہوکرسوال ہے بازر ہتا ہے (اور فقراور فاقہ پرصبر کرتا ہے اکثر اہل القدایسے ہی لوگ میں ہوتے ہیں نہ بھیک و کلنے والوں میں عیابداری کے ساتھ کم معاشی اور پھر قناعت اور صبر ہی فضیلت کیا تم ہے۔

#### چاپ : فقیروں کا مرتبہ

۳۱۲۴ حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بمسلمانوں میں جو فقیر میں وہ مال داروں ہے آ دھا دن پہلے جنت میں جا نیں گے اور آ دھا دن یا کچ سوبرس کا ہے۔

۱۲۳۳: حضرت ابوسعید خدری رضی التدعنه سے روایت ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان فقیریا مہا جرفقیر مال داروں ہے یا نچے سو برس پہلے جنت میں ج نیں گے۔

۱۲۳ : حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے مہاجرین میں جولوگ فقیر تھے انہوں نے شکایت کی آ تخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے ان جو مالدار مہاجرین کوان کے او پر فضیلت دی ہے آپ نے فر مایا اے فقراء کے گروہ! میں تم کوخوش خبری دیتا ہوں کہ فقراء مؤمنین مال داروں ہے آ دھا دن لیعنی یا کچ سو برس سہیے جنت میں جا نیں گے۔موی بن عبیدہ نے پھر تُمّ تلامُوسى هذه الآية ﴿ وَانْ يَوْمُاعِدُ ﴿ يَمَا يَتَ يُرْكُى ﴿ وَإِنَّ يَـوُمُا عِنْدُ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَغُدُّونَ ﴾ \_

#### 2: بَابُ مُجَالِسَة الْفُقراءِ

الرهيد التيمى المؤيخي الله بل سعيد الكلدى تنا السماعيل بن البرهيد التيمى المؤيخي المؤيخي المؤاسحاق المحرومي الموهيد التيمى المؤيخي المؤاسحاق المحرومي عن السمقرى عن ابئ هريرة قال كال حفور الله الله طالب بسحب المساكين و يجلس اليهد و يُحدّثُهُم و يُحدّثُونه و كان رسُؤل الله عن يحديد المساكين.

٣١٢٦: حدثسا أبُو بكر بُنُ ابى شينة و عبد الله بُنُ سعيٰد قالا ثما ابُو حالد الاخمرُ عن يزيد بُن سنانِ عن ابى المسارك عن عطاء عن ابى سعيد الحدرى قال احبُوا المساكين فاتى سمعت رسُول الله عَنِينَة يقولُ فى المساكين فاتى سمعت رسُول الله عَنِينَة يقولُ فى دُعانه (الله عَنِينَة واحشُرنِى ملكينا و احشُن منكينا و احشُن منكينا و احشُرنِى

القطان ثنا عمر و بن محمد العقرى تنا اشباط بن نضي القطان ثنا عمر و بن محمد العقرى تنا اشباط بن نضر عن الشدى عن الشدى عن ابئ سعد الاؤدى و كان قارى الاؤد عن الني المحمد الاؤدى و كان قارى الاؤد عن الني المحبود عن خباب فى قؤله تعالى. ﴿ و لا تطرُدِ الله المدين يد عُون ربّه م بالعداوة والعشي الى قؤله: المدين يد عُون ربّه م بالعداوة والعشي الى قؤله: الاعام ٢٥ ] قال جاء الاقرع بن حاس التميمي و عيينة بن حض الفراري فوحد و المسؤل الله عني مع صهيب و بلال و عماد و حبّاب و مول التبي عني مع صهيب و بلال و عماد و حبّاب على التبي عني المعام من العقم فاتوه فعلوا به و قالوا: انّا حول التبي عني عمل لنا منك مخلسا تعرف لنا به العرب فعلم العرب عمد في المؤمن و فود العرب تاتيك هستخيى ان ترابا العرب مع هذه الاغبد فإذا نحل جنتاك فاقمه عنك العرب مع هذه الاغبد فإذا نحل جنتاك فاقمه عنك

#### باب: فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت

۳۱۲۵: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حفرت جعفر بن ابی طالب فقیرول سے محبت کرتے تھے ان کے پاس بیٹھا کرتے ان سے باتیں کرتے اور آن کے پاس بیٹھا کرتے ان سے باتیں کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسم نے جعفر کی یہ کنیت رکھی تھی "ابوالمساکین" 'یعنی مسکینوں کے باپ۔

۳۱۲۶ حضرت الوسعيد خدري رضى القد تعالى حذ ت روايت ہے انہول نے کہا مسكينوں ہے محبت ركھواس لئے كہ ميں نے جناب رسول الله صلى الله مليه وسلم الله عليه وسلم الله وعا ميں فر ات ہے سنا 'آ ب صلى الله عليه وسلم الله وعا ميں فر ات ہے ۔ يا الله! مجھ كو چلامسكين اور ميرا حشر كرمسكينوں مع .

المالا جناب روایت ہے اس آیت کی تقییر بیل الفداۃ والعشی:

الفت کُونَ مِن الطّالِمِینَ کی لین مت نکال ان توگوں کو جو فقت کم الفظ المِینَ کی لین مت نکال ان توگوں کو جو صبح شام اللہ کی یا دکرتے ہیں اپنے پی سے انہوں نے کہ کہ اقرع بن حابس شیمی اور عیبنہ بن حصن فزاری آئے ویکھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صہیب اور بلال اور عمار اور خباب کے پیس بیٹے ہیں اور چند فریب موشین کے ساتھ۔ جب اقرع اور عیبنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گردان لوگوں کو دیکھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گردان لوگوں کو دیکھا تو آنکو سے خلوت کی اور عرض کیا ہم ہے چا ہے ہیں ان کو حقیر جانا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کہ آپ میں جوا ہے ہیں ان کو حقیر جانا اور آنخضرت کی اور عرض کیا ہم ہے چا ہے ہیں ان کے مقرر کرد ہے جب جس کی وجہ سے عرب لوگوں کو ہماری کہ آپ معلوم ہو کیونکہ آپ کے باس عرب کی قو موں بردگی معلوم ہو کیونکہ آپ کے باس عرب کی قو موں بردگی معلوم ہو کیونکہ آپ کے باس عرب کی قو موں

فاكتب لنا عليك كتابًا فذعا بصحيفة ودعاعليًا لينكتب وسخس قُعُودٌ في ناحية فرل جبرانيل عليه السلام فقال ﴿ ولا تُطُرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ بِالْعِدَاوَةَ و الْعشيّ يُريّدُون وجهة ما علَيْك من جسابهمُ مّن شيءِ و ما مل حسابك عليهم من شيءٍ فتطُو دهُمُ فتكُون من الظُّلمين﴾ [ أعام ٢٠ ] ثمَّ ذكر الاقراع ابن حابس و غييسة بس حصن فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعُضِهُمُ بِيعُصِ لِيقُولُوا اهولاً عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ بِيِّننا اليِّس اللَّهُ باعُلم ا سالشًا كرين، والأنعام: ٥٣ ] ثُمَّ قال : ﴿ وَإِذَا جَأَءَ كُ اللذين يُؤْمنُون بآيتنا فقُلُ سلام عليْكُمُ كتب ربُّكُمُ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ ﴾ [ الأنعام: ١٥ ]. قبال فندنوُنا منَّهُ حتَّى وضعًا رُكِما على رُكُبته و كان رسُؤلُ اللَّه عَنْكُمُ يَجُلسُ معا فادا اراد انُ يَقُومُ قَامَ وَ تَرَكَّنَا فَانْزِلَ اللَّهُ ﴿ وَاصْبِرُ مفسك مع الذين يذعون رتهم بالغداوة والعشي يريدون وجهدة والاتعد عيساك علهم تريد ال تُحالس الاشراف ﴿ تُرِيدُ رِيْنَةَ الْحِيرة الدُّنْيا و لا تُطعَ من اعْملىا قلْمة عَنْ ذِكْرِما ﴾ يعنى غيينة والاقراع ﴿ وَاتَّسِعُ هُواهُ وَ كَانَ الْمُؤُهُ فُوطًا ﴾ [الكهف ٢٨] قال هلاكسا) قسال امْرُ عُييْنَةَ والْاقْراعِ ثُمَّ ضرب لَهُمْ مَثَل الرَّحْنِي و مثل الْحِياة الدُّنيا

قَالَ حَمَّابُ فَكُنَّا لِقُعُدُ مِعِ النَّيِّ عَيَّا فَا فَا بِلَغُمَا النَّيِ عَيَّا فَا بِلَغُمَا النَّي عَيَّا فَا بِلَغُمَا النَّي عَيْنُ فَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى يَقُوْمُ. السَاعة النَّي يَقُوْمُ.

کے قاصد آتے ہیں اور ہم کوشرم معلوم ہوتی ہے کہ وہ ویکھیں ہم کو ان غلامول کے ساتھ میٹھا دیں۔ تو جب ہم آ ب کے یاس آئیں آ ب ان کوایے یاس سے اٹھا دیا سیجئے پھر جب ہم فارغ ہو کر چلے جائیں تو آ پ کا اگر جی جا ہان کے ماتھ بیٹھئے۔آپ نے فر مایا: ہاں بيہ وسكتا ہے۔ انہوں نے كہا آب ايك تحريراس مضمون کی لکھ دیجئے آیے نے کا غذمنگوا یا اور جنا ب علی مرتضی کو الکھنے کے لئے باایا۔ خیاب کہتے میں کہ ہم لوگ ایک کو نے میں ( خاموش ) ہیٹھے تھے کہ جومرضی القداوراس کے رسول کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر اورية بت لائة : ﴿ وَلا تُسطُرُ دَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةِ وِالْعِشِيّ يُرِيُدُون ﴾ " يعنى مت باك اہینے پاس ہے ان لوگوں کو جواللہ کی یاد کرتے ہیں صبح ادر شام وہ اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں تیرے اویران کا حساب بچهه نه بهوگا اور تیراان پر بچهه نه بهوگا اگر تو ان کو ہائک دے تو تو ظالموں میں سے ہوجائے گا۔ پھرا متد تعالیٰ نے اقرع بن حابس اور عیبینہ کا ذکر کیا تو قرايا ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِغُضِ لِيَقُولُوا أَهُ وَلاَءَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْنِنَا ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمِ بالشَّكِريْن يُعرفر مايا: ﴿ وَ اذا جاء ك الَّـذِيْن يُوْمسُون بِآيتِنا فَقُلُ سلامُ عَلَيْكُمُ كُتب رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قباب نے کہار جب آ يتي

اترین قریم پھرآپ سے نزویک ہوگئے یہاں تک کہ ہم نے اپنا گھٹا آپ کے گھنے پررکھ دیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اٹھنے کا آپ قصد کرتے تو آپ کھڑے ہوجاتے اور بم کو چھوڑ دیتے تو بی آب میں مرخواضی کہ فیسنے مع اللہ بن بَدُعُون دِبُهُمْ بِالْعَدَاوة وَالْعَشِيّ يُويُدُونَ وَجُهَةُ وَ لَا تَعُدُ عَنِيْنَ مَنْ عَنْهُمْ تُويْدُ فِي يَدِيْدُونَ وَجُهَةً وَ لَا تَعُدُ عَنْهُمْ تُويْدُ ﴾ یعنی دو کے رکھ آپ کوان لوگوں کے ساتھ جوا ہے یا لک کی یا دکرتے ہیں منج اور شام اور ﴿ وَلا اللّٰهِ عَنْهُمْ تُویْدُ ﴾ یعنی دو کے رکھ آپ کوان لوگوں کے ساتھ جوا بے یا لک کی یا دکرتے ہیں منج اور شام اور ﴿ وَلا اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

تطع من اعفلنا قلبہ عن ذکر نا ﷺ یعنی مت کہر ہان ان لوگوں کا جن کے دل ہم نے غافل کرویئے اپنی یا دیے۔ خیاب نے کہا مجرتو ہ حال ہو گیا کہ ہم برابر آئخضرت صلی القد ملیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے جب آپ کے اٹھنے کا وقت آتا ق ہم خودانچہ جاتے اور آپ کوچھوڑ ویتے اٹھنے کے لئے۔

٣١٢٨ حقتنا بخى بن حكيم تما الو داؤد ثنا قيلس ئن الربيع عن السمقداء بن شريح عن ابنه عن سعد قال نزلت هذه الآية فينا ستة في و في الل مشغود و ضهيب و عماد و المقداد و ملال.

قال قالت فريش لرسول الله على انا لا مرضى ان سكور انباعا لهم فاطر دهم علك قال فدحل قلب رسول الله على قال فدحل قلب رسول الله على من ذالك ما شاء الله عن يدُحُل فائزل الله عزوجل. حو لا تطرد الذين يدُعُون رئهم بالعداوة والعشى يُريدُون وجُهه الآية [ المحدم ١٥]

#### ٨: بَابُ فَى الْمُكْثِرِينَ

۳۱۲۹ حدث النو بخو بن ابني شببة و انو كريب قالا شما سكر نن عبد الرخون ثنا عيسى نن المُحتار عن مُحمد بن ابئ ليلى عن غطية العوفي عل ابني سعيد المخدري عن رسول الله صلى اللاعليه وسلم الله قال رويل للمُحري الامن قال بالمال هكدا و هكذا و هكذا و هكدا و هكدا و هكدا و هكدا و من ورائه

التضر حدثها العباس بن عبدالعظیه العبری ثنا التضر الله مسلم حدمه تساع کرمه ابن عمار حدثه الور رمیل هو سسماک عن مالک بن مؤلد الهه في عن الله عن الى رَدَ قال قال رسول الله عن الاکترون هم الاشعلون يوم القیامة الا من قال بالمال هكذا و هكذا و کسه من طیب القیامة الا من قال بالمال هكذا و هكذا و کسه من طیب ۱۳۱ حدثه یا یخیی بن سعید

#### وپائپ: جوبہت مالدار ہیں ان کا بیان

۳۱۳۹ معفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت به آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: خرابی به بهت مال وابول کی ( کیونکه اکثر ایسے مال وارخدات فاقل ہو جاتے ہیں گر جو کوئی مال کو اس کی طرف لٹا و ساداس طرف اوراس طرف آپ نے جاوراس طرف اوراس طرف آپ نے جاروں طرف اشارہ کیا وائیں اور بائیں اور آگ

۳۱۳۰ حضرت ابو ذررضی القد عند سے روایت ہے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایی جولوگ بہت مالدار بیں انہی کا ورجہ قیامت کے دن سب سے بست ہوگا گر جوکوئی مال اس طرف اور اس طرف لٹائے اور حلال طریقے ہے کمائے۔

۱۳۱۳ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے بھی ایسے ہی

القطان عن محمد بن عجلان عن الله عن اللي فريرة الروايت بـــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ الْاَكْتُرُونَ هُمُ ٱلْاَسْفُلُونَ الَّهُ من قال هكذا هكذا وهكذا ثلاثاً.

> ٣١٣٢ حدَثنايَعُقُوبٌ بُنُ خُمَيْد بْن كاسب ثنا عَنْدُالُعرِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنَ ابِي سُهَيْلٍ بُنِ مالكِ عِنْ أَبِيْهِ عَنْ ابَىٰ هُويُوةَ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ُ عليُه وسلَّم قال ( ما أحبُّ انُ أَحُدًا عُنْدِي دهبًا فَتَأْتِي على ثالثة وعندى منه شيء إلا شيء ارصده في قضاء ديٰں)

> ٣١٣٣ حددُثنا هشامُ بْنُ عَمَّارِ ثنا صدقةُ ابْنُ حالِدِ ثنا يريْدُ بُنُ الي مرّيم عن الي عُبَيُد اللّه مُسُلم بُن مشكم عَنْ عَنْمُرُو بُن غَيْلَانَ النَّقَفَى رَضَى اللهُ تَنْعَالَى عَنْهُ قَالَ قال رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم (اللَّهُمُّ من آمن بئ و صدِّقبني و علِم انَّ مساجئتُ به هُو الْحقُّ مٰنُ عسُدك فاقُللُ ما لـ هُ وَولدهُ و حَبَّبُ الله لقاءك وَ عَجَلَ لَهُ الْقَصَاءِ وَمَنْ لَمَ يُؤْمِنُ بِي وَ لَمُ يُصِدَقُنِي وَ لَمُ يعُلمُ أنَّ مَا جَنْتَ بِهِ هُو الْحَقُّ مِنْ عُلُكَ فَاكُثرُ مَالُهُ وولدة و اطلُ غُمُرة).

٣١٣٣ م. حدثنا ابو بكر بن ابئ شيبة ثنا عقال ثنا عشال لِينَ لِيرُولِينَ حِ وَ حَيَدُتُنَا عَبُدُ اللَّهِ لِنُ مُعَاوِيةِ الْجُمِحِيُّ ثَنَا عسَّالُ لَمْ لُوْزِيْنِ ثِنَا سَيَّالُ لِنُ سَلامة عِنَ الْيُوآء السَّيْطِيّ عَنْ مَقَادَةُ ٱلْأَسْسَدِي قَالَ بَعْثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم البي رجُل يسْتُمْبِحُهُ نَاقَةً فردَّهُ ثُمَّ بعننِي إلى رجُلِ آحر فَارُسلُ اليُّه بِسَاقَةِ فَلَمَّا ابْصرها رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال: (اَللَّهُمُ باركُ فِيُهَا و فِيُمَنَ ﴿ بِرَكْتُ وَ لِي اللَّهُ وَلِي عَلَاهُ عَلَيْهُا وَ فِيمُنَ ﴿ بِرَكْتُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُ بَارِكُ فِيهُا وَ فِيمُنَ ﴿ بِرَكْتُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَ فِيمُنَ ﴿ بَرَكْتُ وَ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَ فِيمُنَ ﴿ بَرَكُتُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَل

۲۱۳۲ : معفرت ابو ہر رہے ہُ ہے روایت ہے آتخضرت نے فرمایا: میں تو پہنیں جا ہتا کداحد پہاڑ کے برابر میرے یاس سونا ہواور تیسرا دن گزرنے کے بعد اس میں سے کچھ سونا میرے یاس باقی رہے البتہ جو میں قرض کے ادا کرنے کے لئے رکھ جھوڑں اُس کے

ساساله حضرت عمرو بن غیلان تقفیؓ سے روایت ب آ تخضرت نے فرمایا: اے اللہ! جوکوئی میرے اوپر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور جومیں لایا ( یعنی قر آن ) اس کوحق جانے تیرے یاس ہے تو اس کے مال اور اولا دکو کم كرے اور اپني ملا قات اس كو يسند كر دے (يعني موت) اوراسکی قضا (موت) جندی کراور جوکوئی میرے اویر ایمان لائے اور میری تصدیق نه کرے اور بیانہ جانے کہ میں جو لے کر آیا ہوں وہ حق ہے تیرے یاس ہے تو ا سکا مال بہت کرا وراسکی اولا دیبت کراوراسکی عمرکمی کر ۔ ۱۳۳۳ : نقاده اسدی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ کوایک مخص کے پاس ا یک اونمنی ما ننگنے کے لئے بھیجالیکن اس شخص نے نہ دی بھرآ پ نے مجھ کوایک دوسر ہے مخص کے یاس بھیجا اس نے ایک اونمی بھیجی جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فر مایا میا اللہ برکت دے اس میں اور بإرسول الثدصلي التدعليه وسلم دعا سيجيح الثدتعالي بركت

قال نُقادة فَلْتُ لرسُول الله صلى الله عليه وسنه و فيسمن حاء مها قال (و فيسمن جا بها) ثُمّ امربها فيخلست فدرَّت فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (الله مالفلان) للمانع الاول (واحعل رزَق فلان يؤمّا بيؤم) للدى بعث بالماقة.

٣١٣٥ م. حدّث الهسنُ بُنُ حَمَّادِ ثَنَا الْوَ بِكُو ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنْ ابي مَعْدُ الدَيْنار و هُورُ يُن قَالَ وسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدُ الدَيْنار و عَبْدُ الْقَطِيفةِ وَ عَبْدُ الْحَميْصة انْ أَعْطى وضي و ان لَمْ يُعْطَ لَمْ يفي).

٣١٣٩. حدث الغفون بن خميد ثما استى ن سعيد عن صفوان عن عد الله بن ديمار عن الى صالح عن الله هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تعس عند الدينار و عند المدرهم و عبد الحميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش

#### ٩: بَابُ الْقِنَاعةِ

ساس حقاتنا ابُوْ بكر بُنُ ابئ شيبة ثما شفيال بُنْ غيينة على الله على المؤناد؛ عن الاغرج على الله هويرة قال قال وسؤل الله على الله على ( ليسس الغنى عن كثرة العرض و لكن الغنى عن المقس).

دے اس کو بھی جو اسکو لے کرآیا ہے آپ نے کہا اسکو دیا دود دو جو اسکو لے کرآیا ہے پھرآ ب نے تم اسکو دیا دود دو دو ہا گیا۔آ تخضرت نے فرمایا اللہ فلال شخص کا مال بہت کرد ہے (جس نے اونمنی نہیں بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرزق (روزی) دے۔ بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرزق (روزی) دے۔ مسلی القد ملیہ وسلم نے فرمایا: ہلاک ہوا بندہ دین رکا اور بندہ در ہم کا اور بندہ چا در کا اور بندہ شال کا آگر اسکویہ بندہ در ہم کا اور بندہ چا در کا اور بندہ شال کا آگر اسکویہ جیزیں دی جا تیں تب وہ راضی ہے اور جوندوی جا تیں تو وہ کھی اپنے امام کی بیعت پوری ندگر ے۔

۱۳۹۳ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا تباہ ہوا بندہ دین ر (اشرفی) اور بند درہم (روپیہ) کا اور بندہ شال کا بلاک ہوا اور دوزخ میں اوندھا گرا خدا کر ہے جب اس کو کا نتا گے تو بھی نہ نکھے (یہ بدویا ہے یا لجی شخص کیلئے)۔

#### بإب : قناعت كابيان

۳۱۳۷ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے آئخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: تو گری بہت اسباب رکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ تو گری یہ ہے کہ دل ہے پرواہ ہو(اور جوالقدد ہے اس پرقناعت کر ہے)۔ بہا ۱۳۸ : حضرت عبدالقد بن عمرہ بن عاص رضی القدعنہ سے روایت ہے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے شک نجات پائی اس نے جس کو اسلام کی ہدا بت ہوئی اور ضرورت کے موافق روزی دی گئی اور اس پر بوئی اور ضرورت کے موافق روزی دی گئی اور اس پر تفاعت کی ۔

الله بن نُمَيْر ثنا أبى و يعد الله بن نُمَيْر ثنا أبى و يعلى عن السعاعيل بن أبي خالد عن نُفيْع عَن انس رَضِى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسلَم الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صَلَى الله عَليه وَسلَم (ما من غسي و لا فقير الا وديوم القيامة الله أتى من الدُنيا قُونًا)

ا ١٣١ حدث السوية بن سعيد و مُجَاهد الن مُوسى قال ثما مزوان بن مُعاوية ثنا عبد الرّخمن بن ابي شميلة عن سلمة بن عُبيد الله بن أبئ شميلة عن سلمة بن عُبيد الله بن أبئ شميلة عن سلمة بن عُبيد الله بن مخص الانصاري عن ابيه قال قال رسُولُ الله عَيْنَة و رمن اصبح منكم مُعاقى فى حسده آما فى سربه عدة قوت يؤمه فكاتما حيرت له الدُنيا

٣٣ ٣٠ . حدثسا ابُوَ بكر نسا وكينع و ابُو مُعاوية عن الاغسس عن ابئ صالح عن أبئ هُريْرة قال رسُولُ اللّه دانُطُرُوا الى من هُو اسْفَلُ منْكُمْ وَلَا تنظُرُوا الى من هُو فؤقكُمْ فانَة احدرُ ان لا تردرُوا بعمة اللّه)

قال ابُو مُعَاوِية (عَلَيْكُمُ).

۱۳۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنکہ! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ! محمد (علیہ کی آل کوضر ورت کے موافق روزی دے یا بقد رضر ورت ہے موافق روزی دے یا بقد رضر ورت ۔

۱۳۰۰ : حفرت انس سے روایت ہے آنخفرت سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا : کوئی مالدار یامختاج ایسانہیں ہے جو قیامت میں بیآرزونہ کرے کہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں حاجت کے موافق رزق دیتا' بہت مالدار نہ کرتا کیونکہ فقراء کے مراتب عالیہ کو دیکھیں گے۔

۳۱۳۱ حضرت عبیدانته بن محصن سے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص تم میں سے امن کے باس اس میں سے امن کے ساتھ میں کر ہے اور اس کے باس اس دن کا کھا تا بھی ہو تو گویا ساری و نیا اس کیلئے اسھی ہو گئی۔

۳۱۳۲ مضرت ابو ہر رہے وضی القد عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں اپنے سے کم والے کو و کیھواور اپنے سے زیادہ والے کو مت و کیھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالی کی (کسی) نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔

۳۱۴۳ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے عملوں اور دِلوں کودیکھے گا۔

## • ١: باب معيشة آل

## مُحمَدِ عَلَيْتُهُ

٣١٣٥ حدثها ابُو بكر بُن ابئ شبُبة ثما يريُدُ بُلُ هارُوُل ثما أَلُو بكُر بُن ابئ شبُبة ثما يريُدُ بُلُ هارُوُل ثما أَلَم حمَّد الله على عائشة قالت لقد كال يأتي على آل مُحمَّد الله الشهر ما يُرى في بيُنِ مِنْ بَيُوْته الدُّحانُ.

قُلْتُ فسساكسان طعامُهُمُ قَالَت الْاسُودَان الشَّمُرُو الْمِمَاءُ عَيْرِ اللَّهُ كَانَ لِمَا حَيْرالُ مِن الْانْصار حَيْرالُ صَالَانُصار حَيْرالُ صَالِحَةً وَ كَانَتُ لَهُمُ رِبَائِكُ فَكَانُوْا بِيُعَتُونَ اللَّهِ الْبَامِهَا صَدِقٍ وَ كَانِتُ لَهُمُ رِبَائِكُ فَكَانُوْا بِيُعِتُونَ اللَّهِ الْبَامِهَا

قال مُحمَدُ و كانُوا تسْعة البياتِ

٣١٣١ م حدثها نضر بن علي ثما بسر بل غمر ثما شُغبَة عن سماك عن التُعمان بن بشير قال سمعت غمر بن النحطاب يقول وايت وسؤل الله صلى الله عليه وسدم بلتوى في اليوم من الخوع ما يجد من الذقل ما يملا بطه.

١٣٥ حدث المحفد بن منع تما الحسل ابن مؤسى النبأن اشبال عن قتاذة عن السبل بن مالك قال سبغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مراز (والذي نفس محمّد بيده ما اصبح عند آل محمّد صاع حبّ و لا صاع تمر).

#### دِاب : آنخضرت عَلَيْكُ كَ آل كَ زندًى كِ متعلق بيان كِ متعلق بيان

۱۳۱۳ : ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تع ی عنها سے روایت ہے کہ ہم آلی محمد (صلی الله علیه وسم ) ایک ایک مہینه اس طرح سے گزارتے که گھر میں آگ نہ سلگائی جاتی اور ہما را کھانا (فقط) یہی ہوتا 'محجوراور یا نہ ہے۔

۳۱۳۵: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ آل محمد پر ایک مہینہ ہزر میں جاتا اور کسی گھر سے آپ کے گھرول میں سے دھواں نہ لگا ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بھر کمیا کھا تے تھے؟ انہوں نے کہا تھور اور پانی ۔ البتہ ہم ر ب ہمسائے تھے' ان کے گھروں اور پانی ۔ البتہ ہم ر ب ہمسائے تھے' ان کے گھروں میں ہم یاں پلی ہو میں تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دود ھ بھین دیا کرتے ۔

۱۳۹۳: حضرت نعمان بن بشیر رضی القد عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه عنه حضرت عمر آت میں کہ عیں ک عیں ن آت کھوک ہے آت کھوک ہے کروٹیس بدلتے ہیں کوالتے اور (مجھی تو) ناکارہ تھجور مجمی آپ کونہ منتی کہا ہی ہیں جمرایس۔

سالا الله : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ب بیل نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا الله بیلیه وسلم سے سنا آپ کئی ہور فر ماتے بینے فتم اس کی جس کے ہاتھ بیس محمد کی جان ہے آل محمد کے پاس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تجمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تھے کوایک صاح نانے کا یا تحمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تحمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تحمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تحمد کے باس کے نانے کا یا تحمد کے باس سے کوایک صاح نانے کا یا تحمد کے باس سے کا ی

#### و اللهُ يؤمنذِ تسْعَ نسُوةٍ

٣٨ ٣٠ حدثها مُحمَّدُ سُلُ عند الله المُغيرة ثما عند الرَّحِم سُلُ عبدالله الْمسَعُوديُ على على بُل بديمة على الرَّحِم سُلُ عبدالله الْمسَعُوديُ على على بُل بديمة على السي غبيدة عن عبد الله قال قال رسُول الله عبي وما اصبح في اصبح في آل مُحمَّد الله مُدَّمن طعام) اور ما اصبح في آل مُحمَّد من طعام)

٩ ١ ٣ ١ : حـ قالما نَصُرُ بَلْ عَلِيَ احْبَرَنِيْ ابِي عَنْ شُعْبَة عَنْ عَبُد الاعْبَد عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْحَا اللهِ المُلْحَالِي اللهِ اللهِ المُلْحَالِي المُلْحَالِي المُلْح

• د ، ٣٠ حدث المويد بن سعيد تما على ابن مسهد على ابن مسهد على ابن مسهد على الاغتمان عن ابنى صالح عن ابنى هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمّا بطعام سُخُر فاكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دحل بطنى طعام سُخُن مُنذ كذا و كذا).

#### ا ا: بَابُ ضَجَاعٍ آلِ مُحَمَّدِ عَلِيْتُهُ مُحَمَّدِ عَلِيْتُهُ

ا ١٥١ م حدّثنا عبد الله بن سعيد ثنا عند الله بن ممير و ابو حالب عن هسام ابن عروة عن آيه عن عائشة قالت كال صحاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادمًا حشوة ليف. عام الله على الله عليه وسلم ادمًا حشوة ليف. ١٦١ م حدّث واصل بن عبد الاعلى ثنا محمد بن اعد فضير عن عطاء بن السّائب عن اليه عن علي ان رسول الله صلى الله على الله ع

حالا نکہ ان دنوں میں آپ کی نواز واج تھیں۔

۱۳۸ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ، یا: آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس سبح کے وقت نہیں ہے ماسوا ایک مدانا ج

۳۹ ۳۹ مصرت سلیم ان بن صر درضی الله عنه سے روالیت ہے آئے گھر ہے آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس آئے کھر ہم تین دن تک تھر سے رہے اور ہم کوانا جی نہ ملا کہ آپ کو کھانا تے ۔
کو کھانا تے ۔

اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ ملیہ وسلم کے پاس گرم کھانا (تازہ پکا ہوا) آیا آپ نے اس کو کھایا جب فارغ ہوئے تو فر مایا اللہ کا شکر ہے اتنے دنوں سے میر ئے بیٹ میں گرم کھانا مہیں گیا بلکہ کھجوروغیرہ برگز ریسرفر ماتے رہے ہیں۔

# داب: آنخضرت علیہ کی آل کا نیند کے لیے بستر کیساتھا؟

۱۵۱۳: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تقاس کے اندر خرما کی جھال بھری تھی ۔

۳۱۵۲. جناب ملی مرتضیؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت میر سے اور فاطمہ زہرؓ کے پاس آئے ہم دونوں ایک سفید اونی چا در اوڑ ھے ہوئے تھے جو آنخضرت نے جناب فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کو جہیز میں دی تھی اور ایک تکیہ دیا تھا جس کے اندراذخر کی گھاس مجری ہوئی

وسادة مخشأة فحرا وقايبة

١٥٣ م حدثنا لمحمّدُ بنُ بضّارِ ثنا عمْرُو اننَ يُؤلُّس ثنا عنكرمة بن عمار حدثني سماك الحفي ابو زميل حدثسى عسد الله ابن العباس حدثين عمر بن الخطاب قَالَ دَحَلُتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَهُـو عَلَى حَصَيْرِ قَالَ فحمست فإذا عليه ارار و ليس عَلَيْه عيره وادا الحصير قَلْ اللَّهِ فِي حَمْدُ وَ إِذَا أَنَا لِقُلُصَةٍ مِنْ شَعِيْرِ لِحُو الصَّاعِ وَ قبرط فيني ساحية فيني لُغُرُفة و اذا اهَاتُ مُعْمَقُ فالتدرثُ عَيْناي فقال ( ما يُنكيك يا ابن الْخَطَاب ') فقُلْتُ يا نبي اللَّه و مالي لا الكلي ؟ و هذا الْحَصِيْرُ قَدْ اثْرِ فَيْ جَنَّبِكِ و هدده حسرانتک لا اری فیها الا مسا اری و ذالک كنسرى و قينصر في القيمار والانهار و الت بيني اللَّهِ و صفوتُهُ و هده خزائتُك قال ريا ابْنَ الْحطّاب الا ترْضي الْ تَكُولُ لِمَا الْآخِرَةُ وَ لَهُمُ الدُّنيا) قُلُتُ بِلَي

تقى اورا يك مثك يا نى كيلئے ـ

٣١٥٣ : خليفه د وم حضرت عمر رضي الله عنه ہے روايت ہے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس گیا آپ ایک بورئے پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا آپ صرف ایک تہہ بند یا ندھے تھے' دوسرا کوئی کپڑا آ پ کے بدن پر نہ تھا اور بوریہ کا نشان آی کی کمریہ پڑا ہوا تھا اور میں نے ویکھا تو ایک متھی بھر جو شاید ایک صاع ہوں گے اور بیول کے بیتے تھے ایک کونے میں اور مثک جولٹک رہی تھی میدد کھے کرمیری آتھوں ہے بے اختیار آنسونکل آئے۔ آپ نے فرہ یا اے خطاب کے بیجے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے نی میں کیوں نہ روؤں ۔ بیہ بوریا آپ کے مہارک پہلو میں نشان ڈالے اور آپ کا خزانہ کل اس قدراس میں کوئی چیز میں نہیں و مکھتا سوائے اس کے جو میں و مکھے رہا

ہوں اور کسری اور قیصر کود کیکھئے کیسے میووُں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں اس پر آ پ کا بیتو شدخانہ آ پ نے فرمایا اے خطاب کے جیٹے تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ہے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں ٹبیں۔

> ٣١٥٣ حدَّث المُحمَّدُ بُنُ طَريُفٍ و السَّحقُ ابْلُ الرهيْم بُنِ حبيب قالًا ثنا مُحمَّدُ بْنُ فُضيْلِ عَنْ مُجالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عس الحارث عن علي قال أهديتُ ابْنةُ رَسُولَ اللّه عَلَيْتُهُ إِلَى فَمَا كَانَ قِرَاشُنَا لِيُلَمَّ أُهُدِيثُ الَّا مَسُكَ كَبُشَ.

> > ١ : بابُ مَعِيُشةِ اَصُحَاب النّبي عَلِينَهُ

١٥٥ ٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّه بُنِ نُميّرِ وَ ابُوْ كُرَيْبٍ

۳۱۵۳. جنا ب علی مرتفنگی رضی القد عنه ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی (سیده فاطمہ ؓ ) میرے یاس روانہ کی کئیں اور اس رات کو ہمارا بچھونا کچھ نہ تھا سوائے بکری کی کھال کے۔

ہا ہے: آنخضرت کے اصحاب کی زندگی کیسے گزری؟

۱۵۵ : ابومسعود رضی الله عنه سے روایت ہے فَالا ثنا ابُو أسامة عن رائِدة عن الاغمش عن شقيق عن آتخضرت صلى الله عليه وسلم بهم كوصدقه كالحكم كرت توجم ابنى مشغود رصى الله تعالى عنه قال كان رسُولُ الله صلى الله على عنه قال كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالطلق احدنا يتحامل حتى يحى، بالمد وان الاحدهم اليؤم مائة الف

#### قال شقِين كانَّهُ يُعَرِّضُ بنفُسِه

١٥١ ٣٠ حدث ا أبُو بكر بن ابن شيبة ثنا وكِينَ عن ابن عامة سمعة من حالد بن عُمير رضى الله تعالى عنه قال حطنا عُتَبَة بُل غزوال على المنبر فقال لقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لما طعام نأكله الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقها.

عد اسم حذا المؤ مكر بن ابني شيبة ثنا عُلد وعن شُعبة عس عباس الْجُربُوكُ قال سمغت ابا عُلمان يُحدَث عن الله هريُوة اللهم الله عن الله هريُوة اللهم الله الله عن الله هريُوة اللهم الصابه م بخوع و هم شبعة قال فاعطاني النبي عَلِينَة سبع تموات لكل انسان تموة.

منفيال بن عبيسة عن محمد ابن عمر وعن يخيى لن عبد سفيال بن عبيسة عن محمد ابن عمر وعن يخيى لن عبد الرخم في المرخم في حاطب عن عبد الله من الزبير بي العوام عن ابيه قال لما نولت ثم لتسألن يؤمند عن التعييم قال الزبير والماء والى معني نسال عنه و إنما هو الاسودان التمرو الماء قال (ما الله سيكون)

٩ د ٣ ١ حــ قتنا عُثماں بُنَ ابنی شیبة ثما عبدة بن سلیماں علی هشام بس عُرُوة عَنْ وهب نن کیسانَ عن جابر نن عبد اللهِ رضی الله تعالی عنه قال بَعَثنا رسُؤلُ اللهِ صلی الله عنه قال بَعَثنا رسُؤلُ اللهِ صلی الله علی الله وسلم و نــ خــ نُ ثلاث مائة نخمل ازوادما علی رقابنا فلفنی ازوادنا ختی کان یَکُونُ الرَّحُلُ منا تَمُرةٌ

میں ہے کوئی جاتا اور مزد دری کرتا یہاں تک کدا یک مذ لاتا اس کوصد قد دیتا اور آج کے دن اس شخص کے پاس لا کھ رو پید موجود ہے شغیق نے کہا جیسے ابومسعود اپنی طرف اش رہ کرتے تھے (یعنی میں ایسا ہی کرتا تھا اور اب میرے یاس ایک لا کھروپید موجود ہیں)۔

۲۵۷٪ خالد بن عمیر سے روایت ہے عتبہ بن غزوان نے ہم نے منبر پر خطبہ سنایا تو کہا میں ساتواں آوئی تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے پاس کچھ کھانا نہ تھا صرف درخت کے بیتے کھاتے تھے بہاں ﷺ تک کہ ہمارے مسوڑ ھے چھانی ہو مجئے۔

۳۱۵۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگ بھو کے ہوئے اور وہ سات آ دمی تھے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوسات تھجوریں دیں ہرآ دمی کیلئے ایک تھجور۔

۱۹۵۸: حفرت زیر بن عوام رضی الله عند سے روایت بے جب بیآ یت اتری ﴿ فُهُ لَتُسَالُلُنَّ یَوْمَ بُدِهُ عَنِ الله عَنِيم الله ون بو جھے جاؤ کے نعمت کے بارے میں ) تو زبیر نے کہا کوئی نعمت ہمارے پاس بے جس سے بو جھے جا کیں گے؟ صرف دو چیزیں ہیں محجور اور پائی آ پ نے فر مایا: نعمت کا زماند قریب ہے۔ ۱۹۷۹ حضرت جا ہر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نم کوروانہ کیا تین سوآ دمیول کو (جہاد کے لئے ) اور ہمارا توشہ ہماری گردؤوں بر تھا خیر ہمارا توشہ ہم گیا یہاں تک کہ ہماری گردؤوں بر تھا خیر ہمارا توشہ تم ہوگیا یہاں تک کہ ہم گوروانے ہم گوروانے ہماری گردؤوں بر تھا خیر ہمارا توشہ تم ہوگیا یہاں تک کہ ہم گوروانے ہم گوروانے ہم گوروانے ہماری گردؤوں بر تھا خیر ہمارا توشہ تم ہوگیا یہاں تک کہ ہم گوروانے ہم گوروانے کہا اے

فعنل بدانا عند الله و اين تقع التُمُرةُ من الرَّحٰلِ فقال لف له وجدن فقدها جين فقدًنا ها و اتنا البخر فادا سخن سحوُتِ قبدُ قدف البُحُرُ فاكلنا منهُ تمانية عشر يؤمًا

#### ٣ ا : بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخراب

10 م حدّ نسا ابُو كُريْبِ ثنا ابُو مُعاودة عن الاغمش عن ابنى السفر عن عند الله ابن غمر قال مرّ عيسا رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وَنَحْل بُعالج خُصّال فقال (ما هذا) فقلت خُصَّ لنا وهِي بخن نصلخه فقال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم (ما أرى الأمر اللا اغجل من دالك)

۱۲ ۳ حدّ لسا مُحمّدُ مُنُ يحيى ثنا ابُؤ نُعيْم ثنا اسْحقُ مَنْ سعيْد بَن عَمْرِو بُنِ سَعيْد ابُن الْعاص عَن اللهِ سعِيْد عن ابْن عُمر قال لقد رايتُنى مع رسُؤل الله عَنْ بَيْتُ بنيْتُ بنيْتُ بنيْتُ .

ابوعبداللہ بھلا ایک تھجور ہے آ دمی کا کیا بنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی ندر ہی تو اس وفت ہم کواس کی قدر معلوم ہوئی۔ آ خرہم سمندر کے کنارے آئے وہاں ہم نے دیکھا ایک محصل پڑی ہے جس کو دریانے بھینک دیا ہے ہم اس میں سے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے۔

# چاپ : عمارت تعمیر کرنا؟

۱۹۰ الله: حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر سے گزرے ہم ایک جھونپر ابنار ہے تھے۔آپ نے فر مایا ہم میں ہے ہم نے عرض کیا ہمارا مکان پرانا ہو گی ہہ ہم کے عرض کیا ہمارا مکان پرانا ہو گی ہے ہم اس کو درست کر رہے ہیں آپ نے فر مایا ہمں تو و کھت ہوں موت اس سے جد آ نے والی ہے۔

 بيتًا يُكنِّني من المطرو يُكنِّي من الشَّمْس ما اعالني عليه حلُق الله تعالى

۱۳ اس. حدثنا السماعيل بن لمؤسى ثنا شريك عن السي السحق عن حارثة بن لمضرّب قال اتينا حبّابًا رضى الله تعالى عنه نغوده فقال لقد طاط للقمي و لو لا الله تعالى عنه نغوده فقال لقد طاط للقمي و لو لا اللي سمغت رسول الله صلى الله عليه وسدم يقول (لا تتحنه أو السموت) لتمنينه و قال (ان العبد ليؤجر في نفقت مخلها الا في التّراب) او قال ( بي الله الموت)

## ٣ ا : بَابُ التَّوَكَّل وَالْيَقيُن

13 ٣١ ٦٥ حدث الو بكر بن ابئ شيبة . ثنا ابؤ معاوية عس الاغتمش عن سلام ( ابن شرحبيل ابئ شرحبيل ابئ شرحبيل الخصص عن حبة وسواء ابنئ خالد قالا دخلنا على التبيّ صلى القاعلية وسلم و هو يعاليج شيئه واغتاه غليه فقال ( لا نياسا من الرزق ما تهزّزت زوسكما فان الإنسان تلله أمنه الحدم ليسن عليه قطسر ثمّ يززقه الله عزوجل)

الله اس على السحق بن منصور آنبانا ابو شعيب صالح لن رُدِيق العطار السعيد بن عبد الرّخمن الجمعى عن مؤسى بس على بن رباح عل ابنه عن عفرو بن العاص قال قال رسول الله عن الله عن عن الله عن عالى واد

سے جھ کو بارش اور دھوپ سے جھ کو بچاتی اور اس کے بنانے میں القدت لی مخلوق نے میری مدونییں کی تھی۔ ۱۳۱۳۔ طارفہ بن معفر ب سے روایت ہے ہم خباب کی عیادت کو گئے انہوں نے کہا میری بیاری کمی ہوگئی اور اگر میں نے آئی خضر ت سلی القد علیہ وسلم سے بیر نہ شاہوتا آئر میں نے آئی خضر ت سلی القد علیہ وسلم سے بیر نہ شاہوتا آپ نے فر مایا: بندے کو ہرا یک موت کی آرز و مت کرو تو میں موت کی آرز و مت کرو تو میں خرج کرنے میں تو اب ماتا ہے مگرمٹی میں خرجے کا یا بوں فر مایا کہ مارت میں خرجے کا یا بوں فر مایا کہ مارت میں خرجے کا اور اس بیس ملتا۔

## بإب: توكل اوريقين كابيان

سالام . حضرت عمر رضی امتد عنه سته روایت ہے میں

نے آنخضرت سلی القد ملیہ وسلم سے سنا آپ فر ماتے تھے اگر تم جیسا چاہئے ویسا القد پر تو کل کر و تو تم کو اس طرح سے روزی و سے جیسے پر ندوں کو دیتا ہے مسبح کو دہ بھو کے اٹھتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔ ۱۳۲۵ جبد اور سواء ہے روایت ہے دو توں خالد کے ہیں گئے آپ بچھ کا م کر ہیں گئے آپ بچھ کام کر رہے تھے کہ ہم آنخضرت کے پاس گئے آپ بچھ کام کر رہے تھے ہم نے اس کام میں آپ کی مدد کی آپ نے فرم از مایا تم دو توں روزی کی فکر تدکر نا جب تک تمہار سے سر طبتے رہیں (زندہ رہو) اس لئے کہ مال بچے کو سرخ جنتی ہے آپ پر کھال نہیں ہوتی بھر القد تعالی اس کو جنتی ہے آپ پر کھال نہیں ہوتی بھر القد تعالی اس کو روزی دیتا ہے۔

۱۹۱۸: حطرت عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت ملی الله ملیه وسلم نے فر مایا: آ دم کے دل میں بہت میں را ہیں چیر جوشخص اپنے دل کو بہب را ہول میں لگا و بے تو الله تعالی پرواہ نه کرے گا اس کو

شُعْنة قدمس اتبع قلله الشعب كُلَها يُبال الله باي واد أهلكة و من توكّل على الله كهاد التّشعُب)

١٦٧ ٣٠ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيْفِ ثنا ابُوْ مُعاوية عن الاَعْمَى ثنا ابُوْ مُعاوية عن الاَعْمَى سُفَيَانَ عن جابِ قال سمعَتُ رسُؤل اللهُ عَلَيْتَ يفُولُ ( لا يمنُونَ احدٌ منكُمُ الا و هُو يُخْسنُ الطَّنَ بالله)

١٦٨ - حدثها مُحمَّدُ بَنُ الطَّبَاحِ الْبَأْنَا سُفِيالُ بُنُ غَينَة عِبِ الْمَن عَجُلانَ عَنِ الْاَعْرِجِ عَنَ اللهُ هُولِرَةً يَبُلغُ بِهِ النَّبِي صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَم قال ( الْمُؤْمَنُ الْقُوئُ حَيْرٌ و النَّبِي صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَم قال ( الْمُؤْمِنُ الْقُوئُ حَيْرٌ و احَبُّ الى الله من اللهُ وُمِن الطَّعيْف و في كُلِّ خيرٌ الحَبُّ الله الله من اللهُ وَمِن الطَّعيْف و في كُلِّ خيرٌ الحَبُرُ صُ على مَا ينفعك و لا تعجزُ قال عليك آمرٌ فقل الحرص على مَا ينفعك و لا تعجزُ قال عليك آمرٌ فقل قدرُ الله و ما شاء فعل و إيَّاك واللَّوُ فان اللو تفتحُ عمل الشَّبُطان)

#### ١٥: بَابُ الْحِكُمَةِ

١٦٩ ٣٠ ٢٠ خدّ شاعبُدُ الرِّحْمنِ ابن عبْدِ الوهاب ثناعبُدُ الله من عبْدِ الوهاب ثناعبُدُ الله من شعبِد المقبري عن ابن عن سعبِد المقبري عن ابن همريرة قال وسؤل الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المُؤمنِ حَيْثُمَا وجدها فهو احقَ بها).

کسی راہ میں ہلاک کر دے اور جوشخص القد تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو سب راہوں کی فکراس کو جاتی رہے گ ۔ ۱۳۱۷: حضرت جابر رضی القد عنہ سے روایت ہے میں نے سنا آنخضرت صلی الله عنہ سے آپ فرمات سے متا آنخضرت سلی الله ملیہ وسلم ہے آپ فرمات سے متم میں ہے کوئی نہ مرے مگراس حال میں کہ وہ الله تعالیٰ سے نیک ممان رکھتا ہو۔

۳۱۲۸: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت نے قرمایہ بوی مسلمان اللہ تع لی کوزیدہ پند ہے نہ توال مسلمان سے ہر بھلائی ہیں تو حرص کر پھراگر تو مغلوب ہو جائے تو کہداللہ تعالی کی تقدیر ہے اور جواس نے چاہ ہو ہ کی اور ہرگز اگر محرمت کراگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے جب اس طور سے ہوکہ تقدیر پر ہے اعتمادی نظے اور انسان کو یہ اس طور سے ہوکہ تقدیر پر ہے اعتمادی نظے اور انسان کو یہ عقیدہ ہوکہ یہ ہمارے فلال کام کرنے سے بیر آفت آئی۔

## باب : حكمت كابيان

٣١٢٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . حکمت کا کلمہ کو یا مسلمان کی گم شدہ چیز ہے جہاں اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔

• کام: حضرت ابن عباس رضی القدعتهما ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماید: دونعتیں ایک ہیں کہ بہت ہے لوگ ان میں ناشکری کررہے ہیں۔ ایک تو تندری اور دوسر نے فراغت (بے فکری)۔

اکام: حفرت ابوابوب سے روایت ہے ایک شخص آ مخضرت صلی القد علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یہ رسول اللہ مجھ کو کو کی بات فر مایئے لیکن مخضر ۔ آپ نے فرمایا: جب تو نماز میں کھڑا ہوتو الی نماز بیڑھ گویا تو ارُحرْ قال (اذا قُمُت في صلابك قصلَ صلاة مُودِّع و لا تكلَّمُ بكلامِ تعتذِرْ مِهُ و أَجُمع الْيَاسِ عمَّا فِي أَيْدِيُ النَّاسِ)

مُوسى على حمّاد بن سدمة عن على بن زيد عن اؤس بن مُوسى على حمّاد بن سدمة عن على بن زيد عن اؤس بن حالب عن ابئ هريرة قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ مَعْلُ ومِثُلُ اللهِ عَنْ ابئ هريرة قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ صاحبه الله عن صاحبه الدى يخلسُ يسمع الحكمة ثم لا يُحَدِث عن صاحبه الا بسرَ ما يسمع كمثل رجل اتى زاعيًا فقال يا راعى الحرزنى شاة مِن عمك قال اذهبُ وحدُ بأذُن حيرها وذهب فاحدُ بأذُن حيرها وذهب فاحدُ بأذُن حيرها

قال ابْوُ الْحسر بْنُ سلمة ثنا اسُماعيُلُ ابْنُ ابْرُ الْمَاعِيلُ ابْنُ ابْرُ سلمة ثنا اسُماعيُلُ ابْنُ ابْرُ ابْرُوهِ فِيهِ ﴿ بِأَذُنَ ابْرُهُ وَ قَالَ فِيهِ ﴿ بِأَذُنَ خَيْرِهَا شَاةً ﴾ خيرها شاةً ﴾

# ٢ ا: بَابُ الْبَرَائَةِ مِنَ الْكِبُرِ وَ التَّوَاضُع

الا اس حدد الله المويد بن سعيد الناعلى ابن مسهر حو حدد الماعلى بن ميمور الرقي أنا سعيد بن مسلمة جميعًا عي الاعمش عن ابرهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله ( لايد حل المعنة من كان في قليه منقال حبة من حرد ل من كثير و لا يدخل الناد من كان في قلبه منقال حبة من حرد ل من كثير و لا يدخل الناد من كان في قلبه منقال حبة من حرد ل من كثير و لا يدخل الناد من كان في قلبه منقال حبة من حرد ل من كثير و لا يدخل الناد من كان في قلبه

٣٠١٣. حَدَّثَنَا هَنَّا أَبُنُ السَّرِي قَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنِ الْآغَزِ ابِى مُسُلَمٍ عَنْ أَبِى هُويُرَةَ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنِ الْآغَزِ ابِى مُسُلَمٍ عَنْ أَبِى هُويُرَةَ فَال وَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْآغَةِ وَيَقُولُ اللَّه سُبْحَانَة الْكِبُرِيَاءُ وَاللَّهُ سُبُحَانَة اللَّهُ سُبُحَانَة الْكِبُرِيَاءُ وَاللَّهُ سُبُحَانَة اللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَة اللَّهُ سُبُحَانَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُبُحَانَة اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُول

اب اس دنیا ہے رخصت ہونے والا ہے اور الی بات منہ سے مت نکال جس سے آئندہ مذرکر ناپڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہوجا۔

۳۱۷۳: حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص بینے کر حکمت کی بات سے بھرلوگوں ہے وہی بات بیان کرے جو اس نے بری بات بی ہے ایک مختال ایس ہے جیسے ایک مختال کی ہے جیسے ایک مختال ہی ہو وا ہے مجھ کو ایس کری فرنج کرنے کے لئے دے۔ وہ بولا جا کو ایک بکری فرنج کرنے کے لئے دے۔ وہ بولا جا اور گذہ میں ہے (جو بھی بکری تختیے ) انچھی معلوم ہو اس کا کان پکڑ کر لے جا۔ پھروہ گی اور کتے کا کان پکڑ کر اے جا۔ پھروہ گی اور کتے کا کان پکڑ کر اے جا۔ پھروہ گی اور کتے کا کان پکڑ کر اے جا۔ پھروہ گی اور کتے کا کان پکڑ کر اے جا۔

# دیائی : تواضع کا بیان اور کتر کے جھوڑ دینے کا بیان

۳۱۷۳ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہواور وہ شخص دوز خ میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کی جائے ہیں ہے۔

۳ کاس ابو ہر رہ منی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فر ما تا ہے تکبر میری چا در ہے اور بڑائی میراازار پھر جو کوئی ان دونوں میں ہے کسی کے لئے مجھ سے جھکڑے

لی حهتم)

٥١ ٢٥ حدثنا عند الله بن سعيد و هازول ابن اسحق قال ثنا عبد الرّخمن المحاربي عن عطاء بن السانب عن سعيد بن خبير بن عن المن عبّاس قال قال رسول الله سعيد بن خبير بن عن ابن عبّاس قال قال رسول الله عيد بن خبير بن عن ابن عبّاس قال قال رسول الله عيد و يقول الله شبحانه الكيراء و دائى والعظمة الرادى قمل نارعى واجدًا منهما القيئة في المار)

27 ": حدَّنَا حرُملةً بُنُ يخيى ثا ابْنُ وهٰ اخْبَربى عمَّرُو بُنُ الْحارث الْ درَّاجًا حدَّثة عن الى الْهيئم عن الى سعيد عن رسُول الله عَيْنَة قال ( من يتواصع لله سبحاله درحة يزفعه الله به درجة و من يتكتر على الله درجة يضغه الله به درجة حتى يخعله في الله السافلين

عدا ٢ حدّ تسا بضرُ بُنُ عليّ ثنا عبدُ الصّمد و سلّم بُنُ قَتْنِبة قالا ثنا شُغبةُ عن عليّ بُن ريْد عن انس نس مالكِ وقال ان كانت الامةُ من اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله عين في الله عين في الله عين الله عين الله عين المدينة في حاجتها .

١٤٨ حدثنا عمر وبن رافع ساحرير عن مسلم الاغور عن اس بن مالك رصى الله تعالى عله قال كان رسول الله على الله على الله عليه وسلم يعود المريص و يشيع المستعلم المعددة و يحيث دعوة المملوك والتصير على حمار و يوم حيسر على جمار مخطوم مرسب من ليم و تخته اكات من ليف و تخته اكات من ليف)

٩٥ ٣: حددثا الحمد بُنْ سعيد تناعلى ابن الحسين بن
 واقد ثنا ابلى عن مطرعن قَنَادة عن مُطرّف عن عياص بن

میں اس کو چہتم میں ڈ الوں گا۔

۱۷۵۵ مخترت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی ایسی بی روایت ہے۔

کہ عیادت کرتے 'جنازے کے ساتھ جاتے' غلام اگر کوت دیتا تو بھی تبول کرتے' گدھے پرسوار ہوتے اور دعوت دیتا تو بھی قبول کرتے' گدھے پرسوار ہوتے اور جس دن بی قریظ اور بی نفیر کا واقعہ ہوا اس دن آ ہے' ایک گدھے پرسوار تھے' اس کی رشی خرہ کی چھال کی تھی' آ ہے' گدھے پر کھا تھ یہ کے نیچ ایک زین تھا خر ما کا پوست کا جوگدھے پر کھا تھ یہ سب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ مب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ مب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ مب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ مب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ مب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار پردلالت کرتے ہیں۔ مب امور آ ہے کی تو اضع اور انکسار بی دلالت کرتے ہیں۔ ہے آ تخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سنا یا تو

جِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ حَطَبَهُمُ فَقَالَ ( إِنَّ اللَّهَ عَرَّوجَلَّ اوْحَلَّ الْمَا عَرَّوجَلَّ اوْحَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اَحَدٍ ) اوْحَى اِلْيُّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفُخَرَ احَدٌ عَلَى اَحَدٍ )

#### ١ : بَابُ الْحَيَاءِ

عَبُدُ الرَّحُ مِن بُنُ مَهُدِي قَالا ثَنَا شُعَبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا شُعَبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا شُعَبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنِ السِي عُتُبَةَ مَوْلِي لِآنَسِ بُنِ مَالَكِ عَنُ ابى سعيْدِ اللَّهِ ثَنَا اللَّهِ ثَنَا اللَّهِ عَنْ ابى سعيْدِ اللَّهِ ثَنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ ابى معيْدِ فَى جَدُرِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَعُولِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الرَّقِي قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّقِي اللَّهِ الرَّقِي ثَنا عِيْسَى فِي جَدُرِهَا وَكَانَ اذَا كَرِهُ شَيْعًا دُينَى ذَالكَ فِي وَجُهِهِ. اللَّهِ الرَّقِي ثَنا عِيْسَى اللَّهِ اللَّهِ الرَّقِي ثَنا عِيْسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

١٨٢ م: حَدَّقَ مَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ وَاقْ ثَنَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ عَلْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ الْوَرَاقُ ثَنَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ عَلْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ وَيُنِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ لِلكُلِّ دِيْنِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ لِلكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا و إِنَّ خُلُقَ الإسلام النحياءُ).

المه المن خدَّ أَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنَ مَنْصُوْرِ عَنْ رَافِع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ رَبِعِي مُن جراشِ عَنْ عُقَبْةَ ابْنِ عَمْرِ ابِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَبُعِي مُن حَلَم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَ إِنَّ مِسَمًا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَم النَّبُوّة الْاولى إذا لَمْ تَسْتَجَى فَاضَنَعُ مَا شِيشَتْ).

١٨٣ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مَنُ صُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مَنُ صُولَ مَنُ صُولَ عَنِ البَحْسَنِ عَنُ آبِي بَكُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الم

٨٥ ٣ : خدد ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَلَالُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ
 أَبُانَا مَعُمَرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ أَنَّ رِسُولُ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ

فر مایا: بے شک القد تعالیٰ نے مجھ کو دحی بھیجی کہ تو اصنع کر و یہاں تک کہ کوئی مسلمان دوسرے پر فخر نہ کرے۔ م

## باب : شرم كابيان

• ۱۹۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرم تھی جو پرد سے میں رہتی ہے اور آپ جب کسی چیز کو برا جاننے تو آپ کے مبارک چبرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔

۱۸۱۸: حضرت انسؓ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہردین والوں پیں ایک خصلت ہوتی ہے اوراسلام کی خصلت حیا ہے۔

۳۱۸۳ : ابن عباس رضی الله عنها سے بھی ایسے بی روایت ہے۔

۳۱۸۳: ابومسعود انصاری اور عقبه بن عمرو سے روایت ہے آنخصرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا ، لوگوں کے پاس جوا گئے پنچمبرول کے کلام میں سے رہ گیا ہے وہ سے ہے جب تو شرم نہ کر ہے تو جی جا ہے وہ کر۔

٣١٨٣: حفرت الوبكر صديق رضى الله عنه سے روايت ه ١٨٨ : خفرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا حيا ايمان ميں داخل ہے اور فخش گوئی جفا ہے اور جفا دوز خ میں جائے گی۔

۵ ۱۳۱۸: انس رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس چیز میں فخش ہو وہ اس کوعیب رما كان الْفُخشُ فِي شَيْءً قطُّ إلا شامة و لا كان الْحياءُ ﴿ وَارْكُرُوكِ كَا تُوانَّانَ صَرُورُ فَحش سے عيب وار بهوجائے گا فِي شَيءٍ قَطُّ الَّا زَانَهُ).

#### ١٨: بَابُ الْحِلْم

١٨١ ٣٠ حَدَّثُنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبُدُ الله ابُنُ وَهُبِ حدَّثبي سعِيدُ بن ابي أيُّوب عن ابي مرُحُوم عن سَهل بن مُعَادِ بُنِ انْسِ عَنْ آبِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ ۖ قَالَ ( مَنْ كَظَمْ غَيْطًا و هُو قادِرٌ عَلى ان يُنْفذهُ دَعَاهُ اللّهُ على رُوس الحلائق يَوُم الْقِيامةِ حَتَّى يُحيّرَهُ في ايّ الْحُور شاءً) ٨٤ ١ ٣٠ حدَّثنا ابُو كُزيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعلاء الْهَمُدَانِي ثَنا يُونُسُ بُنُ بُكيرٍ ثَنا خاللًا بُنُ دينارِ الشِّيباني عَنْ عُمارةً الْعَبُدَى ثَنَا ابُوْ سَعِيُدِ الْنُحَدُرِيُّ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ قال كُنَّا جُلُوْتًا عُنْد رَسُول اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَليْه وسَلَّمَ فَقَال اتَتُكُمُ وُفُودُ عبدِ الْقَيْسِينِ وَ مَا يُرَى احدُ فَبَيْنَا لَحُنَّ كـذالكُ ادا حاءُ وَا فــزلُوا فأتوا رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم و بلقي ألاشجُ الْعَصريُّ فجاء بعدُ فنرَل مُنزَلا فاساح زاحلته و وضع إيّابه جانبًا ثُمَّ جاء الى رسُول اللُّه صلَّى اللهُ عليْهِ وسلُّمَ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ أَ عليه وسُلُّم (يَا اشْجُ إِنَّ فِيُكِ لَحَصَّلتنِي يُحِبُّهُما اللَّهُ الحلم والتُؤدة).

قَسَالَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! رَصَلَّتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم ) أَشَىءٌ جُهِلُتُ عَلَيْهِ أَمُ شَيْءٌ حَدَثَ لِيْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّم ( بِلَ شَيْءٌ جُبِلُتُ

٨٨ ١ ٣: حدَّثنها أَبُو إسْبِحقَ الْهِرُويُ ثِمَا الْعَبَّاسُ بُنُ الفضل الاستماري ثَنَا قُرَّةُ ابُنُ خَالِدٍ ثَنَا ابُوْ جَمهرة عَن ابْن عبَّاسِ انَّ النَّبِيُّ عَلِينَا لَهُ قَالَ لِلاشِّجِ العصري (إِنَّ فِيُك

اورحیاجس چیز میں آجائے وہ اس کوعمہ ہ کرد ہے گی۔

## چاک : هم اور برد باری کابیان

٣١٨٦. انس رضي الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرہایا: جوشخص اپنا غصه روک لے اوروہ طاقت رکھتا ہواس کواستعال کرنے کی تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کوا ختیار دے گا جس حور کو جا ہے و و پسند کر لے۔ ۱۸۵۸: ابومعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے ہم آ تخضرت صلی الله ملیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ نے فرمایا:عبدالقیس کے قاصد آن ہنچے اورکوئی اس وقت دکھلائی نہیں دیتا تھا خیر ہم ای حال میں تھے کہ اتنے میں عبدالقیس کے قاصد آن پہنچے اور اترے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئ ليكن ان من ايك مخص تها اشج عصري (سرينها موا) \_ اس مخص کا نام منذر بن عائذ تھا وہ سب کے بعد آیا اور ایک مقام میں اترا اور این اومنی کو بٹھایا اور اینے کپڑے ایک طرف رکھے پھر آنخضرت کے باس آیا بر ےاطمینان اور مہولت ہے۔آنخضرت نے فرمایا: اے المج تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کواللہ تعالی دوست رکھتا ہے ا یک تو حلم دوسرے تو وۃ (یعنی وقار اور حمکین سہولت) اشج نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیصفتیں مجھ میں خلقی ہیں یا نئی بیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا جہیں طلقی ہیں۔

۱۸۸۸ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے البی عصری ت فرمایا: تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی دوست

خصَّلتَيُنِ يُجِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَّاءَ).

٩ ١ ٨٩ : حَدَّثَنَا زِيَدُ بُنُ آخَرَم ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سلسة عَنْ يُؤنُسَ بُنَ عُنَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْنِكُ (مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ آجُرًا عِنْدُ اللّه مِنْ جُرْعة عَيْظِ كَظَمَهَا عَبُدٌ ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللّهِ).

#### ٩ ا : بَابُ الْحُزُن وَالْبُكَاءِ

سه ١٩٠ حدّ شدا أبو بَكُو بَنُ أبئ شَيَة آنَبَأَنَا عَبَيْدُ اللّهِ الْمَنْ مُوسى الْبَأْدِ السُوائِيلُ عَلَى الْمُرهِيْمَ بَى مُهَاجِوِ عَنَ مُحاهد عَلَى مُورَقِ الْعَحُلِيّ عَلَى أبئ ذَوِّ رَضِى الله مُحالى عنه قال قال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وَسَلَم رَاتَى ارَى ما لا ترون و آسَمَعُ ما لا تَسْمَعُونَ إنَّ السّمَاء اطّتُ وحقَ لها ان تنظ مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ اصَابِع اللّا وَلَمْ وَاللّهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اللهِ مَا للّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اللهُ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهُ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ لَوْ تَعُلمُونَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ لَوْ مَا تلذَّ ذُتُمُ اللّهُ اللّ

191 حدَّثنا مُحمَّد بَنُ الْمُثَنَّى ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَدُد الوارِثِ ثنا همَامٌ عنُ قَتَادَة عَنُ انسِ بَنِ مالكِ قَالَ عَدُد الوارِثِ ثنا همَامٌ عنُ قَتَادَة عَنُ انسِ بَنِ مالكِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللّهِ عَنِيَّةٌ ( لو تَعَلَمُ لمون مَا اَعُدَمُ لضحِكُتمُ قَالَ رسُولُ اللّهِ عَنِيَّةً ( لو تَعَلَمُ لمون مَا اَعُدَمُ لضحِكُتمُ قَالِلًا و لنكيتُمْ كَثِيرًا.

١٩٢ ٣ ، خدَّ ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرِهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الرَّهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّى فُديُكِ عَنَ مُوسَى بُنِ يَعَقُوب الزَّمْعِيَ عَنُ ابِى حَازِمِ النَّمُعِي عَنُ ابِى حَازِمِ النَّمُ عَبِرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَلَا يَبُو اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَّ أَنَ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَ أَنَ لَلْتُ هَذِهِ الآيَةُ يُعَاتِبُهُمُ لَلهُ يَكُنُ بُيْنِ السَلَامِهِمُ وَ بَيْنَ أَنُ لَوْلَتُ هَذِهِ الآيَةُ يُعَاتِبُهُمُ اللهَ بِهِ اللهِ ارْبَعُ سنيسَنَ : ﴿ وَ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا

رکھتا ہے حکم اور دیا۔

۹ ۱۱۸ : ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی گھونٹ پینے کا تواب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنائیس ہے جتنا غصہ کا گھونٹ پینے کا اللہ کی رضا مندی کے لئے۔

# چاہ : غم اوررونے کا بیان

۳۱۹۰: ابو ذررض القدعنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: پیس وہ باتیں دیکھتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے ہان چرتم نہیں دیکھتے اور سنتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے اسان چر چر کرر ہا ہے اور کیونکر چر چرنہ کرے گا اس پیس چار انگلیوں کی جگہ بھی باتی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے القد تعالیٰ کو سجدہ نہ کرر ہا ہوتتم خداکی اگرتم وہ جانے جو پیس جانتا ہوں تو تم تھوڑ ا ہوتتم خداکی اگرتم وہ جانے جو پی جانتا ہوں تو تم تھوڑ ا ہوتے اور تم کو بچھوٹوں پر اپنی عور تو ل کے ساتھ مزہ نہ آتا اور تم جنگلوں کونکل جاتے اللہ تعالیٰ سے فریا دکر تے ہوئے تسم خداکی مجھے تو آرز و ہے کاش سے فریا دکر تے ہوئے جس کولوگ کا در فرائے ہوئے اس کے ساتھ در خت ہوئے جس کولوگ کا در فرائے ہوئے اس کے ساتھ در خت ہوئے جس کولوگ کا در فرائے ہوئے جس کولوگ کا در فرائے ہوئے جس کولوگ کا در فرائے ۔

٣١٩١ . حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم جانتے وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنتے اور بہت روتے۔

۱۹۲۳ عامر بن عبدالله بن زبیر سے روایت ہے ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کدان کے اسلام میں اور اس آیت کے اتر نے میں جس میں اللہ تعالی نے ان پر عماب کیا صرف چار برس کا فاصلہ تھا: ﴿وَلاَ يَكُونُوا كَا فَاصِلْهُ تَعَالَى فَطَالَ یک وُنُوا کی لَدیْرَ اوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ

الُكتاب مِن قَدُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَ الْكَتَابِ مِنْهُمُ فَاسِقُونِ ﴾ [الحديد: ١٦].

٣١٩٣ حدثنا الو بكر بن حلف ثنا الو بكر الحكفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الرهيم ابن عبد الله بن حنين عن الى هريرة قال قال رسول المه عن لا تكبروا

م ١٩٥ م حَدَّثُنا هنّا دُبُن السِّرِي ثَنَا ابُو الْانْحُوصِ عَنِ الْاعْمَامُ عَلَى اللهِ رضى اللهُ الاعْمَامُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

190 / حدَّثنا الْقاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْسِ دَيْارِ ثنا اِسْحَقُ بُنُ مَلِكِ مَسْصُورٍ ثنا أَبُو رَجَاءِ الْحُراسَانِيُّ عَنْ مُحَمَّد بُنِ مَالِكِ عَلَى الْبُواءِ قَالَ كُمَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْشَةً فَى جَارِةٍ فَجَلَسَ عَلَى الْبُواءِ قَالَ كُمَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْشَةً فَى جَارِةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَعِير الْقَبُرِ فِيكَى حَتَّى بلَ الثَّرى ثُمَّ قَلا (يا اِحُوانِيُ لِمِثْلُ هُوَا فَاعِدُوانِي الْمُولِ اللَّهِ عَلَى شَعِير الْقَبُرِ فِيكَى حَتَّى بلَ الثَّرى ثُمَّ قَلا (يا اِحُوانِي لِمثلُ هُوَا فَاعِدُوانِي اللهِ هُوَا فَاعِدُوانِي اللهُ هُوَا فَاعِدُوانِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

المَّذَهُ اللَّهُ الْوَلِيَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْوُرَافِعِ عَنِ الْسَابِيُ مُلْيَكَةً المَّذَهُ الْوَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَافْعِ عَنِ الْسَابِي مُلْيَكَةً عَنْ عَبُد السَّرَّ حُسَمَّنِ السَّائِبِ عَلَى سَعُد لَى ابِي وقاصِ عَنْ عَبُد السَّرَّ حُسَمَنِ السَّائِبِ عَلَى سَعُد لَى ابِي وقاصِ عَنْ عَبُد السَّرِ حُسَمَنِ السَّائِبِ عَلَى سَعُد لَى ابِي وقاصِ قَالَ قالَ وسُولُ اللَّهِ عَنَيْقَ (ابُكُوا فَإِنَ لَمُ تَنكُوا فَتَباكُوا) قال قالَ وسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُولُهُمْ وَكَثِيرٌ مَنُهُمُ فَاللَّهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُولُهُمْ وَكَثِيرٌ مَنُهُمُ

۳۱۹۳ :حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر وایا بہت مت ہنسو۔ اس لئے کہ بہت ہننے ہے ول مردہ ہوجا تا ہے۔

۳۱۹۳: حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ آ تخضرت نے بھی سے فر مایا بھی کو قرآن ن سے میں نے آ تخضرت نے بھی سے فر مایا بھی کوقرآن ن سے میں آئے ہیں کو سورہ نساء سائی جب میں اس آیت پر پہنی بھی فیک فی افراج نشا مین محل اُمّی اِسْ اِسْت پر گواہ کو اُمّی اِسْ وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہراک امت پر گواہ کر کے ما میں کے اور بھی کو ان لوگوں پر گواہ کر کے ما میں کے اور بھی کو ان لوگوں پر گواہ کر کے لائیں کے تو میں نے آپ کو دیکھ آئے گا گھول سے آنسو جاری تھے۔

۳۱۹۵ معفرت براء رضی الله عنه سے روایت ہے ہم آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تنھا کیک جناز ہے میں آ پ قبر کے کنار سے بیٹھ کررونے لگے یہاں تک کمٹی گلی ہوگئی آ پ کے آ سوؤں سے پھرآ پ نے فرمایا: اے بھا تیواس کے لئے تیاری کرو۔

٣١٩٢ : سعد بن اني وقاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارش د فر مايا: رو دُاگررونا نه آئے تو رو نے كى صورت بناؤ۔ أُر مايا: رو دُاگر رونا نه آئے تو رو نے كى صورت بناؤ۔ أُر حُرت كى يا دكر كے۔

۳۱۹۷: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس مسلمان بندے کی آنکھ ہے۔ آنسونکلیں اگر چہ کھی کے سر

مَسْعُوْدٍ عَنْ ابيُه عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قال رسُولُ الله عَلَيْتَةِ دُمُوعٌ و ان الله عَلَيْتَةِ دُمُوعٌ و ان كار مَشْلَ رَأْس الدُّباب من خَشْيَة الله ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ حُرْ وجُهِ الّا حرَّمَهُ اللهُ عَلَى الدَّان).

#### ٠٠: بَابُ التَّوَقِّىُ عَلَى الْعَمَلِ

٩٨ - ٣١ ٩٨ حدد الرُّح من أبُو بَكُرِ ثَمَّا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ أَن مِغُولِ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَالَثَهُ قَالَتُ عَنْ عَالَثُهُ قَالَتُ عَنْ عَالَثُهُ قَالَتُ الرَّحُ من أَنِ سَعْدِ الْهَمُدانِي عَنْ عَالَثُهُ قَالَتُ الرَّحُ من أَن اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُولُونُونَ مَآءَ اتَوُا وَ قُلُوبُهُمُ قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُولُونُ مَآءَ اتَوُا وَ قُلُوبُهُمُ وَجَلَةً ﴾ [المعود: ١٠] أهو اللَّذِي يَونُونَ مَآءَ اتَوُا و قُلُوبُهُمُ وَجِلَةً ﴾ [المعود: ١٠] أهو اللَّذِي يَونُونُ ويسُرِقُ ويسُرِقُ ويشرب النحمة وقالَ (الايابِئت البِئت البِي بَكُرِ (اويابِئت المَسْرَقُ ويُعَلِي يَصُومُ وَيَعْصَدُقَ وَيُصَدِّقُ وَيُصَلِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُعَلِّي وَوَ وَيَعْلَقُ وَيُعَلِّي وَيُولُونُهُ وَيَعْطَدُقُ وَيُصَدِّقُ وَيُصَدِّقُ وَيُعَلِّي وَوَوْ

الدّمشقى ثنا الوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنِ يَزِيُد الدّمشقى ثنا الوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بَنِ يَزِيُد سُ حَابِرِ حَدُّننِى آبُو عَبُد قال: سَمِعَتُ مُعَاوِية بَن آبِى سُ حَابِرِ حَدُّننِى آبُو عَبُد قال: سَمِعَتُ مُعَاوِية بَن آبِى سُ حَابِرِ حَدُّننِى آبُو عَبُد قال: سَمِعَتُ مُعَاوِية بَن آبِى سُ مَا اللهِ عَيْنَا عَلَى اللهِ عَنْنَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْنَا عَلَى اللهُ ا

٣٢٠٠٠ حدثنا كَثِير بن عُبَيد الحمصى ثا بقية عَنُ ورُقاءَ بُنِ عُممر ثَساعبُدُ اللهِ ابْنُ ذَكُوان آبُو الرِّنادِ عِن الاغرج عن ابئ هُرَيْرَة قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً (إِنَّ العَبْد إذَا صَلَى فِي الْعَلانِيَةِ فَالْحُسن وَ صَلَى فِي السِّرِ العَبْد إذَا صَلَى فِي الْعَلانِيَةِ فَالْحُسن وَ صَلَى فِي السِّرِ فَاحُسن قَ صَلَى في السِّرِ فاحُسن قال اللَّهُ عَزَّوَجَلُ هذَا عَبُدِي حَقًا).

ا ۳۴۰ حدد الله عَدُ الله مَنْ عامر بَنِ زُرَارة و اسماعِيلُ بُس مُوسى قالا: ثَنَا شريكُ النُ عبُد الله عن الاعْمَشِ عل ابى عَريرة قال قال رَسُولُ الله عَيْدَة عَلَى الله عَلَى الله عَيْدَة عَلَى الله عَيْدَة عَلَى الله الله عَيْدَة عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَيْدَة عَلَى الله الله عَيْدَة عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَل

کے برابر ہوں اللہ کے ڈر سے پھروہ بہیں اس کے منہ پر تو اللہ تعالی اس (کے جسم) کوحرام کر دے گا دوز خ یر۔

بال : عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈررکھنا کوش کا ڈررکھنا کا کھنا : حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے ہیں نے کوش کیا: یارسول اللہ اور اللہ ایک کیا وہ لوگ مراد ہیں جوزنا کرتے ہیں اور چوری اور شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں اے ابو بکر کی بیٹی اس سے مراد وہ لوگ ہیں اور چوری اور شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں اے ابو بکر کی بیٹی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جور وزور کھتے ہیں صدحہ دیتے ہیں 'نماز پڑھتے ہیں اور چوروز ورکھتے ہیں شاید ہمارے اعمال قبول نہ ہوں۔ چھر ڈرتے رہے ہیں شاید ہمارے اعمال قبول نہ ہوں۔ کھڑ رہے معاوید بن الی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہیں شاید ہما رہا وفر ماتے ہے : اعمال من ساے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی مثال برتن کی تی ہے جب برتن میں نیچ اچھا موگا اور جو نیچ خراب ہوگا تو اس ہوگا تو اور جو نیچ خراب ہوگا تو اس کے اور بھی خراب ہوگا تو اس کے اور بھی خراب ہوگا تو اس کے اور بھی خراب ہوگا۔

۳۲۰۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آ دمی جب لوگوں کے سامنے نماز الحجی طرح سے اداکر سے اور جہائی میں بھی اچھی طرح سے اداکر سے تو اللہ تعالی فرما تا ہے یہ میرابندہ سچا ہے۔

۳۲۰۱ ابو ہریرہ رضی الندعنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا: میانہ روی اختیار کرواور صحح راستہ مضبوط تفااس لئے کہ کوئی تم میں سے ایسانہیں جس کا

(قاربُوا و سبددُوا فالله ليس أخد مِنكُم بمُنحيه عَمَلُهُ) قَسَالُواً : وَكَا انْسَتْ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ اصَّالَ; و لَا آنَسَا إِلَّا أَنَّ يتغمَّدُنيُ اللَّهُ بِرَحُمَةٍ مِنْهُ وَ فَصُلِ)

#### ١٦: بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

٣٢٠٢ خدتسا أبلؤ مَرُوان الْعُثَمَانِيُّ تِهَ عَبُدُ الْعُزِيُزِ بُنُ ابئ حازِم عن الْعَلاءِ بُن عَبُدِ الرَّحَمن عن الله عَنُ ابي هُ رَبُرةَ انَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ فَالَ ( قَالَ اللَّهُ عَرَّوَجَلُّ أَنَّا اغُسى الشُّركاء عن الشَّرُك فيمنَّ عملَ لِيُ عَمَلًا اشراك فِيهِ عَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ برئ و هُو لِلَّدى اشْرك.

٣٢٠٣: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ و هارُون ابْلُ عَبُدِ اللَّه الْحَمَّالُ وَ السُحِقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بِكُرِ الْيُرُسابِيُّ أَنْسَأْنَا عَسُدُ الْسَحِيدِ ابْنِ جَعُفَرِ أَخَبَرِينُ ابِي عَنُ زِيادٍ بُنِ مِيُّساءَ الِّن حَعُفُو أَخُبَرْنِي أَبِي عَنْ زِيَاد بُن ميناء عَنْ ابي سَعُد بُنِ ابِي فُصَالَة الْانْصارِي و كان من الصّحابةِ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا جَسَمَعَ اللَّهُ ٱلاوَّلِينَ وَٱلْآخِرِيْنَ يـوم الْقِيَامةِ لِيَوْمِ لا رَيْتَ فِيْهِ نادى مُـادٍ من كان أَشْرَك فِي عَمْلِ عَمِلَهُ اللَّهِ فَلْيَطُلُبُ ثُوالِهُ مِنْ عَبْدَ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الله اعلى الشُّركاء عن الشِّرك.

٣٠٠٠: حدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ سَعِيْدٍ حدَّثا رُنيْح بُنِ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ ابِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنَّ اللَّهُ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قال خرج علينا رسول الله عليه و نحن بتداكر المسيح الدِّجال فقال ( الا أُحْبِرُكُمُ بِمَا هُوَ احْوَفَ عَنيْكُمُ عِنْدِي من السمينيج اللَّجَ الِ؟) قالَ قُلْنَا بلى فقال (الشِّرُكُ نُويِك - بم في عرض كيا بتلاية آبَّ في فراي الْنحقِيُّ انْ يَقُوْم الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاحُهُ لِمَا يَرَى مِنْ ﴿ يُوشِيدُهُ شَرَكَ اوروه بيه ب كه آوم كود كيه كراين نما زكو نظر رجُل).

عمل اس کونجات دے۔لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ كوجى آپ كاعمل نجات نبيس دے گا آپ نے فرمايا٠ مجھ کوبھی نہیں گریہ کہ اللہ تعالی ا بنافضل و کرم کر ہے۔

#### چاه : ريا اورشهرت کابيان

۳۲۰۴ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: الله جل جلاله فر ، تا ہے میں تمام شریکوں میں سے زیادہ بے برواہ ہوں شرک ہے پھر جو کوئی ایساعمل کر ہے جس میں کمی اور کو شریک کرے تو میں اس عمل ہے بیزار ہوں بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ وہ ای کے لئے ہے جس کوشریک کیا۔ ٣٢٠١٣ : حضرت ابوسعيد بن فضاله سے روايت ہے ا تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، جب الله تعالی الگلوں اور پچھیوں کو قبی مت کے دن اکٹھا کرے گا بیعنی اس دن جس کے ہونے میں سیجھ شک نہیں تو یکارنے والایکارے گا جس نے کسی عمل میں خدا تعالی کے ساتھ اورکسی کوشریک کیا تو وہ اس کے نواب بھی التدنعا لی کے سوا دوسرے شخص ہے مائگے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت ہے ہے پرواہ ہے۔

م ۲۰ من ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الندعلیہ وسلم برآ مدہوئے ہم د جال کا ذکر كررے تھے۔ آپ نے فرمایا : میں تم كو وہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر دجال ہے زیادہ ہےتم پر میرے البحراح عن غامِر بن عبد الله عن العشقلاني فنا رؤادُ ابن البحراح عن غامِر بن عبد الله عن الحسن بن ذَكُوان عن عُسَادة بن نُسَيّ عن شَدّاد بن أوس قال قال رَسُولُ الله على عُسَادة بن الحوف ما اتحوف على المبنى الإشراك الله على المبنى الإشراك بالله اما الله المست الحول يعبدون شفسا و الا وثنا ولكن اعمالا بغير الله و شهوة خَفِيّة.

٣٢٠١ مد ثنا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ ثَمَا عِيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ مُسَلِمَةً وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَا عُلْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ مُسَعِيد مُسَحَمَّد نس الى لَيْلَى عَنْ عَطِيَّة الْمَوْفِيَ عَنْ ابى سَعِيْد الْخُدُرِيّ عَن البّي يَتَحْتَظُ قال: ( مَنْ يُسَمِّعُ 'يُسَمِّعِ اللّهُ بِهُ النّهُ بِهُ وَمَنْ يُراءِ اللّهُ بِه )

٣٠٠٠ حدثنا هارُون بُنُ اِسْحق حدَّثنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الُوهَابِ عَلَ سُفِيانِ عَنْ سَلَمةَ بُنِ كُهِيْلٍ عَنْ جُنْدَبِ قَال. قال رسُولُ الله عَلَيْكُ ( مَن يُسراءِ يُراء الله بِهِ وَ مَن يُسَمِّعُ يُسمَع الله به)

#### ٢٢: بَابُ الْحَسَدِ

٣٢٠٨. حدثنا مُحَمَّدُ بنَ عَبْدِ اللَّهِ بَن نُمَيْرِ ثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ مُن بَشْرِ قَالا ثَنَا السَماعِيُلُ امْنُ ابِي خالدِ عن قَيْسِ مُحَمَّدُ مُن بشر قالا ثنا السَماعِيُلُ امْنُ ابِي خالدِ عن قَيْسِ بُن ابئي خازم عن عَبْد اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ قال قال رَسُولُ اللَّه عَيَّاتُهُ (لا حسد الله في السَيْنِ رَجُل آتاهُ اللهُ مَالا فسيلًا فَهُو يَقُضِى بِهَا وَ يُعَلِّمُها).

٣٢٠٩ حَدُلنا يَحْى ابْنُ حَكِيْمٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ
 يرُيد قبالا ثنا شَفْيَانُ عَنُ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابِيهِ قَال

۳۲۰۵ : حفرت شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پرجس کا ڈر ہے وہ شرک کا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج یا جا ندیا بت کو پوجیں گے لیکن ممل کریں گے غیر کے لئے اور دوسری چیز کا ڈر ہے وہ شہوت خفیہ ہے۔

۲۰۲۰ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت بہت تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لوگوں کو سنانے کے لئے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسوائی تیا مت کے دن لوگوں کو سنا وے گا اور جو کوئی ریا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو ما دے گا۔

دکھلا دے گا۔

۳۲۰۷ : حضرت جندب سے مجھی الی ہی روایت ہے۔

## باب: حسد كابيان

۳۲۰۸ . حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا : حسد جا تزنہیں گر دو شخصوں سے ایک تو اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کو نیک کا موں میں خرج کرتا ہے دوسرے اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اس برعمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا تا دیا ہے وہ اس برعمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا تا

۹ ۲۰۱۶: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد نہیں کرنا

قَـال رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِ ﴿ لَا حَسَــدَ إِلَّا فِي اثْنَتُهُ رَحُلٌ آتَاهُ الْـقُرُ آنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ و رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ)

المراه المحدد المراه المراه المراه المراه المحمد الله المحمد المراه المراه

#### ٢٣: بَابُ الْبَغْي

٣٢١٢ : حَدِّثَنَا سُويَدُ مُنُ سِعِيْدٍ ثَنَا صَالَحُ بُنُ مُوسى عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ مُوسى عَنُ مُعَاوِشَة بِنُتِ طَلْحة عَنْ عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْظَةً ( أَسُر عُ الْحَيْرِ ثَوَابًا الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْظَةً ( أَسُر عُ الْحَيْرِ ثَوَابًا الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْظَةً ( أَسُر عُ الْحَيْرِ ثَوَابًا الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْظَةً السُرعُ الْحَيْرِ عَلَيْعَة الْمُؤْمِنَةُ الْمُعَى وَ قَطِيعَةُ الْمُؤْمِعِينَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُعْمَى وَ قَطِيعَةُ الرّحِمِ)

٣٢١٣ - حَدَّثَنَا يَعَقُولُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ داؤد بُن قَيْسِ عَنَ السَّرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

جا ہے گر ووضحصول ہے ایک تو وہ شخص جس کو القد تعالی نے حافظ بنایا' وہ اس کو پڑھتا ہے دن رات۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کوخر چ کرتا ہے رات اور دن۔

۳۲۱۰: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور صدقہ گنا ہوں کو بچھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بچھا دیتا ہے اور زوزہ ڈھال ہے دوز خ

# چاپ : بغاوت اورسرکشی کابیان

۳۲۱۱ : حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی گناہ ایس نہیں ہے جس سے آخرت کے عذاب کے ساتھ جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تیار کررکھا ہے دنیا میں بھی عذاب وینا لاکن ہوسوائے بنا وت اور رشتہ واری قطع کرنے کے ۔

الالا : ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

سب سے جدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا ہے اور رشتہ داری نبھا نا اور سب سے جدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
عذاب آتا ہے وہ بغاوت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
۳۲۱۳ : حضرت ابو ہر ہر وہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آئے ضرت ابو ہر ہر وہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آئے کائی ہے اس کی تباہی کے لئے اپنے بھائی کے لئے اپنے بھائی مسلمان کو تفیر حانے۔
مسلمان کو تفیر حانے۔

٣١١٣ حَدَّثُنَا حَرَّمَلَةً بُنُ يَحَيَى ثَنَا عَبَدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ الْبَاتَ عَمْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ الْبَاتَ عَمْدُو بُسُ الْبَحَادِثِ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ أَبِى خَبِيبٍ عَنُ سَعَدُ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ سَعَدِ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ أَنْ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَيْنَ أَنْ تَوَاصِعُوا وَ لَا يَتَعِي اللَّهُ عَيْنَ أَنْ تَوَاصِعُوا وَ لَا يَتَعِي اللَّهُ عَلَى بَعْضَ .

# ٢٣: بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقُونِي

منحُمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوْ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيُهِ وَ لَا بَغْيَ وَ

لاغِلُّ وَلاَحْسُدُ.

٣٢١٨: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمُحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِي بُنِ سُلِيْمَانَ بُنُ وهُ بِ عَنِ الْمَاضِى بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِي بُنِ سُلِيْمَانَ

۳۲۱۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے مجھ کو وحی بھیجی کہ آپیں میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر (ظلم) اور سرکشی نہ کرے۔

# چاپ : تقوی اور پر هیزگاری کابیان

۳۲۱۵: عطید سعید رضی الله عند سے روایت ہے وہ صحابی تنے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ؟
آدمی پر بیبزگاری کے درجہ کونہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہواس کو چھوڑ دے اس کام کے ڈر سے جس میں برائی ہو۔

٣٢١٧ : حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنهما سے روایت ہے آنخضرت صلى الله علیه وسلم سے کہا گیا کونسا آوى افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: صاف ول زبان کاسچالوگوں نے کہا زبان کے سچے کوتو ہم پہچانے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فر مایا: پر ہیزگار پاک صاف جس کون ہے؟ آپ نے فر مایا: پر ہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہونہ بغاوت نہ بغض نہ حسد۔

۳۲۱۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا: اے ابو ہر رہے ابو پر رہے ابو پر بیزگاری کرسب سے زیادہ عابدتو ہوگا اور تو قناعت کر سب سے زیادہ شاکر تو ہوگا اور تو لوگوں کے لئے وہی حیاہ جوا ہے لئے وہی جا ہے جو ہتا ہے تو مومن ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور ہن کم کراس لئے کہ بہت ہنسنا ول کو مار ڈالتا ہے۔

۳۲۱۸ : حفرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : تم بیر کے برابر

عن الفاسم من مُحمَّد عن ابني ادريس الْحوَلامي عن ابني دَرَ قَال قَال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَا عَقَل كَالتَّذَبَيْر و لا ورع كَالْكَفَ و لا حسب كَحُسُن الْخُلُق

٣٢١٩ حدثنا مُحمَّد بنُ حلَفِ الْعَسْقلالِي ثَنَا يُؤننَّسُ بَنُ مُحمَّد نَنَا سَلَامُ بنُ اللَّي مُطَيِّع عن قتادة على الْحسن عن سموة نن خندب قال قال رسُول الله عَلَيْتُهُ الْحسبُ الْمَالُ والْكرمُ النَّقُوى

قال ثنا المُعْنمُ ابنُ سُلِيَمان عَنْ كُهُمس س الْحسن عن الله الله عنمان بن المُعنمُ ابنُ سُلِيَمان عن كُهُمس س الْحسن عن الله الله الله تعالى المسليل صويب بن نُعير عَن الله حبلي الله عليه وسلم الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المعرف كلمة و قال عُنْمانُ آية لو احد الناس كُلُهمُ بِها لكفتهُم قالُوا يا رسُول الله الله آية آية قال و من يتق الله يجعل له مخرجا

#### ٢٥: بَابُ الثَّنَاءِ الْحسن

سلام حدثنا ابُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة شايريْدُ بَنْ هارُوْن الله الله الله عن ابي المافع الله عمر الخمحي عن أهية بل صفوال عن ابي وهير التقفي عن اليه قال خطبنا رسول الله الله المنتجة بالنباوة الرائباوة من الطائف والباوة من الطائف والباوة من الطائف والمائبة من الحل النار قالوا بم داك يا رسول الله قال بالثباء الحسن والثباء السيء النه شهداء لله بغضكم على بغص.

٣٢٢٢. حدد ثنا ابُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثنا ابُو مُعاوية عنِ الاعْدمش عن جامِع ابُلِ شَدَّادٍ عَنْ كُلُنُوم الْحراعي قال الاعْدمش عن جامِع ابُلِ شَدَّادٍ عَنْ كُلُنُوم الْحراعي قال اتبى النَّبى عَنْظُهُ رَجُلَّ فَقَالَ بِا رَسُولَ اللَّه كَيْف لَى انْ اعْدم اذا احْدمنت ابَى قَدْ أَحْسَنتُ و اد اساتُ ابْنَى قَدْ

کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی پر ہیز گاری اس کے مثل نہیں ہے کہ آ ومی حرام سے بازر ہے اور کوئی حسب اس کے مثل کے برابر نہیں ہے کہ آ دمی کے اخلاق التجھے ہوں۔

۳۲۱۹: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حسب مال بے اور کرم تقویٰ۔

۴۲۲۰ : حضرت ابو ذرائے روایت ہے آئے خضرت نے فرمایا میں ایک کلمہ یا ایک آیت جاتا ہوں اگر سب آ دی ای پڑمل کریں تو وہ کافی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون کی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ، کیا یارسول اللہ یہ خفل که منحو جا کی لیعن جو کوئی اللہ سے ڈرے اہلہ یہ خفل که منحو جا کی لیعن جو کوئی اللہ سے ڈرے اہلہ اللہ یک کی کے لئے ایک راہ نکال ویگا گزر اوقات کی اور اس کی فکر ڈورکر دیگا۔

# باب : لوگون کی تعریف کرنا

۳۲۲۲: کلثوم خزاعی سے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے پیس ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول الله مجھے کیسے ہت جلے گاییں نے فلاں کام نیک کام کیا اور جب برا کام کیا تو آیٹ نے فرمایا: جب تیرے پڑوی

اسأتُ ؛ فقال رسُولُ اللهِ عَلِينَتُهُ إذا قَالَ حَيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَتَ ﴿ يَخْصُ سَهُ كَهِيلَ تُو نَ فِي قَوْ نِي الْحِيمَا كَامَ كَيَا اور فَقَدُ احْسَنْت وَ إِذَا قَالُوا إِنَّك قَدُ أَسَاتَ فَقَدُ اسأَت جب كبيس برا توسجه لي كربراكام كيار ٣٢٢٣. حدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق الْبَأْنَا معْمرٌ عن مُسُصُورٍ عَنُ ابِئ وَابْلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لرسُولِ اللَّهُ عَيْنَا كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمُ اذَا أَخْسَنُتُ و اذا اسأتُ ؟ قال النَّبيُّ عَيْنَةً إذا سمِعُتَ جِيْرَانَك يَقُولُونَ انْ قَدُ أَحُسِنُتَ فَقَدُ أَحُسِنُتَ وِ إِذَا سِمِعْتُهُمُ يقُولُونَ قدُ اسأت فقدُ اسأت.

> ٣٢٢٣ حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنْ يُحْيى و رينيد بُنُ احْرِم قالا ثما مُسْلِمُ بُلُ إِبْرِهِيْمَ ثَنا الوَ هِلالِ ثنا عُقْبَةً بُنُ ابِي ثُبَيْتٍ عنُ ابى البجوز آءِ عن ابُن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ اهُ لُ الْمَجَدَّةِ مِنْ مَلَا اللَّهُ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَمَاءِ النَّاسِ شَرًّا: و هُوَ

> ٣٢٢٥: حدَّثَما مُحمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ :ثَمَّا ابُو مُحَمَّدِ بُنُ جِعُفرِ ثَنا شُعْبةُ عِنْ آبِي عِمْزَانَ الْحَوْبِيَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامَتِ عَنْ أَبِي ذرَّ عَنِ النَّبِي عَيْضَةً قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يعهملُ الْعَملِ لِلَّهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

> > قال ذالك فيُحِبُّهُ النَّاسُ عليهِ.

٣٢٢٦ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابُو دَاؤَدَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سِنان ابُوْ سِنان الشَّيْبَابِيُّ عَنْ حَبِيْت بْنِ ابِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِيّ صالح عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ وَجُلَّ يا رسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَدَّمَ إِنَّى أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلِعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ لَكَ أَجْرَانَ أَجُرُ السِّرِّ وَأَجُرُ

#### ٢٦: بَابُ الْنِيَّةِ

٣٢٣٧. خَدَّتُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَويُدُ بُنُ هَارُونَ ٤٣٧٠ وَصَرَت عَرَرَضَى الله عنه عه روايت بُ وه

۳۲۲۳. ترجمه د ہی ہے جواویر گزرا ہے۔

۳۲۲۳ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت والا وہ ۔ شخص ہے جس کے کان مجرجا <sup>ئی</sup>یں لوگوں کی تعریف اور ثناء سے سنتے سنتے اور دوزخ والا وہ مخص ہے جس کے کان بھر جائیں لوگوں کی ہجواور برائی ہے سنتے سنتے۔ ٣٢٢٥ : حضرت ابو ذر رضى الله عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے میں نے عرض کیا ایک آ دمی خالص خدا تعالی کیلئے کوئی کا م کرتا ہے کیکن لوگ اس سے محبت کرنے ملتے ہیں اس کام کی وجہ ہے۔ آ ب نے فر مایا: بدنقد خوشخری ہے مومن کو۔

۳۲۲۶ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّہ عنہ ہے را ویت ہے ا یک مخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل كرتا ہوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح ہے كہ لوگ اس کوس کر میری تعریف کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا: تجھ کود و ہرا تو اب ملے گا ایک تو پوشیدہ ممل کرنے کا اور ووسرا علا شیمل کرنے کا۔

جاب : نیت کے بیان میں

ح و حدَثنا مُحمَّدُ بَلْ رَمْحِ الْمَأْمَا اللَّيْتُ بَلْ سَعْدِ قَالَا الْمَأْمَا سخيى نس سعيد ال محمد بن الرهيم النيمي الحبرة الله سمع علقمة الل وقاص انَّهُ سمع عُمر بُل الْحطَّاب وَ هُو ينخطب التاس فقال سمغت رسول الله يفؤل اتما الاغتمال بالنيات و لكل المرى ما نوى فمل كالت ه خرتُهُ الِّي اللَّهِ و إلى رسُولِه فه جَرَتُهُ الى اللَّه و رسُولِه و من كالت هنجرتُ للذنب يُصيبُها او المراةِ يتزوَّجُها فهجُوتُهُ الى ما هاجر الْيُهِ.

٣٢٢٨: حَدَّقُهُمُ اللَّهُ لِكُو لِنُ اللَّي شَيْبَة و عَلَيْ بُلُ مُحَمَّدٍ قال ثنا وكِيْعٌ \* ثنا الاعمش عَنْ سالم ثن ابي الجعد عن ابئي كنشة الاسماري قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّه مثلُ هذه الأُمَّةِ كمثل اربعة نفر رحُلُ اتاهُ اللَّهُ مالًا وعلمًا فهُوَ يعملُ بعلمه في ماله يُنْفِقُهُ فِي حَقَّه و رجُلُ اتاهُ اللَّهُ عَلُمًا و لَمُ يُوْته مالا فهُو يقُولُ لؤ كان لي مثلُ هذا عملتُ فيه مِثَلَ الَّذِي يَعْمِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهُما في الاخِر سوَاءٌ وَ رجُلُ اتناهُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِه عَلْمًا فَهُوَ يُحْبِطُ فَي مَالَهِ يُنْفَقُّهُ فِي غَيْر حَقَّه وَ رَجُلُ لَمْ يُؤْتِه اللَّهُ عَلْمًا و لا مالا فَهُوَ يَقُولُ لُو كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فَيْهُ مِثْلِ الْدِي يَعْمِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلِّكُ فَهُمَا فِي الْوِزُرِ سُواءً.

حَدَّثها اسْحِقُ بُنُ مُنْصُور الْمُرُوزِيُّ لَمَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ الْبِأْمَا مَعْمَرٌ ﴿ مُعَمَّرٌ ﴾ عنْ منْصُور عنْ سالم ابْن ابي الُجعُد عن ابُن اللي كَبُشةَ عن ابيّه عن النبيّ مَلِيَّةُ ح و حدَثْثَا مُحَمَّدُ بُنُ اسْماعيُل ابْن سَمُرة ثنا ابْؤ أسامة عَلْ مُفضّل عن منصُور عن سَالِم بُنِ ابي الْحعُد عن ابن ابي كَبْشَةَ عَنُ ابِيُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ نَحُوهُ.

٣٢٢٩ حَدَثْنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَ مُحمَّدُ بُنُ يَخْيَى قَالَا ثَنَا ١٣٢٢٩ أَ الْوَبِرِيرُهُ رَضَى الله عنه ہے روایت ہے کہ

اوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے تو کہا کہ میں نے سنا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے آپ فرماتے تھے ہر ا کیکٹمل کا تو اب نیت ہے ہوتا ہے اور برایک آ دی کو و ہی ملے گا جس کی وہ نیت کر ہے سوجس آ دمی نے اللہ و رسول کے لئے جھرت کی تو اس کی جھرت اللہ و رسول کے لئے ہوگی اور جس کی ججرت ؤنیا کمانے کی نیت ہے ہویا کمی عورت ہے نکاح کرنے کی ہواس کی ہجرت انبی چیزوں کی طرف ہوگی۔

۳۲۲۸ : حفزت ابو کبشه انماری رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اس امت کےلوگوں کی مثال جا رشخصوں کی طرح ہے ایک تو وہ مخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اورعهم دیاوه اینظم کےموافق عمل کرتا ہے! یے مال میں اور اس کوخرچ کرتا ہے اپنے حق میں دوسرے وو تتخص جس کو التدنعالی نے علم دیالیکن مال نہیں دیا وہ کہتا ہے اگر مجھ کو مال ملتا تو میں پہلے تخص کی طرح اس برعمل کرتا' آپ نے فرمایا: یہ دونوں مخض برابر ہیں تُوابِ مِیں ۔ تمیسر ہے وہ صحف جس کو اللہ تعالی نے مال دیا کیکن علم نہیں دیا وہ اینے مال میں بے حد لغو اخراجات کرتا ہے۔ چوتھے وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے علم دیا نہ مال نیکن وہ کہتا ہے اگر میرے یوس مال ہوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر ژا<u>ټ</u>\_

يزيدُ بُنْ هَارُون عَنْ شَريُكِ عَنْ لَيْتٍ غَنْ طَاوُسِ عَنْ ابيي هُ رِيُرة قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ اسْما يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى ﴿ كَيْ نِيوْلِ بِرِبُوكًا ـ

> ٣٢٣٠. حدَّثسا رُهيُرُ بُنُ مُحمَّدِ ثنا زكريًّا بُنُ عديَّ ثنا شريُكُ عن الْأَعُمش عنَ ابني سُفُيان عَنَ حابِرٍ قال قَال رسُوْلُ اللَّهُ عَلِيلَتُهُ لِخَشَرُ النَّاسُ عَلَى نَيَاتِهِمُ

#### ٢८: بَابُ الْآمَلِ وَالْآجَلِ

ا ٣٢٣. حدَّثنا ابنو بشر ينكر بن حلف وابو بكر بن حَلَاد الْساهِلَيُّ قَالَا ثَنَا يَحُيى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَىُ ابِي عَنُ ابِي يَعْلَى عَنِ الرَّبِيعِ ابْنَ خُنْيَمِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن مسْعُؤدٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عليه وسلم الله حط خطا مربقا وخطًا وسط الحطَّ الممربع وخُطُوطًا الى جَانِب الْحَطَّ الَّذِي وسط الْحَطَّ الْمُربَعِ وَ خَطًّا حَارِجًا مِنِ الْحَطِّ الْمُربَعِ فَقَالَ اتَّذُرُونَ مِا

قَالُوا اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمْ قَالَ هَذَا ٱلانْسَانُ البحيطُ الاؤسيطُ: وهذِهِ البخطوط الي حلبه الاغراض تُهشُهُ اوُ تُهسُهُ مِنُ كُلِّ مكان فَإِنُ اخْطَاهُ هذا اصانهُ هذا والنحطُ المُربُّعُ الاجلُ المُحيُّطُ: وَالْخطُ الْحارِجُ الامل.

٣٢٣٢. حدَّثنا إسْحقُ ابْنُ منْصُوْرِ ثنا النَّصُرُ بْنُ شُمِيبُلِ السأنا حسمادُ بُنُ سلمةَ عن عبدِ اللّه بُن ابي بكر قال سبم عُتُ الس بن مالك يَقُولُ قال رسُولُ اللّه صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم و هنذَا اجَلُهُ عند قفاهُ وَ بسط يدهُ امامهُ ثُمٌّ

٣٢٣٣ حدَّثنا ابُوُ مرُوان مُحمَّدُ بُنُ عُثَمان الْعُثْمانيُّ ثنا ٣٢٣٣. حفرت ابو بريره رضي الله عند بروايت ب

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: لوگوں کا حشر اُن

۳۲۳۰ : جابر رضی الله عنه ہے بھی اکبی ہی روایت

# چاپ : انسان کی آرز واور عمر کابیان

ا ۲۳ منزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مربع تھینجاا دراس مربع کے بچ میں ایک اور خط تھینجاا ور اس چے والے نط کے دونوں طرف بہت ہے خط تھنچے اورایک خط اس مربع کے باہر کھینچا پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو پیرکیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس كارسول خوب جانها ٢ - آب نے فرمایا. يہ چ كا خط آ دمی ہے اور یہ جو اس کے دونوں طرف خط ہیں یہ یماریاں اور آفتیں ہیں جو ہمیشہ اس کو کا ثتی اور ڈستی رہتی ہے جاروں اطراف ہے' اگر ایک آفت ہے بچا تو دوسری آفت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ جو جا رخط اس کو تحمیرے ہوئے ہیں بیاس کی عمر ہےاور جو خط اس مربع ے باہرنکل گیاوہ اس کی آرزو ہے۔

٣٢٣٢ حضرت انس بن ما لک رضي الله عنه ـ روایت ہے آنخضرت صلی القدیلیہ وسلم نے فر مایا : بیہ آ دمی ہے اور بیاس کی عمر ہے اپنی گردن کے باس ہاتھ رکھا پھرا بنا ہاتھ آ گے پھیلا یا اور فرمایا: یہاں تک اس کی آ رز وبڑھی ہوئی ہے۔

عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ ابِي حازمٍ عَنِ الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرِّحْمِ عَنْ ابِيَّهِ عن ابني هُرَيْرة قَال قال أنَّ رسُول الله عَلِينَة قال قلب الشيخ الكِينة زندگي كي محبت مين دوسرے مال كي محبت مين \_ شابٌ في حُتَ اثْنتيْن في حُبُّ الْحياة و كُثْرة الْمال.

> ٣٢٣٣: حَدُثَت بشُرُ بُنُ مُعَاذِ الضَّرِيْرُ ثنا انْوُ عوانَةَ عَنُ قَتادة عَنْ أَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَهُرهُ ابْنُ آدم وَ يشبث مِسُهُ اتُّنسَان الْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ والْحرْصُ على

> ٣٢٣٥. حَدَّلْمُنا أَبُو مَرُوانَ العُثَمانِيُّ ثِنَا عَبُدُ الْعَرِيُو بُنُ ابعي حبارم عب المغلاء بن غبد الرّحمن عن اليه عل ابي هُرِيْرَةَ انَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لُو كَانَ لَابُنَ آدَمُ وَادْيَيْنِ من مال لاحَبُّ انُ يكُونَ مَعَهُمَا ثالثُ و لا يمُلُا نفُسهُ الَّا التَّرابُ و يَتُوبُ اللَّهُ على مَنَّ تاب.

> ٣٢٣٦ خَدَّتُهُ الْحَسَنُ يُنُ عَرِقَةَ حَدَّثَى عَبُدُ الرَّحُمَن بْنُ مُحمَّدِ المُحارِبِيُّ عَنُ مُحَمِّد بُن عَمْرِو عَنْ ابي سلمة عَنْ ابِي هُويُوة انَّ رسُول اللَّه قال اعْمارُ أَمْتِي ما بين السَّتَيْن إلى السُّبُعيْن و أَقَلُّهُمْ مِنْ يَجُوزُ دالك.

#### ٢٨: بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمل

١٣٢٧ حَدَّقَت أَبُوْ بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْنة ثنا الوالاخوص عنُ ابني إستحاق عن ابني سلمَة عن أمّ سلمة قالت والَّذِي ذهب بنفسه عَلِيْنَة ما مات حتى كان اكثر صلاته و هو جالسٌ وَ كَانُ احتُ الْاعْمالِ اللهِ العملِ الصّالحُ الَّذي يدُومُ عَلَيْهِ الْعَبُدُ و إِنْ كَان يَسِيرًا.

٣٢٣٨ حَدَّثَتِ ابُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثِا ابُوْ أَسامَة عَنْ هَشَام نُن غُرُوا فَعَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَالِشَهُ قَالَتُ كَانتُ عَنْدى امُراَّـةٌ فدخل على النَّبِيُّ صلكي اللهُ عليْه وسلَّم فقال من هذه ؟ قُلُتُ فُسلانةُ لا تَسَامُ ( تَذَكُرُ مِنْ صلاتها) فقال

بوڑھے کا دِل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی محبت میں

۳۲۳۴ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آ دمی بوزها ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک تو مال کی حرص دوسر ہے عمر کی حرص ۔

۳۲۳۵ : حضرت ابو ہررہ رضی امتدعنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر آ ومی کے باس دو وادیال تجرکر مال ہو پھر بھی اُس کا جی جا ہے کہ ( کاش) ایک اور ہوتی۔ اُس کے نفس کو کوئی چیز بھرنے والےسوائے مٹی کے۔

١٣٢٣٦: حضرت ابو برريه رضي الله عند سے روايت ب آ تخضرت صلی الله ملیه وسلم نے فرماید. میری امت کے ا کثریں عمریں ساٹھ سے لے کرستر تک ہوں کی اوران میں ہے کم بی ایسے لوگ ہول گے جوستر سے تجاوز کریں گے۔

## داچ : نیک کام کو ہمیشہ کرنا

٢٣٣٧ : حضرت إم المؤمنين ام سلمه رضى التدعنها ي روایت ہے تتم اس کی جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الے گیا (ونیا ہے) آپ نے انقال نہیں فر مایا میال تک کہ آپ اکثر نماز بیٹھ کرا دا کرتے اور آپ کو بہت پندوه ممل ہوتا جو ہمیشہ کیا جائے اگر چے تھوڑ ا ہو۔

۳۲۳۸ : ام المؤمنين جناب عا ئشه صديقة " سے روايت ہے کہ ایک عورت میرے یاس مینھی تھی'ا تنے میں آ پ تشریف لائے' آپ نے یو چھا یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا فلانی عورت جورات کونہیں سوتی ۔ آ پ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَهُ عليْكُمُ بِمَا تُطيُقُونَ فَوَاللَّهِ لا يسملُ اللَّهُ حَنَّى تسملُوا قالَتْ و كَان احبَ الدَيْنِ اليَّهِ الَّذِي يَدُومُ عليْهِ صَاحِبُهُ.

٣٩٣٩: حَدُثَنَا ابُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثنا الْفَصُلُ بُنُ وَكُنِنٍ عِنْ سُفْيانَ عِنِ الْحُريْرِي عَنَ ابِي عُنْمانَ عَن الحَريْرِي عَنَ ابِي عُنْمانَ عَن حَسَظلة الْكَاتِب الشَّميْمِيُّ الْاسَيُدِي قَالَ كُمّا عند رسُولِ حَسَظلة الْكَاتِب الشَّميْمِيُّ الْاسَيُدِي قَالَ كُمّا عند رسُولِ اللّه عَنْ فَقَد كُرُنا الْحِنَة و السّار حتى كانّاراى الْعَيْن فقصتُ إلى الهُلئ ووَلدِي ! فنصحِكْتُ و لَعِبْتُ قَالَ فقصتُ إلى الهُلئ ووَلدِي ! فنصحِكْتُ و لَعِبْتُ قَالَ فَقَدَتُ اللّهُ عَنْ وَقَلْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَلْهُ لَو كُنْتُم كُمّا تَكُونُون نَافَقَتُ فقالَ ابُو بُكِرِ إِنَّا لَنَفْعَلُهُ: فلَهِ حَنْطلة لَو كُنْتُم كُما تكُونُون نَافَقَتُ فقالَ ابُو بُكِرِ إِنَّا لَنَفَعَلُهُ: فلَه بِحَنْطلة لَو كُنْتُم كُما تكُونُون فَذَكَرَهُ للنّبِي عَنْ فَقَالَ ابْو بُكِرِ إِنَّا لَنَفْعَلُهُ: فلَه بِحَنْطلة لَو كُنْتُم كُما تكُونُون عَلَى فَرُصُكُمُ (اوُ عَلَى فَرُسُكُمُ (اوُ عَلَى طُرُقِكُم) يا حَنْطلة ساعة و ساعة وساعة

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا اے حظلہ اگرتم اس حال پر رہوجیے میرے پاس رہتے ہوتو فرشتے تم ہے مصافحہ کریں تمہارے پچھوتوں پر یاراستوں میں اے حظلہ ایک ساعت ایس ہے دوسری ویسی ہے۔

٣٢٣٠ حَدَثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثمان الدِّمشُقِی ثما الْوَلَيْلُ بَنُ مُسْلِمٍ. ثنا الْوَلَيْلُ بَنُ مُسْلِمٍ. ثنا ابْنُ لَهِيْعة ثنا عبُدُ الرَّحْمِ الْلاعْرَجُ سمعتُ ابَا هُريْرَة يَقُولُ قَال رَسُولُ اللَّه عَلَيْتُهُ اكْلَقُوا منَ الْعمل ما تُطِيقُونَ فإنْ حَيْر الْعمل ادُومُهُ و إنْ قلْ.

ا ٣٢٣: حَدَّثَنَا عَمُوُو بُنُ زَافِعِ: ثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى وسَكَّرَةٍ : فاتى اللهُ عَلَيْه وسلّم على رحُولٍ يُصَلّى على صحَرَةٍ : فاتى الحينة مكّة وسلّم على رحُولٍ يُصَلّى على صحَرَةٍ : فاتى الحينة مكّة وسلّم على رحُولٍ يُصرَف فوجد الرّحُل يُصلّى على حَاله وحكث مليّا: ثم إنصرَف فوجد الرّحُل يُصلّى على حَاله

نے فرمایا: چپ رہ کراییا عمل کروجس کی طاقت رکھوصدا
باہنے کی اور بمیش کرنے کی کیونکر قسم خدا کی اللہ تع کی نہیں
تھکے تواب دینے ہے تم ہی تھک جو کے گئی کرنے ہے۔
عائش نے کہ آپ کو عمل پہند تھا جس کوآ دمی بمیشہ کرے۔
عائش نے کہ آپ کو عمل پہند تھا جس کوآ دمی بمیشہ کرے۔
موابت ہے ہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
روایت ہے ہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
دوایت ہے ہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
دوایت ہے ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کے پاس
گی اور بنسا اور کھیلا بعد اس کے مجھے وہی خیال آیا جس
میں میں پہلے تھا (یعنی جنت اور جبنم کا) میں نکلا اور
ابو بکر صدیق ہو گیا کیونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
ابو بکر صدیق ہو گیا کیونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
میں میرا دِل اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
میں میرا دِل اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
میں میرا دِل اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
ابو بکر صدیق نے کہا ہما را بھی بھی حال ہے پھر حظلہ
ابو بکر صدیق نے کہا ہما را بھی بھی حال ہے پھر حظلہ
ابو بکر صدیق نے کہا ہما را بھی بھی حال ہے پھر حظلہ

۳۲۳۰: حفرت ابو ہر رہ وضی القد عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی القد ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ۱۰ تنا ہی عمل کرو جتنے کی طاقت تم میں ہے جو ہمیشہ ہو' اگر چیہ تھوڑ اہو۔

۳۲۳ : حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر سے گزرے جو ایک پیچری چنان برنماز پڑھ رہاتھا پھرآ پ مکہ کی طرف گئے اور تھوڑی دیر وہال تھر سے جب لوٹ کرآ ئے تو دیکھا وہ شخص اسی حال برنماز پڑھ رہا ہے آ ہے گھڑے ہوئے اور وہ شخص اسی حال برنماز پڑھ رہا ہے آ ہے گھڑے ہوئے اور

فَقَامَ فَجَمِعَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثُلَاثًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا.

# ٢٦: بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوُبِ

٣٢٣٣: خَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثنا وَكِيُعٌ وَ ابِيْ عَنِ الْآعُمَ شَعْنُ شَقِيقٍ عَنْ عَبُد اللَّهِ قَالَ: قُلْنَا يَا رسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُواَخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّة ؟

فقالَ رسُولُ اللَّهِ عَيْكُ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَـمْ يُـوَّحُدُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةَ وَ مَنْ أَسَاءَ أَجَذَ بِالْآوَّلِ وَالْاحر.

٣٢٣٣: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثْنِي سَعِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ بُنِ بَاتَكَ : قَالَ سَمِعَتُ عَامِرُ بْنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبِيْرَ : يَقُولُ حَدَّثَنِي عَوْفَ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنَّكُ بِا عَائِشَةُ: إِيَّاكَ وَ مُحَقِّرَاتِ ٱلْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِن إِلَّهِ طَالِبًا.

٣٢٣٣ حدَّثُنَا هِشَامُ ابُنُ عَمَّادِ ثَنَا حاتمُ بُنُ اسْمَاعِيُلَ والولِيدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجَلانَ عَنِ الْفَعُقَاعِ ابُنِ حَكِيْمِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُويُرةَ وَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُوْمِنِ إِذَا أَذُنب كَالَتْ نُكُتَةٌ سَوُداءُ فِي قَلْمِه فَإِنَّ زَادَ زَادَتُ فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كَسَابِسِهِ . ﴿ كُلَّا بُسِلُ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوُا يَكُسِبُونَ ﴾.

٣٢٣٥. خددُف عِيْسى بْنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ فَنَا عُقْبَةُ بْنُ ٣٢٣٥: حضرت تُوبانٌ سے روایت ہے تی نے قرمایا .

و ونوں ہاتھوں کو ملایا اور فرمایا: اے بوگو! تم لا زم کر ہوا ہے او پرمیانہ روی کواس لئے کہ اللہ تعالی نہیں اکتا جاتا تو اب ویئے ہے تم ہی اکتاجاتے ہو عمل کرنے ہے۔

## چاپ : گنا ہوں کا بیان

٣٢٣٢ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ہے ر وایت ہے ہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بر کیا ہم ہے مواخذ و ہوگا ان اعمال کا جوہم نے جاہیت ك ز ماند ميس ك - آب في فرمايا: جس في اسلام کے زمانہ میں نیک کام کئے اس کو جاہلیت کے عملوں کا مواخذہ نہ ہوگا اور جس نے برا کیا اس سے اوّل اور آ خردونوں اعمال کامواخذہ ہوگا۔

٣٢٨٣ : ام المؤمنين سيده عا تشه صديقه رضي التدتعالي عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے ارشا دفر مایا : تو ان گنا ہوں ہے بکی رہ جن کو حقیر جانتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی موا خذہ کرےگا۔

١٢٢٣ : حضرت ابو جرميرة سے روايت ہے كه نبي كريم نے فرمایا: مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ پر جاتا ہے پھراگر توبہ کرے وہ آئندہ کیلئے اس سے باز آئے اور استغفار کر ہے تو اس کا ول چیک کر صاف ہو جاتا ہے میددھتہ داغ دور ہوجاتا ہے اور اگر اور زیادہ گناہ کرے تو بیددھید بڑھتا بڑھتا جاتا ہے بہاں تک کدساراول کالاسیاہ ہوجاتا ہے اوران سے یہی مراد ہے اس آیت میر ﴿ كُلَّا بَالُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يعلى گناہ ہے ڈرتے رہنااوراس کی عادت ہوجانا۔

## • ٣٠: بَابُ ذِكُرِ التَّوُبَةِ

٣٢٣٧ حدَّقَنا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شِبَايَةُ ثَنَا ورَقَاءُ عنْ ابى الزّناد عن الآغرح عَنُ ابِي هُرَيْرَة عن النّبِي عَيْقَةً قال انّ اللّه عرَّوجَلَّ اقْرحُ بِتَوْبَةِ آخِدِكُمْ مِنْهُ بِضَالِتِهِ إِذَا فحدها

٣٢٣٨ حددً ثنا يعَقُوبُ بُنُ حُمَيْد بُنِ كَاسَبِ الْمَدَيْنِي ثَا ابُو مُعَاوِيَة ثَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصْمَ عَنْ آبِي الْمُو مُعَاوِيَة ثَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصْمَ عَنْ آبِي الْمُو مُعَاوِيَة ثَا جَعْفَلُ بُنُ بُرُقَانٍ عَلَيْكُمُ اللَّهُ حَتَى تَبُلُغَ حَطَيَا كُم السّماء ثُمَّ تُبُتُمُ لَتَابَ عَلَيْكُمُ السّماء ثُمَّ تُبُتُمُ لَتَابَ عَلَيْكُمُ

میں جاتا ہوں ان لوگوں کو جو قیا مت کے دن تہامہ کے پہاڑ وں کے برابر نیکیاں لے کرآ کیں گے لیکن اللہ تعالی ان کواس غبار کی طرح کرد ہے گا جواُڑتا جاتا ہے۔ تو بان نے عرض کیا یارسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر د بیجے اور کھول کر بیان فرما ہے تا کہ ہم لاعلمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جا کیں ۔ آپ نے فرمایا: تم جان لو کہ وہ لوگ تیں نہ ہو جا کیں ۔ آپ نے فرمایا: تم جان لو کہ وہ لوگ تمہارے تھا کیوں میں حریب کے جسے تم عبادت کریں گے کہ جب اسکیلے عبوں طرق حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے۔ جب اسکیلے ہوں طرق حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے۔

۳۲۳۶ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے بوجھا گیا اکثر لوگ کس چیز کی وجہ ہے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا:
اللہ تعالی ہے ڈرنے کی وجہ ہے اور حسن خلق کی وجہ ہے اور چھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ ہے دوز نے میں جائیں گے؟ آپ نے فرہ یا منداور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے گے؟ آپ نے فرہ یا منداور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے بری باتیں نکالیس گے اور شرمگاہ ہے حرام کریں گے۔

## دپاپ : توبه کابیان

۳۲۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل تم میں ہے کسی کی تو بہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جسے کوئی اپنی مم شدہ چیزیانے ہے۔

۳۲۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم استے گن ہ کروکہ آسان تک پہنچ جائیں پھرتم تو بہکر وتو اللہ تعالیٰتم کومعاف کردے اس قدراس کی رحمت وسیع ہے۔

٣٢٣٩ حدثنا سُفيال بُنُ وكَيْعِ ثَا ابِي عَنْ فَصَيْل بَى مَوُزُوْقِ عَنْ عَطَية عَنْ ابسى سَعِيْدِ قَال قَال رسُولُ الله صدّى الله عنه وسلَّمَ اللَّهُ افرحُ بِتُوبة عَبْده مِنُ رحٰلِ الله صدّى الله عنيه وسلَّمَ اللَّهُ افرحُ بِتُوبة عَبْده مِنْ رحٰلِ اصلَ راحلته بفلاةٍ مِن الأرْضِ فَالْتَمسها حتَى إذا اعْنَى اصلَ راحلته بفلاةٍ مِن الأرْضِ فَالْتَمسها حتَى إذا اعْنَى السَّمِع فَنْجَبة السَّوب عَنْ وجَهة فإذا هُو الرَّاحلة عَنْ وجَهة فإذا هُو الرَّاحلة عَنْ وجَهة فإذا هُو الرَّاحلة

۳۲۳۹: حفرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی نے فر اب بے بندوں کے تو بہ کرنے ہے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا ایک اونٹ ہے آ ب ورانہ جنگل میں کھوجائے وہ اس کو ڈھونڈ تارہ بہاں تک کہ تھک کراپنا کیڑ ااوڑھ لے اور لیٹ جائے یہ بجھ کراب مرنے میں کوئی شک نہیں پانی سب اس اونٹ پر تھا اور اس جنگل میں پانی شک نہیں اتنے میں وہ اونٹ کی آ واز نے وز کیڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کیھے تو اس کا اونٹ آ تا ہو۔ اور کیڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کیھے تو اس کا اونٹ آ تا ہو۔ اور کیڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرو کیھے تو اس کا اونٹ آ تا ہو۔ اور ایش اللہ عنہ سے روایت ہے آ مخضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ مخضرت سلی التد علیہ وسلم نے فر بایا بے جیسے وہ جس نے شر بایا ۔ گناہ نہیں کیا۔

۳۲۵۱: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: سارے آ وی گناہ گارہ ہیں جونو بہ کرتے ہیں۔
گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گارہ ہیں جونو بہ کرتے ہیں۔
۲۵۲ : ابن معقل سے روایت ہے میں اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ کے پاس گیا وہ کہتے ہے آئے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نما مت ہی تو بہ ہے میرے باپ اللہ علیہ وسلم نے برآ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم نے بہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم نے بہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم نے بہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوں سے کہا تم اللہ وہا ہے کہا تم اللہ علیہ وسلم سے آئی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے کہا تم اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوں سے آئی ہوں سے کہا تھا ہوں سے آئی ہوں سے آ

۳۲۵۳: حفرت عبدالله بن عمر ق سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک الله تعالی
بند ہے کی تو بہ تبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق
میں نہ آئے اس کے بعد تبول نہیں کیونکہ عالم آخرت کا
ظہور شروع ہو گی بعضوں نے کہا یہ کا فروں سے خاص
ہے لیکن اس تخصیص پرکوئی دلیل نہیں ہے۔

٣٢٥٣ حَدَّنَا الله الى الرهيم بن حبيب فنا المعتبر سمعت الى ثنا ابو عشمان عن ابس مسعود الدخلا الى السم المن المن الله الله الله الله الله الله عن الله الله في الله الله في الله في الله الله عن كفارتها فلم يقل له شيئا فائزل الله عزوجل: ﴿ وَاقَمَا الله الله عزوجل؛ ﴿ وَاقَمَا الله الله عزوجل؛ فَقالَ الله عَلَم الله الله عن المناب ذالك ذكرى للذّا كرين ﴿ وَالله الله الله الله هذه قال هي لمن عمل بها من المتى

قالا ثنا عبد الروّاق البأنا معمر قال قال الرُهُرِى الا قالا ثنا عبد الروّاق البأنا معمر قال قال الرُهُرِى الا أحدَثُك بحديثين عجيبيس الحبوسي حميد بن عبد الرّحم عن ابني هُريرة عن رَسُول الله عَيْنَة قال السرف رحلٌ على سقبه فلما حَضُره الْمَوْث اَوْصى بنيه فقال ادر اما مت فاحرقون ن ثم السحقوبي ثم ذرّون في الرّيع في السحقوبي ثم ذرّون في الرّيع في السحقوبي ثم ذرّون في الرّيع في السخر فوالله لين قدر على ربى ليعدبه عدابا ما عدم احدا قال فافعلوا به دالك فقال للارض ادى ما احدث فاذا هو قائم فقال للارض ادى ما احدث فاذا هو قائم فقال لَهُ ما حملك على ما في المحدث فاذا هو قائم فقال لَهُ ما حملك على ما لذالك.

٣٢٥٦: حدَّقَنا قَالَ الزُّهُرِيُّ وَحدَّقَبَى حُمَيْدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنُ ابِي هُويُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم قَالَ دخللتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِى اطْعمتُهَا وَلَا هِى آرُسلتُهَا تَاكُلُ مَنْ خَشَاشِ هي اطْعمتُها وَلا هِى آرُسلتُهَا تَاكُلُ مَنْ خَشَاشِ الْاَرْص حتى مَاتَتُ!

قال الزُّهْرِئُ لِنَالًا يَنَكِلُ رَجُلٌ وَ لَا يَنَاسَ رَجُلٌ! ﴿ كَهُوهُ زَمِنَ كَ كَيْرُ كَهُمَا تَى يَهَالَ تَكَ كُمْرُكُنَ ..

۳۲۵ ۳ . حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے ایک شخص نی کے باس آیا اور عرض کیا کہ اس نے ایک عورت کا بوسدلی۔ وہ اس کا کفارہ یو جھنے لگا آپ نے اس سے مرجم الله تعالى فرمايا . تب الله تعالى في به آيت اتارى: ﴿ وَاقِمِ الصَّلُوةُ طُرِفِي النَّهَارِ وَ زُلُفًا مِنَ اللَّيُلِ ﴾ یعنی دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھ اور رات کے حصول میں بے شک نیکیاں دورکر دیتی ہیں برائیوں كوتب و وصحف بولا بيتكم خاص مير \_ لئے ہے؟ آپ نے فر مایانہیں جوکوئی میری امت میں ہے اس بڑھل کر لے۔ ٣٢٥٥ : حضرت ابو بريرة سے روايت بے ني نے فرمايا: ایک محض نے گناہ کئے تھے جب اسکی موت آن پینجی تو ا ہے جیٹوں کو بیہ وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں مجھ کوجلانا پھر پیٹ پھر تیز ہوا میں میری خاک سمندر میں ڈال دینا اس لئے کہ اللہ مجھ کو بکڑ لے گا تو ایسا عذاب کرے گا ویسا عذاب سی کوئیں کیا خیراس کے بیٹوں نے ایہا ہی کیا اللہ تعالی نے زبین کوظم دیا کہ جوتو نے لیا ہے وہ حاضر کر تھم ہوتے ہی وہ شخص اینے مالک کے سامنے کھڑا تھا۔ ما لک نے اس ہے یو جھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا: اے میرے داتا! تیرے ڈرے آخر مالک نے اس کو

۲۵۲۳: زبری نے کہا جواس حدیث کا راوی ہے مجھ سے صدیث بیان کی حمید بن عبدالرحمٰن نے ابو ہررہ اصلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اک عورت دوزخ میں گئی ایک کمی کی وجہ سے جس کواس نے باندھ رکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ ذیل کے کیڑے کھانی یہاں تک کہ مرگئی۔

ز ہری نے کہاان دونوں حدیثوں سے بیہ مطلب نکلنا ہے کے کسی آ دمی کو ندا پنے اعمال پر بھرو سہ کرنا چاہئے کہ ضرور ہم جنت میں جا کمیں گے اور ندا ملڈ کی رحمت سے مالیوں ہونا جا ہئے ۔

> ٣٢٥٤: حدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ سِعِيْدٍ لِمَا عَبُدةً بُنَّ سُليَّمان عن مُوْسى بُن المُسيّب الثَّقَفِ عن شهر بُن حوْشب عن ا عبد الرَّحْسن بُن غسم عَنْ ابي ذرِّ قبال قبال رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ أَنَّ اللَّه تَبَارك و تعالى يقُولُ يا عبادى كُلُّكُمُ مُـذُنتُ الَّا مِنْ عَافِيْتُ فِسِلُونِيُ الْمَغَفِرة فَأَغُفِرْ لَكُمْ وَ مِنْ علم مِسْكُمُ أَنَّى ذُو قُدْرَةٍ على المعْفرَة فاستغفريي بِـ قُدُرَتِي غَفُرُتُ لَهُ وَ كُلُّكُمُ ضَالٌّ الَّا مِنْ هَدَيْتُ فَسَلُوبِي ا الْهُدى اهْدِكُمْ و كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مِنْ اغْيَتُ فَسَلُوبِي ارُزِقُكُمْ وَ لَوُ انْ حَيْثُكُمْ وَ مَيْسَكُمْ وَ اوْلَكُمْ وَ اجرو رطبكم ويابسكم الجتمعوا فكانواحلي قلب اتقى عيد من عبادي لم يردنني مُلكي جماح بغوصة و لواختمغوا فكالُوا على قلب أشقى عَبْدٍ منْ عبادى له ينقُصُ منْ مُلْكِي جِمَاحُ بَعُوْضَةٍ وَ لَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَ مَيْتَكُمْ وَاوَّلَكُمْ وَ اخركم ورطبكم ويابشكم إجتمعوا فسال كل سائل منْهُمْ ما بعنفَتُ أَمْنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي الَّا كَمَا لَوُ انَّ احدكم مر بشفة السخر فعمس فيها الرة ثم تزعها ذَالك بِاللَّي جَوَّادٌ مَهِ جِدْ عَطَائِي كَلامٌ اذا اردْتُ شَيُّنَا فَانَّمَا الَّوْلُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ.

٣٢٥٧. حفرت ابو ذررضي الله عنه ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله فرما تاہے اے میرے بندوتم سب گنهگار ہو گرجس کو میں بیارکھوں تو مجھ ہے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا اور جو کوئی تم میں ہے یہ جانے کہ مجھ کو گناہ بخشنے کی طاقت ہے پھر مجھ ہے بحشش جا ہے میری قدرت کی وجہ ے تو میں اس کو بخش دول گا اے میرے بندوتم سب محمراہ ہو گرجس کو میں راہ بتلاؤں تو مجھ ہے راہ کی بدایت ما گلو میں تم کوراہ بتلا وُں گا اور تم سب مختاج ہو مگر جس کو میں مالدار کروں تو مجھ ہے ما تگو میں تم کوروزی دوں گااور اگرتم میں جوزندہ ہیں جومر کیے ہیں ۔ اگلے اور پچھیے اور دریا والے اور خشکی والے یاتر اور خشک اور سب مل کراس بندے کی طرح ہوجا ئیں جومیرے سب بندوں میں زیادہ پر ہیزگار اور زیادہ متقی ہے تو میری سلطنت میں ایک ذرّہ برا برزیادہ نہ ہوگا اوراگریہ سب مل کراس بندے کی طرح ہو جائیں جوانتہا کا بدبخت ے میرے بندول میں تو میری سلطنت میں ایک برمچھر کے بازو کے برابر کمی نہیں آ سکتی ان خر و ماغوں کی

خالفت اور مرکشی اور بغاوت سے بہنست سابق کے ایک ذرہ برابر فتو راور اگرتم میں سے جوزندہ ہیں جومر پچے ہیں اگلے بچھے صحرائی یا تروختک سب مل کر جہاں تک ان کی آرزو پہنچے جہاں تک خیال ان کا بلند پڑوازی کر ہے مجھ سے مائٹیس تو میر نے خزانہ دولت میں سے بچھ کم نہ ہوگا مگراس قدر کہ جیسے کوئی تم میں سے سمندر کے کنار سے پرگزر سے اور اس میں سے ایک سوئی ڈبوو سے پھرائی کو نکال دے اس کی وجہ سے کہ بیس تنی ہوں اور میرا دینا صرف کہدو بنا ہے جہاں میں نے کوئی بات جاتی اس سے کہتا ہوں ہوجاوہ جاتی جے۔

# ا ٣: بَابُ ذِكْرِ الْمَوُّتِ وَالْإِسْتِعُدَادِ لَهُ

٣٢٥٨ حدُقبا محَمُودُ بنُ غَيْلانَ ثَنَا الْفَضُلُ بنُ مُؤسلى عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ عَمْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرة قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ عَمْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَ الْحَبْرُوا فِي كُورَهَا فِمِ اللّذَاتِ يغنِي قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عُلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنُ عَلْمُ عَلَيْنُ

٣٢٥٩: حدَّ فَسَا الرُّبَيْرُ بُنُ بِكَارِ ثَنَا انسُ بَنُ عَيَّاضٍ ثَنَا اللهُ عَنْ عَلَاء بُنِ ابَى لللهُ عَنْ عَلَاء بُنِ ابَى لللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَاء بُنِ ابَى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ رصى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما اللهُ قَالَ كُنْتُ مع رسُول الله صلّى اللهُ عَليْهِ وسلّم فجاء هُ رَحُلٌ مِنَ الأَنصار فسلّم على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ عليْه وسلّم أَيُ الْمُؤْمِنيُن يَا رسُول اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم أَيُ الْمُؤْمِنيُن يَا رسُول اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم أَيُ المُؤْمِنيُن اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٦٠٠ . حدثها هِ شام بن عبد المبلك الحمصى ثنا بَقِية بن الوليد حدثنى بن ابى مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابنى يغلبى شداد بن أوس قال قال رسول الله عليه الكنس من وان نفسه و عمل لما بعد الموت والعاجر من ابع نفسه هواها ثم تمنى على الله.

٣٢١١. حدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحكَمِ ابُنِ آبِيُ زِيَادٍ ثُمَا سَيَّادٍ ثسا جعُفرٌ عن ثَابِتٍ عَنُ اسِ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ دخل عَلَى شابَ وهُو فِي الْمؤتِ فَقَال "كَيُف تجدُك؟

قَالَ ازْجُوا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ احَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَاحَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يَجْتَمِعَانِ فَيُ قَالَ رَسُولَ اللهُ مَا يَرْجُوا وَ قَلْبَ عَنْدٍ فِي مِثْلِ هذا الْمَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ اللّهُ مَا يَرْجُوا و

# دیاف : موت کا بیان اور اس کے واسطے ' تیارر ہنا

۳۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لذتوں کو تو زنے والے موت کا اکثر ذکر کیا گرو۔

9 ۱۳۲۵: ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ میں آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا استے میں ایک مردانصاری آ پ کے باس آ یا اور سلام کیا پھرعرض کیا:

یا رسول اللہ اکوئسا مومن افضل ہے تمام مومنوں میں ہے؟ آ پ نے فرمایا: جس کے اخلاق اچھے ہوں پھر اس نے پوچھا کون سا دانا ہے ان میں ہے؟ آ پ نے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے اچھی تیاری کرتا ہے وہی تھاند ہے۔

۳۲۹۰. شداد بن اوس سے روابیت ہے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا بتھند وہ ہے جوا پے نفس کو مسخر کر لے اور عاجز وہ لئے عمل کر نے اور عاجز وہ ہے جونفس کی خواہش پر چلے پھر اللہ پر آرزوئیں لگائے۔
لگائے۔

۳۲۷۱ : حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایک جوان کے پاس گئے وہ مرر ہاتھا۔ آپ نے فر مایا: کیا حال ہے؟

وہ بولا یا رسول اللہ! میں اللہ ہے معفرت کی امیدر کھتا ہوں لیکن اپنے گنا ہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا دو باتنی ایک وقت میں جس بندے

آمنة مها يُخاف.

٣٢٦٢: حَدَثنا ابُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْدة ثنا شبابة عن ابُن ابئي ذلُب عَنْ مُحمَّد بُن عَمّرو لن عطاءِ عنْ سعيْد بُن يسار عن ابنى هُرَيْرَةَ عن السَّى قال الميتُ تخضُّرُهُ الملائكة فباذا كبان الرُجُلُ صالحًا قالُوا الْحُوْجِيُ آيتُها النَّفُسُ الطَّيِّمةُ كانتُ فِي الْجِسِدِ الطَّيِّبِ أَخُرُجِي حَمِيدةً وابتسرى برُوْح و ريحان و ربّ غير غضاس فلا يَزالُ يُقالُ لها حَتَّى تَخُورُح ثُمَّ يُعُرجُ بِهَا الى السَّماء فَيُفْتِحُ لها فيُقالُ منُ هذا؟

فيقولون فلال فيتقال مرحنا بالتفس الطيبة كانتُ في المحسد الطّيب اذخلي حميدة و المشرى برُوْح و ريُحان و ربّ غير غيضبان فلا يرالُ يُقالُ لها دالك حتى يُنتهى بها الى السماء الني فيها الله عرَوحلَ و اذا كان الرَّجُلُ السُّوءُ قال اخرُجي ايُّتها السَفْسِسُ الْنحبيَّنةُ كاستُ في الْجسد الْحبيْت الحرْجي دميمة و ابشري بحميم وغشاق و آحر من شكله ارُواجُ فلا يسرالُ يُقالُ لَهَا حَتَّى تَخُرُح ثُمَ يُغرِخ بها الى السماء فلا يُفتحُ لها يُقالُ من هذا فيقُولُون فلانٌ فيُقالُ لا مرحبًا بالسَّفْس الْحبيُّثة كَانَتُ في الْحسد الْخبيُّث ارْجعي دميمة فانها لا تُفتح لك ابُواب السماء فيرسل بها من السّماء ثُمَّ يَئِسُ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبُر

کے دل میں جمع ہوں تو القداس کو وہ ویگا جواس کوا مید ہوگی اور جس ہے وہ ڈرتا ہے اس کومحفوظ رکھے گا۔

۲۲۲۲ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : مرد ہے کے یاس فرشتے آتے ہیں بعنی مرنے کے قریب اگروہ مخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل اے یاک جان جو یاک بدن میں تھی تو نیک ہے اور خوش ہو جا امتد کی رحمت اور خوشبو ے اور ایسے مالک ہے جو تیرے اوپر غصہ تہیں ہے برابراس سے یمی کہتے رہتے میں یہاں تک کہ جان بدن سے نکل حاتی ہے پھر فرشتے اس کو آسان کی طرف جُ صالے جاتے ہیں آسان کا دروازہ کھاتا ہے۔ وہاں کے فرشتے یو جھتے ہیں کون ہے بیر فرشتے جواب دیتے بیں فلال شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا ہے یاک نفس جو یاک بدن میں تھا اندر داخل ہو جا تعریف کیا گیا اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت ہے اور خوشبو ہے اور اس ما لک ہے جو تجھ پر غصہ نہیں ہے برابراس ہے یمی کہا جاتا ہے یہاں تک کدروح اس آسان تک پینچی ہے جہاں اللہ عز وجل ہے اور جب کوئی برا آ دمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے نا پاک نفس جو نا پاک بدن میں تھانکل برائی کے ساتھ اورخوش ہو جاگرم یانی اور پیپ اور اس جیسی اور چیزوں سے پھراس سے یمی کہتے رہتے ہیں بہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے پھر اس کو

چڑھاتے ہیں آ سان کی طرف و ہاں کا درواز ہنیں کھلتاو ہاں کے فرشتے یو حصتے ہیں کون ہے؟ بیفر شیتے کہتے ہیں فلال تحض ہے وہ کہتے ہیں مرحبانہیں ہے اس نا پاک نفس کے سئے جو نا پاک بدن میں تھالوٹ جابرائی کے ساتھ تیرے لئے آ سان کے درواز نے نہیں تھلیں گے آخراس کو جھوڑ دیتے ہیں آ سان پر سے وہ قبر کے پاس آ جاتی ہے۔

٣٢ ١٣. حدثه الحدمد بن قابت المجلودي وغمر بن ٣٢ ١٣ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند ع

شيبة بس عُبيدة قَالَا ثنا عُمرٌ بُنْ عليّ أَحْبرنِي اسْمَاعِبُلُ ابنُ ابئي حالِدِ عنْ قيُس بُس أبي حازِ عنْ عبْد اللَّه بُنِ مَسْعُودٍ عن النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانِ اجَلُ احدِثُكُمُ بِارْضِ اوُ ثُنَّهُ اللِّها الْحاجةُ فَاذا بلغ اقْصَى اثره قبضهُ اللَّهُ سُلحاسة فيَقُولُ الارْضُ يؤم القيامة ربّ اهذا مَا استودعتني

٣٢ ١٣. حدَثُسا يَحَينَى بُنُ خَلَفٍ : ابُوُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبُدُ الاغلى عن سعيد عن قتادة عن زُرارة بن ارفى عن سعد بُس هشام عن عائشة رصى اللهُ تعالى عنها الرسول اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ احَبُّ لِقَاءَ اللَّهُ احتَّ اللَّهُ لَـقَاءَ هُ . و مِنْ كُرِهِ لِقَاءَ اللَّهِ كُرِهَ اللَّهُ لَقَانَهُ فَقَيُلَ لَهُ يسا رسُول اللُّه! كراهيةُ لِقساءِ اللَّهِ فِي كراهِيَة لقاء المؤت فكُلُّنا يَكُرهُ المؤت قالَ. لا إنَّما راك عِنْد مؤتِه اذا يُشِور برحُمةِ اللّهِ وَ مَغُفِرَتِهِ أَحَبُّ لِقَاءَ اللّه فَاحَبُّ اللّهُ لقاءة و ادا بُشَـر بعذاب الله كُرة لقاء الله و كُرة اللَّهُ

٣٢٦٥. حددُثنا عِسمُرَانُ بُنُ مُؤسى ثنا عَبُدُ الُوَارِثِ بْنُ سعدُ لا ثنا عبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهيب عنْ أنس قالَ قَال رسُولُ اللَّهُ عَنَّاتُكُ لا يسمني احدُكُمُ المؤتَّ لصُرِّ نزل به فَأَنَّ كَأَنَّ لَا يُدُّمُ مُسَمِّنُنَّا الْمَوْتِ فَلْيَقُلُّ اللَّهُمُ الْحِينِي مَا كاست السحياة حيرًا لِيُ و توفَّيني اذا كانت الوَفاه خَيْرًا

# ٣٢: بَابُ ذِكُو الْقَبُرِ وَالبَلٰي

٣٢٦٧. حدَّث الله بكر بن أبني شيبة ثنا ابُو مُعاوِيَةَ عن ٣٢٦٧ : حفرت ابو بريره رضى الله عند عند روايت ٢

روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبتم میں ہے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے جب اینے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور تیامت کے دن وہال کی زمین کے گی: اے ما لک به تیری امانت ہے۔

۳۲ ۲۴ : حضرت عا نشه رضی القدعنها ہے روایت ہے کیے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، جو مخص الله تعالی ے ملنا جا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا جا ہے گا اور جو التدتع لی سے ملنا برا جائے التد تعالی بھی اس سے ملنا برا ب نے گا چھر آ ب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ہے ہے کو برا جاننا یہ ہے کہموت کو برا جانے اور ہم میں ے تو ہر کوئی موت کو ہرا جانتا ہے۔ آپ نے فر مایا: یہ موت کے وقت کا ذکر ہے جب ایک بندے کوخوشخبری وی جاتی ہےتو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی تو وہ اللہ ے ملنا بہند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملتا بہند کرتا ہے۔ ۳۲۲۵ . حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: كو كى تم ميں سے موت کی تمنا نہ کرے کسی آفت کی وجہ ہے جواس پر اترے اگر ایبا ہی موت کی خواہش ضرور پڑے تو بول کیے یاالند تعالی مجھ کوزندہ رکھ جب تک جینا میرے لئے بہتر ہوا در مجھ کوا ٹھالے جب مرتا میرے لئے بہتر ہو۔

باب : قبر كابيان اور مرد ك كل جانے کابیان

الاغسم عن ابئ صالح عن ابئ هريرة قال قال رسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ الله

٣٢١٤ عدَّنا مُحمَّدُ بُنُ اسْحقَ حدَّثَنى يخيى بُنَ معيُنِ شيا هشامُ بُنُ يُوسُف عنُ عَبُد الله بُنِ بحيْرِ عَلَ هامى عِ مُنْ عَبُد الله بُنِ بحيْرِ عَلَ هامى عِ مؤلى عُثْمان قال كان عُثْمان بُنُ عقان اذا وقف على قبْرِ يَبُكى حتَّى يبُلَّ لحيتُهُ فقيل لَهُ تَذْكُرُ الحَدة والدر تنكى و تَبُكى من هذا؟

قال انَّ رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم قال انَّ الْقَيْر اوِّل مناول الآخرة فانَ نَجا منه فيها بعده ايسرُ منه و الله يسْخ منه فيما بعده الله منه قال و قال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ما رايتُ منطرًا قطَّ الله والقبُرُ افْظعُ منه.

آ تخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: انسان میں سب چیزگل جاتی ہے گرا کی ہٹری وہ ریڑھ کی ہٹری ہے اس سب چیزگل جاتی ہٹری وہ ریڑھ کی ہٹری ہے اس سے ترکیب وی جائے گی پیدائش تیا مت کے دن ہے۔

۳۲۲۷: ہانی سے روایت ہے جومولی تھا عثان بن عفان کا کہ حضرت عثان جب کی قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو ہاتی ہوگ ان سے کہتے آپ جنت اور دوزخ کا بیان کرتے ہیں اور نہیں روتے اور قبر کود کھے کرروتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آنخضرت نے فرہ یا: قبر پہلی منزل ہے آ خرت کی منزلوں میں ہے اگر اس منزل میں آ دمی نے نجات یا کی تو اسکے بعد کی منزلیس زیادہ آ سان ہوں گی اور اگر اس میں نجات نہیں یائی تو اسکے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوگی اور حضرت عثان نے کہا کہ آ تخضرت نے فرہ یا: میں نے کوئی چیز ہولنا ک نہیں دیکھی مگر قبراس ہے زیادہ ہولناک ہے بعنی جتنی ہولناک چیزیں میں نے دیکھی ہیں قبران سب میں زیادہ ہولتا ک ہے۔ ۳۲ ۲۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی القدعلیه وسلم نے فر مایا: جب مرو ہ قبر میں جاتا ہے تو جو خص بھی نیک ہوتا ہے و و اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے نداس کو ہول ہوتا ہے نداس کا دل پریشان ہوتا ے اس ہے یو چھا جا تا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے دین اسلام پر پھراس ہے بوچھا جاتا ہےاس مخفس کے باب میں تو کیا کہتا ہے اس وقت مومن کو جمال نبوی نظر آتا ہے یا آپ کا نام لے کر پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے محمد الله کے رسول ہیں ہارے باس دلیلیں اور تھلی

فيقُولُ مَا يَنْبَعَى لِاحَدِ أَنْ يَرَى اللَّهُ فَيُفُرِجُ لَهُ فُرُجةٌ قِبُلِ النَّارِ فَيَنْظُرُ اليُّهَا يَخْطِمُ بَعْضَها بَعْضًا فِيُقَالُ لَهُ الْمَظُورُ الَّى مَا وَ قَالَ اللَّهُ ثُمُّ يُفرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْ رتها و ما فِيُها فَيُقَالُ لِهُ هِذَا مَقُعدُك و يُقالُ لَهُ علَى اليقين كنت وعليه لحث وعليه تُعث ان شاء اللّه ويُخلسُ الرَّجُلُ السُّولُ في قبره فزعًا مشَعُوفًا فيُقالُ لهُ فِيهم ځنت؟

فيقُولُ لا ادرى فيقسالُ لَسهُ ما هذا الرَّحُلُ ؟ فيفول سمعت الناس يقولون قولًا فقُلتُه فيقرج له قبل الْجَمَّة فينُظُرُ الى رهُرتها و ما فِيْهَا . فَيُقَالُ لَهُ النَّظُرُ الى مَا صرف الله عنك ثم يُفرخ لَهُ فُرُحةٌ قبل البار فينُطُرُ النها يتخطم بتغضها بغضا فيقال له هذا مفعدك على الشك كنت وعليه مُت وعينه تُبعث ان شاء اللّه

جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کی تازگی اور بہار جواس میں دیکھتا ہے اس ہے کہا جاتا ہے دیکھاللہ تعالی نے تجھے اس سے محروم کیا پھرا یک کھڑ کی ووزخ کی طرف کھولی جاتی ہو ہ آگ کود بکتا ہے تلے او پر ہورہی ہے ا یک کوایک تو ژر ہی ہے اس سے کہا جاتا ہے بیہ تیراتھ کا نا ہے تو شک میں تھا اور اس پر مرا اور اس پر اٹھے گا اگر القد تعالیٰ

> ٣٢٦٩ حدثها محمَّدُ بُنُّ بشَّارِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَقَمَةَ بُن مرتب عن سعد بن غييدة عن البرآء بن عارب عن البي عَيْثُهُ ﴿ يُشِبُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا الْمَوْلُ الثَّابِتِ ﴾ (قال) نزلتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مِنُ رَبُّك؟

فيـقُول ربّي اللّهُ و نبيّي مُحمَّدٌ فدالك قُولُهُ ﴿ يُسَبُّ اللَّهُ الَّذِينَ امنُوا بِالْقُولِ النَّابِ فِي الْحِياةِ الدُّنيا - حضرت محمرٌ مِن كم مراد بهاس آيت ﴿ يُشَبَّتُ السَّلَّمُ و فيي الإحرة﴾.

نثانیاں لے کرآئے اللہ کے باس سے ہم نے ان کی تقىدىق كى پھراس سے يو جھا جاتا ہے كيا تونے اللہ كو دیکھاوہ کہتا ہے بھلا اللہ تعالیٰ کوکون و کیمسکتا ہے بھراس کے لئے ایک طرف ہے کھڑ کی کھوٹی جاتی ہے دوزخ کو وہ آگ دیکھتا ہے اس ہے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس ہے بچایا پھر ایک دوسرا دریچہ جنت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ وہاں کی تازگی اور لطافت کو و یکھتا ہے اس ہے کہا جاتا ہے یہی تیرا ٹھکا تا ہے اور اس ہے کہا جاتا ہے تو یقین پر تھا اور یقین پر مرا اور یقین ہی یرا مے گا اللہ جا ہے تو اور برا آ دی قبر میں ہٹھایا جاتا ہے اس کا ول پریشان گھبرایا ہوتا ہے اس سے یو جھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے اس محض کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا میں نے لوگوں کو پچھے کہتے سنا تو تھا میں نے بھی ویسا ہی کہا پھر

٣٢٦٩: حضرت براء بن عاز بُّ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کومضبوط قول پریدآیت قبر کےعذاب میں اتری میت ہے ہو چھا جاتا ہے تیرار بکون ہے؟

وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی الديس امنوًا بالقول الشَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنيا وَفِي

[الراهيم.٢٧] الاخرة، كــ

٣٠-٠ ٣٠٠ حدث البوب كر بن ابى شيبة ثما عند الله بن للمير سا عبد الله الن عمير على مافع على ابل غمر وصى الله سعالى عنهما عن النبي صدي الله عليه وسدم قال اذا مات احدكه غرص على مقعده بالغداة والعشي ال كان من هل المحدثة فيمن اهل النجمة وال كان من الحل التار عبدا مقعدك حتى تُبعث يؤم القيامة

٢ ٢ ٢ . حدثنا سُويَدُ بُنُ سعيْدِ انْمَا مالكُ مُنُ اسِ عنِ انْسَ شهابِ عن عند الرُّحَم بْن كغب الانصارى انْهُ انس شهابِ عن عند الرُّحَم بْن كغب الانصارى انْهُ انْحبرهُ انَّ اساهُ كَال يُحَدِّثُ انْ رسُولُ اللَّه عَيْنَهُ قال إنَّما سمةُ المؤمن طائرٌ يَعْلَقُ فِي شجو الْجنَّة حتى يوجع إلى جسده يؤم يُبُعث.

٣٢٢٢ حدثنا إشماعيلُ بن حفص الأبلى ثنا ابؤ بكر بن عياش عن الاعمش عن ابئ سفيان عن السي صلى الله عن الله عن الاعمش عن ابئ سفيان عن السي صلى الله عنيه وسلم قال اذا دخل السيئت القبر منتلت الشمش عنيه ويقول دعويى عند غروبها في خلسل يَمسَحُ عينه ويقول دعويى أصلى.

## ٣٣: بَابُ ذِكْرِ الْبَعَثِ

٣٢٤٣ حدَّث الو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَاعَادُ لَلُ الْعَوَّامِ عَلْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَيَّةَ عَنْ ابِي سَعَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَةَ انْ صَاحِبَي الصُّورِ بِأَيْدِيْهِما ( اوْ قَى ايْدِيْهِمَا) قربان يُلاحضان التَّظَرمي يُؤْمران.

٣٣٤٣ حدّثها ابُو بَكُوبَنُ آبِئُ شَيْبة ثنا على بُنُ مُسْهِدٍ عَلْ مُسْهِدٍ عَلْ مُحَمَّدِ ابْن عَمْرٍ وَ عَنَ آبِئَ سلمة عَلْ ابن هُريُرةَ قال عَلَى مِن اليَهُودِ بِسُوقِ الْعديْنة والَدى اصطفى مُوسى على البشرِ ا فرَفعَ رجُلٌ مِن الانصار يدة فلظمة مُوسى على البشرِ ا فرَفعَ رجُلٌ مِن الانصار يدة فلظمة

• ۱۳۲۷ - حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ
نی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا · جب کوئی تم میں ہے مر
جاتا ہے تو اس کا محکانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے
صبح اور شام اگر وہ جنت والوں میں ہے ہو جنت
والوں میں ہی اور اگر دوز خے والوں میں ہے تو دوز خ
والوں میں اور اگر دوز خے والوں میں ہے تو دوز خ
والوں میں اور کہا جاتا ہے یہ تیرا محکانہ ہے یہاں تک کہ
تو الحمے تیا مت کے دن ۔

۳۷۷۲ : حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے نی صلی الله ملیه وسلم نے فر ماید: جب میت کوتبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سورج ڈو ہے کے قریب ہے وہ بیٹھتا ہے اپنی دونوں آتھوں کو لیے ہوئے اور کہتا ہے مجھ کونماز پڑھنے دواجھوڑ دو۔

## . باب: حشر کابیان

۳۲۷۳ :حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:صور والے دونوں فرشتے ان کے ہاتھوں میں دو نرشکے ہیں ہر وقت و کمچے رہے بیں کب ان کو تھم ہوتا ہے بچو نکنے کا۔

۳۷۷ : حفرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے مدینہ منورہ کے بازار میں ایک یہودی نے کہافتم اس کی جس نے موی کو مازار میں ایک میوں پر فضیلت بخشی ایک مروانصاری نے بیان کر اس کوایک طمانچہ مارااور کہانؤ بیا کہنا ہے اور ہم میں اللہ کے

قال تفول هذا؟ و فينا رسُول الله صلى الله عليه وسلّم فقال فد كر ذالك لرَسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم فقال قال الله عرّوجل: ﴿ و نُفخ فِي الصُّور فصعِق مَنَ فِي السَّموت و من في الارْض الله من شآء الله ثمّ مُفخ فِيهُ أَحْرى فاذا هُم قيام ينظرون ﴾ [ارم ١٨] فاكون اول من ومن والسه فاذا النا مُوسى احدُ بقائمة من قوائم العرش فلا ادرى ارفع راسة قبلي او كان ممن استثنى المعرش فلا ادرى ارفع راسة قبلي او كان ممن استثنى الله عروحل و من قال أنا خير من يُؤنس بن متى فقل الله عروحل و من قال أنا خير من يؤنس بن متى فقل الله عروحي و من قال أنا خير من يؤنس بن متى فقل

٣٢٤٥ - حدثنا هِ شامُ بَنُ عَمَّارٍ و مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ قَالا ثَسَا عَبُدُ الْعَوْيُرَ ابْنُ ابِي حازِم حدثنى ابِي عنْ عُبيْد اللّه النب مقسم على عبد اللّه بَن عُمرَ قَالَ سَمَعْتُ رسُول اللّه عَنْ فَهُ و هُ و على المنبو يقولُ يا خُذُ الْجَبَارُ سمواته وارُضيه و قبص يدهُ وحعل يَقْبِضُها و يَبُسُطُها ثُمَّ يقُولُ انا الْحَبَارُ انا الْملكُ ابْن الْجَبَارُون

الن المُتكَّبُرُون قال و يُتمايل رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ الله الْمُبُر يتحرَّكُ مِنْ اسْفِل شَيْءِ مِنْهُ حَتّى إِنِّى لَاقُولُ اساقِطٌ هُو برسُول اللّه عَلَيْهُ

٣٢٧١ حدّ ثسا المؤ بكر بن ابئ شية ثنا المؤ خالد الآخمر عن حاتِم بن ابئ صغيرة عن ابن ابئ مُليْكة عن المن المفاسم قال قالت عائشة - قُلْت يا رسُول الله صَلَى الله عليه وسلم كيف يسخسر النّاس يَوْم القِيامة قال حُفَاة عرَاة قُلْت يا رسُول الله عن الله عَمَاة فال حُفَاة عرَاة قُلْت والبّساء قال: وَالبّساء . قُلُت يا رسُول الله فضا نُسْت لحي قَال با عائِشة الامر أهم مِنْ ان يَنظر

۳۲۷۵: حضرت عبدالقد بن عمررضی القدعنها ہے روایت ہیں نے نبی صلی القد علیہ وسلم ہے سا۔ آپ منبر پر شخط فرماتے ہے: پروردگار آسانوں اور زمین کواپنے ہاتھ میں لے لے گا اور آپ نے مخصی بند کرلی پھر کھولی پھر بندکی پھر کھولی پھر بندکی پھر کھولی ہوں میں باوشاہ ہوں کہاں ہیں دوسرے جبار ہوں میں باوشاہ ہوں کہاں ہیں دوسرے جبار دوسرے متکبر جواپنے آپ کو جبار سیحصے ہے اور یہ فرما کر نبی صلی القد علیہ وسلم جھکتے ہے جبار سیحصے ہے اور یہ فرما کر نبی صلی القد علیہ وسلم جھکتے ہے اور داکھی اور بائیں طرف یہاں تک کہ میں نے منبر کو دو کے دیکھا وہ نیچے سے باتا تھا میں کہتا تھا شاید آپ کو وہ لے کرگر بڑے گا۔

۲۷۲۱ : حفرت عائشہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! لوگ قیامت کے دن کیو کر حشر کئے جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا: نظے پاؤں نظے بدن۔ میں نے کہا عور تنمی بھی ای طرح؟ آپ نے فر مایا اللہ بھرشرم نہ نے فر مایا اللہ بھرشرم نہ نے فر مایا: اس طرح میں نے کہا یا رسول اللہ بھرشرم نہ آئے گی؟ آپ نے فر مایا: اے عائشہ وہاں الیم فکر آئے گا اس کا کشہ وہاں الیم فکر

بغضهم إلى بغص

٣٢٧٧ حدّننا الو بَكُو ثنا وكينع عن على بن علي بن وفاغة عن السحسن عن أبئ مؤسى الاشعرى قال قال وسؤل الله عَيْنَة يُعسرَض النساس يؤم القيامة ثلاث عرصات فاما عرضتان فجذال و معادير و اها الثالثة فعلد دالك تطير الصُحف في الآيدى فاحد بيمينه و احش بشماله

٣٢٠٨: حدَّثنا البؤيكر لِمَنْ البي شَيِّة ثما عيسى بُنُ لِيوْلُهِس وَابُو حالد الاحمرُ عن ابن عوْدٍ عن مافع عن البي غمر على البي عَلَيْتُهُ ﴿ وَيَوْم يَقُوْمُ النَّاسُ لُربَ الْعالمِيْن ﴾ غمر على البي عَلَيْتُهُ ﴿ وَيَوْم يَقُوْمُ النَّاسُ لُربَ الْعالمِيْن ﴾ المحمدين ٦٠ إقال يقُومُ احدَهُمُ في رشحه الى الصاف الدُنه

٣٢٤٩ حدّ الشّغبي عن مَسْرُوق عن عائشة الله مسير على داؤد عن الشّغبي عن مَسْرُوق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سالت رسُول الله صلى الله عليه وسلّم: ﴿ سؤم نُسِدُلُ الارْضُ غيسرَ الارْصُ والسّماوات ﴾ السراهيم: ٨٤] فعاين تكون النساس يؤمند؟ قال غلى الصّراط.

م ٣٢٨: حَدُثنا آبُوْ يَكُو ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَلَ مُحمّد بُنِ السُّحق حدث نسلُ مان الله عَمُوة عن سُلُمان ابن عموو بُنِ عَبُد بُنِ الْعُتُوادِي احَد بنِي ليُثِ قال و كان في حمو بنِي ليُثِ قال و كان في حجر آبِي سَعِيد قال سَمِعتُهُ يَعْنَى ابا سعِيد رضى الله تعالى عَنْهُ قال سَمِعتُهُ يَعْنَى ابا سعِيد رضى الله تعالى عَنْهُ قال سَمِعتُهُ يَعْنَى ابا سَعِيد يَقُولُ قال رسُولُ الله صَلَى الله عَلَي وسَلم يَقُولُ الله وسَلَم الله عَلَي وَسَلم الله عَلَى وسَلم الله عَلَى وسَلم الله على الشعدان فَهُ طَهُ والله وسَلم الله على حَسَك كحسك الشعدان فَهُ الله وسَلم على حَسَك كحسك الشعدان فَهُ المُسْتَدِينُ السُّعُدان فَهُ الله وسَلم في حَسَك كحسك الشعدان فَهُ الله وسَلم وسَلم في خَسَك كحسك الشعدان فَهُ الله وسَلم وسَلم في خَسَك كحسك الشعدان فَهُ الله وسَلم وسَلْم ومَخْدُو جَ بِه ثُمُ المِ وَ

ہوگی کہ کوئی دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔

۳۴۷۷ : حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیه وسم نے فر مایا: لوگ قیا مت کے دن تین بار پیش کئے جا کیں گے دو پیشوں میں تکراڑ اور عذرات ہوں گے آخر تیسری پیشی میں تو کتا ہیں اُڑ اور عذرات ہوں گے آخر تیسری پیشی میں تو کتا ہیں اُڑ کر ہاتھوں میں آجا کیں گی کسی کے دا ہے ہاتھ میں کسی کے با کمی ہاتھ میں کے با کمی ہاتھ میں ۔

۳۲۷۸: حضرت ابن ممررضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس دن اوگ کھڑ ہے ہوں گے سر رے جہان کے مالک کے رو برو آپ نے فر ، یا .
الصف کا نوں تک اپنے پہینہ میں غرق کھڑ ہے ہوں گھڑ

۳۲۷۹ ام المؤمنین عائش ہے روایت ہے جس نے بی سے پوچھا بیآ یت جو ہے جس دن زمین اور آسان بدلے جا کھنگے تو لوگ اس دن کہاں ہو نگے ؟ آپ نے فرمایا: بل صراط برہو نگے اور زمین کا بدلنا بیہوگا کہ شیئے پہاڑ گڑھے صاف ہوکر سب برابر ہوجائیگا اور آسان کا بدلنا بیہوگا کہ سورج قریب آجائیگا گرمی کی شدت ہوگی القدرم کرے۔ مواجع میں اللہ عند ہوگی القدرم کرے۔ علیہ وسلم نے فرمایا: بل صراط جبنم کے دونوں کناروں پر مطلبہ وسلم نے فرمایا: بل صراط جبنم کے دونوں کناروں پر کھا جائے گا اس پر کا نے ہوں کے سعدان کے کا نؤر کی طرح پھرلوگ اس پر کا نے ہوں کے سعدان کے کا نؤر کی طرح پھرلوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو کی طرح گروگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گو کو کی طرح گروگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گو کو کی طرح گروگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گو کو کی طرح گر رجا کیں گریا کی طرح گر رجا کیں گے بعض ہوا کی طرح اور بعض این کے پھراعضا ء کٹ کرچبنم میں گریں گ

بعضے اوند ھے منہ جہنم میں گریں گے۔

ا ۱۳۲۸: ام المؤمنین جناب هفصه سے روایت بنی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے امید ہے کہ جولوگ بدر کی لڑائی اور حدیبیہ کی صلح میں حاضر تھے ان میں سے کوئی جہتم میں نہ جائے گا اگر اللہ جائے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالی تو فر ماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جوجہتم پر وارد نہ ہوآ پ نے فر مایا. اس کے بعد تو نے نہیں پڑھا پھر ہم نجات دیں گے پر ہیزگاروں کو اور تمام ظالموں کو وہیں چھوڑ دیں گے۔

باب : حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی امت کا حال

۳۲۸۲ حضرت ابو ہر رہ دضی القد عنہ سے دوایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم قیامت کے دن میرے پاس آ و کے سفید پیٹانی ' سفید ہاتھ پاول والے وضو کے سبب سے یہ میری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت میں بینشان نہوگا۔

۳۸۸۳ حفرت عبدالقد بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم ایک کے ساتھ ایک ڈیرے میں تھے آپ نے فر مایا: ہم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ جنت والوں کی چوتھائی ہم لوگ ہو ہو ؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ نے فر مایا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہو ؟ ہم نے مرک ہے جو شہ اس کے ہاتھ میں میری کہا جی ہاں آپ نے فر مایا جتم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہو جات کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہو ہو ہے کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہو گئی وہ بہ ہے کہ جنت میں وہی رومیں جا کیں گئی جو مسلمان جیں اور تمہارا جنت میں وہی رومیں جا کیں گئی جو مسلمان جیں اور تمہارا

مُحْسَسُ به و مُنْكُونِسُ فَيُها.

الاعدم حدد البي سُفيان عن جَابِر عن أمّ مُعَاوية عن الاعدم معن ابني سُفيان عن جَابِر عن أمّ مُبَشّر عن الاعدم معن ابني سُفيان عن جَابِر عن أمّ مُبَشّر عن حفصة قالت قال البي صلى الله عليه وَسَلّم ابّى لارْجُوا الله يدخل السّار احد أن شآء الله تعالى ممن شهد بهذرًا والدحد يُبيّة قالت قلت يا رسُول الله اليس قد قال الله خوان مَنكُم إلّا واردُها كان على ربّك حتمًا مفضيًا ﴾ [مريم ٢٧٠] قال آلم تسمعيّه يَقُولُ: ﴿ ثُمُّ نُنجِى الدينَ القول و نذرُ الطّلِمِين فِيها جِئيًا ﴾ [مريم ٢٧٠]

#### ٣٣: بَابُ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلِيْنَةً مُحَمَّدِ عَلِيْنَةً

٣٢٨٢ حدثنا ابُو بَكُو ثنا يَحْيى بَنُ زَكُويًا بُنِ ابى زائِدَةَ عَنُ ابى مالك الاشجعي عَنُ ابى خازم عَنُ ابى هُويُوة عن ابى هُويُوة رضى الله تعالى عنه قال رسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم رضى الله تعالى عنه قال رسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم تودُوْل على غُرًا مُححَلين مِن الوضوء سِيْماء أمْنِي لَيْسَ لاحد غيرُها.

٣٢٨٣ حدثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ لَنا شُعْبَةُ عِنُ آبِى السُحقَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُوْنِ عِنْ عَبُدِ اللَّهِ رَصَى اللهُ تعالى عَنَهُ قَال كُنَّا مِعْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فِي قُبُّةٍ فَقَالَ اتَرَضُونَ أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اهُلِ عَلَيْهِ وسَلَّم فِي قُبُّةٍ فَقَالَ اتَرَضُونَ أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اهُلِ عَلَيْهِ وسَلَّم فِي قُبُّةٍ فَقَالَ اترضونَ أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اهُلِ الْجَمَّةِ.

قُلُسا بَلْى قَالَ أَتَرْضَوُنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ آهُلِ الْجَنَّةِ وَ ذَالِكَ انْ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَعُسٌ مُسُلِمَةً: و الْجَنَّة وَ الْجَنَّة لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَعُسٌ مُسُلِمَةً: و ما انْتُمْ فِي اهْلِ الشِّرُكِ إِلَّا كَالشَّعُرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ ما انْتُمْ فِي الْهَلِ الشِّرُكِ إِلَّا كَالشَّعُرةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ التَّوُرِ اللَّهُ وَ الْكَوْرِ الْكَالْسُعُرةِ السُّودَة ، فِي جِلْدِ التَّوُرِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَالسَّعُرةِ السُّودَة ، فِي جِلْدِ التَّورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوَالَ اللَّهُ وَالْمُلْعُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُلْوَالَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

الاخمر

٣٢٨٣. حدثما ابو كريب و الحمد بن سار قالا ثنا ابو معاوية عن الانحمش عن ابني صالح عن ابني سعيد قال قال رسول الله على يُجيءُ النبي و معه الرّجلان و يحىءُ النبي و معه الرّجلان و يحىءُ النبي و معه الرّجلان و يحىء النبي و معه الثلاثة و اكفر من ذالك و اقل فيقال له هل بلغت قومك

فيقُولُ . معمُ فَيُدَعى قَوْمُهُ فَيُقالُ هِلْ بِلَغَكُمْ؟ فيقُولُونَ لا فيُقالُ مِنْ شهد لک فيقُولُ نعمُ مُحَمَّدٌ وَ أُمَّتُهُ فَتُلَعى أُمَّةً مُحَمَّدٍ فيقالُ هِلَ بِلَغِ هذا فيقُولُون معمُ فيقُولُ و ما علمُكُمْ بِذَالِك

فيقُولُون الحُسَرِ اللهُ الك انَ الرُّسُل قَدُ اللهُ وَ اللهُ اله

ے پو چھا جائے گائم کو کیونکر معلوم ہوا وہ کہیں گے ہمارے نی نے ہم کواس کی خبر دی تھی کہ اللہ کے تمام رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا یا اور ہم نے ان کی بات کی تقدیق کی اور بہی مراد ہے اس آیت ہے ای طرح ہم نے تم کومتو سط است کیا تاکہ تم گواہ ہولوگوں پر اور رسول تمہارے او پر گواہ ہو۔

۳۳۸۵ - حفرت رفاعہ جمنی سے روایت ہے کہ ہم نی کے ساتھ لوٹے آپ نے فرمایا جسم اسکی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کوئی بندہ ایسانہیں ہے جوایی ان لائے پھراس پر مضبوط رہے وہ ضرور جنت میں جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ٹوگ جنت میں وافل نہ ہو نگے یہاں تک کہ تم اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے اور جیکانے نہ بنایں اور بیشک میرے مالک نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ۵ بزار آ دمیوں وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ۵ بزار آ دمیوں

کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریگا۔

٣٨٦ حدّثنا هشام بُنُ عمّارِ ثما اِسماعيُلُ بُن عيّاشِ ثما مُحمّد بُنُ زياد الالْهابِيّ قال سمِعُتُ ابا أمامة الساهلي يقُولُ سمعت رسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقولُ سمعت رسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقولُ وعدمى ربّى بسبحانه ان يُدحل الجَنة مِن أمّتى سبُعيُن الله الاحساب عليهم و لا عذاب مع كُلِ اللهِ سبُعون الله الاحساب عليهم و لا عذاب مع كُلِ اللهِ سبُعُون اللها و ثلاث حياتٍ من حيات ربّى عدّه حا

٣٢٨٤ حدَّ ثنا عِيْسى بُنُ مُحَمَّد ابْن النَّحَاس الرَّمُلَىُ وَ ايُنوبُ بُنُ مُحَمَّد الرَّقِي قَالَا ثَنَا صَمْرةُ بُنُ ربِيعَة عن ابْنِ شُورِ بَن مَحَمَّد الرَّقِي قَالَا ثَنَا صَمْرةُ بُنُ ربِيعَة عن ابْنِ شُورِ بَن حكيم عن ابيهِ عن جَدِه قال وسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلّم لنحملُ يؤم القيامة سبعين أمّة نحنُ احرُها و خيرُها.

٣٢٨٨. حدثنا مُحمَدُ بُنُ خالد بُن حداشٍ ثَمَّا اسْمَاعِيْنُ بُن خالد بُن حداشٍ ثَمَّا اسْمَاعِيْنُ بُن عُليَة عن جدَهِ قال سمِعَتُ بُن عُليَة عن جدَهِ قال سمِعَتُ وسُول اللّهِ عَلَيْتُهُ يقُولُ إِنْكُمْ وقَيْتُمْ سبْعِيْنِ أُمَّة انْتُمْ حيرُها و الْحَرمُها على الله.

٣٢٨٩ حدَّثنا عبُدُ اللَّه بُنُ إِسْحِق الْحَوْهُوِيُّ ثِنَا حُسَيْنُ بِنُ حَفْصِ الْحَوْهُوِيُّ ثِنَا حُسَيْنُ بَنُ حَفْصِ الْاصْبَهَائِيُّ ثِنَا سُفْيَانَ عَنْ عَلَقَمَة بُنِ مَرُقَدِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرِيْدة عَنُ ابِيُهِ عَنِ النِّبِي عَيَّالِكُ قَالَ الْهَلُ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرِيْدة عَنُ ابِيُهِ عَنِ النِّبِي عَيَّالِكُ قَالَ الْهَلُ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرِيْدة عَنُ ابِيهِ عَنِ النِّبِي عَيَّالِكُ قَالَ الْهُلُ الْجَنَّة عَنْ البِيمِ عَنِ النِّبِي عَيَّالِكُ قَالَ الْهُلُ الْجَنَّة عَنْ ابِيهِ عَنِ النِّبِي عَيَّالِكُ قَالَ الْهُلُ الْجَنَّة عَنْ ابِيهِ عَنِ النِّبِي عَيْقِكُ قَالَ الْهُلُ الْجَنَّة عَنْ ابِيهِ عَنِ النِّبِي عَيْقِكُ قَالَ الْهُلُ الْجَنَّة عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَازُبِعُونَ مِنْ عِلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٩٠ ٣٣٩: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْينى قَا آبُوْ سَلَمَةَ حمَّادُ بنُ سَلَمَة عَنْ ابنى نَصْرَةً سَلَمَة عَنْ ابنى نَصْرَةً سَلَمَة عَنْ ابنى نَصْرَة عَنْ ابنى نَصْرَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسلّم قالَ نَحْنُ اخرُ الْإَمْة الْأَمْةُ الْأَمْةُ الْأَمْةُ الْأَمْةُ وَاللّه مَا يُحَاسِبُ يُقَالُ آيُن الْأُمْةُ الْأَمْيَةُ و احرُ الْأَمْة الْأَمْيَةُ و

۲ ۳۲۸: حضرت ابوا ، مدیا بلی سے روایت ہے میں نے نی صلی القد علیہ وسلم سے سنا' آپ فر ، ستے ستے میں ہے مالک نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے ۵ ہزار آ دمیوں کو جنت میں داخل کر سے گا جن کا نہ حسب ہوگا اور ہزار کے ساٹھ ستر حسب ہوگا نہ ان پر عنداب ہوگا اور ہزار کے ساٹھ ستر ہزار ہول گے اور ان کے سوا تین مشتمیاں ہوں کی میر سے مالک کی مضیوں میں ہے۔

۳۹۹۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنبه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارش و فرمایا (اگرچه) ہم آخری امت بین کیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ندا آئے گی: أمی امت کہاں ہے اوراس

و کتاب اور جنت میں دا خلے کے لحاظ ہے سب سے مقدم ہوں گے ۔ ان شاء اللہ۔

کے نی (عظی ) کہال ہیں؟ تو ہم سب ہے آخر ہیں ( د نیایس ) اورسب میں اول ہوں گے ( جنت میں )

فَنَحُنُ الْآخِرُونَ الْاوَّلُونِ." خ*لاصیة الباب جنات بی کریم صلی* امتد عدیه وسلم کا فره ن ہے کہ جب دوسری امتوں کا حساب ہور ہا ہوگا۔ اس وقت امت محمر ریاجنت میں جا چکی ہوگی ۔ بعنی اگر چہ دینا میں آمد کے کاظ سے تو ہماری امت سب ہے آخری ہے کیکن حساب

> ا ٣٩٩: حَدَّثَهُمَا جُهَارَةً بُنُ الْمُعَلِّس ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى بُنُ ابئ المُسَاور عَنْ أَبِي بُرُدَة عَنْ ابِيَّه قال قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حسمع اللَّهُ الْحَلاثِق يوْم الْقَيْنَامَةِ أَذِنَ لِلْمَّةِ مُخْمَدِ فِي السُّجُودِ فَيسْجُدُونَ لَهُ طوِيُّلا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رَوُّوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدْتَكُمْ قِدَاءَ كُمْ مِن النَّارِ.

> ٣٢٩٣. حَدَّثُنَا جُبَارةُ بُنُ الْمُغَلِّس ثنا كَثِيرٌ بْنُ سُلِيْمِ عِن انس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْثُ إِنَّ هَذَهُ الْأُمَّةُ مرُحُومَةٌ عَذَابُها بِايْدِيهِمَا فَإِذَا كَانِ يَوْمُ الْقِيامة دُفع الى كُلِّ رحُلِ مِن المُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُقَالُ هَذِه قِدأُوك مِن النَّارِ.

٣٥: بَابُ مَا يُرُجِي مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ يوُمُ القِيَامَةِ ٣٣٩٣ حـ دُفَنا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيَدُ بُنُ هَارُوْنَ البَأْنا عَبُدُ الْملك عَنَّ عطَاءٍ عَنْ ابي هُريُرة رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ لَلَّهُ مِالَّةَ دخمة فنسم مِسُهَا رحْمَةً بَيْنَ جَعِيْعِ الْحَلابُقِ فِيها يتبراحتمُون و بهيا يتعاطَفُون وَ بِها تَعُطِفُ الُوحُشُ على اولادِهَا وَ أَخُرُ تَسْعَةُ و تِسْعِيْنَ وَحُمَّةً يُوحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْم ﴿ حَكُمْ لَيْ جِاء ، بِالَّي تمام رحمتين الله في السيخ ياس القيامة

۳۲۹۱: حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے مروی ہے کہ نبی كريم نے ارشاد فرمایا: رو زِ قیامت جب تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالی ہی کریم کی است کو تجدے کا تحکم د ہے گا اور وہ امت بڑی دہرِ تک سجد ہے ہیں ر ہے گی پھر (ربّ ذوالجلال والا کرام) سراٹھانے کا تھم وے گا اور ارشا و ہوگا کہ ہم نے تمہارے شار کے مطابق تمہارے فدیئے جہنم ہے (رہا) کردیئے۔

۳۲۹۳ معزت اتس بن ما لک عصروی ہے که رسول الله آ نے فرمایا: بیامت امت مرحومہ ہے اور ان برعذ اب ایکے اہے ہاتھوں سے ہوگا۔ ایک دوسرے کی گرون مارے گی روزِ قیامت ہرایک مسلمان کے حوالے اِک مشرک کیا جائزگااور فرمایا جائزگا کہ یہ جہنم ہے تیرے لئے فدیہے۔

باپ : روز قیامت رحمت الہی کی اُمید ۳۲۹۳ حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے كه فرمايا نبي صلى القدعليه وسلم نے كه بلاشبه الله تعالى كى سورختیں ہیں ا بیس سے صرف ایک رحت اپنی تمام مخلوق میں جمع کر وی ہے ای کی وجہ سے تمام ایک دوسرے ہے۔ محبت کرتے ہیں اور ماں اپنے بچہ قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔ ٣٢٩٣ حدثنا أبُو كُويْبٍ و احْمَدُ ابْنُ سِنانِ قالا ثنا ابُو مُعاوية عن الاغتمال عن ابئ صالِح عن ابئ سعيُدِ قال مُعاوية عن الله صلَّى الله عليه وسلَّم خلق الله عزّوجلَّ يؤم حدق السَّموت و الإرْض مائة رَحْمة فحعل في الأرْض منها رحْمة فبها تغطفُ الولسة على ولدها والبهائم بغضها على بغض والطيرُ وآخر تِسْعة و تسْعِين الى ينوم الْقيامة فاذا كان يؤمُ الْقيامة آكملها الله بهذه الرحْمة

٣٢٩٥ حدثسا مُحمَّدُ بنُ عَبُد اللّه بُنُ نُميْرٍ و ابُوْ بكُرِ بُلُ اللّه بُنُ نُميْرٍ و ابُوْ بكُرِ بُلُ الله بُلُ الله مُن الله عَلَى ابْل عَجُلال على الله عن ابنى هُريُرة رصى الله تعالى عنه قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم ان الله عزّوجل لمّا خلق الْحلق المحلق كتب بيده على نفسه إنْ رحمتِنى تَغُلِبُ غَضبِيْ.

٣٢٩٤. حدَّثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِبُرِهِ يُمُ بُنُ اعْيِن ثَنَا السَّمَاعِيُ لُ ابْنُ يَحْيى الشَّيْبَائِيَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمر بُنِ السَّماعِيُ لُ ابْنُ يَحْيى الشَّيْبَائِيَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمر بُنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمْرَ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فَي فَي حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمْرَ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي فَي حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمْرَ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي ابْن عُمْرَ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فَي ابْن عُمْرَ مُقَوْمٍ فَقَال مِن الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا نَحَنُ بِعَنْ عَرُواته : فَمرْ بِقَوْمٍ فَقَالَ مِن الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا نَحَنُ

۳۹۹۳: حضرت ابوسعیدرضی القدعند سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: جس دن اللہ تق لی نے آسان زبین کو بیدا کیا ای دن سورحتیں بیدا کیں اور زبین میں ان سورحتیں بیدا کیں اور زبین میں ان سورحتی ہیں ای کی دہت بھیجی ای کی وجہ سے مال اپنے بچہ پر رحمت کرتی ہے اور چرند جانور ایک دوسرے پر اور پر نداور ننانو ہے رحمتوں کو اس نے ایک دوسرے پر اور پر نداور ننانو ہے رحمتوں کو اس نے افراد کیا دن ہوگا تو اس دن ان رحمتوں کو یورا کر ہے گا۔

۳۴۹۵: حضرت ابو ہر برہ رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو ایخ ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لکھ لیا کہ میرے خضب ایک میرے خضب (غصہ) برمیری رحمت غالب ہے۔

۳۲۹۷. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ آ پ کا گزر کچھلوگوں کے پاس سے ہوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ نے ان سے بوا۔ آ پ کے اس

الْـمُسُلَمُون والمراء قَ تَحْصِبُ تَلُورها و معها الله فادا ارْتَفْع و هُجُ التَّنُووُر تَنعَّتُ به فاتُت النَّبي عَيَّتُ فقالتُ ائت رسُولُ اللّه؟

فقال نعم قالت بابئ الت و أمنى اليس الله بارُحم الرُّاحين؟ قال بَلى قالت او ليس الله بارُحم بعباده من الأم بولدِها؟ قال بلى : قالت قان الأم لا تُلقِئ ولدها في النار قاكب رسول الله عَنِي يَلَى ثُم رفع ولدها في النار قاكب رسول الله عَنِي يَلَى ثُم رفع رأسه اليها . فقال إنَّ الله لَا يُعذَب من عباده الله الممارِد المنمر د الذي يتمرّد على الله و ابى ال يقول لا اله الله الله الله .

ہم مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک عورت آگ سے
اپنا تنورروشن کررہی تھی جب تنور سے دھوال نکلاتو اس
نے اپنے بیٹے کو پیچھے (دھکیل) دیا اور پھر نبی کریم گر
پاس آ کر پوچھنے گئی' آپ اللہ کے رسول ہیں ؟ آپ
نے کہا ہال اُس نے کہا میرے والدین آپ برقربان
مجھے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
فیصے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
نیا وہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ب شک ۔ وہ بوں
کیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر ایک مال سے بھی زیادہ
سے جو وہ اپنے بچہ پر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ب

ہو مال اے آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ سر جھکا کرروتے رہے پھرا ٹھا کراس کی طرف دیکھے کر کہنے لگے۔الندا پنے بندول کو بھی عذا ب نہ دے مگر کہ جو سرکش ہول اوراللہ کوایک ماننے سے مئکر ہوں اور بندوں کا حق اللہ پریہ ہے کہ دہ انہیں بخش دے۔

٣٢٩٨، حدثها العبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدّمشُقِيُّ ثنا عَمُرُو بُنُ هَاشَةٍ ثنا عَمُرُو بُنُ هَاشَةٍ ثنا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَنْد رَبّه بُن سعيْدِ عن سَعِيْدِ السَعَبُدِ عن سَعِيْدِ عن سَعِيْدِ عن سَعِيْدِ السَعَبُدِ عن سَعِيْدِ عن سَعِيْدِ عن السَعَبُدِ عن السَعَبُدِ عن السَعَبُدِ عن السَعَبُدِ عن السَعَبُدِ عن السَعَبُدِ عن السَعِيْدِ عن السُعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السُعِيْدِ عن السَعْدِي عن السَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعِيْدِ عن السَعْدِي عن السَعِيْدِ عن السَعْدِي ع

قال من لم يعمل لله بطاعة و لم يترك له معصية.

۳۲۹۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا سوائے شقی کے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اے رسول اللہ اشتی کون؟ فر مایا ایسا بندہ جس نے بھی اللہ کی بندگی نہ کی ہوا ور بھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہوا ور گئی گئی کوئی جھوڑ انہ ہو۔

۱۳۲۹۹: حضرت انس رضی القد عنہ ہے مردی ہے کہ رسول القد سلی الله علیہ وسلم نے بیسورة پڑھی: ﴿ فو اهٰلَ الله عَلَيْهِ وَلَمْ فَيْ فَرَةٍ ﴾ پھرارشا دفر مایا کہ القد تعالی الله عُفِرةٍ ﴾ پھرارشا دفر مایا کہ القد تعالی فر ماتا ہے کہ میں اس اہل ہوں کہ اس ہوت ہے بچوں کہ میر ہے ساتھ کہ میر ہے ساتھ کو شریک کروا ور پھر جومیر ہے ساتھ کسی کوشریک نہ کر ہے تو میں اس لائق ہوں کہ اس کو شریک نہ کر ہے تو میں اس لائق ہوں کہ اس کو شجات و ے دول ۔ ( جہنم ہے )۔ ترجمہ بعینہ گزر چکا۔

تنا هُذَبةُ بُلُ خَالَدٍ ثنا سُهَيُلٍ بُلُ ابي خازم عن ثابتٍ عن أنسِ انَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ هي هذهِ الآية: ﴿هُوَ اهُلُ التَـقُوى واهْلُ المعْفِرة ﴾ [المدثر ٥٦] قال ربُّكُمْ الما اهُلُ الْمغْفرة : قال ربُّكُمْ الما اهُلُ انْ أَتَفَى فلا يُشْرَك بني عَيْرِيْ و اما اهُلّ لمن اتَّقي ان يُشُرِك مِي انْ اعْفرلة.

> ٠٠ ٣٣٠: حدَّثسا مُحدَّمُدُ بُنُ يحيى ثنا ابْنُ ابي مرُيم ثنا اللَّيْتُ حدَّثني عامر بن يُحيى عن ابي عند الرَّحُمن البخبلتي قال سمعت عيد الله بن عمرو يَقُولُ قال رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَمَّتَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ عَلَى ا رُوْسِ الْمَحَلَالُولِ فَيُمُشَرُ لِمَهُ تَسْعَةٌ و تِسْغُوْنِ سِحَلَا كُلُّ ستحل مد البصرتُمُ يقُولُ اللَّهُ عزَوجِلُ هِلْ تُنكرُ مِنْ هذا

فيقول لايدارت فيقول اظلمتك كتبتني الحافظؤن؟ ثُمَّ يَفُولُ الك عَنْ ذَلَك حسنةٌ "

فَيُها لُ الرَّجُلُ فَيقُولُ بِنِي انَّ لَكَ عَنْدِنا حسناتٍ و أنَّ لا تُنظِّلُم عليك الْيَوْمُ فَتُحْرِحُ لَهُ بِطَاقَةٌ فيها اشْهِدُ أَنْ لَا إِلَـهُ الَّهُ اللَّهُ وَ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُ هُ رَسُولُهُ . قال فيفول بارب ما هذه البطاقة مع هذه الشجلات فيقول انك لا تُظلم فتوضع السِّجلات في كفّة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات و تقلت البطاقة .

قَالَ مُحَمَّدُ لِنَ يَحْيِي الْبِطَاقَةُ الرُّقَعَةُ و اهلُ مصر يقولون للرقعة بطاقة

آ قاميرے ياس تو كھينيس ہے۔ الله ذوالحلال والاكرام فرمائ كا آج كے ون جھے برکوئی زیادتی نہیں ہوگی تیری بہت سی تیکیاں ہارے باس موجود ہیں۔ پھر ایک کاغذ نکالا جائے كااس شر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اعبده و رسولسه لكها بوگا وه بنده عرض كرك گا میرے اتنے سارے اعمال ناموں کے آگے بیدایک

• • سوہم : حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما ہے مروی

ہے کہ رسول التصلی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا . روز

تیامت میری امت میں ہے ایک شخص کو یکارا جائے گا

اوراس کے ساتھ ننا و ہے دفتر (اعمال ناموں کے ) رکھ

ویئے جائیں گے اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک

نگاہ جا سکے۔اللہ یو جھے گا تو ان میں ہے کسی (عمل ) کا

ا نکاری ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں اے آتا کھراللہ

فر مائے گامیرے کا تبول ( فرشتوں ) نے تجھ پر کوئی ظلم

كيا؟ پھر الله فرمائے كا اچھا تجھے كوئى اعتراض ب يا

تیرے یاس کوئی نیک ہے؟ وہ سہم کر کیے گانہیں میرے

کا غذمیرے کیا کام آئے گا؟ پروروگارفر مائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھرا کیک بلزے میں سب د فاتر (اس کے ا عمال ناہے ) اورا کیک پلڑ ہے میں اس کا وہ کا غذ' وہ سب د فاتر اٹھ جائیں گے وہ ایک کا غذ والا پلڑ احجک جائے گا مجمہ بن یجی نے کہا کہ حدیث میں لفظ الطاقتہ آیا ہےاصل میں مصروا لے بطاقتہ کور قعہ ( خط ) کہتے ہیں۔

بياب: حوض كا ذكر

٣١: بَابُ ذِكْرِ الْحَوُض

ا - ٣٣٠ حدثنا ابُو نَكُر بُنُ آبِي شيبة ثنا مُحمَّدُ بُنُ سُسِ ١ - ٣٣٠ حفرت الوسعيد خدري رضى الله عند عدوى

ثَنا زكريًا ثنا عَطيَّةُ عن ابئ سَعيدِ الْخُدُرِي اللَّهِيُّ عَلَيَّةً قَالَ انَ لَيْ حَوْضًا مَا بَيْنِ الْكَعْبَةِ وِ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ ابْيض مثل اللِّس آليتُهُ عددُ النُّجُومِ و إِلَّىٰ لاكْتُرُ الْالْبِيآءِ تَبُعًا يُومِ

ے کہ نبی کریم نے ارشا دفر مایا : میرا ایک حوض ( حوض کوش) ہے۔اس کا فاصلہ بیت المقدس سے لے کر کعیہ تک ہے۔ یانی اس کا سفید ہے دود ھی طرح کے اس کے برتن میں اور ان کی تعدادا یسے ہے جیسے آسانوں پر

۳۳۰۲ : حضرت حذیفه رضی الله عنه سے دوایت ہے

میرا حوض ایبا برا ہے جیسے ایلہ ہے (وہ ایک مقام ہے

ینبوع اورمصر کے درمیان ایک بہاڑے مکہ اور مدینہ

کے درمیان) اور قشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری

ستارے ہوں اوراس پرمیری امت کےلوگ جومیرے تابعدار ہیں۔ دوسرے پیغیبروں کی قوم سے زیا دہ ہوں گے۔ ٣٣٠٢: حدَّثَنَا عُشَمانُ بُنُ ابِيُ شِيدة ثنا عليُّ بُنُ مُسْهِر عَنُ ابِي مالكِ سَعُدِ بُن طَارِقِ عِنُ رِنْعِي عَنْ خُدَيْفَةَ: قَال قال رسولُ الله عليه الله عليه الله عدد وضي البعد من ايلة الي عدن وَ الَّـٰذِي نَـفُسِي بِيدِهِ لآنِيَتُهُ أَكُثرُ مِنْ عَدْدِ النَّجُومِ وَ لَهُوَ اشدُّ بيساطُسا من اللِّبن و احُلي من الْعسل والَّذِي نفُسِي بيَده اللَّي لاذُوُّهُ علمهُ الرَّجَالِ كما يذُوْد الرَّجَلُ الإبلَ العريبة عل حوصه قيل يارسُول الله التغرفيا؟

جان ہے اس کے برتن شار میں تاروں سے زیاوہ ہیں اوراس کا یانی دودھ ہے سفید ہے اور شہد سے میٹھا ہے متم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اور لوگوں کو اس ہرے ہاتک ووں گا جیسے کوئی غیر اونٹوں کوایئے حوض ہے ہا تک دیتا ہے لوگوں نے عرض

قال تعم تردون على غرا مُحجِّلين من اثر الوصوء ليست لاحد غيركم

کیا یارسول الله کمیا آپ ہم لوگوں کو ( لیعنی اپنی امت والوں کو ) پہچان لیس گے آپ نے فر ، یا ہاں تمہارے منہ اور ہاتھ سفید ہوں گے وضو کے نشان سے اور بیانثان اور تسی ام کے لئے ندہوگا۔

٣٠٠٣٠ حدثُثُ مخمُؤدُ بُنُ خالدِ الدُّمشُقيُّ ثنا مَرُوانُ لِنْ مُنحِمَدِ ثِنَا مُحمَدُ لِنُ مُهَاجِرِ حدَثِي العِبَّاسُ لِنُ سَالِمٍ البدمشقى نَيِنَتُ عَنْ ابني سَلَام الْحِيشي قال بَعث إلَى ﴿ يَجْام بَعِيجًا لِهِ مِنْ فِي مِرْ تِوكَ يرتازه وم كُورُ ا ( ل كر عُمر بُنُ عبُدِ اللّه الْعَزِيْرِ فَاتَيْنَهُ على بريدِ فلمّا قدمُتُ ﴿ طِلاجاتِ كَي ثيت سے ) ال كے ياس پہنچا۔ انہوں ن عَلِيه قلا لقدُ شَققُنا عليكَ يَا أَبَا سَلَامٍ فَي رُكِيكَ قَالَ احِلُ واللُّهِ مِنا أُمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ واللَّهِ! مَا أَرَدُتُ الْمشقّة عليُك وَ لَكِنُ حَدِيْتٌ بِلَعِبِيُ انَّكَ تُحدِّثُ بِهِ عَنْ تُوْبِانِ مُوْلِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيَّةً فِي الْحَوْصِ فَاحْبَبُتُ انَّ تُشافهنني به قال فَقُلْتُ حَدَّثْنِي تُوْبَانُ . مُولِي رَسُوُل اللَّهُ عَلِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْكُ قَالَ انْ حَوْصَىٰ مَا بِيُنَ عَلِينَ

۳۳۰۳ : حضرت ابوسلام حبثی رضی الله عنه ہے مروی ے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مجھے اینے یاس آنے کا کہا میں نے تخصے اور تیری سواری کو تکلیف دی مگر ایک مدیث سننے کے لئے۔ میں نے کہا ہے شک امیر المؤمنین انہوں ( خلیفہ) نے کہا میں نے سا ہے کہ تو حوض کوٹر کے متعلق بیان کرتا ہے تو بان ہے۔ جورسول اللُّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كےمولی تصحتو میں پیہ جیا ہتا ہوں كه اس حدیث کو تیرے منہ ہے سنوں۔ میں نے کہا مجھ

الى الله أشد بياضا من اللبن و أخلى من العسل اكاويئة كعدد نُجُوم السّماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا و اوّلُ مِن يُردُهُ عَلَى فُقَرَاءِ المُهَاجِرين الدُّنس بيابًا والشّغت رُوّوسًا: الله بنكحون المنعمات و لا يفتخ لهم السّدد قال فيكى عُمرُ حَتَى انصلت لحيته ثمّ قال لكنّى قد نكمت المنعمات وفيتحت لى السّدد لا جرم انى لا أعسِل ثوبى الّذِي عَلى جسَدِي حتى يتسخ: ولا ادْهل رُسِي حتى ينشعت

ے توبان نے بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی بینے رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جیسے عدن ہے ابلہ تک اس کا پانی دودھ ہے زیادہ سفیدا ورشیر یں شہد ہے زیادہ ہے۔ اوراس کے برتن اسے ہے شار ہیں جیسے آسانوں پرستارے جو انسان اس میں ہے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اے بھر انسان اس میں ہے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اے بھر مہم بیاس نہ گئے گی اور سب سے پہلے مہا جرین اور میلے کچیلے کپڑوں والے جوسروں ہے بہریشان گئے ہیں اور میلے کھیلے کپڑوں والے جوسروں ہے بہریشان گئے ہیں ا

جو کبھی عمدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے لئے ورواز نے نہیں کھولے جاتے۔ ابوسلام بیان کرتے ہیں صدیث من کرعبدانعز پر بہت روئے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر کہنے لگے میں نے تو خوب سے خوبصورت عورت سے نکاح بھی کیا اور میر ہے درواز ہے بھی کھلے ہیں۔ میں اب اس طرح کروں گا کہ بھی کپڑے نہ تبدیل کروں نہ سر میں سنگھی کروں یہاں تک کہ پریشان لگوں۔

٣٣٠٣. حدَّث النصرُ اللهُ عَلَى ثَنَا اللهُ اللهُ عَلَى العشامُ عَنَ قَنَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٣٠٥: خَدُّنَنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثنا حَالَدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَسَا سَعِيْدُ الْسُ الْسُ بُنُ ثَسَا سَعِيْدُ الْسُ الْسُ الله عَلَيْهَ عَنْ قَتَادَة قال قال السَّ بُنُ مَسَا سَعِيْدُ الْسُ الله عَلَيْتُهُ يُسرى فِيْسَهِ السَّارِيُقُ الذَّهِبِ مَالْكِ قَالَ تَعَلَى اللَّهُ عَلَيْتُهُ يُسرى فِيْسَهِ السَّارِيُقُ الذَّهِبِ وَالْفَصَّة كعدد لُجُوم السَّماء.

٣٠٠١ حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جعَفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ عَنَ ابِئِهِ عَنْ ابِئُ شُعُبَةً عَنِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ الرَّفِي النَّهِ اللَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّم على المُقبرةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيُكُمْ دَارَقَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ و إِنَّا انْ شَاءَ المُقبرةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيُكُمْ دَارَقَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ و إِنَّا انْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُم لَاحِقُون ثُم ' قَالَ لَودِدُنا أَنَّا قَلْ زَايُنَا اللَّهُ تَعَالَى بِكُم لَاحِقُون ثُم ' قَالَ لَودِدُنا أَنَّا قَلْ زَايُنَا اللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوَانكِ عَالَ اللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانكِ عَالَ النَّهُ قَالَ النَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهِ الْ لَلْهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانكِ ؟ قالَ النَّهُ اللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانكِ ؟ قالَ النَّهُ اللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانكُ ؟ قالَ النَّهُ اللَّهُ أَلُو النَّا قَالُوانكُ ؟ قالَ النَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانكُ ؟ قالَ النَّهُ اللَّهُ أَوْ لَسُنَا الْحُوانكُ ؟ قالَ النَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُ

م مسم : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی الله علیہ وسلم نے قرمایا : میر ہے حوض کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مہینہ میں ہے۔ ہے یا جیسے مدینہ اور عمان میں ہے۔

۳۳۰۵: حضرت انس بن ما لک رضی اللدعنہ ہے مروی ہے کہ حوض کوٹر پر سونے اور چاندی کے لئے بے شار کوڑے (برتن) ہیں جن کا شارآ سان کے تاروں میں ہے۔۔

۲ سام . حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور سلام کیا قبرستان والوں کوتو ارشا دفر مایا: المشلام عَلَیْکُم دَارَ قَوْم مُولِم بِنِین و إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُحرار شا دفر مایا کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اسپے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا

اصّحابی و اخوابی الَّذِیُن یاتُوُن من بغدی و آنا فرطُکُم جم آپؑ کے بھائی تبیں بیں؟ تورسول التدصلی القدملیہ علی الْحدوص قبالُون یا رسُول الله کیف تغرف من لئم مسلم نے ارشاد فرہ یا کہ تم لوگ میرے اصحاب ہومیری یات من اُمّت کے بعد جوبوگ پیدا ہوں گے میرے بھائی ہوں یات من اُمّت ک

قَال ارايُتُمُ لُوُ الَّ رَجُلَا لَهُ حَيْلٌ غُرُّ مُححَّلَةٌ بِينَ طَهُرانِيُ حَيْلِ دُهُمِ بُهُمِ المُ يَكُنُ يعْرِفْها

قَالُوْا بَلَى قَالَ فَانَهُمْ يَاتُوْنَ بَوْمَ الْقِيامَةُ غُرًّا لَهُمْ اللهِ الْبَيْلِ كَيْكِ بِي نَيْلِ كَ الوَرْسُولِ اللهُ ال

ہم آپ کے بھی گئیس ہیں؟ تو رسول التدسلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہتم لوگ میر ہے اصحاب ہو میری وفات کے بعد جو ہوگ پیدا ہوں گے میر ہے بھائی ہوں گے اور ہیں تمہارا پیش خیمہ ہوں حوض کوٹر پر۔اصی ب نے عرض کیا یا رسول اللہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھ نہیں آپ انہیں کیسے بہی نمیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہ ایک شخص کے پاس گھوڑ ہے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤل والے ہوں اور وہ ضامے مالے میں تو کیا وہ اور وہ خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا وہ اے خالص مشکی سیاہ گھوڑ ول میں مل جا کیں تو کیا جو کہ کیا ہی نے عرض کیا: بے شک پہیان

کے گا تو رسول انتدسلی التدملایہ وسلم نے ارش دفر مایا: میری امت کے وگ قیامت کے بعد سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پائھ پاؤں واسے ہوکرآ کیں گے وضوکی وجہ ہے آپ نے فر مایا ہیں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا ( بینی میں وہاں حوشِ کوثر پرتمہارا استقبال کروں گا اور میں ہی شہیں پانی پلاؤں گا) پھرارش وفر مایا چندلوگ ( میری امت میں سے ایسے ہوں گے جنہیں مجو لے بھٹکے اونٹ کی طرح وہاں سے ہا تک دیا جائے گا) اور میں انہیں اپی طرف بلاؤں گا اور مجھ سے کہا جائے گا یہ و لوگ میں جنہوں نے تمہر رے بعد تمہارے وین کو بدل ویا تھا اور ہمیشہ وین سے ایر یوں پر منحرف ہوتے رہے پھر بھی میں کہوں گا دور ہوجاؤ۔

# ٣٠: بَابُ ذِكْرِ الشَّفاعَة

٢٠٠٠ - حدّ أَسَا الْوُ نَكُو بُنُ آبِي شَلِيهَ ثَا ابُو مُعاوية عن الاغْمشِ عن ابئي صالِح عَنُ الى هُولِرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِكُلِ بي عنه قال قال رسُولُ الله صلى الله عنه وسلم لِكُلِ بي دغوية مُستجابة فَتَعجَّل كُلُ نبِي دغوته و ابّى الحتبأت دغوته و ابّى الحتبأت دغوته من مات منهم لا دغوته من مات منهم لا يُشرك بالله شيئا

٣٠٠٨. حددً لَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسى و ابُو اسْحَقَ الْهَرَوِيُّ الْرُورِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ حَاتِمٍ قَالَا ثِنا هُشِيئُمُ ٱنْبَأَنَا عَلِيٍّ زَيْدِ

# چاپ : شفاعت کا ذکر

2. ٣٣٠٥ حضرت ابو ہریرۃ سے مروی ہے کہ رسوں اللہ نارش دفر مایا: ہر نبی کی ایک دع ہوتی ہے جوضر ورقبول ہوتی ہے (اپی امت کے لئے ) تو ہر نبی نے اپنے دعا جلدی کر کے دنیا ہیں ہی پوری کرلی لیکن میں نے آخرت کے لئے اپنی دع کو چھپا رکھا ہے اپنی امت کی بخشش کیلئے تو میری دی ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ دی ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ دی ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ مصر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، حضر ت

بْن حدْعان عَنْ ابِيُ نَضْرَةَ عَنْ ابِيُ سَعِيْدٍ؟

سدیٰ یوٰم الفیامَۃ و لا فَحر پہلے شفاعت کروںگا اور میری شفاعت سب ہے پہلے منظور ہوگی اس پر مجھے پچھٹر ورنہیں ہے اور میں یہ بھی کوئی غرور سے نہیں کہتا کہ روز قامت میں حمد (القد کی تعریف ) کا حجنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔

٩ - ٣٣ - حدّ ثنا سَصْرُ بَنُ علي و اسْحَقُ بَنُ ابُرهيم بُنِ حيْبٍ : قالا ثنا بشُرٌ بُن الْمُعضَلِ ثَمَا سعيدُ بَنُ يزيْد عَنَ ابنى سعيدِ قال قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ آمًا اهلُ النّار الّذِين هم اهلُها فلا يَسْمُونُون فيها و لا يَحْيُون و لسكنُ ناسٌ اصابتُهُمْ ناز بذُنُوبهم او بِحطاياهم فاماتهم اماته : حتى افا كامُوا فخما أذن لهم في الشّفاعة فجيءَ بهم ضبائِرَ فبُنُوا على انْهارِ الُجنَّةِ فقيلَ يَا اهل الْجنَّة ! اَفِيضُوا عليهم فينَبُثُون سات الْحبَّة تكُونُ في حَمِيْلِ السَّيلِ قال فقال رجلٌ مِن القوم كان رسُولَ الله عَيْنَ قَدْ كانَ فِي الْبادِيَةِ رَجْلٌ مِن الْقَوْم كانَ رسُولَ الله عَيْنَ قَدْ كانَ فِي الْبادِيَةِ مَنْ الْهَا لِهُ الله عَيْنَ قَدْ كانَ فِي الْبادِيَةِ الْمَاتِيةِ مَنْ الْهُ فَي الله عَيْنَ قَدْ كانَ فِي الْبادِيَةِ مَنْ الْهَا فِي الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الْهَا فَيْ الْبادِيَةِ مَنْ الْهَا فِي الله عَيْنَ الله عَيْنَهُ الله عَيْنَ الله الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَنْ الله عَيْنَ الله الله عَلْنَ الله عَيْنَ الله عَلْنَ الله الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله

۱۳۰۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جہنم کے لوگ جو جہنم میں رہیں گے دہ نداس میں مریں گے نہ جنیں گے (بے آ رام رہیں گے کا کیکن پچھلوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے گن ہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کو جکڑے گی اوران کوختم کرڈ الے گی یہاں تک وہ کو کلہ کی طرح ہو جا کیں گے اور اس وقت ان کی شہر پر شاعت کا حکم ہوگا اور وہ گروہ در گروہ جنت کی نہر پر شاعت کا حکم ہوگا اور وہ گروہ در گروہ جنت کی نہر پر گھیل جا کیں گیا وار جنت کے لوگوں سے کہا جائے گا

آ دم کی اوا! د کا سر دار ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں

ہے ( بیرتو اللہ کا نضل اور نعمت ہے ) اور روزِ قیامت

زمین سب سے پہلے میرے لئے بھٹے گی (میں قبر ہے

با ہر نکلوں گا ) میں غرور ہے نہیں کہتا اور میں سب ہے

کہ ان پر جنت کا پانی ڈالواور وہ اس طرح اُ گیں گے جیسے دانہ نالی کے بہاؤیں اُ گنا ہے' بہت جلد بڑھتا ہے کھا داور پانی کی وجہ ہے۔ایک فخص بیرحدیث سن کر بولا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور پاک جنگل میں بھی رہے ہیں اور زراعت کا حال بھی پوری طرح جانتے ہیں کے کس جگہ دانہ خوب اُ گناہے۔

و ١٣٠١ - قالما عبد الرّحم بن إبرهيم الدّمشُقى ثنا الوَليْد بن مُسْلِم ثنا رُهيرُ بن مُحمّد عن جعفر ابن مُحمّد عن جعفر ابن مُحمّد عن ابيه عن جابِر قال سمعت رسُول الله صلى الله عليه وسلّم يقول إن شفاعتى يؤم القيامة الاهل الكبائر من أمّني.

ا ٣٣١ حـ قَنَا السّماعيّلُ بنُ اللهِ قَنا ابْوُ بَدْرِ ثَنَا زِيَادُ بنُ
 خيشمة عن نُعيم بن ابي هِنُدِ عَنْ رِبُعِيّ بُن جزاشِ عَنْ آبىٰ

۱۳۳۰ : حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مسلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تنے کہ روز قیامت میری
شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جومیری امت میں
سے بہت نیک پر ہیزگار ہیں بعنی صلحا ،اوراولیا ،کرام کی
شفاعت ترتی کے درج ت کیلئے ہوگی ۔

۳۳۱۱ : حضرت ابوموی اشعری ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ نے ارشا دفر مایا کہ جمعے اختیار ملا ہے کہ یا شفاعت مُوسى الاشْعرى رصبي اللهُ تبعالي عنهُ قبال قال رسولُ الله صلى الله عَليه وسلم خيرتُ بين الشفاعة و بين ان يذخل بضف أمتئ الجنه فاخترت الشفاعة لامها اعمرو اكفى اترونها للمتقين لا وللكنها للمد سير الحطانين المتلوّثين.

٣ ١ ٣٣، حدد شدا نصر بن على: ثنا حالدُ بن الحارثِ ثَنَا سعيدٌ عن قتادة عن اس بن مالك ان رسول الله عَيْكُ قال ينجتمعُ المُوْمِنُون يوم الْقيامة يُلهمُون او يهُمُون شگ سعيُڌ.

فيقُولُون لوْ تشقَّعْنا الى ربّا فاراحا مِنُ مكاننا فياتُون آدم فيقُولُون انت آدم ابُو البّاس خلقك الله بيده و استجد لك ملائكته فاشعع لما عدر رتك يُسرخسا مِنْ مكاننا هَذَا : فيقُولُ لَسْتُ هُمَاكُمُ و يَذُّكُرُ و يشْكُوا إليهم ذنَّبُهُ الَّذي اصاب فيسُتخيي منْ ذالك) و لكن اتَّمُوا يُوحًا فاللَّهُ ارُّلُ رَسُولِ بِعِنْهُ اللَّهُ إلى أَهُلِ اَلارُص فيباتُنُونَهُ فَينَقُولُ: لَنْنَتُ هُنَاكُمُ وَيَذَّكُو سُوالَهُ رتبة ما لَيْس لة به علُمٌ و يستخي من دالك ولبكن اتُتُوا خليل الرَّحْمان ابْرِهِيْم ، فياتُوْنهُ فيقُولُ لَسْتُ هُناكُمُ و يذُكُرُ سُوَالهُ ربَّهُ ما ليس له به علمٌ و يستخي من ذالك فياتُولَـهُ فَيَـقُولُ: لَسُتُ هَناكُمُ و لَكُنَ الْنُوا مُوسى عَبُدُ كلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرِاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَاكُمُ (و يلْكُرُ قَتُلَهُ النَّفُسِ و لَكِن النَّوْاعِيْسِي عَبْد اللَّه ورسُولَهُ و كلمة اللهِ و رُوْحهُ فياتُوْنهُ فيقُولُ لسنتُ هَاكُمُ و لكن انُشُوا مُحمَدًا عبُدًا غفر اللَّهُ لهُ ما تقدُّم منْ دنبه و ما تاخُّر قال فَيأْتُونَ فانْطَلِقَ ( قَال فَذكرَ هذا الْحرف عن الحسن - ك كه من اس قابل تبين اور يادكري ك اين اس قَالَ فَأَمُشِي بِيُسِ السَّمَا طَيُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيمِ) قَالَ ثُمُّ عَادَ

کروں یا میری آ دھی امت کو جنت ہے اور آ دھی دوز خ میں جائے تو میں نے شفاعت کوا بنایا کیونکہ وہ تو عام ہوگی کافی ہوگی اور تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف یر بیز گاروں کے لئے ہوگی نہیں وہ ان سب سے پہلے ہوگی جوگناہ گار خطا کاراورقصور وارہوں گے۔

۳۳۱۲ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ روزِ قیامت سب مؤمنین ایسے ہوں گے پھراملدان کے دلوں میں ڈالے گااور وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی سفارش اینے آتا کے پاس لے جائیں اور اس تکلیف ے رہائی یا ئیں ( کیونکہ میدان حشر میں گرمی کی شدت یسنے کی کثرت اور بیاس صدے زیادہ ہوگی ) آخرتمام امت حضرت آ دم کی خدمت میں آئٹیں گے اور کہیں کے کہ آپ سارے آ دمیوں کے باپ ہیں اور اللہ ن اینے ہاتھ ہے آپ کی تعمیر کی اور اپنے فرشتوں ت آپ کو تجده کرایا۔ اب آپ جماری سفارش کریں این ما لک ہے کہ وہ ہمیں اس جگہ ہے نکال کرکسی آ رام دو عگہ پر لے جائیں وہ کہیں گے کہ میرا مرتبہ ایبانہیں کہ اس وقت میں مانک سے کیچھ عرض کر سکوں وہ اینے منا ہوں کو یا دکر کے لوگوں ہے بیان کریں گے کہ البت ہم لوگ ایسے وقت میں حضرت نوٹے کے باس جاؤوہ ملے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا۔ پھر بیلوگ حضرت نوخ کے باس آئیں گے ( ان ہے بھی وہیں گے جو حضرت آ دم ہے کہا) وہ بھی کہیں ۔ سوال کو جو انہوں نے و نیا میں اللہ ہے کیا تھا جس کا

قَال يَقُولُ قَتَادَةُ عَنِي آثرِ هذا الْحَديث وَ حَدَّثَنَا النس بُنُ مَالِكِ آلَ رَسُول اللّهِ عَيْنَ فَالَ يحُرُجُ مِن النّار من قَال لا الله اللّه اللّه الله و كال فِي قلبه مِثْقالُ شعيرةٍ مِن حير ويخرجُ من النّارِ مَنْ قَالَ لا إلله اللّه و كال فِي حير ويخرجُ من النّارِ مَنْ قَالَ لا إلله اللّه و كال فِي قلبه مثقالُ بُرّةٍ مِن حيرٍ وَيخرجُ مِن النّارِ مَنْ قالَ لا إلله الله و كال إلله قلبه مثقالُ بُرّةٍ مِنْ حيرٍ وَيخرجُ مِن النّارِ مَنْ قالَ لا إلله الله الله الله إلله الله الله و كان فِي قلبه مثقالُ ذرّةٍ مِنْ حيرٍ

انہیں علم نہ تھا اور شرم کریں گے اس وقت ما لک کے یاس جانے میں اور سوال یاد کریں گے وہ پہتھا کہ طوف ن کے بعد نوح نے اللہ سے عرض کیا کہ تونے مجھ ے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھروالوں کوتو بیجا لے گا اپ بنا میرا بینا کہاں ہے جوانی بے وقونی ہے کشتی پرسوار نہیں ہوا اور ڈ و ب گیا تھا۔اس پر الند کا عمّا ب ہوا اور ارش دہوا کہ وہ تیرے گھروالوں میں سے نہ تھا (اور جو بات جھ كومعلوم نہيں وہ مت يو جير ) اور كہيں كے كہتم البنة ابراہیم کے پاس جاؤ اوروہ اللہ کے ایسے بندے میں جن ہے اللہ نے بات کی اور ان کوتو ریت نازل کی پھر یہ سب لوگ حضرت موی کے یاس جا کمیں گے وہ تحمیں گے کہ میں اس قابل نہیں جوانہوں نے دنیا میں بغیرکسی وجہ ہے خون ( قبطی کا ) کیا تھا اس کو یا د کریں ك (حالاتك بيعدأ ندتها) انبول في صرف دراني کے لئے ایک مکالگایا تھا اور وہ مرگیا البینہ تم حضرت عیسی کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اورالقد کا کلمہ اور روح ہیں چھرییہ سب حضرت عیسیٰ کے یں آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ' کیونکہ میری امت نے مجھے خدا بنا کر یو جا اس وجہ ہے مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے البیتہ تم

حضرت جمد کے پاس جاؤان کے اگلے پچھے سب گناہ معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ چلونگاان کی ہر خواہش پوری کرنے کیلئے (آفرین ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی اجازت ما گلونگا اور جب میں اپنے مالک کو دیکھونگا ای وقت محدے میں گر بڑوں گا اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں مجدے میں ہی رہوں گا پھرالند تھم کرے گا اے محد سمرا شما اور کہہ جو کہنا چاہتیا ہے ہم اس کوسنیں گے اور جو تو چاہے گا ہم دیں گے اور جس کی تو سفارش کرے گا ہم منظور کریں گے۔ میں اس کی تعریف کرونگا ای طرح سے جس طرح وہ خود مجھے سکھا دے گا۔ اسکے بعد شفاعت کرونگا لیکن میری شفاعت کیلئے ایک حدم تقرر کروئی جا گیگی کہ جولوگ اس قابل ہوں گے انہی کی سفارش قبول ہوگی۔ اسکے بعد میں دوبارہ اللہ عزوجل کے یاس آؤنگا۔

خور میزار بوب تناز اس مدیث سے بیابات تابت ہوا کہ شفاعت کا دعدہ جوالقدنے دنیا میں ہی آپ سے کیا ہے وہ ا اں دینے ورا ہو گائیکن سے مجھنا کہ شفاعت کا ذن آپ کو حاصل ہو چکا ہے بالکل جہالت ہے اورا حادیث تعجمہ کے مخالف ۔۔ یہاں تک کہ پرورد گارانہیں جنت میں داخل کرے گا جن کی فرمائش کی جائے گی۔

٣٠٠٣ حدثنا سعيدُ بْلُ مُؤُوان ثنا الحمدُ بْلُ يُؤنِّس ثنا ١٣٣٣ حضرت عثمان بن عفان رضي الله تع لي عند عسسة بُن عبد الرّخسن عن علاق بن ابي مُسُلم عن سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسال نسن عُشَمَان عن ابُن عُثُمانَ عنْ عُثُمال بْل عَقَال قالَ فال رسُولُ الله مَنْ فَيْ فَي فَسَفَعُ وَه الْقيامة ثلاثة الانبيا ثُمّ الغيماء ثم الشهدآء

> ٣١١٣ حدَّثنا اسْمَاعيُلُ بْنُ عَنْد اللَّه الرَّقيُّ ثنا عُبيْد اللَّه نن عمرو عن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عِنِ الطُّفِيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بن ابني بن كغب عَنُ ابيَّه انَّ رسُول اللَّه عَلَيْهُ قال ادا كال سؤم القيامة كُنُتُ امام النّبيّين و خطيبهُمْ و صاحِب شفاعتهم غير فخر.

> ٣٣١٥ حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ بشّار ثنا يحيى نُلُ سعيْدِ ثنا المحسين بن دكوال عن أيئ رجاء العطار دي عن عَـمُوان ابْنِ الْحُصِينِ عِنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قِبَالَ لِيُحْوِجِنَ قَوْمٌ م البار بشفاعت يسمُّؤن الْجَهُمُميِّن

> ٣٣١٦ حدَّثنا الدو بَكُر بُنُ اللَّي شَيْبة ثنا عَفَّانُ ثَنا وُهِيُبُ ثِنا حالدٌ عن عبُدِ اللَّهِ بُن شَقِيْقِ عنْ عبُد اللَّهِ بُنِ ابئي البحد فعاء انَّة سَمع النَّبيّ صلّى اللهُ عليه وَسلَّمَ يَقُولُ: لِيدُخُلِنَ الْبَجَنَّةَ بِشَفَاعَةَ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي اكْثَرُ من سنى تىميىم قالُوا يا رسول الله سواك قال سوای

قُلُتُ انْتُ سمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّحِ عَلَيْتُهُ قَالَ أَنَا

٢ - ٣٣ - حدَّثَنَا جِشامُ بْنُ عَمَّارٍ فَنا صدقةُ بْنُ حالِدٍ ثَنَا ابْنُ - ٣٣١٤ : يُوف بن ما لك النجى رضى الله عمد ــــــروايت

ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ا)انبیا ولینی پیٹمبر ۲۰) ملاء کرام ۳) کھر شبداء\_

١١٣١٣ : حضرت الى بن كعب سے روايت بے ني صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب قیامت كا دن ہوگا تو میں سار ب ا مبیاء کا امام ہوں کا اور ان کا خطیب اور ان کی شفاعت كرنے والا اور بديم فخر كيلئے نہيں كہتا بلكہ حق تعالى نے بد نعمت مجھےعطا فر مائی اس کوطا ہر کرتا ہے۔

۳۳۱۵ حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه س روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری شفاعت کی وجہ ے کی لوگ جہم سے نکالے جائیں گے ان کا نام (ېي)جېنمي ہوگا۔

٣٣١٦ · حفرت عبدالله بن الي الجد عاء ہے روايت ہے انہوں نے نی سے ساآپ فراتے تھے وامت کے ون میری امت کے ایک شخص کی شفاعت ہے بی تمیم ے زیا وہ شار میں لوگ جنت میں داخل ہوں کے عرض کیا یا رسول الله آپ کے سوایت مخص بھی شفاعت کریں گے ؟ آ یا نے فرمایا. ہاں میرے سوا۔عیداللہ بن شقیق نے کہا میں نے ابن الی الجد عاء سے پوچھاتم نے بیرحدیث نبی ے نے ہے؟ انہوں نے کہاہاں میں نے تی ہے۔

جابر قبال سمعَتُ سُلَيْم بُن عامر يَقُولُ سمعَتُ عَوْفَ ابْس مالك الاشْحَعِيَّ يَقُولُ قال رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم الدُرُون ما حَيَّرَ نِي رَبّي اللّهُ فُلْنَا اللّهُ ورسْم لُهُ اعْلَمُ قالَ فَانَّهُ حَيَّرَ نِي بَيْنِ انْ يَدْخُل نصْفُ ورسْم لُهُ اعْلَمُ قال فانَّهُ حَيَّرَ نِي بَيْنِ انْ يَدْخُل نصْفُ امْسَى الْحَيْمَ و بيْس الشّهفاعة فَاخْتِرُ تُ الشّفاعة قُلْنَا يَا وسُمول الله ادْعُ اللّه ايَجْعَنْنا مِنْ اهلها : قال هِي لِكُلِّ مُسْلم مُسْلم

## ٣٨: بابُ صِفة النَّارِ

٣١١٨. حدَثَنا الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣١٩ . حدد الو بكر بن أبى شية ثنا عبد الله بن الذريس عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هويرة قال الدريس عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتكت البار إلى رتها فقالت يا رب اكل معضى بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشيف فشدة مَا تَجدُونَ من السين السرد من زمه ويرها و شسته أما تحدون من الحرين السين المؤمها

٣٣٢٠ حدثنا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحمَّدِ الدُّوْرِيُّ ثَمَّا يَحْيى بُنُ السَّيُ بُكُيْرِ ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ عَاصِمِ عَنَ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي اللهُ عَنْ عَاصِمِ عَنَ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوْقِدَتَ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوْقِدَتَ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوْقِدَتَ النَّارُ اللهُ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتُ ثُمُّ اللهِ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتُ ثُمُّ

ہے نبی نے فرمایا: تم جانتے ہو مالک نے آج کی رات
مجھ کوکون کی دو با توں میں اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا اللہ
اوراس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا: پرور دگار
نے مجھ کواختیار دیا ہے کہ یا میں تیری آ دھی است کو جنت
میں داخل کر دیتا ہوں یہ تو شفاعت کی اجاز ت لے لے
میں داخل کر دیتا ہوں یہ تو شفاعت کی اجاز ت لے لے
میں نے شفاعت کواختیار کیا ہم نے عرض کیایا رسول اللہ!
آپ اللہ ہے دعا فر مائے کہ ہم کوآپ کی شفاعت نصیب
کرے۔ آپ نے فر مایا وہ تو ہرمسلمان کے لئے ہوگی۔

# چاپ : دوزخ کابیان

اسمان الله علیہ وسلم نے فرمایا: تہماری دنیا کی آگ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تہماری دنیا کی آگ دورخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے اور اگر وہ دوبار بجھائی نہ جاتی پائی سے تو تم اس سے فائدہ نہ ہے سکتے اور اب بیرآگ الله تعالی سے دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس کودوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ کرتی ہے کہ دوبارہ اس کودوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ فرمایا دوزخ نے اپنے مالک کی جناب میں شکایت فرمایا دوزخ نے اپنے مالک کی جناب میں شکایت میں اور اس نے عرض کیا اے مالک ایمی خود ایک دوسرے کو کھی گئے۔ آخر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا دوسرے کو کھی گئی۔ آخر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا کھی شدت یا تے ہو ہیہ دورخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی میں دوسرے کری میں تو تم جوسردی کی شدت یا تے ہو ہیہ دورخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی کی شدت یا تے ہو ہیہ دورخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی ہے اور جوتم گری یا تے ہو بیہ دورخ کے زمہر پر طبقہ کی سردی

۳۳۴۰ حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندے دوایت ہے نبی صلی اللہ عندے دوایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: دوزخ ہزار برس تک سلگائی گئی اس کی آگ سفید ہوگئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تواس کی آگ سفید ہوگئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تواس کی آگ سرخ ہوگئی پھر ہزار برس تک

أُوْقِدتُ الْفِ سنق فاسودُت فهي سؤداء كاللَّيُل المطنع

١ ٣٣٢٠ حدثُلنا الْحَلِيُلُ بُنُ عَمُرِو ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَة الُحرّانِيُّ عَنْ مُحمّدِ بُنِ اسْحِقَ عَنْ حُميْد الطُّويُل عَنْ اسس لس مالك قيالَ قيال رسُولُ اللّه عَيْثُهُ لِوتِي يوم الْقَيامة بالعم اهل الدُّنيا مِنَ الْكُفَّارِ . فَيُقَالُ اغْمَسُوهُ فِي النَادِ عَمْسةَ فَيُعَمِسُ فِيُها ثُمًّا يُقالُ لهُ اى فلانُ! هلُ اصانك نعيمٌ قطُّ ؟ فيقُولُ لا مَا أصابِنِي نعيمٌ قطُّ و يُونِي باشد المولم بين ضراً و بلاءً فيقال اغمسوه عمسة في البحسة فِسُغُ مُسسُ فِيُها عُمُسةً فِيُقَالُ لَهُ اي فَلالْ! هَلُ اصابك ضُرٌّ قطُّ أَوْ بِلاءً ؟ فيقُولُ ما اصابتي قطُّ صرٌّ و لا بلاءً.

٣٣٢٣: حَدَثنا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثا بِكُرْ بُلُ عَبْدِ الرُّحُمن ثنًا عِيْسِي ابُلُ الْمُحْتَادِ عَنْ مُحَمَّد بُس ابِي لَيُلِي عن عطيَّة العوفي عِنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي عِن السِّي عَلَيْكُ قال إنَّ الْكَافِرِيْنَ لِيَعْظُمُ حَتَّى إنَّ ضِرْسَهُ لاعظهم مِنْ أَحُدٍ و فصيلة حسده على ضِرْسِه كفَصِيْنة جسدٍ احدكُمُ

غلى ضرّب

٣٣٢٣. حدَّثُنا ابْوُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّبَة ثنا عَدُ الرَّجِيْمِ بُنُ سُلِيمَانِ عَنْ دَاوُدَ بُنِ ابِي هِنْدٍ ثَنَا عِبُدُ اللَّهِ بُنْ قَيْسٍ قَسَالَ كُنْتُ عِسُدَ اللَّي لُمُ فَاقَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بُنُ أَقْيُسْ فَحَدَّثُنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَنَذِ انَّ رسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ﴿ ﷺ كَا نَكَا شَارِمُصْرَكَ تَوْمِ سے زیادہ قىال ارَّ مِنْ أُمَّتِي مِنْ يَعُظُمُ لِلنَّارِ حَتِي يَكُونُ أَحَدُ زواياها.

سلگائی گئی تو وہ سیاہ ہوگئی اب اس میں ایس سیا ہی ہے۔ جیسے اندھیری رات میں ہوتی ہے۔

۳۳۲۱ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے ون کا فروں میں ہے وہ پخض لایا جائے گا جس کی و نیا بڑی عیش ہے گزری ہو اور کہا جائے گا کہ اس کوجہنم میں ایک غوط دواس کوایک غوط جہنم میں دیے کر نکامیں گے پھراس ہے یوچھیں گےاے فلانے بھی تو نے راحت دیکھی ہے وہ کیے گانہیں میں نہیں جا نتا راحت کیا ہے اورمومن کو لا یا جائے گا جس کی دینے بڑی شختی اور تکلیف ہے گز ری ہوگی اور تھم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوطہ دو پھر وہاں ہے نکال کراس کولائیں گے اور پوچھیں گے

اے فلانے تو نے بھی بختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے وہ کہے گا مجھے بھی بختی اور بلانہیں بینجی ۔

۳۳۲۲ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ نیّ نے فر مایا: بے شک کا فر ( دوز خ میں ) بڑا کیا جائے گا یبال تک کہاس کا دانت احدیہاڑ ہے بڑا ہوگا (اس ہے اس کی صورت بگاڑ نا اور دوزخ کا تھرنا منظور ہوگا ) اور پھراس کا سارابدن دانت ہے اتن ہی بڑا ہوگا جتناتمها راتمهارے دانت سے بڑا ہے۔

٣٣٢٣: حضرت عبدالله بن قيل عدوايت بي مي ايك رات ابوہردہ کے یاس تھااتنے میں حارث بن قیس ہارے یاس آئے اور اس رات کوہم سے بیحدیث بیان کی کہ نی گ نے فر مایا: میری امت میں کوئی شخص ایب بھی ہو گاجسکی شفاعت ہوگا اور میری امت میں ہے ایسا بھی ہوگا جو دوزخ کیسئے يزاكيا جائيگايبال تك كەدە دوزخ كاايك كونە بوجائيگا ـ

مَّ ٣٣٢٣. حدَّثَ عَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنَ نُميْرِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنَ نُميْرِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ عُبُدِ الرَّقَاشِيَ عَنْ انسِ بْن مالكِ عَنِ الاعْمَ شَعْلَيْ يَوْدُ الرَّقَاشِي عَنْ انسِ بْن مالكِ قال وَسُولُ اللَّهِ عَنِي يَعُلَى أَهُلِ مالكِ قال وَسُولُ اللَّهِ عَنِي يَعُلَى أَهُلِ السَّارِ فَيهُ كُونَ الدَّمَ عَتَى يَنْقَطِعُ الدُّمُوع ثُمَّ يَهُكُونَ الدَّمَ حَتَّى اللَّهُ مَوْع ثُمَّ يَهُكُونَ الدَّمَ حَتَّى اللَّهُ مَا لَهُ مُوع ثُمَّ يَهُكُونَ الدَّمَ حَتَّى اللَّهُ مَا لَهُ مُوع ثُمَّ يَهُكُونَ الدَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْنَةِ الْانْحَدُودُ لُو أُرْسِلتَ فِيْدِ اللَّهُ مُنْ لُحِرتُ.

٣٣٢٥: حدَّ أَنَ الْمُحمَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِي عَن اللهُ عَدِي عَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۳۲۳ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دوز خیوں پر رونا بھیجا جائے گا وہ روئیں گے یہاں تک کو آنسوختم ہوجا کیں گے پہاں تک کو ان کے ہوجا کیں گے یہاں تک کوان کے بوجا کیں گے پہرخون روکیں گے یہاں تک کوان کے چروں میں نالوں کی طرح نشان بن جا کیں گے اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جا کیں تو وہ بہہ جا کیں۔

۳۳۲۵ محضرت ابن عبس رضی القدعنها سے روایت بین سلی الله علیه وسلم نے بیآ یت پڑھی: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ عَلَيهُ وَلاَ تَمُو تُنَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْاَ تَمُو تُنَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلاَ تَمُو تُنَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ ا

کردے پھران لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس سوائے اس کے اور کوئی کھانا نہ ہوگا۔

٣٣٢٤ حدثنا آبُو بكر بُنُ آبِي شيبَة ثَمَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشُرِ عَنُ آبِي شَيبَة ثَمَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشُرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ عَنْ مُسحمَّدِ ابْنِ عَمُرو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ عَنْ مُسولُ اللَّهِ عَلِيلَةً يُوتَنِي بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَيُوقَفُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً يُوتَنِي بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَيُوقَفُ عَالَ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَيُوقَفُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

۲ ۳۳۲۷: حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ نی نے فرمایا، دوزخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گاگر سجدے کا مقام چھوڑ دی گی اللہ نے آگ ہراس کا کھانا حجد کا مقام چھوڑ دی گی اللہ نے آگ ہراس کا کھانا حرام کر دیا ہے بیتی جواعضا ہ بحدہ کرنے ہیں لگتے ہیں ان میں بحدہ کے مقام محفوظ رہ جا نمیں گے ان سے بیجی نظا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوزخ ہیں جا نمیں گے۔

ساہے کہ سی سمان می دور میں ہیں ہے۔

"الله الله علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے وان موت کو الکمیں گے اس بل صراط پر کھڑا کرائیں گے اور کہا جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کرائیں اللہ عبرا کر گھرا کرائیں اللہ عبرا کر جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کر وہ جہاں ہیں فررتے ہوئے او پر آئیں گھر یکارا جا کا اے دوز خ

مكابهمُ الَّذِي هُمُ فِيهِ فِيُقالُ هِلْ تَعُرِفُونِ هِدَا

قَالُوا نَعْمُ هَذَا الْمُوتُ قَالَ فَيُوْمِرُ بِهِ فِيُذِّبِحُ عبلى التصراط ثبة يُنقَالُ لِلْفريْقَيْن كلاهُما حُلُودٌ فيما تجدُّون لا موَّت فِيُها أبدًا.

ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہہ دیا جائے گا اب دونوں فرشتے ہمیشہ رہیں گے اینے اپنے مقاموں میں موت بھی نہ

#### ٣٩: بَابُ صِفَةِ الْجَنَّة

٣٣٢٨ حدد تُسا أَنُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا الو مُعاوِية عن الاغهمش عن ابي صالح عن أبي هريرة قال قال رسؤل اللَّهُ عَنِّيتُهُ مِقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلُ اعْدَدُتُ لِعبادى الصَّالحين مالاغيُلٌ داتُ وَ لا أُدُنَّ سبعتُ و لا حطر على قلْب

قال ابُو هُويُوة و مِن مله ما قد اطلعكم اللّه عبيب اقرأوا ان شئتم ﴿ فلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَحْمَى لَهُم مَنْ قُرُّةِ اعْيُنِ جِزَاءً مِمَا كَانُوْ يَعْمِلُوْنَ ﴾ [ سحده ١٧]

قال و كَانَ ابُـوُ هُـزَيْـرَة يفرءُ وْهَا مَنْ قُرَّاتَ

### باب: جنت كابيان

والوا وہ اور آئیں کے خوش خوش کہ شاید ان کے

نکالنے کیلئے تھم ہوگا اتنے میں کہا جائیگا تم اس کو بہوانے

ہو؟ وہ کہیں گے ہاں بیموت ہے چر تھم ہوگا اس کو بل

صراط ہر ذبح کر دیں گے وہ بصورت ایک مینڈ ھے کے

۳۳۲۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ تعالیٰ قرماتا ہے میں نے اینے نیک بندوں کے لئے وہ سامان اور لذتیم تیار کی بین جن کو نه کسی آنکھ نه دیکھا اور نه کسی کان نے سنا اور نہ کسی آ دمی کے دل پر وہ گزرا۔ ابو ہریر ہ رضی التدعنہ نے کہا ان لذتو ل کوتو جھوڑ دوجن کو الله تعالی نے بیان کر وی ان کے سواکتنی ہے شار لذتين ہوں گی اگرتم جا ہے ہوتو بيآ يت پڑھو ﴿فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُم مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جزَاءَ بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ تكرابو هريره رضي التدعنه اس مي

قراءت العین پڑھتے تھے جمع کے ساتھ اورمشہور قرائت قرۃ اعین ہے بہصیغہ وا حدیعنی کو کی نفس نہیں جا نیا جومؤمنین کے لئے آسمحمول کی شند کیس چھیا کرر تھی گئی ہیں یہ بدلہ ہان کے نیک اعمال کا۔

٣٣٢٩. حــ ثنا أبُو بَكُر بُنُ أبِي شينة نا الو مُعاوية عن ٣٣٣٩ : حضرت ابوسعيد ضدري رضي الله عند ــــ حبِّاحُ عَنْ غَطِيَّة عَنْ ابني سَعِيدِ الْخُذري عن النَّبي عَلَيْهُ قَالَ لَشِبُرٌ فِي الْحَدَّةِ حَيْرٌ مِن الْآرُضِ وِ مَا عَلَيْهَا وِ الدُّنْيَا وَ ما فيُهَا)

> ٣٣٠٠ حدَّثها هِشامُ بنُ عَمَادٍ ثَنَا ركريًا بُنُ مُنظُورٍ ثَنَا ابُؤ خازم عن سَهُ لِ بُن سَعْدِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةً

روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک بالشت برابر جنت میں ساری دنیا ہے اور جواس میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔

۳۳۳۰: حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک کوڑا رکھنے کے

مُؤْصِعُ سُوْطِ فِي الجِنَّةِ حِيْرٌ مِن الدُّنْيَا و مَا فَيُهَا

ا ٣٣٣: حدّثنا شويد بن سعيد ثنا حفهض بن ميسرة عن ريد بن اسلم عن عَطَاءِ بن يسارِ انَّ مُعاذ بن جبلِ قالَ سمعت رسول اللهِ عَلَيْتُهُ يقُولُ اللّجَنَّةُ مائة درجَةٍ كُلُّ درجةٍ مسها ما بين السّماء والارض و انَّ اعلاها العردوش و ان اوسطها الفودوش و انَّ العرش على المعردوس منها تُفجَّرُ انهارُ الجُنَّة قاذا ما سألتُمُ اللَّهُ فسلُوٰهُ الْهُوْ دوس

٣٣٣٠ حدث المعاهرة بن مهاجر الانصارى حدث المؤلية بل مسلم تنا محمد بن مهاجر الانصارى حدث المخاورى عن سليمان بن مؤسى عن كريب مؤلى ابن عبّاس قال حدث بن أسامة بن بن مؤسى عن كريب مسؤل الله صلى الله على الله عليه وسلم ذات يؤم الاصحابه الا مشجر للجنة فإن الجنّة الاعطر لها هى و ربّ الكغبة لوزيته المؤريته الأوريحانة تهتر و قصر مبينة و نهر مطود و على مناهرة و خلل ماكهة كليرة نويشيخة و زوجة حساة جميلة و خلل عليمرة في مقام ابنة الجي حبرة و تضرة في دور عالية سليمة بهية قالو نحن المشمرون لها يا رسول الله صلى الله على و رب الكغبة المناهرة بهية قالو نحن المشمرون لها يا رسول الله صلى الله على و حض عليه وحض عليه.

برابر جگہ جنت میں بہتر ہے دنیا اور مافیہا۔

٣٣٣١ . حضرت معاذبن جبلٌ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فر ماتے تھے جنت مں سوور ہے ہیں ہرورجہ کا فاصلہ ووسر ے درجہ ہے اتنا ہے جتنا آسان اور زمین کا فاصلہ اور سب درجوں ہے او پر جنت میں فر دوس ہےاور جنت کا درمیان بھی و ہی ہے اور عرش فر دوس پر ہے اسی میں ہے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو تم جب اللہ تعالیٰ ہے ما تکوتو فردوس ما تکو۔ ۳۳۳۲. حضرت اسامه بن زیرٌ ہے روایت ہے کہ نی نے ایک دن اینے اسحاب سے فرمایا: کیا کوئی مخص جنت کے لئے کمرمبیں با ندھتا اس لئے کہ جنت کی مثل دوسری کوئی شے نہیں ہے قتم خدا کی جنت میں نور ہے چمکتا ہوا اور خوشبو دار پھول ہے جوجھوم ریا ہے اور کل ہے بلند اور نہر ہے جاری اور میوے ہیں بہت اقسام کے کیے ہوئے اور لی لی ہے خوبصورت خوش اخلاق اور جوڑے ہیں بہت سے اور ایسا مقام ہے جہال ہمیشہ تازگی بہار ہے اور بڑا او نیجا اور محفوظ اور روشن محل ہے لوگول نے عرض کیا یا رسول التدصلی القد ملیہ وسلم ہم اس کے لئے کمر ہاند ھتے ہیں آپ نے فر مایا: ان شا والتد کہو پھر جہا د کا ب<u>ا</u>ن کیا اور اس کی رغبت د لا گی۔

الآل جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ پھران سے قریب ایک بہت روش این کے چاند کی طرح ہوگی۔ پھران سے قریب ایک بہت روش تارے کی طرح آسان میں نہ وہ پیشاب کریں گے نہ پائخانہ نہ ناک سکییں گے نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہول گی اور ان کا پیپند مشک کا ہوگا اور ان کی سونے کی ہول گی اور ان کا پیپند مشک کا ہوگا اور ان کی

امُشاطُهُمُ النَّهِبُ ورَشَحُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْمُشْكُ و مُجامِرُهُمُ الْالْمُورُ الْعِينُ الْحَلاقُهُمُ على خُلُق رجُلِ وَاحْدِ على صُوْرة ابيهِمُ ادَمُ ستُونَ ذراعًا.

خدَّثنا اللهُ بَكُرِبُنَ اللهُ شَيِّمة ثنا اللهُ مُعاوية عن الاعْمَاش عن الله صالح عن الله هُريْرة مِثْل حديث بَن فُضَيُل عَنْ عُمَارَة

٣٣٣٣: حَدُّفَت اواصِلُ بَنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وعَدُ اللّه بَنْ سعيْد وَعَلِي بُنُ الْمُنْدِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بَلُ فُطْيُلِ عَنَ عطاء بَن السَّائب عَنُ مُحَادِبِ بَن دِثارِ عِن ابْن غمر قالَ: قال رسُولُ اللّه عَيَّاتُهُ الْكُوثُو نَهُرٌ فِي الحَنَّة حَافِتاهُ مِن قَال رسُولُ اللّه عَيَّاتُهُ الْكُوثُو نَهُرٌ فِي الحَنَّة حَافِتاهُ مِن فَال رسُولُ اللّه عَيَّاتُهُ الْكُوثُو نَهُرٌ فِي الحَنَّة حَافِتاهُ مِن فَال رسُولُ اللّه عَيَّاتُهُ الْكُوثُو نَهُرٌ فِي الحَنَّة حَافِتاهُ مِن فَال رسُولُ اللّه عَيْنَ النّاقُوتِ والدُّرِ تُربَّتُهُ اَطُيَبُ مِن العَسلِ والشَّدُ باصامن العسلِ والشَّدُ باصامن العسلِ والشَّدُ باصامن النّائِج.

٣٣٣٥: حدّثنا الله عُمَر الضَّرِيْرُ ثما عَبُدُ الرَّحْمَن لِنَ عُمُرِهِ عَلَى اللهِ عَمُرُهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إِنَّ فَى اللهُ عَلَيْهِ مَا تَهُ سَوْ وَ لا اللهُ اللهُ عَلَى طلَّها ما تَهُ سَوْ وَ لا يَقْطَعُهَا

وافرأوا انُ شِنْتُمُ وَ طَلِّ مُمْدُودٍ

٣٣٣١. حدثنا هشام مُنُ عَمَّادٍ ثنا عَبُدُ الْحَمِيْد بُنُ عَمُرِو حَيْب بُن ابس الْعَشْرِيُن حَدَّثَنَى عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَمْرِو الْاوْزاعِيُّ حدَّثَنَى سعيدُ ابنُ عطية حدَّثَنَى سعيدُ ابنُ الْاوْزاعِيُّ حدَّثَنَى سعيدُ ابنُ المسيّب الله لقى ابا هُرَيْرة فقال ابنُ هريْرة استال الله آن يبخسمَع بَيْنَى و بَيْنك فِي سُوق الْجنّة قال سعيدٌ اوْ فيها يبخسمَع بَيْنَى و بَيْنك فِي سُوق الْجنّة قال سعيدٌ اوْ فيها شوق.

قَالَ نَعُم أَخُبَرَنِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ انَّ اهُل

انگیشهال عود کی ہوں گی یعنی عودان میں جل رہا ہوگا نے نے
یہبیاں بڑی آ تکھوں والی حوریں ہوگی سارے جنتیول ک
عاد تیں ایک شخص کی عادتوں کے مثل ہونگی اور سب اپ
باپ آ دم کی صورت پر ہوں سے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔
باپ آ دم کی صورت پر ہوں سے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔
ترجمہ بعینہ گزر چکا۔

۳۳۳۳ : حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فر مایا ۔ کوثر ایک نبیر ہے جنت ہیں اس کے دونوں کنار سونے ہے ایک نبیر ہے جنت ہیں اس کے دونوں کنار سونے ہوئے ہیں اور پانی بہنے کے مقام میں یا توت اور موتی ہیں اس کی مٹی مثل ہے زیادہ خوشبو دار ہے او اس کا پانی شہد ہے زیادہ بیٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ سفید ہے۔

۳۳۳۵: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، جنت میں ایک درخت ہے اس کے سابیہ میں (گھوڑ ہے کا) سوار سو برس تک چلنا ہے گا اور درخت تمام نہ ہوگا اتنا بڑا ہے اورتم اگر چاہتے ہوتو ہے آ بہت پڑھو ﴿وَظِلْ مُسْمُدُو دِ ﴾ لیعنی جنت میں لمہا ور دراز سابیہ ہے۔

۳ ۳۳۳ : حفرت سعید بن المسیب رضی القد عنه سے روایت ہے وہ حضرت ابو ہر رہے وضی القد عنہ سے ابو ہر رہے وضی القد عنہ سے ابو ہر رہے وضی القد سے بید عا ابو ہر رہے وضی القد عنہ نے ان سے کہا ہیں القد سے بید عا کرتا ہوں مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید نے کہا : کی وہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہال مجھ سے نمی صلی القد علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے مجھ سے نمی صلی القد علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے

قَالَ أَبُو مُرَيِّرَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبُّنَا؟ قَالَ نَعَمُ هَلُ تَتَمَارُونَ فِيهِ رُوْيَة الشَّمُس وَالْقَمَر لَيُللَّةَ الْبَدُرِ ؟ قُلْنَا : لا قَالَا كَذَالِكَ لَا تَعْمَازَوْنَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُمْ عَزُوجِلُ وَ لا يَبْقَى فِي ذالِكَ الْمُجْلِسِ أَحَدُ إِلَّا حَاصَوْهُ اللَّهُ عَرُوجِلٌ مُحَاصَوَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْا تَذَكُرُ يَا فُلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا؟ يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ ! يَا رَبِّ اَفَلَمُ تَغْفِرُ لِيُ فَقُولُ: بَلْي فَبِسسِعَةِ مَعْفِرْتِي بَلَغْتُ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَيُنَّمَا هُمُ كَذَالِكَ غَشِيَّتُهُمْ سَخابَةٌ مِنْ قَوْقِهِمْ فَامْطَرَتُ غَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْجِهِ شَيَّنَا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قُومُوا إلى مَا أَعُدُدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيُّتُمُ (قَالَ)فَسَاتِي سُوْقًا قَدْ حُفَّتُ بِهِ الْمَلاثِكَةُ فِيهِ مَا لَمُ تَنْظَر الْعُيُونُ إلى مِثْلِهِ وَ لَه تَسْمَعِ الْآذَانُ وَ لَمْ يَخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيَحُمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيُّنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهِ شَيُّهُ وَ لَا يُشْتَرَىٰ وَ فِي ذَالِكَ السُّوق يُلْقَى أَهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقَبِلُ الرَّجُلُ ذُوا الْمَنُولَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَلَى مَنْ هُوَّ دُونَـٰهُ ﴿ وَ مَسَا فِيهِمْ دَنِيٌّ ﴾ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّهَاسِ فَسَمَا يَنْفَضِيُ احْرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْهُ

اینے اپنے اعمال کے درجوں کے لحاظ سے مجران کو احازت دی جائے کی ایک ہفتہ کے موافق دنیا کے ونوں کے حماب سے یا جمعہ کے دن کے موافق کیونکہ ۔ جنت میں دنیا کی طرح دن اور رات نہ ہوں کے اور بعضول نے کہا جنت میں بھی جعہ کا دن ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں کے اور مروردگار ان کے لئے ا پنا تخت ظا ہر کرے گا اور بروردگارخودنمودارہوگا جنت کے باغول میں سے اور منبر سونے کے اور منبر جاندی کے بیسب کرسیاں ہوں کی اور مالک اینے تخت شامی ير جلوه حربوكا بدور بارعاني شان بهارے مالك كا اور جوكوكي چنت والول ميل كم ورجه موكا حالانكه وبال کوئی تم درجہ نہیں وہ مشک اور کا فور کے ٹیلول پر بیٹھیں مے اور ان کے دلوں میں بیہوگا کہ کری والے ہم ہے زیادہ تہیں ہیں درجہ میں ۔ ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اے پر وردگار کو ويكيس مي؟ آب نے فرمايا مال كياتم ايك دوسرے ہے جھکڑا کرتے ہو چودھویں رات کے جا تداورسورج ے دیکھنے میں ہم نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: ای طرح اپنے مالک کے دیکھنے میں بھی جھکڑانہ کرو گے اور اس مجلس میں کوئی ایسا باتی ندرے گا جس سے پروردگار انخاطب ہوکر بات نہ کرے گا یہاں تک کہ وہ ایک مخص ے فرمائے گااے فلانے تجھ کو یا د ہے تونے فلاں فلال ون ایبا ایبا کام کیا تھا اس کے بعض ممناہ اس کو یاد ولائے گا وہ کہے گا ہے میرے مالک کیا تونے میرے من و بخش نہیں دیئے اور میری شخشش کے وسیع ہونے ہی کی وجہ سے تو اس ورجہ تک پہنچا پھر وہ اس حال میں

وَذَالِكَ أَنَّهُ لَا يُنْبَغِي لِآحَدٍ أَنْ يَخُوزَنَ لِيُها.

قَالَ ثُمَّ نَنُصَوِفَ اللَّىٰ مَنَازِلِنَا فَتَلَقَانَا اَزْوَجُنَا فَيَقُلُنَا مُرَحِبًا وَ اَهُلُا: لَقَدْ جِئْتَ وَ إِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ فَيَقُلُنَا مُرْحَبًا وَ اَهُلُا: لَقَدْ جِئْتَ وَ إِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطَّيْبِ اَفْضُلُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ وَالطَّيْبِ اَفْضُلُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ وَالطَّيْبِ الْفَضُلُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ وَالطَّيْبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ہوں گے کہ نامہال ایک ابر اوپر سے آن کر ان کو ڈھانپ لے گا اور الی خوشبو برسائے گا ولی خوشبو
انہوں نے بھی نہیں سوتھی ہوگی پھر پروردگار فرمائے گا
اب اٹھواور جو بیس نے تمہاری خاطر کے لئے تیار کیا
ہے اس میں جوجو تہیں پہندآ ئے وہ لے اواور ابو ہریرہ

رضی الشعند نے کہا اس وقت ہم ایک بازاریں جائیں گے جس کو طائکہ تھیرے ہوں گے اوراس بازاریس ایی چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ بھی آتھوں نے دیکھا نہ کا نوں نے سنا نہ دل پران کا خیال گزرااور جوہم جاہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھا دیا جائے گا نہ وہاں کوئی چیز کے گی نہ خریدی جائے گی اورای بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں کے پھرایک مخص بیا ہے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اوراس سے وہ خض ملے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا وہ اس کا لباس اور خاتھ دیکھی کر ڈر جائے گا لیکن ابھی اس کی گفتگو اس محض سے کم نہ ہوگی کہ اس پر بھی اس سے بہتر لباس بن جائے گا اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کسی کورنے نہ ہوگا او ہر برہ وضی الشعند نے کہا پھر ہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیس گے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کسی کورنے نہ ہوگا اور ہم اور اللہ اورخوشبو وہاں ہماری بیبیاں ہم سے ملیں گے اور کہیں گے مرحبا واہلاً ! تم تو ایسے حال میں آئے کہ تہما راحس اور جمال اورخوشبو اس سے کہیں عمرہ ہے جس حال میں تم ہم کوچھوڑ کر گئے تھے ہم ان کے جواب میں کہیں گئے تم ہم اپنے پروردگار کے باس بیشے۔

٣٣٣٠ : صَدُّلَت الْمِنْ اللهِ عَلَى اللهُ الْأَزْرَقَ الْوَ مَرُوَانَ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا عِنْ الحَدِيدُ فَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزّوَجَلٌ وَسَلَّم مَا عِنْ الحَدِيدُ لِللهُ عَزّوَجَلٌ فِينَيْنِ وَسَنْعِينَ مِنْ مِيْواتِهِ مِنْ اللهُ عَزّوَجَلٌ فَيْعَنْ مِنْ مِيْواتِهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَزّوَجَلٌ فَيْعَنَى مِنْ مِيْواتِهِ مِنْ اللهُ وَلَهَا قُبُلُ شَهِي وَلَهُ فَكُولَ لا اللهُ اللهُه

قَالَ هِنَامُ بُنُ خَالِدِ مِنُ مِيْرَاتِهِ مِنُ اهٰلِ النَّارِ ' مِينِ اور اللَّى جنت ال كَي عورتول كَي وارث يَعْنِيُ رِجَالًا دُخِلُوْ النَّازُ فَوْرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةُ مُساءَ هُمْ كَمَا ﴿ مُوجا كِيلَ كَي - جِيبِ فَرعون كَى لِي إلى كَ وارث يمى وُرِثْتِ امْرَأَةُ فِرُعُونَ. الل جنت بوجا كيل كَيُونكدوه مُوَمنهُ هِي -

٣٣٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِسًا ثَنَا أَبِي

۲۳۳۷: حضرت ابوامات ہے روایت ہے کہ نی نے فرمایا: جس مخف کواللہ تعالیٰ جنت ہیں داخل کرے گااس کو ستر پردویعنی بہتر بیبیاں نکاح میں کر دے گاتو دو بڑی اکے والی حوروں میں سے عنایت فرما دے گا اور ستر بیبیاں جن کا وہ وارث ہوگا دوزخ والوں میں سے ان بیبیاں جن کا وہ وارث ہوگا دوزخ والوں میں سے ان میں سے ہراکی فی فی شرمگاہ نہایت خوبصورت ہوگی اوراس کا ذکر ایبا ہوگا جو بھی نہ جھکے گا۔ ہشام بن فالد نے کہا دوزخ والوں میں سے وہ مردمراد ہیں جو دوزخ میں جا کیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث میں جا کیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہوجا کیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہوجا کیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہوجا کیں اور اہل جنت ہوجا کیں ان کی عورتوں کے وارث ہوجا کیں اور اہل جنت ہوجا کیں ان اس کے وارث بھی اہل جنت ہوجا کیں گے کیونکہ وہ مؤمنہ تھی۔

عَن عَامِرِ ٱلْأَحُولِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُوْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمُلُهُ وَوَضَعُهُ فِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِيُّ.

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْر عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيِّدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلُ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاخِرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا اللَّهُ اللَّهُ اذُهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيُهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهَا مُلَاى فَيَقُولُ اللَّهُ اذَهَبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَاي فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ اذْهَبُ فَادْخُل الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رْبّ إِنَّهَا مَلَايٌ فَيَقُولُ اللَّهُ اذَهِبُ فَادَّخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللُّذُنْهَا وَ عَشَرَهَ آمُثَالِهَا آوُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةَ آمُضَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثُلَ عَضَرَةٍ ٱمُفَالِ الدُّنِّيَا فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُينُ ﴿ أَوْ تَضْحَكُ بِيُ ﴾ وَ أَنْتَ الْمَلِكُ .

قَالَ فَلَقَدُ زَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ضَحِكَ حتَّى بُدَّتُ نُواجِدُهُ.

فَكَانَ يُقَالُ هَٰذَا آذُنِّي آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

ہو جا تھے اتن جکہ لے گی جیسے دنیاتھی اور دس دنیا کے برابر یا یوں فرمائے گا تیری جگدوس دنیا کے برابر ہے وہ عرض كرے كا اے مالك تو مجھ سے فداق كرتا ہے يا مجھ سے ہنتا ہے حالا تكدتو با دشاہ ہے۔راوى نے كہا ميں نے ديكھا جب آپ نے بیصدیث بیان کی تو آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے اخبردانت کھل کئے توبیکہا جاتا تھا کہ بیخص سب ہے کم

درجه والا ہوگا جنتیوں میں ۔

• ٣٣٠: خَدَّثْنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرَيِّ ثَنَا آبُو الْآخُوَصِ عَنْ آبِي السخق عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي هَرُيْمَ : عَنْ آنس بُنِ عَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهِ وَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

كه تي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: مؤمن جب اولا د كى خوا ہش کرے گا جنت میں توحمل اور وضع حمل (وربید) برا ہونا سب ایک ساعت میں ہو جائے گا اس کی خواہش کےموافق \_

٩٣٣٩ : حطرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عنه روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جانتا ہوں اس کو جوسب دوز خیوں میں اخیر میں دوز خ ہے فكلے كا اور سب جنتيول ميں اخير مين جنت ميں جائے گاود ایک مخص ہوگا جو دوزخ سے کمٹتا ہوا (پید اور ہاتھوں کے بڑ ، نکلے گا ) اس سے کہا جائے گا جا جنت 🔹 میں داخل ہو جا' وہ وہاں جائے گا اس کومعلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ لوٹ کر آئے گا اور عرض کر ہے گا ما لک میں نے تو جنت کو بھرا ہوا یا یا بھر ما لک فر مائے کا جا جنت میں داخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بھری ہوئی معلوم ہوگی۔ وہ پھرلوٹ کرآ کے گا اور عرض کرے گا ما لک میں تو اس کو بھری ہوئی یا تا ہے برور دگار فرمائے گا جا جنت میں واخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بھری ہوئی معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ تو بحری ہوئی ہے یروروگار قرمائے گاجا جنت میں داخل

۳۳۴۰ : حضرت انس بن ما لک رمنی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جو مخص جنت کو تین بار مائے تو جنت کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت معنی ہیں۔

مَنُ سَالَ الْحَدَّةَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللَّهُمْ اَدُجِلُهُ ﴿ مِنْ وَاقْلَ كَرِے اور چوشخص تین بار ووزخ سے بناہ الْجَنَّةَ وَ مِنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ قَالَتِ النَّارُ ٱللَّهُمُّ أَجِرُهُ مِنَ النَّارِ.

> ١ ٣٣٣: حَـدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بُنُ صِنَانِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ أَخَدِ إِلَّا لَهُ مَنْزِلُانَ : مَنزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخُلُ النَّارَ وَرِثَ آهُلُ الْجَنَّةِ مُنْزِلَهُ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . "

ما تکے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھ دوزخ ہے۔

اسس الوجرية سوايت المحكم في فرمايا بم میں سے کوئی ایسائیس ہے کہ أسکے دو محالنے نہ ہول ایک جنت میں دوسراجہنم میں۔ جب وہ مرجانیگا اور دوزخ میں چلا گیا (معاذ الله) تو جنت دا لے اسکا ٹھکا نالا وارث مجھ کر كِ لَيْكُ وَأُولُ نِيكَ هُدمُ الْوَارِثُونَ ..... ﴾ "وى وارث ہیں جووارث ہول کے فقط فرووس کے '۔ کے یہی